









پروگريستونجستي

تَالِيفَ الإِمَامِ الحَافظ الْي القَاسِم بِلِمَانُ بِن احْدِن الوَّبِ اللَّمِي الطَّراني المُعَالِمُ الطَّراني المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِمِّلُوا المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ ا

مُنْ عَلاً مُسْكِيرِ فِي مَنْ اللَّهِ لَى مُنْ اللَّهِ عَلا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال مرس جامعه رسولييشيرازيير رضوبيه بلال يُخ لا بهور



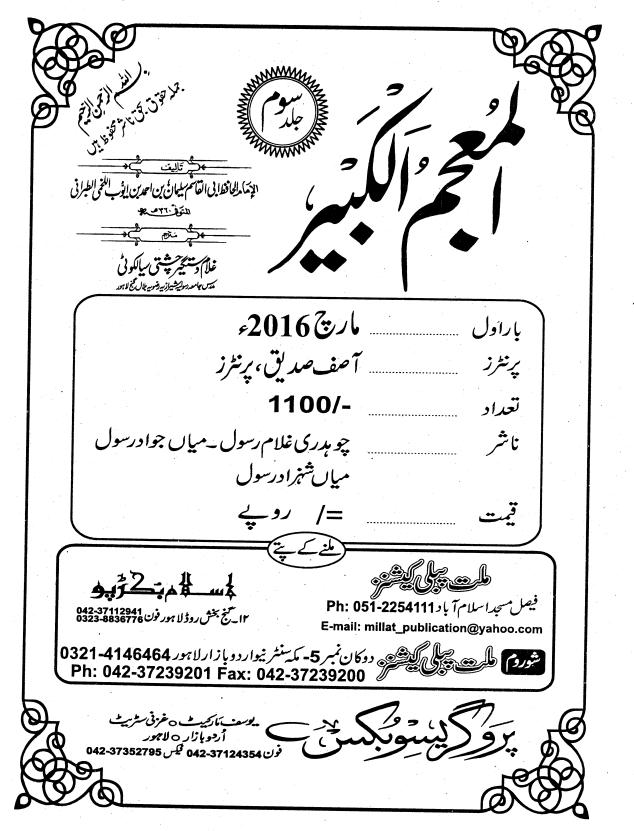

## فهرست (بلحاظ ِفقهی ترتیب)

عنوانات فضائل خالد بن ولید

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کا نام الله کی تلوارخو درسول الله طبّی آییم نے رکھا 3708 رسول الله طبّی آییم کے علم غیب کی دلیل اور حضرت خالدرضی الله عنه کی شان 3709,3710

صحابہ کرام ہر جگہ کامیا بی رسول اللہ طبی آئی آئی کے وسیلہ سے مانگتے تھے کینی حضرت خالد اپنی ٹو پی میں رسول اللہ مائی آئی آئی کے سرانور کا بال رکھتے تھے

مرانور کا بال رکھتے تھے

حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اللہ عزوج ل کی ذات پریقین 3718,3719 3720 حضرت خالد اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ما کے درمیان ہونے والی گفتگو 3720 3720 جہاں موت کھی ہے وہاں آئی ہے کیعنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا انتقام بستر پر ہوا 3722 میں اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آنا مول اللہ ملٹے آیا ہے کا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آنا

حضرت خالد رضی الله عنه کا وصال حمص میں ۲۱ ہجری میں ہوا **کتاب الایمان** 

تقدیر پرایمان لانے کے متعلق 4115,4116,4151 تقدیر پرایمان لانے والا ہی جنتی ہے 4808

## كتاب الصلوة 3748 3761 3769

3785:3783

3795,3796

3870 : 3864

3799

نمازتک ہونے والے گناہ معاف ہوتے ہیں

|          | 3874           | جمعہ کے دن کی فضیلت                                                                                                    |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 3896,3897      | . مرصوب <b>ي ع</b><br>نماز کا ثواب                                                                                     |
|          | 3898           | بد بودار شی کھا کر مسجد میں آنا جا تزنہیں ہے                                                                           |
|          | 3899,3900      | مسجد میں نماز پڑھنے کا تواب                                                                                            |
|          | 3910:3908      | جمعہ کے دن کی فضیلت                                                                                                    |
| <b>√</b> | 393513930      | ظهر کی سنتوں کی فضیلت                                                                                                  |
|          | 3951           | نمازِ مغرب کاوقت                                                                                                       |
|          | 3960           | رات کی نماز                                                                                                            |
|          | 3976           | نما زِمغرب کا وقت                                                                                                      |
|          | 3977           | نماز عصر کی نضیات                                                                                                      |
|          | 4006           | حضور ملتي ليلم كي نماز                                                                                                 |
|          | 4028,4029      | وترنماز کے متعلق                                                                                                       |
|          | 4070,4107,4108 | نماز میں کوئی رکعت رہ جائے تو؟                                                                                         |
|          | 4110           | نمازِ فجرا گرره جائے تو؟                                                                                               |
|          | 417254162      | نمازِ فجرسفیدی میں پڑھنازیادہ تواب رکھتا ہے                                                                            |
|          | 4173           | گھر میں نوافل ادا کرنے جاہیے                                                                                           |
|          | 4253           | نمازِ عصر کو دیر سے ادا کرنا چاہیے                                                                                     |
|          | 4295           | نمازعصر كاونت                                                                                                          |
|          | 4296           | نما زِمغرب کا وقت                                                                                                      |
|          | 4305           | آ گ سے یکی ہوئی شی کھانے کے بعد وضونہیں ہے                                                                             |
|          | 4390           | ں ہِ رب ہوں<br>آگ سے پکی ہوئی شی کھانے کے بعد دضونہیں ہے<br>اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ کرآئے اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو |
|          | 440214395      | نمازسکون سے ادا کرنی چاہیے                                                                                             |
|          | 4408           | نماز سکون سے ادا کرنی چاہیے<br>نمازِ فجر اور عشاء میں قراُت کے متعلق                                                   |
|          | 4536           | نماز فجر كاوتت                                                                                                         |
|          | 4738           | سحدہ والی جگہ پھونکنامنع ہے<br>حدیث پڑھنے ویڑھانے والوں کے لیے خوشخبری                                                 |
|          | 4757           | حدیث مڑھنے ویڑھانے والوں کے لیے خوشخبری                                                                                |

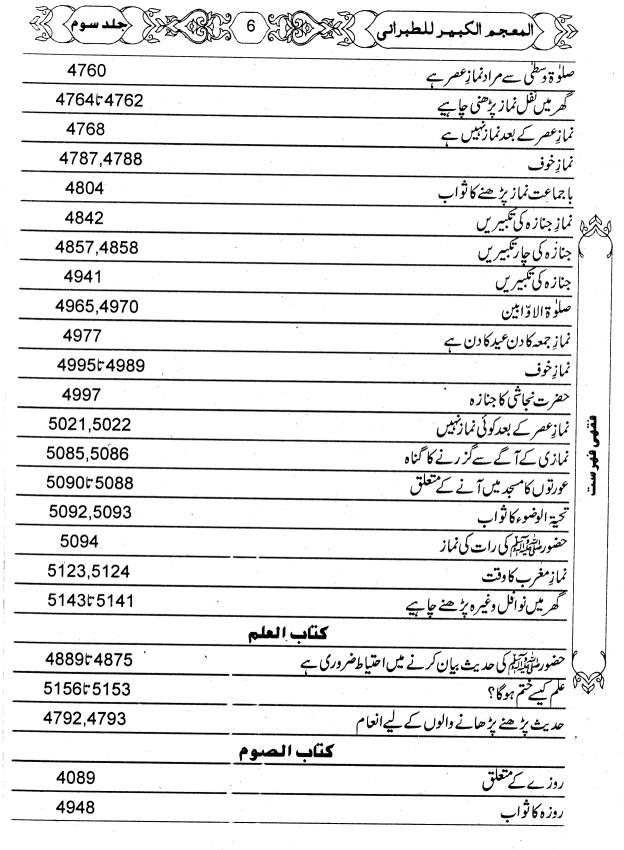





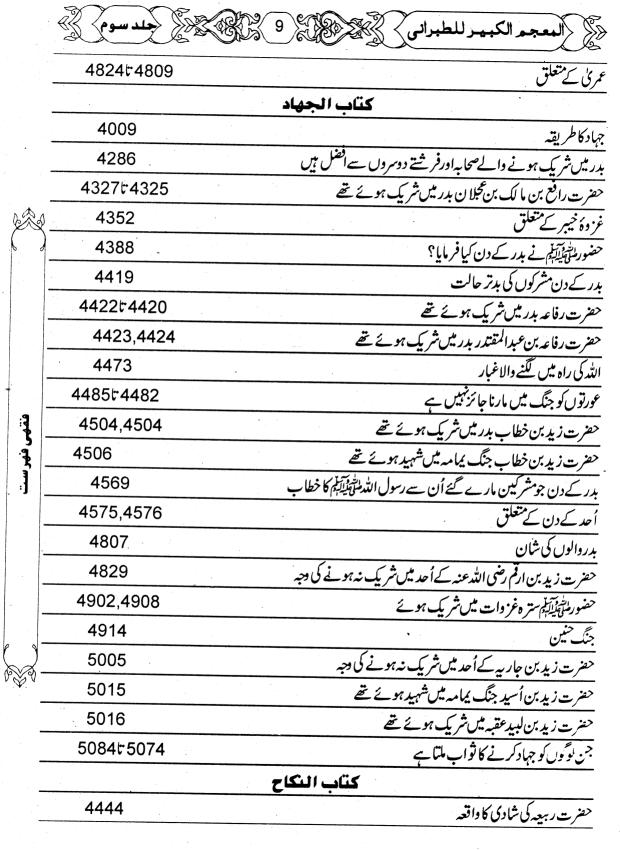





3751,3752

3754,3758

3756,3757

5070t5067

4489,4490

4403,4404



4836,4837,4848















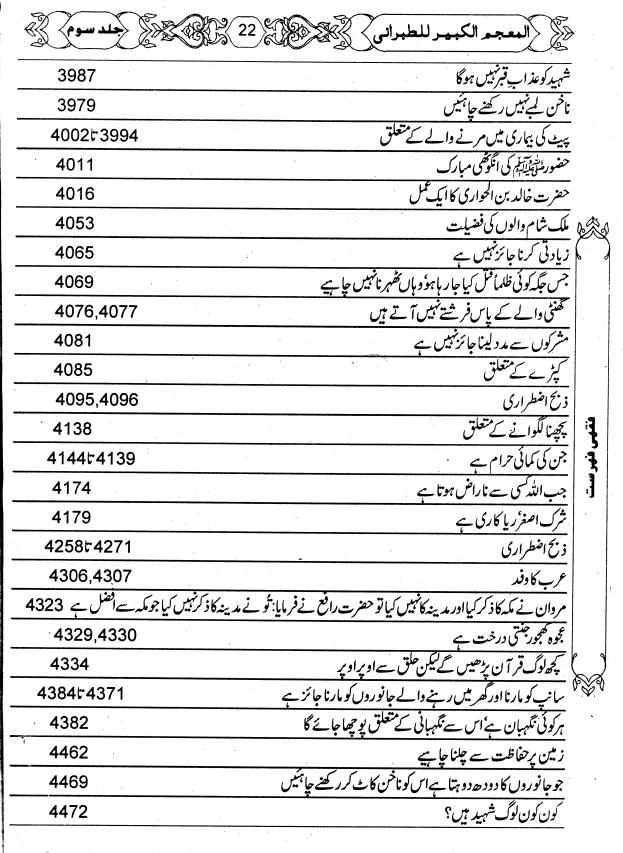



المعجم الكبير للطبراني

صغحه عنوانات کے بیرباب ہے جس کا نام خالد ہے 39 🖈 حضرت ابن عباس ٔ حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں 45 🖈 حفرت خالد بن حکیم بن ترزام' حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ا 50 🖈 حضرت خالدین ولیدرضی الله عنه سے حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنه کی روایت 51 🖈 حضرت مقدام بن معدی کرب ٔ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ا 52 🖈 حضرت ما لک بن حارث بن اشتر' حضرت خالد بن ولیدرضی اللّه عنه ہے روایت کرتے ہیں 54 🤝 حضرت علقمہ بن فیس' حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 58 🖈 حضرت قیس بن ابوحازم' حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 59 🖈 حضرت ابوالعالیهٔ حضرت خالدین دلیدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 60 🖈 حضرت ابن سابط ٔ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 60 🖈 حضرت ابوعبداللداشعری مضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں 61 🖈 مصر کے رہنے والے ایک آ دمی خباب حضرت خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں' لیکن کوئی حدیث ان کے حوالہ سے تخر تج نہیں 62 🖈 حضرت عزرہ بن قیس' حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 62 🖈 حضرت مغیرہ ابوالیسع ' حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 63 🖈 حضرت خالد بن زید بن کلیب ٔ ابوایوب انصاری بدری رضی الله عنه 64 🛠 حضرت ابوامامہ باہلیٔ حضرت ابوا یوب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں 67 🖈 حضرت براء بن عاز ب ٔ حضرت ابوابوب رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں 69 🖈 حفزت مقدام بن معدی کرب ٔ حفزت ابوالوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 71 🖈 زیدین خالدانجهنی' حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں 71 🖈 حضرت انس بن ما لک حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 72 🖈 حضرت عبداللہ بن پزیداعظمی 'حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، 73

76

🖈 حضرت جابر بن سمرہ ٔ حضرت ابوا یوب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں ،

المعجم الكبير للطبراني 🖈 حضرت عبداللہ بن عمرُ حضرت ابوا یوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 77 ابن عباس مضرت ابوابوب رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں 78 🛣 حضرت ابورهم السماعي ٔ حضرت ابوابوب انصاري رضي الله عنه ہے روایت کرتے ہیں 79 🖈 حضرت سعید بن میتب ٔ حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 86 🖈 حضرت عروہ بن زبیر ٔ حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 87 🖈 حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحن حضرت ابوا یوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 88 🦈 حضرت سالم بن عبدالله بن عمرُ حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 89 🖈 حضرت عبدالله بن سعد بن الى وقاص مضرت ابوايوب سے روايت كرتے ہيں 90 🖈 حضرت عامر بن سعد بن الی وقاص ٔ حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں 91 🖈 حفرت خالد بن ابوایوب اینے والدرضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں 92 🖈 حضرت عمر بن ثابت انصاری مضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں 92 🖈 حضرت عطاء بن بیار' حضرت ابوابوب رضی اللّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں 98 🖈 حضرت عبدالرحمن بن بزید بن جاریهٔ حضرت ابوایوب سے روایت کرتے ہیں ، 99 🖈 حفزت عبادہ بن عمیر بن عبادہ بن عوف مضرت ابوالیب سے روایت کرتے ہیں 100 1 🖈 حضرت حکیم بن بشیر' حضرت ابوایوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 100 كوفهرست 🖈 حفزت موی بن طلحهٔ حفزت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 101 🖈 حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ٔ حضرت ابوایوب رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں 103 🖈 حضرت رافع بن اسحاق بن طلح حضرت شفاء كے غلام ان كوابوطلحه كا غلام بھى كہاجا تا كيد حضرت ابوابوب سے روايت كرتے ہيں 104 🖈 حفزت عطاء بن بریدلیثی مفرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 105 114 ☆یاب المسلمان بن عظاء بن يزيداين والدسئ وه حضرت ابوابوب سے روايت كرتے ہيں 118 🖈 حضرت ابوالاحوص مدنی' حضرت ابوا یوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ا 119 🖈 حضرت عبدالله بن حنین مضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 120 الله حضرت عماره بن عبدالله بن صياد حضرت ابوايوب رضى الله عند سے روايت كرتے ہيں 123 🖈 حضرت ابوابوب کے غلام حضرت الله ' حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں 124 🖈 حضرت ابوایوب کے غلام عثمان بن جبیر' حضرت ابوایوب سے روایت کرتے ہیں 128 🖈 حضرت ابوسفیان طلحہ بن نافع' حضرت ابوا یوب رضی اللّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 128 🖈 حضرت معمر بن حزم م حضرت الوالوب رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں 129 130 🖈 حضرت ابوصر مهٔ حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت محمد بن کعب القرظیٰ حضرت ابوابوب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں 130 🖈 حضرت عاصم بن سفیان تقفی ٔ حضرت ابوا یوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 131

🖈 حضرت ابوظبیان انجنبی 'حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت عهامه بن ربعی الاسدی مخضرت ابوالوب سے روایت کرتے ہیں

🛠 حضرت محنف بن سلیم' حضرت ابوا یوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت تھیم بن بشیر حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت ریاح بن حارث ٔ حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت ابوشعیب الحضر می حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🏠 حضرت تجیب کے غلام اسلم ابوعمران' حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں ،

🖈 حضرت زیاد بن انعم' حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت سفیان بن وہب ٔ حضرت ابوالوب رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

🧩 🌣 حضرت عبدالله بن بزیدا بوعبدالرحمٰن انحبلی ' حضرت ابوایوب سے روایت کرتے ہیں

🛣 حضرت ابوالخیرم ثدین عبدالله الیزنی 'حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں ا

المرت الوتميم الحيشاني وهزت الوايوب رضي الله عنه سروايت كرتے بين

🖈 حضرت ابوالشمال بن ضباب ٔ حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت سلیمان بن فروخ' حضرت ابوابوب رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت عبدالرحن الحزمي حضرت ابوايوب رضى الله عندسے روايت كرتے ہيں

🖈 حضرت ابومحمد حضر می مضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت ابوسورہ حضرت ابوا یوب کے بھائی' حضرت ابوا یوب سے روایت کرتے ہیں

🛠 حضرت محنف زبید ہار پید بن سلیم' حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت عبدالله بن ولید بن عماده بن صامت و حضرت ابوایوب سے روایت کرتے ہیں

المح حضرت حبیب بن ابوثابت مضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں

154

154

156

157

157

158

159

159

161

161

162

166

171

173

174

175

176

177

177

178

179

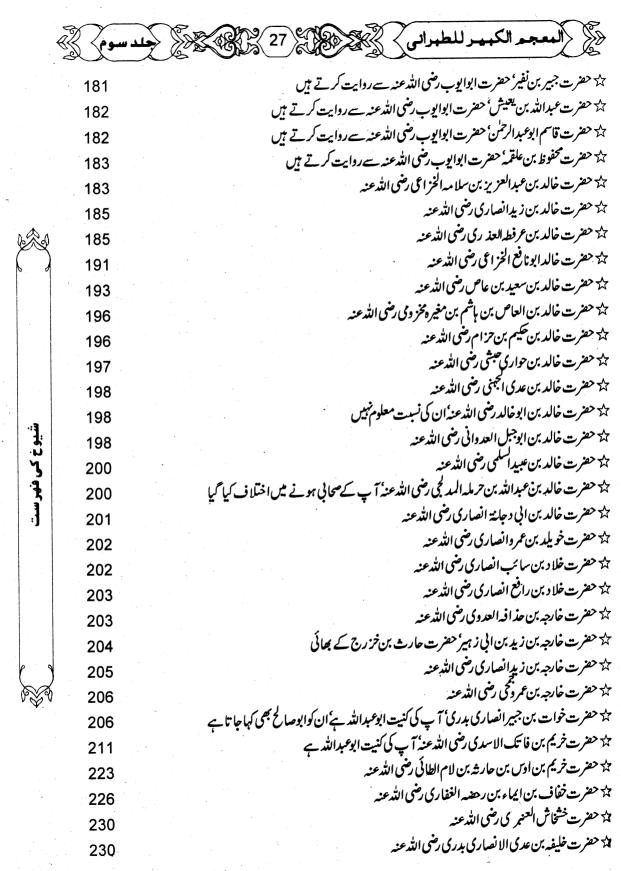

297 298

299 303

اختلاف ہے 306 313 314 314

316 316 317 318

333 335 335

336

336

339

340

341

342

\*

🖈 حضرت ابن عمر کے غلام حضرت نافع' حضرت رافع رضی اللّه عنہ سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت ناقع بن جبیر بن مطعم' حضرت رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت عبداللّٰہ بنعمر و بن عثمان بن عفان ٔ حضرت رافع سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت حظلہ بن فیس' حضرت رافع رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت محمد بن میچیٰ بن حبان ٔ حضرت را قع رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، 🖈 حضرت ابن رافع بن خدیج اینے والد ہے روایت کرتے ہیں اوراس کا ذکر جوحضرت مجاہد کا ان ہے روایت کر 🖈 حضرت اسید بن رافع بن خدیج اینے والدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت رفاعہ بن رافع بن خد تج اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ،

🖈 حفزت عبدالله بن رافع بن خدیج اینے والدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت عبدالرحمٰن بن رافع بن خدیج اینے والد سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت سعید بن ابوراقع بن خدیج اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت عبابیہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج اپنے دادارافع سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت هریر بن عبدالرحمن بن رافع بن خدیج اینے دادارافع سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت مهل بن رافع بن خدتج اپنے والدرضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت سعیدمقبری ٔ حضرت راقع بن خدرج رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت معاوییہ بن عبداللّٰہ بن جعفر' حضرت راقع رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت عیسیٰ بن سہل بن راقع' حضرت رافع رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں 🖈 🖈 حضرت عمرو بن عبیدالله بن رافع عضرت رافع رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت کیجیٰ بن اسحاق'ابورافع کے بھائی کے بیٹے' حضرت رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں 🖈 حفزت رافع کے غلام ابوالنجاشی عطاء بن صہیب ' حضرت رافع سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت بشیر بن بیارٔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللّٰدعنه سے رواثیت کرتے ہیں ا 🖈 حضرت عبید بن رفاعه الزرقی مضرت راقع رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت رفاعہ بن اوس انصاری' اُحد کے دن شہید کیے گئے تتھے

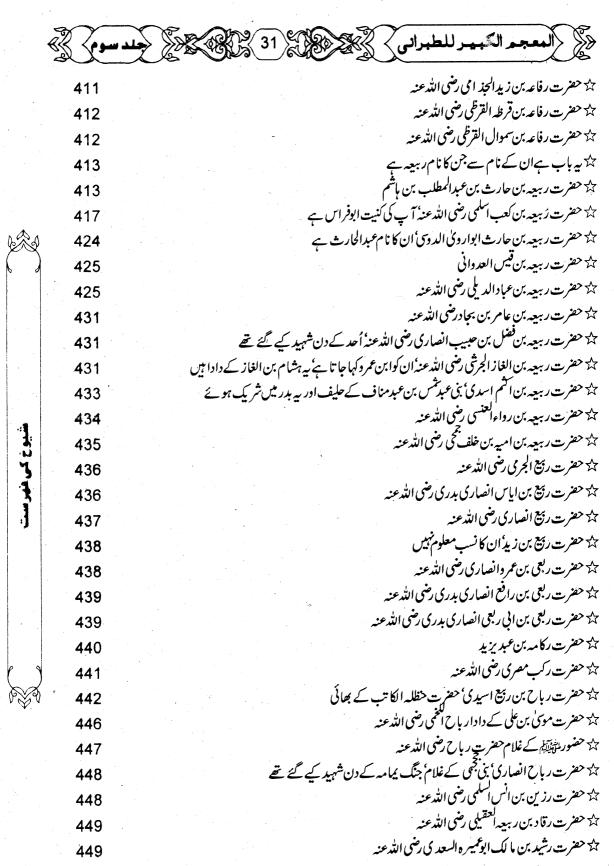

🖈 حضرت رسيم العبدي رضي اللّه عنه 451 🖈 حضرت رعيه جهني پھرتيمي رضي الله عنه 451 🖈 حضرت رقیم بن ثابت ابوثارانصاری طا نف کے دن شہید کیے گئے تھے 454 🖈 حفزت زمیله بن ثعلبه بن خلده انصاری بدری رضی الله عنه 455

🖈 حضرت روح بن زنباح الجذامي رضي الله عنه باب الزاي

455

470

471

ا المجن کانام زید ہے 456 ☆ حفرت زيد بن خطاب 456 ☆زيدبن مارشه 460 463

🖈 حفرت زیدبن حارثه رضی الله عنه کی روایت کرده حدیثیں 🖈 رسول الله ما الله ما الله على الله عنه عنه الله عنه 🖈 🖈 حضرت زید بن سہل ابوہهل ابوطلحه انصاری عقبی بدری نقیب رضی الله عنه

Ę

اختلاف ہے حضرت ابوطلحہ کے وصال کا ذکر آپ کے وصال میں اختلاف ہے 474 🕁 حضرت ابوطلحەرضى اللەعنە كى روايت كرد ہ اجا ديث 475 🖈 وہ حدیثیں جوابن عباس ٔ حفرت ابوطلحہ سے روایت کرتے ہیں 478

🖈 حفرت زیدخالدانجهی ٔ حفرت ابوطلحه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 480 🖈 حضرت انس بن ما لک ٔ حضرت الوطلحة رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں 489 🖈 حضرت عبدالله بن ابوطلحاین والدسے روایت کرتے ہیں 494

🖈 حضرت عبدالله بن عبدالقاری ٔ حضرت ابوطلح رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 494 🖈 حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبهٔ حضرت ابوطلحه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 494 🖈 حضرت ابوعبدالرحمٰن الزہری حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 496

🖈 حضرت اساعیل بن بشیر بن مغالهٔ حضرت ابوطلحه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 496 🖈 حضرت اسحاق بن عبداللهٔ ٔ حضرت ابوطلحه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ،

497 🤡 🖒 حضرت زید بن ثابت انصاری ان کی کنیت ابوسعید ہے ان کوابوخارجہ بھی کہا جا تا ہے 497 🖈 حضرت عبدالله بن عمرُ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 503 🖈 حفرت ابوسعیدالخدری ٔ حفرت زیدین ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 511 🖈 حضرت مہل بن سعد الساعدی' حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 512 🖈 حضرت مہل بن ابوحثمہ ٔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 513 🖈 حضرت الس بن ما لک مضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 514 🖈 حفزت ابو ہریرہ ٔ حفزت زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں 518

565

571

572

573

573

574

🖈 حضرت قبیصه بن ذؤ یب الخزاعیُ حضرت زید بن ثابت رضی اللّه عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثو بان حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے غلام عکر مهٔ حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں

🛪 حفزت شرصیل بن سعد ابوسعد حفزت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت عبید بن سباق مضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حفرت عوف بن مجالد' حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت ابوصالح السمان مضرت زیدین ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلیٰ 'حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ا

🖈 حضرت الوضحیٰ مسلم بن مجبع ، حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ،

🖈 حضرت زید بن وہب ٔ حضرت زید بن ارقم رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت کیجیٰ بن جعدہ ٔ حضرت زید بن ارقم رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

604

605

607

608

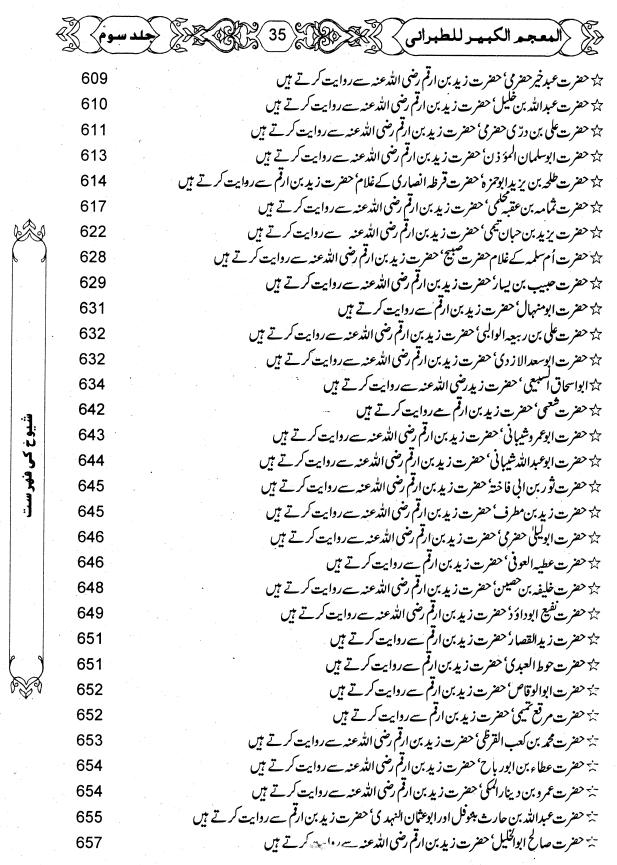

672

699

699

700 700

700

🖈 حضرت انيسه بنت زيد بن ارقم اينے والد سے روايت كرتى بيں 🤝 حضرت اُم معبدُ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتی ہیں ایک آ دمی جس کا نام معلوم نہیں وہ حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں 🕁 حضرت زيد بن صامت ابوعياش الزرقي رضي الله عنه الم حفرت زیدین خارجه انصاری بی حارث بن خزرج بدری سے ہیں

🖈 حضرت زید بن اسحاق انصاری رضی الله عنهٔ آپ بھرہ آئے تھے 🛣 حضرت زید بن اسلم بن ثغلبه بن عدی بن محبلان انصاری بدری رضی الله عنه 🖈 بنی اسد بن عبدالرحن سے زید بن ربیعہ القرشی رضی اللہ عنہ شہد کے گئے تھے 🖈 حضرت زید بن مزین انصاری بدری رضی الله عنه 🖈 حضرت زید بن ود بعه بن عمر وانصاری بدری رضی الله عنه

🥁 حضرت زید بن اسید بن جاربیز ہری رضی الله عنهٔ جنگ یمامه میں شہید کیے گئے تھے

🖈 حضرت زید بن لبیدانصاری عقبی رضی اللّه عنه

🖈 حضرت زيد بن خالدجهني رضي اللّه عنه

674 674 675 687 🖈 حضرت زید بن سعنه رضی الله عنهٔ جوغز وهٔ تبوک میں شهید ہوئے 690 🖈 حفرت زیدبن جاربیانصاری رضی الله عنهٔ آپ کیاحادیث میں سے چند 695 696 697 698 🛠 حفرت زید بن رقیش رضی الله عنهٔ بنی امیه بن عبرتمس بن عبد مناف کے حلیف ٔ جنگ بمامه میں شہید کیے گئے 698 🧩 🕁 حضرت زید بن سراقیہ بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ آپ حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جسر کے دن ۱۵ ہجری کو 698

🛠 حضرت زید بن ابواوفی اسلمی رضی الله عنهٔ آپ بفره میں آئے تھے

683

🖈 حضرت قاسم بن ربعیهٔ حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں 668 🛠 حضرت ایاس بن ابورمله شامی حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 669 الله عندے روایت کرتے ہیں اللہ عندے روایت کرتے ہیں اللہ عندے روایت کرتے ہیں 669 🛠 حضرت ابومسلم الحیلی ' حضرت زیدین ارقم رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں 670 671 ☆ حضرت عبدالله بن زید بن ارقم اینے والد سے روایت کرتے ہیں

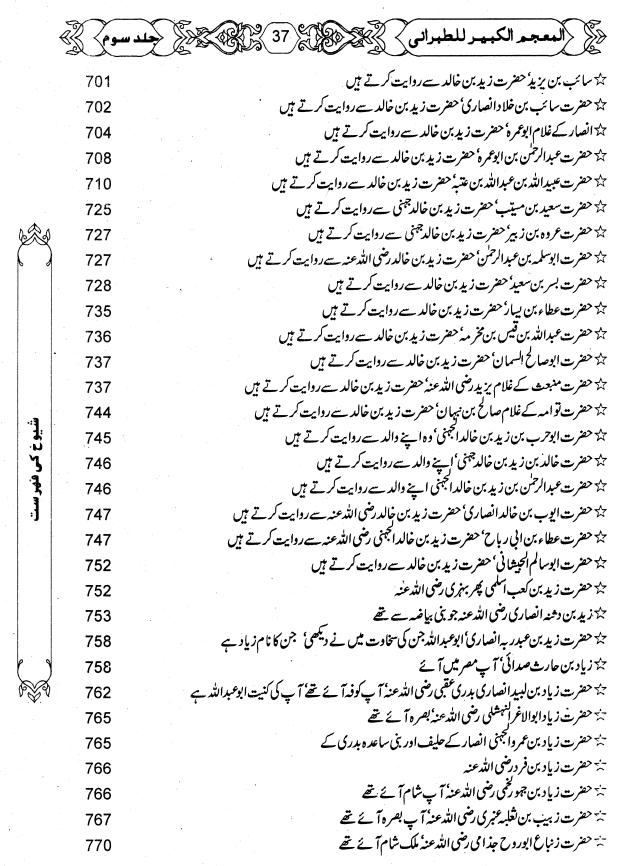

المعجم الكبير للطبراني

771 الله عند آن میر بن صرد استى رضى الله عنه آب ملك شام آئے تھے 771 🖈 حضرت زہیر بن عمر والہلالی رضی اللہ عنہ آپ بھرہ آئے تھے 776

🖈 حفرت زید بن عثان ثقفی رضی الله عنه 777 🖈 حضرت زہیر بن علقمہ التقفی البحلی رضی اللہ عنہ آپ کوفہ آئے تھے 777

🖈 حضرت زہیر بن ابوعلقہ ضبعی رضی اللّٰدعنہُ آ پ بھرہ آ ئے تھے 778

🦽 🖒 حفزت زمير بن اميدالهاشي رضي الله عنه 778

۵ ہے جس کا نام زاہر ہے 779 🖈 حضرت زاہر بن حرام الاجھی رضی اللہ عنہ آپ کوفہ آئے تھے 779 🖈 حضرت زاہر بن الاسودابو مجز اہ اسلمی رضی اللہ عنہ آپ کوف آئے تھے 780 🖈 حفرت زراع العبدي رضي الله عنه آپ بھره آئے تھے 781

بَابُ مَن اسْمُهُ خَالِدٌ

سُلَيْمَانَ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ

اللُّهِ بُن عُمَرَ بُن مَخُزُومٍ بُنِ يَقَظَةَ بُنِ مُرَّةَ بُنِ

كَعُبِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ بُنِ فِهُرِ بُنِ مَالِكٍ وَأُمِّهِ

لُبَابَةَ بِنُسِ الْحَارِثِ بُنِ حَزُنَ بُنِ بُجَيْرِ بُنِ رُوَيُبَةَ

بُن عَبُدِ السُّهِ بُنِ هِكَالَ بُنِ عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ

وَسَـمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيُفًا

ثنا وَحُشِٰتٌ بُنُ حَرْبِ بْنِ وَحُشِيٍّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

الْوَلِيدِ فِي قِتَالِ آهُلِ الرِّدَّةِ، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ فَأَبَى

اَنُ يَرُدَّهَ وَقَالَ: سَبِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلُّـمَ يَقُولُ: وَذَكَرَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ: نِعْمَ

عَبْدُ اللَّهِ وَآخُو الْعَشِيرَةِ وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ

عن جده عن أبي بكر به .

3709 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ الْمَخُزُومِيُّ يُكُنَى اَبَا

ہے ایک تلوار رکھا۔

ہےایک تلوارہے۔

3708- أخرجه المحاكم في مستدركه جلد 3صفحه337 وقم الحديث 5294 عن وحشى بن حرب بن وحشى عن أبيه

يرباب ہے جس كانام خالد ہے

خالد بن ولبيد بن مغيره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن

يقظ بن مره بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن

مالك ہے آپ كى والده لبابه بنت حارث بن حزن بن

بجير بن رويبه بن عبدالله بن ملال بن عامر بن صعصعه

ہیں رسول الله طلح الله عند ان كانام الله كى تلواروں ميں

حضرت وحشی بن حرب بن وحشی اینے والد سے وہ

ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن

وليدرضى الله عنه كوحفرت ابو بكرصديق رضى الله عنه نے

مرتدین کے تل کے لیے بھیجا' آپ کے متعلق گفتگو کی

گئی حضرت ابو بکرنے اُنہیں واپس بلوانے سے انکار کر

دیا اور فرمایا: میں نے رسول الله طرفی ایکم کو فرماتے ہوئے

سناہے کہ آپ نے خالد بن ولید کا ذکر کیا' وہ کتنا بہترین

الله کا بندہ خاندان کا بھائی ہے اور اللہ کی تلواروں میں

حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله عنه فرمات بين

آپ کی گنیت ابوسلیمان ہے جبکہ آپ کا نسب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنُ سُيُوفِ اللَّهِ 3708 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَ رِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرِ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِمٍ،

3709- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه337 وقم الحديث: 5295 محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر به ـ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير الكبير الكبير المعجم الكبير ا

حَـنْبَـلِ، حَـدَّثِنِي آبِي، ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي يَعْقُوبَ، عَن

الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَعَى آهُلَ مُوُّتَةَ قَالَ: ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ

كَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

3710 - حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْلَ مُؤْتَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: فَاخَلَ اللِّوَاءَ حَالِلُهُ بُنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ سَيُفٌ مِنْ

سُيُوفِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

3711 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ ثَعْلَبِ، حَلَّاثِنِي أَبِي حِ، وَحَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ

السُّهِ الْحَصْرَمِتَى، ثنا الرَّبِيعُ بُنُ ثَعَلَبٍ، ثنا اَبُو اِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُؤُذُوا خَالِدًا فَإِنَّهُ سَيْفٌ

مِنْ سُيُوفِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، صَبَّهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ عَلَى الْكُفَّارِ 3712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

كم حضور التي يتلم في جب ابل موندكي موت كي خبر دي تو آپ نے فرمایا: اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد

بن ولید نے جھنڈا کیڑا اور اللہ عز وجل نے ان کے

ہاتھ پر فتح عطا فرمائی ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كم حضور الله يتم لم في الل موته كى شهادت كى خبر منبريردى

پھر آپ نے فرمایا: خالدین ولید نے حجنڈ ایکڑاہے وہ

الله کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔

حضرت عبدالله بن ابي اوفي رضي الله عنه فرمات بیں کہ حضور ملی آیا ہے فر مایا: خالد کو تکلیف نہ دو کیونکہ وہ

الله كى تلوارول ميں سے ايك تلوار سے الله عز وجل نے اس کو کا فرول پر مسلط کیا ہے۔

حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت

3710- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه338 وقم الحديث: 5296 عن معمر عن أيوب عن أنس به .

3711- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3هفحه 338 وقم الحديث: 5297 عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن أبي أوفي به .

3712- أورد نحوه ابن أبي شيبه في مصنفه جلد 7صفحه 414 وقم الحديث: 36969 عن اسماعيل عن قيس عن حالد

المعجم الكبير للطبراني في المالي الما

الْازُدِيُّ، ثنيا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَـمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ بِالْحِيرَةِ: إِنَّهُ اللَّهَ بِيلِهِ

يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ اَشْيَسافٍ قَالَ: فَصَبَرَتُ بِيَدَىَّ صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ

3713 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا أَبُو السُّكَيْنِ زَكَوِيَّا بُنُ يَحْيَى، ثنا عَمُّ اَبِي زَحُرُ بُنُ حِصْنِ، عَنُ جَدِّهِ حُمَيْدِ بُنِ مَنْهَبِ، قَالَ: قَالَ خُـرَيْـمُ بْنُ اَوْسِ: لَمْ يَكُنُ اَحَدٌ اَعْدَى لِلْعَرَبِ مِنْ هُـرُمُـزَ، فَلَمَّا فَرَغُنَا مِنْ مُسَيْلِمَةَ وَأَصْحَابِهِ، ٱقْبَلْنَا اِلَى نَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ، فَلَقِينَا هُرُمُزُ بِكَاظِمَةٍ فِي جَمْع عَـظِيـُمٍ، فَبَـرَزَ لَـهُ خَالِلاً وَدَعَا اِلَى الْبَرَازِ، فَبَرَزَ لَهُ هُرُمُزُ، فَقَتَلَهُ خَالِدٌ، وَكَتَبَ بِلَالِكَ اِلَى آبِي بَكْرٍ الصِّيِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ، قَلَنْسُوَةَ هُرْمُزَ مِائَةَ ٱلْفِ دِرْهَمِ، وَكَانَتِ الْفُرْسُ إِذَا شَرُفَ

3714 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنِ حَـعُـفَرٍ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ فَقَدَ قَلَنُسُوةً نَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، فَقَالَ: اطْلُبُوهَا فَلَمْ يَجِدُوهَا،

فِيهَا رَجُلٌ جَعَلُوا قَلَنُسُوَةً بِمِئَةِ ٱلْفِ دِرُهَمِ

خالد بن ولیدرضی الله عنه نے جیرہ میں فرمایا: مؤتہ کے دن آپ کے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹیل فرمایا: میرے ہاتھوں میں تھہری تو میری وہ تلوارتھی جو یمن کی بنی ہوئی

حفرت حمید بن منصب فرماتے ہیں کہ حفرت خریم بن اوس نے فرمایا: عرب کے لوگوں میں هرمز سے بہادر کوئی نہیں تھا' جب ہم نے مسلمہ اور اس کے

> ساتھیوں سے فراغت یائی ہم بھرہ کی ایک بہتی میں آئے 'تو هرمز ہم کوایک بڑی جماعت میں غصہ کے ساتھ ملا حضرت خالد نے اس کوللکارا اوراڑ ائی کے لیے وعوت دی مرمز نے مبارزت کی حضرت خالد نے اس كوقل كيا اور حضرت ابوبكركي طرف خط لكها' تو حضرت

ٹو یی ایک ہزار درہم کی تھی اور ایرانیوں میں رواج تھا کہ جب ان میں کوئی آ دمی برا ہوتا تو وہ اس کی ٹوپی ایک ہزار درہم کی بنواتے۔

ابوبکرنے هرمز کا سامان حضرت خالد کو دے دیا ٔ هرمز کی

حضرت حمید بن جعفر اپنے والد سے روایت

كرتے ہيں كەحضرت خالد بن وليد رضى الله عنه نے ر موک کے دن ٹو پی نہ پائی' آپ نے فرمایا: ٹو پی تلاش

کرو! (لوگوں نے تلاش کی ) کیکن انہیں نہ مکی آپ نے

<sup>3714-</sup> أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 30فحه 338 وقم الحديث: 5299 عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن

﴿ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ لَا اللهُ اللهُ

فَقَالَ: اطْلُبُوهَا، فَوَجَدُوهَا فَإِذَا هِي قَلَنُسُوَةٌ خَلَقَةٌ، فَقَالَ خَالِـدٌ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ فَحَلَقَ رَاْسَهُ، فَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ،

فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنُسُوِّةِ، فَلَمْ اَشْهَدُ قِتَالًا وَهِيَ مَعِي اِلَّا رُزِقُتُ النَّصْرَ

( پھر ) فر مایا: تلاش کرو! (لوگوں نے تلاش کی ) تو وہ مل گئی'وہ ٹو پی بظاہر برانی تھی (کیکن حقیقت میں ساری دنیا کی بھلائی و کامیابی اس می*ں تھی* )۔حضرت خالدرضی الله عنه نے فرمایا: حضور الله الله عند ادا فرمایا "آپ نے سرانور کے بال کوائے صحابہ کرام بالوں کو حاصل كرنے كے ليے دوڑے بالوں كے كرد ميں نے آگ بڑھ کر بیشانی کا بال مبارک پکڑا' اس کواس ٹویی میں رکھا ہے میں جب بھی جنگ میں شریک ہوا تو وہ میرے

یاس رہی'اس کے ذریعہ مجھے فتح حاصل ہوتی ہے۔ حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں: حضرت خالد بن وليدرضي الله عندك جيازاد في تهم ميس سے تکسی آ دمی کو طمانچہ مارا' ان کے چیا حضرت خالد بن ولید کے پاس جھٹڑا لے کرآئے 'کہا: اے قریش کے گروہ! الله عزوجل نے تمہارے چبروں کو ہمارے چروں رفضیات نہیں دی سوائے اس کے جواللہ عز وجل نے آینے نبی ملتی اللہ کو دی ہے۔حضرت خالد رضی الله عنه نے فرمایا: قصاص لوا آ دی نے اپنے بھتیج سے کہا: اس کوطمانچہ مارو! جب اس نے اپنا ہاتھ اُٹھایا تو آپ

نے کہا: اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه نے فارس والوں کو خط لکھا' ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہر بان ہمیشہ رحم کرنے والاہے! یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے رستم مہران اور فارس کے گروہ کی طرف سلام ہو

3715 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنُ مُ حَارِقِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بُنَ شِهَاب، يَقُولُ: لَطَمَ ابْنُ عَمِّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلًا مِنَّا، فَخَاصَمَهُ عَمَّهُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: يَا

فَيضًلا عَلَى وُجُوهِنَا إِلَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ خَالِدٌ: اقْتَصَّ فَقَالَ الرَّجُلُ لِابُن آخِيهِ: الْطِمْ، فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ، قَالَ: دَعُهَا لِلَّهِ

مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ لِوُجُوهِكُمْ

3716 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو نُعَيْم ح، وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ بِشُرِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعُدِ، قَالَا: ثنا شَرِيكٌ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ إِلَى آهُلِ فَارِسَ يَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْإِسْلامِ:

ایک حیا در لپیٹ کر۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتُمَ، ومِهْرَانَ، وَمَلِا فَارِسَ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلَى ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ آبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَلٍ وَآنْتُمْ صَاغِرُونَ، فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ، وَالسَّكامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

3717 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا بُكَيْرُ بُنُ عَامِرِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَازِمِ يَقُولُ: أَمَّ النَّاسَ خَالِدُ بُنُ الُوَلِيدِ مُتَوَشِّحًا بِثَوْبِ

3718 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا هَارُونُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ يُونُسَ بْنِ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي بُرْدَةَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ لَمَّا اَتِّي الْحِيرَةَ، قَالَ: انْتُونِي بِالسُّمِّ، فَأْتِي بِهِ فَجَعَلَهُ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: بِسُمِ اللَّهِ فَاقْتَحَمَهُ

3719 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، ثِنا سَعِيــُدُ بُـنُ عَمْرِو الْآشُعَثِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُييَنَّةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي جَازِم، قَالَ: رَايُتُ حَالِلَهُ بُنَ الْوَلِيدِ أَتِي بِسُمٍّ، فَقَالَ: مَا هَـذَا؟ ، قَالُوا: سُمٌّ، فَقَالَ: بِسُمِ اللَّهِ و ازُ دَرَدَهُ

3720 - حَيدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ،

اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے بعد ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگرتم انکار کرو گے تو تم جزیدای ہاتھ سے ذلیل ہوکر دو گے میرے ساتھ الیی قوم ہے جواللہ کی راہ میں لڑنے کو پسند کرتی ہے جس طرح فارس کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں اور سلامتی ہوان پر جو ہدایت کی بیروی کریں۔ حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت خالدین ولیدرضی الله عنه لوگوں کو امامت کرواتے تھے

حضرت ابوبردہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ جب حیرہ آئے تو فرمایا: میرے پاس زہرلاؤ! آپ کے پاس زہرلایا گیا تو آپ نے وہ اپنی ہملی پر رکھا' پھر آپ نے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم برهی اوراس کونگل گئے اس نے آپ کوکوئی نقصان نہیں دیا۔

حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کو دیکھا که آپ کے یاس زہرلایا گیا'آپ نے فرمایا بیکیا ہے؟ لوگول نے عرض کیا: بیز ہرہے! آپ نے بہم اللہ پڑھی اوراس کو نگل گئے۔

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت

خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابووقاص کے درمیان

کوئی گفتگو ہوئی' حضرت خالد نے حضرت سعد سے ذکر

كيا حضرت سعد رضى الله عنه نے كہا: حجور يں! كيونكه

جو ہارے درمیان ہے ہمارے دین تک نہیں پہنچے گا۔

حضرت عبدالله بن حبيب ابوعبدالرحمٰن سلمي

فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید لات (بت) کے

پاس سے گزرے تو فرمایا: تیرے لیے جھٹلایا جاتا ہے ً

تیرے لیے یا کی نہیں ہے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد

بن ولیدرضی الله عنه کے وصال کا وفت قریب آیا آپ

نے فرمایا: میں نے شہادت تلاش کی کیکن میرے مقدر

ميں نہيں تھی' ميں اپنے بستر پر مررہا ہوں' مجھے لا الله الا

اللہ کےعلاوہ سی عمل کی اُمیر نہیں ہے۔ میں اس کلمہ طیبہ

كو دُهال بنانے والا ہوں' پھر آپ نے فرمایا: جب میں

مر جاؤں تو میرا اسلحہ اور میرا گھوڑا اللہ کی راہ میں بطور

نے تیری اہانت کی۔

سامان حرب استعال كرنا\_

3721- ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه جلد 7صفحه 408 وقم الحديث: 36939 عن أبي اسحاق عن عبد الله بن حبيب

ثنا عَمُرُو بُنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ

حُصَيْنٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ

كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَّاصٍ كَكَلَّمٌ فَذَكَرَ

خَالِكُ، عَنْ سَعُدٍ: فَقَالَ: مَهُ فَإِنَّ مَا بَيْنَنَا لَمُ يَبُلُغُ

3721 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَـنْبَـلِ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا آبُو اُسَامَةَ، عَنُ زَكَرِيًّا بُن

اَبِي زَائِسَدَةً، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن

حَبِيبِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ حَالِدَ بُنَ

الُوَلِيدِ مَسرَّ عَلَى اللَّاتِ فَقَالَ: كُفُرَانكَ لَا

3722 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ

الْمَرُوزِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرِ، وَحِبَّانُ بنُ مُوسَى،

قَالًا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْمُحْتَارِ، عَنْ عَاصِمِ ابنِ بَهْدَلَةَ،

عَنْ اَبِي وَائِلٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ

الْوَفَاةُ، قَالَ: لَقَدُ طَلَبْتُ الْقَتْلَ فَلَمْ يُقَدَّرُ لِي إِلَّا أَنْ

أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي، وَمَا مِنْ عَمِلِ أَرْجَى مِنْ لَا إِلَّهَ

إِلَّا اللَّهُ وَآنَا مُتَتَرِّسٌ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا آنَا مُتُ

فَانْظُرُوا سِلَاحِي، وفَرَسِي فَاجْعَلُوهُ عِدَّةً فِي سَبيل

عن خالد بن الوليد به.

سُبْحَانَكَ إِنِّي رَايُتُ اللَّهَ قَدُ آهَانَكَ

3722- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه350 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن .

حضرت یونس بن ابواسحاق فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کے پاس آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ بعض نے کہا: آپ بازارِ جنت میں ہول گئ آپ نے فرمایا: جی ہاں! الله

کی قتم! وہ میری اس پر مدد فر مائے گا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه كا وصال حمص ميں 21

ہجری میں ہوا۔

حضرت ابن عباس خضرت خالد بن وليدرضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ کے پاس بھونی ہوئی دو گوہ لائی گئیں' آپ کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے' حضور طَیْ اِیدَم کھانے کا ارادہ کرنے گے تو آپ سے عرض کی گئی: یہ گوہ ہے! آپ نے اپنا دستِ مبارک روک لیا۔حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنہ نے عرض كى يارسول الله! كيابيرام بي؟ آپ فرمايا جين! کین میں اسے آینی قوم میں نہیں یا تا البذا میں اس سے

3723 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الُحَيضُ رَمِينٌ، ثنا سَلَمُ بُنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ يُونُسَ بُنِ اَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: دَخَلُوا عَلَى خَالِدِ بُن الْوَلِيدِ يَعُودُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ لَفِي السَّوْقِ، قَالَ: نَعَمُ وَاللَّهِ يَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ

3724 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُن نُـمَيْرٍ، يَقُولُ: مَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحِمْصِ سَنَةَ إحدى وعشرين

> ابُنُ عَبَّاس، عَنْ خَالِدِ بن الوليد

3725 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَ رِئُ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنُ اَبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ، عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بضَبَّيْنِ مَشُويَّيْنِ وَعِنْدَهُ خَالِـدُ بُـنُ الْوَلِيـدِ، فَآهُوَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَاكُلَ فَقِيلَ: إِنَّهُ صَبٌّ فَأَمْسَكَ بيَدِهِ، فَقَالَ لَـهُ خَـالِـدُ بِنُ الْوَلِيدِ: آجَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟،

3723- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه350 وقال: رواه الطبراني واسناده منقطع ورجاله ثقات .

3725- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحة 1543 وقم الحديث: 1945 عن الزهري عن سهل بن حنيف عن

﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ لِلسَّومُ اللَّ

قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَاجِدُنِي اَعَافُهُ ، قَالَ: فَاكَلَ حَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

3726 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَاَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَن ) ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ آبِي أُمَامَةً بُنِ سَهُلٍ، عَنُ عَبُدِ اللُّهِ، عَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، آنَّهُ دَحَلَ مَعَ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الُحَارِثِ، فَأُتِيَ بِضَبِّ مَحْنُودٍ فَآهُوَى اِلَيْهِ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسُوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: ٱخْبِرُوا رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُرِيدُ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبُّ فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: آحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَاجِدُنِي اَعَافُهُ ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَاكَلْتُهُ

3727 - حَسدَّتُسَاهَارُونُ بُنُ كَامِل الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِيي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَخْبَرَنِي اَبُو اُمَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنَيُفٍ الْاَنْصَادِيُّ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُن عَبَّاسِ، آخُبَرَهُ، آنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنظُرُ

عافیت حیابتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: حضرت خالد نے کھایا اس حالت میں کہ رسول الله طلخ ليلم ان كي طرف د كيورے تھے۔

حضرت عبدالله فرمات بین که حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور طلق کیلئم کے ساتھ حضرت میمونہ بنت حارث رضی الله عنها کے گھر میں داخل ہوئے آ پ کے باس بھونی ہوئی گوہ لائی گئ صفور ملتی آینے اس کی طرف اپنا دست مبارک برهایا تو جوازواج یاک حضرت میموندرضی الله عنها کے گھر میں تھیں أنهول نے فرمایا که حضور ملی آیته کم کو بتاؤ که وه کیا کھانے کا ارادہ فرما رہے ہیں اُنہوں نے عرض کی بیگوہ ہے! آپ نے اپنا دست مبارک اُٹھایا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

کیابیر رام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں!لیکن میں اسے اینے وطن میں نہیں یا رہا ہوں' میں اس سے عافیت حابرتا ہوں۔حضرت خالدرضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں نے اسے کھینیا اور اس کو کھایا ورانحالیکہ حضورطنی آیا م د کھے

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهمان بتاياكه حضرت خالدين وليدرضي الله عنه جنهيس الله كي تلواركها جاتا ہے اُنہوں نے بتایا کہ وہ حضور ملتی اللہ کے ساتھ حضرت میموندرضی الله عنها کے گھر داخل ہوئے حضرت

میمونہ رضی اللہ عنہا ان کی اور میری خالہ تھیں آپ نے

3726- أخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد5صفحه 2062 وقم الحديث: 5085 عن سهل بن حنيف عن ابن عباس

نے رسول الله طبق آیم کے لیے گوہ رکھی مضور طبع آیک کم

جب بھی اپنادست مبارک کھانے کے لیے بڑھاتے تو

آپ گفتگو کرتے اور بسم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھتے'

حضور ملتی اینا دست مبارک گوہ کی طرف کیا'

وہاں موجودعورتوں نے عرض کی ایارسول اللہ! جوآپ کو

أنهول نے پیش کیا ہے یہ گوہ ہے۔ تو حضور مل ایک الم نے

ا پنا دستِ مبارك أهمايا - حضرت خالد بن وليدرضي الله

عنه نے عرض کی: یارسول الله! کیا آپ گوه کوحرام

فرماتے ہیں؟ آپ اللہ اللہ نے فرمایا نہیں! لیکن میں

اینے ملک میں اسے نہیں یا تا ہول میں اس سے بچتا

ہوں۔حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے

اسے کھینچااوراس کو کھایا 'رسول اللّٰدسُتُونَائِمُ و کیھر ہے تھے

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی ایک پاس جمونی موئی گوہ لائی گئ آپ نے

اسے کھانے کے لیے دست مبارک آ گے بڑھایا تو وہاں

موجود بعض حضرات نے عرض کی: یارسول اللہ! میہ گوہ کا

گوشت ہے تو آپ نے دست مبارک اُٹھایا۔حضرت

خالد رضی الله عند نے عرض کی: یارسول الله! کیا بیحرام

ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! لیکن میں اپنے ملک میں

اس كونهيس يا تا مول ميس ايني آپ كو يا تا مول كماين

اورآپ نے مجھے منع نہیں کیا۔

سَيْفُ اللَّهِ ٱخْبَرَهُ، آنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى

وبال جموني موئي كوه يائي جوحضرت ميموندرضي الله عنها كى بهن هنيد وبنت حارث نے نجد سے بھيجى تھى انہوں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ-

فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتُ بِهِ أُحْتُهَا

حُ فَيْدَدَةُ بِنُتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبُّ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَلَّمَا

يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثُ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ،

فَاهُوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى

الضَّبّ، فَقَالَتِ امُواَدٌّ مِنَ النِّسُوَةِ الْحُضُورِ:

ٱخْسِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

قَـدَّمْتُنَّ اِلَيْهِ، قُلُنَ: هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ

بُنُ الْوَلِيدِ: اتُّحَرَّمُ الصَّبَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ:

لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنُ بارُضِ قَوْمِي فَاحِدُنِي اَعَافُهُ ،

قَالَ خَالِـدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَاكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى

3728 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنا

عَـمْرُو بُنُ عُشْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُب، عَنِ

الزُّبَيْدِيّ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ اَبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ،

عَن ابُن عَبَّاسٍ، عَنُ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتِيَ بِضَبِّ مَشُوعٍ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي

حَـضَـرَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحُمُ ضَبِّ فَرَفَعَ يَدَهُ،

فَـقَالَ لَهُ خَالِدٌ: آحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا ،

فَاهُوَى اِلَّيْهِ بِيَدِهِ لِيَاكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ

ٱلْــوَاسِـطِتُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، آنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنَ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيُّ، عَنْ اَبِي أُمَامَةَ

يَاكُلُ طَعَامًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ؟ فَقَالَتِ امْرَاةٌ:

وَلَيْسَ مِنْ طَعَام قَوْمِي ، قَالَ خَالِدٌ: فَأَكَلْتُهُ وَهُوَ

جَالِسٌ فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ عَلَىَّ

فطرت کے نہ جا ہے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دوں۔

حضرت ابوامامه بن سهل بن حنیف ٔ حضرت خالد

بن ولیدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت

خالد بن وليدرضي الله عنه فرمات بيس كه أم هيد نے

حضرت ميمونه رضى الله عنها كو گوه كا گوشت تحفتاً بهيجا'

حضور ملی آیکر ان کے یاس تشریف لائے تو وہ گوشت

آب كى خدمت ميں پيش كيا كيا ا يطني الله كوكى كھانا

تب تک تناول نہ فرماتے جب تک کہاس کے بارے

میں جان نہ لیتے کہوہ کیا ہے؟ تو ایک عورت نے کہا کہ

حضور الله الميتام كوبتاؤكه بدكيا ہے؟ تولوگوں في عرض كيا:

يارسول الله! يه كوه كا كوشت بي أم هيد في حضرت

میمونه رضی الله عنه کوتحفتاً بھیجا ہے۔حضرت خالد رضی

الله عنه فرمات میں کہ آب اس سے کھانے کا ارادہ

فرمائے ہوئے تھے ایس آپ رُکے تو یوچھا گیا کہ

یارسول اللہ! کیا بیرام ہے؟ تو آب نے فرمایا کئیں!

لیکن میں اس کوفطری ناپندیدگی کی وجہ سے چھوڑ تا ہوں

کہ یہ میری قوم کے کھانوں میں سے نہیں ہے۔حضرت

خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کھایا'

درانحالیکہ آپ تشریف فرماتے ہی آپ نے مجھ پر کوئی

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان

فرماتے ہیں کہ وہ رسول پاک الٹیکیلیم کی معیت میں

زوجہ رسول حضرت میموندرضی اللہ عنہا کے پاس آئے

وه حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی خالہ تھیں' تو آپ

اعتراض نەفر مايا ـ

وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنُ فِي اَرْضِ قَوْمِي فَآجِدُنِي اَعَافُهُ 3729 - حَدَّثَنَا مَـحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

﴾ اَهُدَتُ اُمُّ حُفَيْدٍ لِمَيْمُونَةَ لَحُمَ ضَبّ، فَدَحَلَ نَبيُّ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُدِّمَ اللَّهِ، وَكَانَ لَا

بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، قَالَ:

أَخْبِرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا؟، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَحُمُ ضَبِّ آهَدَتُهُ أُمَّ حُفَيْدٍ لِمَيْمُونَةَ، قَالَ: وَهَمَّ أَنْ يَاكُلَ مِنْهُ، فَكَفَّ، آحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِيبًى اَجِدُنِي اَعَافُهُ

السَّرُح الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزِ الْآيُلِيُّ، ثنا

3730 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِي الطَّاهِرِ بُنِ

سَكَاهَةُ بُنُ رَوِ ح، عَنُ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

ٱخْبَرَنِي ٱبُو اُمَامَةَ بُنُ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ، ٱنَّ عَبْدَ

نے ان کے پاس بھونی ہوئی گوہ پائی جوان کی بہن

حفیدہ بنت حارث نے ان کے لیے نجد سے بھیجی تھی تو

أنهول نے بي كوه رسول الله الله الله على خدمت ميں بيش

کی آپ اُنٹی ایک جب بھی کھانے کے لیے ہاتھ

بڑھاتے تو اس کے بارے میں پوچھتے اور کم اللہ

تو وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہتم

نے جورسول الله ملتا الله ملتا الله ملتا کے لیے پیش کیا ہے اس کے

بارے میں بتاؤ۔ تو اُنہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ

گوہ ہے! تو حضور الله الله عند اپنا ہاتھ کھانے سے اُٹھا

لیا۔ تو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا گوہ حرام ہے؟ تو

آپ نے فرمایا نہیں! کیکن میں اسے اپنی قوم کی زمین

میں نہیں یا تا' پس میں اس سے عافیت حابتا ہوں۔

حضرت خالدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اسے

تحینچا اور کھایا درانحالیکہ رسول اللّدطنّ مُنْالِبُهُم و مکھر ہے تھے

فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ

نے بتایا کہ وہ حضور ملتی اللہ کی معیت میں حضرت میمونہ

بنت حارث رضی الله عنہا کے پاس آئے'وہ ان کی خالہ

بیں۔ اُنہوں نے گوہ کا گوشت رسول الله طاق ایلم کی

خدمت میں پیش کیا اور پھراس کی مثل حدیث بیان کی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے

اورآپ نے منع نہیں فرمایا۔

آحَـرَامٌ النَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَمُ يَكُنُ بِارُض قَوْمِي فَاجِدُنِي اَعَافُهُ ، قَالَ خَالِدٌ:

اللُّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، ٱخْبَرَهُ آنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهِي خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ

عَبَّاس - فَوَجَـٰ لَم عِنْ لَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتُ بِهِ

أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنُتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ

الصَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ

قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ،

فَاَهُوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اِلَى

الضَّبِّ فَقَالَتِ امْرَاةٌ مِنَ النِّسُوةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرُنَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمُتُنَّ لَهُ،

قُـلُـنَ: هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ:

فَاجُتَوَرُتُهُ فَاكَلُتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اَبِى أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، اَنَّ

خَالِكَ بْنَ الْوَلِيدِ، آخُبَرَهُ آنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ

- وَهِـى خَالَتُهُ- إِلَـى رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، يَنْظُرُ وَلَمْ يَنْهَنِي.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ المُثَنَّى، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدَنِيّ، ثنا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي

اَبِى، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَسَلَّمَ لَحُمُ ضَبِّ فَذَكَرَ نَحُوهُ

3731 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ،

ثنيا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ، ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَحْمَدَ بُنِ

خَازِم، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ بْن

سَهُ لِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ ) عَنْهُ مَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دَخَلَ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَقَدَّمَتُ اِلَيْهِ ضَبًّا مَطُبُوحًا

بِتَـمْرِ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: اَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ بِهِ

آمُسَكَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: آحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: لَا، وَلَكِنُ اعَافُهُ فَاجْتَرَّهُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَاكَلَهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ

3732 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَـدَّثَنِي خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِرِ، عَنْ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ

بُنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

خَالِدُ بُنُ حَكِيمٍ بُنِ حِزَام، عَنْ خَالِدِ

بُنَ الْوَلِيدِ

3733 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله طلی اینام حضرت میمونه رضی الله عنها کے یاس تشریف لائے تو اُنہوں نے رسول اللہ ملتی ایکہ کی خدمت میں خشک محجور کے ساتھ کی ہوئی گوہ پیش کی'

یس حضرت میمونه رضی الله عنها نے فرمایا که رسول میں) بتاؤ ( کہ کھانے میں کیا ہے) جب آپ کو بتایا گیا

تو آپ نے اپنے ہاتھ کھانے سے روک لیے تو صحابہ كرام نے عرض كيا: يارسول الله! كيا وه حرام ہے؟ تو

آپ نے فرمایا نہیں! کین میں اس سے عافیت حابہتا ہوں۔ پس حضرت خالد بن ولید نے اسے کھینچا اور کھایا

درانحالیکه رسول الله طلع کتابیم انہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما' حضرت خالد بن ولید سے اور وہ نبی کریم طائن کیا ہے سے اس کی مثل روایت

کرتے ہیں۔

حضرت خالد بن حکیم بن حزام' حضرت خالدبن وليدرضي اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

ابورجي مضرت خالد بن حكيم بن حزام روايت

الُحُ مَيْدِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

الْـقَـعُنبِـيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَا: ثنا سُ فُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا عَمُرُو بْنُ دِينَارِ، حَدَّثِنِي ٱبُو

نَجِيح، عَنْ خَالِدِ بَنِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: تَنَاوَلَ آبُو عُبَيْلَة أَبْنُ الْجَرَّاحِ رَجُلًا مِنْ اَهُلِ الْأَرْضِ

بشَىء، فَكَلَّمَهُ فِيهِ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقِيلَ لَهُ: اَغَضِبَ الْاَمِيرَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ اُرِدُ اَنُ اُغُضِبَهُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُولُ: إِنَّ آشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آشَدُّهُمُ لِلنَّاسِ عَذَابًا فِي الدُّنيَا

جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِد

بُن الُوَلِيدِ

3734 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَضُرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثنا

عَـيِّـى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْمَانَ بْن خُثَيْم، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينٌ، وَآمِينُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ آبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ

كرتے بين فرماتے بين كەحضرت ابوعبيدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کسی شی کے بدلے پکڑا تو

حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نے اس شخص کے

بارے میں حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰدعنہ سے بات کی تو أن سے كہا گيا: كيا آپ سپه سالار كوغصه دكھانا جا ہے

ہیں؟ تو اُنہوں نے فرمایا کہ میں انہیں غصہ کرنے کا 

فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے سخت تر عذاب والا وہ ہو گا جو دنیا میں لوگوں کو

زیادہ تکلیف دے گا۔

حضرت خالدبن ولبيدرضي اللدعنه

سيحضرت جابربن عبداللدرضي الله عنه كي روايت

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه حضرت خالد

بن ولیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طل في المرامة عند الله المرامت كا امين

ہوتا ہےاوراس اُمت کےامین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

# حضرت مقدام بن معدى كرب حضرت خالدبن وليدرضي اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ملتی کی افر ماتے ہوئے سنا: خچراور گھوڑ ااور گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرفی الله علی کے ساتھ مل کر جہاد کیا ، یہودی حضور ملی آئے آپ سے شکایت کی کہ لوگ ان کے باڑے کی طرف تیزی سے جارہے ہیں' مجھے رسول الله طباق يَتِيلِم نے بھيجا كه ميں لوگوں ميں اعلان کروں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو گا' جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور ملی کیرے ہوئے آپ نے فرمایا بہودیوں کو کیا ہوا کہ وہ شکایت کررہے ہیں کہتم ان کے باڑے کی طرف جانے میں جلدی کی ہے؟ خبردار! بھی بغیر حق

الْمِقْدَامُ بُنُ مَعْدِى كُرب، عَنْ خَالِدِ بن الوَلِيدِ

3735 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثِنِي ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِح بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ،

آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

لَا يَحِلُّ اكُلُ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ

3736 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِـرُقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبِ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنُ

ٱبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكُّوا

صَالِح بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُرِبَ، عَنْ

إِلَيْهِ أَنَّ النَّاسَ اَسْرَعُوا فِي حَظَائِرِهِمْ، فَبَعَثِنِي ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَيْتُ فِي النَّاسِ إِنَّ الصَّلا ـةَ جَامِعَةٌ، وَلَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا

3735- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه352 وقم الحديث: 3790 عن يزيد بن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدى كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد به .

3736- ذكر نحوه أبو بكر الشيباني في الآجاد والمثاني جلد2صفحه29 وقم الحديث: 703 عن صالح بن يحيي بن المقدام بن معديكرب عن جده عن حالد بن الوليد به .

مُسْلِمٌ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ الْيَهُودِ شَكُوا اَنَّكُمُ

ٱسْرَعْتُمْ فِي حَظِ إِبْرِهِمْ؟ ٱلا لَا يَحِلُّ امْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ

الْآهْلِيَّةِ، وَخَيْلُهَا، وَكُلَّ ذِى نَابِ مِنَ السَّبُع، وَكُلُّ

ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

3737 - حَدَّثَنَا إلْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرُقِ، ثنا عَمُرُو بُنُ عُشُمَانَ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ غَزُوانَ يُحَدِّثُ، عَنُ صَالِح بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، آلا لَا يَقُولُ رَجُلٌ مُتَّكِءٌ عَلَى اَرِيكَتِهِ مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ حَلالِ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَــدُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَانِّي

3738 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، ثنا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْح، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَام، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ آنَّهُ، سَمِعَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: يَا خَالِدُ اَذِّنُ فِي النَّاسِ الصَّكَلةُ جَامِعَةٌ، لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ، إلَّا نَفُسٌ مُسْلِمَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى

أُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَ الْمُعَاهَدِينَ - الْحَدِيثَ-

کے کسی معاہدے والے کا مال لینا جائز نہیں'تم پریالتو گدھے کا گوشت حرام ہے اور پالتو گھوڑے ہر پھاڑنے والے درندے کا گوشت اور پنج سے شکار کرنے والے سے پرندول کا گوشت۔

حضرت خالد بن وليد رضى الله عنه حضور التَّاويمُ إِلَيْهُمْ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: خردار!ایک آدمی موگاوہ اسے تکیہ پرطیک لگائے موئے ہوگا'وہ کہے گا: ہم اس کوحلال جانتے ہیں جوقر آن میں حلال ہے اور اس کوحرام کہتے ہیں جس کو قرآن نے حرام کیا فروار! میں معاہدہ والوں کا مال حرام کر ر ما مول\_الحديث!

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَرَبِيم نے فرمايا: اے خالد! لوگوں ميں اعلان كرو کہ نماز کا وقت ہے اور جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا۔ پھرآ پ الٹونیکلم نکا دو پہر کے وقت (ظہر کی) نماز پڑھائی' پھرآ پلوگوں میں کھڑیہوئے' آپ نے فرمایا: معاہدہ والوں کا مال ناحق لینا میں حلال قرار نہیں دیتا ہوں بقیناً تم میں سے کہنے والا کمے گا اس



حالت میں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا کہ ہم اس کو حلال جانے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام اس کوکرتے ہیں جو قرآن نے حرام کیا میں تم پر معاہدہ والوں کا مال ناحق لینے کو حرام کرتا ہوں۔

حضرت ما لک بن حارث بن اشتر' حضرت خالدبن وليدرضي الليوعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت اشتر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اُن لوگوں کو مارتے تھے جونما نے عصر کے بعد نماز پڑھتے۔حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجصے رسول الله ملتي الله على ال نے ایک گھروالوں کو پایا کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے۔حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان لوگوں نے تو حید کا اقرار کر کے اپنے آپ کوہم سے محفوظ کرنا چاہا ہے میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بات كى طرف متوجه نه ہوا مضرت عمار رضى الله عنه نے فرمایا: میں ضرور بضر وررسول اللہ طبی اللہ علیہ کا بناؤں گا۔ جب ہم شکایت کی جب حضور ملتی الیم نے مجھے دیکھا تو مجھ سے بدلہ نہ دلوایا۔حضرت عمار رضی اللہ عنہ واپس گئے اس

بِـالْهَـاجِـرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: مَا أُحِلَّ اَمُوَالَ الُـمُعَاهَـدِينَ بِغَيْرِ حَقِّهَا، عَسَى الرَّجُلُ مِنْكُمُ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى آدِيكَتِهِ: مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ حَلالِ آحُلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدُنَا مِنُ حَرَامٍ حَرَّمُنَاهُ، وَإِنِّى أُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَالَمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِيلُهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ

> مَالِكُ بُنُ الْحَارِثِ بن الاشتر، عَن خالِدِ بُن الْوَلِيدِ

3739 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ٱبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا مَسْعُودُ بُنُ سَعُدٍ الْجُنعُفِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْكَشْتَرِ، قَالَ: كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَضُرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَاصَبْنَا اَهُلَ بَيْتٍ كَانُوا وَحَدُوا، فَقَالَ كَمَمَّارٌ: قَدِ احْتَجَزَ هَؤُلاء ِمِنَّا بِتَوْحِيدِهِم، فَلَمْ اَلْتَفِتُ اِلَى قَوْلِ عَمَّادِ، فَقَالَ: اَمَا لَا خُبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَانِي اِلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَصُّ

حالت میں کہ اُن کی دونوں آئھوں سے آنسوجاری

تھے۔حضورطنی آبیم نے انہیں بلوایا ' فر مایا: اے خالد! عمار

کو بُرا بھلانہ کہو کیونکہ جس نے عمار کو بُرا بھلا کہا اللہ اس

کو ہلاک کرے گا اور جس نے عمار سے بغض رکھا' اللہ

اس سے ناراض ہو گا'جس نے عمار کو حقیر جانا اللہ

عزوجل اس کوذلیل کرے گا۔حضرت خالدرضی اللہ عنہ

نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے کیے سخشش کی دعا

مانگیں اللہ کی قتم! مجھےان سے محبت کرنے سے رکاوٹ

صرف ان کو ناسمجھ جاننا ہے۔حضرت خالد رضی اللہ عنہ

نے کہا مجھ آپ کے قریب کرنے سے کوئی شی رکاوٹ

نه تقی حضرت خالد کا قول ہے: بے وقوف عمار کو جاننے

بن ولیدرضی الله عنهما کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی حضرت

خالد رضی الله عنه نے رسول الله الله الله كوشكايت كى تو

حضور مَنْ يُرْالِيْمِ نِے فر مايا: جوعمار سے عداوت رکھے گا اللہ

عز وجل اس سے رشمنی رکھے گا'جوعمار کوحقیر جانے گا اللہ

اس کوحقیر کرے گا۔حضرت شعبہ فرماتے ہیں حضرت

سلمداس جیسی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت اشتر فرماتے ہیں کہ حضرت عمار اور خالد

سے زیادہ خوفناک گناہ میرے نز دیک کوئی نہے۔

مِـنِّـى، اَدْبَرَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَان، فَرَدَّهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا خَالِدُ لَا تَسُبُّ عَمَّارًا، فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّ عَمَّارًا سَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يُبُغِضُ عَمَّارًا اَبْغَضَهُ، وَمَنْ سَفَّهَ عَمَّارًا سَفَّهَهُ الله ، فَقَالَ خَالِدٌ: يَـا رَّسُـولَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَوَاللَّهِ مَا مَسَعَنِي أَنُ أُحِبَّهُ إِلَّا تَسْفِيهِي إِيَّاهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَمَا مِنُ ذُنُوبِي شَيءٌ ٱخُوَفَ عِنْدِي مِنُ تَسُفِيهي

3740 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّدَّ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، آنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْاَشْتَرِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَـمَّارِ وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ كَلامٌ فَشَكَّاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مَنُ يُعَادِى عَمَّارًا يُعَادِيهِ اللَّهُ، وَمَنْ يُسَفِّهُ عَمَّارًا سَفَّهَهُ

الله . قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ سَلَمَةُ نَحُو هَذَا

3741 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ

حضرت اشتر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید

3741- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه294 وقـال: رواه الطبراني مطولًا ومختصرًا بأسانيد منها ما وافق أحمد ورجاله ثقات ومنها ما هو مرسل وفي الأوسط منه من سب عمارا سبه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله فقط

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد الكبير المعراد المعرد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد

ابتداء کی آپ نے فرمایا: میں نے کوئی ایسا کامنہیں کیا

ہے جس کے لیے جہنم میں جانے کا خوف ہوسوائے

حفرت عمار کو عیب لگانے کے۔ ہم نے کہا: اے

ابوسلیمان! وہ کیا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: مجھے رسول الله طلق اللهم نے عرب کے قبیلوں میں

سے کسی قبیلہ کی طرف صحابہ کے ساتھ بھیجا' میں نے ان

كوقل كيا جيكهان ميں ايك گھر مسلمانوں كا تھا۔حضرت

عمار رضی اللّٰدعنہ نے اپنے ساتھیوں سے ان لوگوں کے

متعلق گفتگو کی' حضرت عمار رضی الله عنه نے فرمایا. ان کو

حچوڑ دو! میں نے کہا: نہیں! جب تک ہم ان کورسول

دین اگر جا ہیں تو جو ارادہ فرمائیں کریں۔ جب میں

حضور ملتی کیلیم کے پاس آیا تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ

نے اجازت مانگی' حضرت عمار داخل ہوئے' حضرت عمار

نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا آپ نے دیکھانہیں خالد

کی طرف کہاس نے کیا کیا ہے؟ حضرت خالدرضی اللہ

عنه نے عرض کی: اللہ کی قتم! اگر آپ کی مجلس کا لحاظ نہ

ہوتا تو ابن سمیہ مجھے گالی نہ دیتے۔حضورط اللہ اللہ نے

فرمایا: اے عمار! نکل جاؤ! حضرت عمار رضی الله عنه

روتے ہوئے نکل کہنے لگے: حضور ملٹی ایلم نے میری

مدونہیں کی حضرت خالد کے خلاف! آپ اللہ ایکا نے

مجھے فرمایا: کیاتم اس آ دمی سے محبت نہیں کرتے ہو؟ میں

رضی اللہ عنہ نے ہارے پوچھے بغیر ہم سے گفتگو کی

اَبِي الْجَعُدِ يَأْثُرُهُ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

كُمْ نَسْاَلَهُ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَّلًا اَخُوَفَ عِنْدِي عَلَى

اَنُ يُدُحِلَنِي النَّارَ مِنْ شَانِ عَمَّادٍ، فَقُلْنَا: يَا اَبَا

سُلَيْسَمَانَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي نَاسٍ مِنُ أَصْحَابِهِ إِلَى حَيّ

مِنُ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاصَبْتُهُمْ وَفِيهِمُ اَهُلُ بَيْتٍ

مُسْلِمَيْنَ، فَكَلَّمَنِي عَمَّارٌ فِي أَنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ،

فَقَالَ: أَرْسِلْهُمْ، فَقُلْتُ: لَا حَتَّى آتِي بِهِمْ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ شَاءَ أَرْسَلَهُمْ،

وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهِمْ مَا آرَادَ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُول

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ، فَدَخَلَ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى خَالِدٍ فَعَلَ وَفَعَلَ،

فَـقَالَ خَالِدٌ: أَمْ وَاللَّهِ فَلَوْلَا مَجْلِسُكَ مَا سَيَّنِي ابْنُ

اسُمَيَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الخُرُجُ يَا عَمَّارُ فَخَرَجَ وَهُ وَ يُبْكِي، فَقَالَ: مَا

نَصَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

خَالِدٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: آلَا أَجَبُتَ الرَّجُلَ؟ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

مَا مَنعَنِي مِنْهُ إِلَّا مَحْقَرَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

وفي واحد مختلف فيه

الْأَشْتَوِ، قَالَ: ابْتَدَانَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ

حَنْبَلٍ، ثنسا الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنيا حَسَّانُ بُنُ

اِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ اَبِيهِ آنَّهُ، سَمِعَ آبَا يَحْيَى، يَقُولُ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَحْقِرُ عَمَّارًا يَحْقِرُهُ اللَّهُ،

وَمَنْ يَسُبُّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَنْتَقِصُ عَمَّارًا

يَنْتَقِصُهُ اللَّهُ ، فَخَرَجْتُ فَاتَّبَعْتُهُ فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى

حَـدَّثَنَـا عُبَيْـدُ بُـنُ كَثِيرِ التَّمَّارُ الْكُوفِيُّ، ثنا

عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ

اَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْاَشْتَرِ، قَالَ: ابْتَدَانَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

مِنْ غَيْرِ أَنْ نَسَالُهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ

حَنْبَل، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الْوَهّابِ الْحَارِثِيُّ، ثنا

عَمْرُو بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ

عَـهِّـهِ مَخُرَمَةَ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْاَشْتَرِ قَالَ: حَدَّثِني

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَبَّنِي عَمَّارٌ فِي عَهْدِ النَّبيّ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحِنْتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

3742 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

اسْتَغْفَرَ لِي.

ذَكَرَ نَحُوَهُ

نے عرض کی یارسول اللہ! مجھان سے محبت کرنے سے

صرف رکاوٹ سے کہ میں نے اس کوحقیر جانا ہے۔

حضور ملتَّى اللهِ في مايا: جوعمار كوحقير جانے گا'الله اس كو

حقیر کرے گا' جو عمار کو گالی دے گا' اللہ اس کو ہلاک

كرے گا جوعمار كى عزت ميں كمى كرے گا الله اس كى

عزت میں کمی کرے گا۔ (حضرت خالد رضی الله عنه

فرماتے ہیں:) حضرت عمار کے بیچھے نکلا اور ان سے

بات کی یہاں تک کہ انہوں نے میرے لیے دعائے

تبخشش فرمائی۔ (یه رضامندی کی علامت ہے کہ ایک

مسلمان دوسرے مسلمان کیلئے جخشش کی دعا کرڈے )

حضرت خالد رضی اللّٰدعنہ نے ہم سے گفتگو کی ابتداء کی'

کہا: مجھے رسول اللہ طالی اللہ اللہ نے عرب کے قبیلوں میں

ہے کسی قبیلے کی طرف بھیجا' پھراس کے بعد اور والی

حضرت خالد بن ولیدرضی اللّهءنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عمار رضی الله عنه نے حضور ملتی الله کے زمانہ میں

مجھے گالی دی میں حضور ملتی ایک کے پاس آیا میں نے

عرض کی: یارسول الله! اگر آپ نه ہوتے تو ابن سمیه

مجھے گالی نہ دیتا۔ آپ نے فرمایا: اے خالد! حجھوڑو!

جس نے عمار کو گالی دی اللہ اس کو ہلاک کرے گا'جس

نے عمار کو حقیر جانا اللہ اس کو حقیر بنادے گا۔

حدیث ذکر کی۔

حضرت اشتر فرماتے ہیں کہ ہمارے بوجھے بغیر

### عَلَقَمَةُ بَنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بُن الُوَلِيدِ

3743 - حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِه الْقَطِرَانِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا للَّهُ الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلَقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ خَالِدَ إِبْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرِ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَاقْبَلْتُ فَعَذَّمْتُهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُكُونِي اِلَّيهِ، فَلَمَّا رَايُّتُهُ يَشُكُونِي ٱقْبَلَتُ

اَيُـضًا عَـلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ آلَا تَرَى اِلَى مَا

يَـقُـولُ وَانْتَ حَاضِرٌ؟ فَقَالَ: مَهِّلا يَا حَالِدُ لَا تَقُلُ

إِلَّا خَيْـرًا، فَإِنَّهُ مَن يُبْغِضُ عَمَّارًا يُبْغِضُهُ اللَّهُ، وَمَنْ

ٱتَعَرَّضُ لِعَمَّارِ حَتَّى لَقِيتُهُ، فَاعْتَذَرْتُ اِلَيْهِ وَسَالْتُ

يُعَادِيهِ يُعَادِيهِ اللهُ ، فَلَمَّا سَمِعُتُ ذَاكَ جَعَلُتُ

مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ

حضرت علقمه بن قيس ُ حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں ملک شام آیا میں حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه سے ملا میں نے سنا کہ آپ بیان کررہے تھے آپ نے فرمایا: میرے اور حضرت عمار کے درمیان کوئی بات ہوئی جو لوگوں کے درمیان تھی میں آیا میں نے اس کو کچھ کہا ا حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضور ملٹی آیٹر کے باس آئے میری شکایت کی جب میں نے دیکھا میری شکایت كرتے ہوئے تو ميں بھى آپ ملتي اللہ كے ياس آيا عرض کی: یارسول الله! آپ د کھورہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں حضرت عمار کیا کہدرہے ہیں؟ آپ ستی ایکی نے فرمایا: اے خالد! حجھوڑو! آپ کے متعلق بھلائی کا کلمہ ہی کہا کرو کیونکہ جوعمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوگا اور جوان سے رشمنی کرے گا' اللہ اس کے ساتھ دشنی رکھے گا۔ جب میں نے بیان تو میں حضرت عمار کے سامنے آیا' میں آپ کوملا' میں نے آپ سے معذرت کی میں نے اس کے متعلق یو چھا جو ان

کے دل میں میرے خلاف بات تھی۔ **ک** 

حضرت فیس بن ابوحازم' حضرت خالد بن ولیدرضی اللّدعنه سے

روایت کرتے ہیں

حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ

حضورط اللہ ہے دھزت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو تعم قبیلہ کے لوگوں کی طرف بھیجا' وہ لوگ سجدہ کے ذریعے

مبیلہ نے تو توں فی طرف بیلجا وہ توں جدہ نے در یعے بیچنے کی کوشش کرنے لگئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے

ان کونل کیا مضورط اللہ اللہ نے ان کی نصف دیت اداکی کی فرز مایا: میں ہر مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے

پار رہایا ہیں ہر معمال سے برق ہوں ہو سروں سے ساتھ رہائش پذیر ہو دونوں کی جہنم ایک دوسرے تہیں

عنا هارا بال پدريانو دوون کا ۲۰ ايک دومر<u>۔</u> ديکھے گی۔

حضرت قیس بن ابی حازم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه کو برموک کے در مدی کہ اس

کے دن دیکھا کہ دونشانے رکھ کر اُن کے درمیان میں درمری مشت

تیراندازی کی مثق کر رہے تھے آپ کے ساتھ ا حضور ملی لیکٹی کے صحابہ میں سے کچھ مرد تھے آپ نے

فرمایا: ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی اولا دکو تیراندازی

قَيْسُ بُنُ آبِي حَالِدِ حَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ بَنِ الْوَلِيدِ

3744 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُن مِقْلاص، ثنا

يُوسُفُ بَنُ عَدِي، ثنا حَفُصُ بَنُ غِيَاثٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ،

وِسَسَدُ حِينَ بِنِ بِنِي عَالِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ إِلَى نَاسٍ مِنُ خَشْعَهُمْ فَوَدَاهُمْ خَشْعَهُمْ فَوَدَاهُمْ

رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ الدِّيةِ،

ثُمَّ قَسالَ: آنَسا بَسرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ آقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا

3745 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَن سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنا الْمُنْذِرُ بُنُ

زِيَادٍ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَالِد مُو لِ

يَـرُمِـى بَيْنَ هَـدَفَيْنِ وَمَعَـهُ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ يَـرُمِـى بَيْنَ هَـدَفَيْنِ وَمَعَـهُ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَـمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَالَ: أُمِرُنَا

3745- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه269 وقال: رواه الطبراني وفيه المنذر بن زياد الطائي وهو متروك

،بن ابع حازم عن خالده

اورقر آن سکھا ٹیں۔

حضرت ابوالعاليه حضرت خالد بن وليدرضي التهوعنه

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوالعاليه فرماتے ہیں که حضرت خالد بن ولیدرضی الله عند نے حضور طلق الله سے شکایت کی که مجھے

رات کو گھبراہٹ ہوتی ہے آپ الٹی آیا ہے فرمایا: کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جوحضرت جبریل نے

مجھے بتائے ہیں اور حضرت خالد رضی اللہ عندنے خیال كيا كهوئى جن مجھے تنگ كرتا ہے آپ طاق أيد الم فاق فرمايا:

بيكلمات برُهو: 'أعُوْذُ بكَلِمَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ آحره ''-

حضرت ابن سابط حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه ہے

آنُ نُعَلِّمَهُ آوُلادَنَا الرَّمْيَ وَالْقُرْآنَ أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنْ خَالِد بُن الُوَلِيدِ

3746 - حَدِّدُثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

السَمَعْمَرِيُّ، ثنا المُسَيّبُ بنُ وَاضِح، ثنا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حُمَيْدٌ الطُّويلُ، عَنْ بَكُر بن عَبْدِ اللهِ الْـمُزَنِيّ، عَنُ اَبِي الْعَالِيّةِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ

شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي آجِدُ فَزَعًا بِاللَّيْلِ فَقَالَ: آلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَزَعَمَ أَنَّ عِفُرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُنِي قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ

اللُّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ، وَلَا فَاجِرٌ مِنُ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُ جُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ

مَا ذَرَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ، وَمِنُ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ ابُنُ سَابِطٍ،

عَنْ خَالِدِ

### روایت کرتے ہیں

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رات کو ڈر جاتا تھا' مجھے حضور طبقی ایکم نے فرمایا: کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو آپ سوتے وقت

يرُّ هُلِيا كُرِينِ؟ تُو يرُّه: ' أَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ اللَّي اللَّهُ آخره"\_

حضرت ابوعبدالله اشعری ٔ حضرت خالد بن وليدرضي الله عنهي روایت کرتے ہیں

حضرت ابوعبداللداشعري رضي الله عنه فرمات بين

كه حضور ملي أيلام نے ايك آ دمي كوديكھا كه وہ ركوع و جود مکمل نہیں کر رہا تھا' وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرنے 🖟

میں تھو نگے مارر ہاتھا' حضور ملتی آیکم نے فرمایا: اگر اس کو 🕅

بُن الْوَلِيدِ

3747 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّستَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

الْوَلِيدِ، قَالَ: كُنتُ آرَقُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لِيَ النَّبيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلَا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهُنَّ نِـمُتَّ؟، قُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَمَا

اَظَلَّتُ وَرَبَّ الْاَرَضِينَ وَمَا اَقَلَّتُ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا اَضَلَّتُ كُنُ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ جَمِيعِ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ، وَٱنْ يُفُرَطَ عَلَىَّ آحَدٌ مِنْهُمُ ٱوْ ٱنْ يُؤْذِينِي

عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ

الْآشَعَرِيُّ، عَنُ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ

3748 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُواهِيمَ النَّحُوِيُّ الصُّورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثِنِي شَيْبَةُ بْنُ الْاحْنَفِ، عَنْ آبِي سَلَّامٍ الْاَسْوَدِ، عَنْ آبِي

3747- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه126 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح الا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من حالد بن الوليد ورواه في الكبير بسند ضعيف بنحوه .

3748- ذكره أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثانني جلد1صفحه456 وقم الحديث: 635 عن أبي صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري عن أمراء الأجناد خالد وعمرو وشرحبيل به .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ رَاَى رَجُلًا لَا يُتِمَّ رُكُوعَهُ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ

وَهُ وَ يُصَـلِّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَوُ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى

) غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي لَا

ايُسِمُّ رُكُوعَهُ ويَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ

التُّـمُ رَةَ وَالتَّمْرَتَانَ لَا يُغْنِيَانَ عَنْهُ شَيْئًا . قَالَ أَبُو

صَالِح: قُلْتُ لِآبِي عَبُدِ اللَّهِ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ عَنُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَمَرَاءُ

الْاَجْنَادِ عَـمُرُو بُنُ الْعَاصِ وَحَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ،

وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ سَمِعُوهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

خَبَّابٌ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ،

عَنْ خَالِدِ بن الْوَلِيدِ،

لَمْ يُخَرَّجُ

عَزُرَةً بُنُ

قَيْسٍ، عَنْ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

موت اسی حالت میں آئے تو وہ دینِ محرسٰ ایکر آئے صَالِح الْاشْعَرِيِّ، عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْاَشْعَرِيّ

علاوه سی اور دین پرمرے گا۔ پھر حضور طبّی آیا ہے فرمایا:

اس کی مثل جو رکوع مکمل نہیں کرتا ہے اور سجدہ میں

مھونگے مارتا ہے اس بھوکے کی طرح ہے جو ایک دو

تھجوریں کھاتا ہے دونوں اس کو سیر نہیں کرتی ہیں۔

حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

ابوعبدالله سے كها: آپ كويد حديث رسول الله ملتا في الله مس

نے بتائی ہے؟ حضرت ابوعبداللہ نے فرمایا: کشکروں

کے سیہ سالاروں عمرو بن العاص اور خالد بن ولیڈ

شرصيل بن حسنه أنهول في رسول الله طرفي الله عسى

مصر کے رہنے والے ایک آدمی

خباب ٔ حضرت خالد بن ولید سے

روایت کرتے ہیں'کیکن کوئی

حدیث ان کے حوالہ سے

تخ یجنہیں ہے

حضرت عزره بن فيس ٔ حضرت

خالدین ولیدرضی اللّدعنه سے





#### روایت کرتے ہیں

حضرت عزرہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن وليد نے امير المؤمنين حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كي طرف خط لكها، جس وقت شام والوں نے ثنیہ اورعسل کے مقامات میں اپنے گھروں کی بنیادیں ڈالیں' مجھے حکم دیا ہند کی طرف جانے کا اور ہند ہمارے دلوں میں ان دنوں بصرہ کی طرح تھا' میں اس کونالیند کرتا تھا'ایک آ دمی کھڑا ہوا'اس نے کہا:اے ابوسلیمان! الله عز وجل سے ڈرو! فتنے ظاہر ہو چکے ہیں اور ابن خطاب زندہ میں؟ اس کے بعد آپ اور لوگ ذی بلیان میں ہوں گے ذی بلیان فلاں فلان جگہ ہے ایک آ دمی د نکیرر ما تھا'وہغوروفکر کرر ما تھا' کیاوہ ایسی جگه یاتے ہیں وہاں نہ اُترے اس جگہ کی مثال جہاں فتنے اورشر موں وہاں اس کونہ یائے فرمایا: یہی وہ دن ہیں جن كا ذكر رسول الله طائي أيلم في كيا ہے كه قيامت سے <u>یملے قتل و غارت ہوگی' اگر ہم یا ئیں تو اللّٰہ کی پناہ جا ہیں </u>

حضرت مغيره ابواليسع 'حضرت

اورتم ان دنوں سے بچو!

### خَالِدِ بُن الْوَلِيدِ

3749 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْقَاسِم بُن مُسَاوِرِ الْحَوْهَرِيُّ، ثنا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضِّلِ الْآسُفَاطِيُّ، ثنا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالًا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ اَبِي النَّجُودِ، عَنُ آبِي وَائِلِ شَقِيتِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ عَزُرَةَ بُن قَيْس، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِينَ ٱلْقَى الشَّامُ بَوَانِيَهُ بِثَنِيَّةً وَعَسَلًا، فَأَمَرَنِي أَنُ أَسِيرَ إِلَى الْهِنْدِ، قَالَ: وَالْهِنْدُ فِي انْفُسِنَا يَوْمَئِذٍ الْبَصْرَةُ، وَٱنَّا لِلذَٰلِكَ كَارِهٌ، قَالَ: فَفَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا اَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ الْفِتَنَ قَدُ ظَهَرَتُ، قَالَ: وَابُنُ الْحَطَّابِ حَيُّ؟ إِنَّهَا يَكُونُ بَعُدَهُ وَالنَّاسُ بِنِي بِلِّيَانَ، وَذِي بِلِّيَانَ بِمَكَان كَذَا وَكَذَا، فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ فَيَتَفَكَّرُ هَلْ يَجدُ مَكَانًا لَمُ يَنُولُ بِيهِ مِثْلَ الَّذِي نَزَلَ بِمَكَانِهِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْفِتُنَةِ وَالشَّرِّ، فَلا يَجِدُهُ، قَالَ: وَأُولَئِكَ الْآيَّامُ الَّتِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ آيَّامُ الْهَرُجِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَدُرِكَنَا وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْآيَّامُ

المُغِيرَةُ آبُو الْيَسَع،

### خالد بن وليدرضي الله عنه ي روایت کرتے ہیں

حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه سے روايت ہے کہ میں نے رسول الله ملتَّ الله عليم سے شكايت كى اين رہنے والی جگہ کی تنگی کی تو آپ ملٹی کیلئم نے فرمایا: آسان کی طرف منہ کر کے دعا کرواور اللہ سے وسعت کی دعا

حضرت یسع بن مغیرہ ٔ حضرت خالد بن ولید سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

> حضرت خالد بن زيد بن کلیب ابوابوب انصاری بدري رضي الله عنه

حضرت محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہیں کہ حضرت ابوایوب کا نام خالد بن زید ہے۔

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی تعلبہ بن عبدمناف بن عنم میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام ابوایوب کا ہے ا

## عَنْ خَالِدِ بُن الُوَلِيدِ

3750 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ

الْمَكِّكِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لا عَبْدِ اللهِ اللهِ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي الْيَسَعُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ حَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ شَكَّا إِلَى رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيقَ فِي مَسْكَنِهِ

فَقَالَ: ارْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ وَسَلِ اللَّهَ السَّعَة . حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ

الْيَسَعِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مِثْلَهُ خَالِدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ

كُلَيْبِ أَبُو أَيُّوبَ الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ

3751 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، يَقُولُ: آبُو آيُّوبَ الْآنصَارِيُّ خَالِدُ بَنُ زَيْدٍ

3752 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضَرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، ثنا

يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ

3750- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه169 وقال: رواه الطبراني باسنادين وأحدهما حسن .

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الماليكيم (جحرت ك وقت) ميرك كمر تشريف

لائے میں پہلاخوش نصیب آ دمی ہوں کہ جن کے پاس ﴿

رحمة للعالمين جناب محمد رسول الله طلة ويتلظم تشريف

حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوا یوب

رضی اللّٰدعنہ نے روم میں جہاد کیا' وہاں بیار ہوئے' جب

آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا:

جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اُٹھانا' جبتم رحمن کا

صفایا کروتو مجھے تم اپنے قدمول کے پنچے اُٹھا کر دفنانا۔

حضرت عبدالله بن نمير فرماتے ہيں کہ حضرت

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار میں سے

جو بدر میں شریک ہوئے ان کے ناموں میں سے ایک

ابوابوب رضی اللہ عنہ کا وصال روم کے ملک میں حضرت

امیرمعاویه رضی الله عنه کے زمانہ میں ہوا۔

جن كا نام خالد بن زيد بن كليب بن تغلبه ہے۔

شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ بُنِ عَبُدِ

عَوْفِ بُنِ غَنْمٍ: أَبُو آيُّوبَ وَاسْمُهُ خَالِدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ

كُلَيْبِ بُنِ ثَعُلَبَةَ

3753 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ،

ثنا هَيَّاجُ بُنُ بِسُطَامٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ

آبِي الْوَرْدِ، عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِي آيُوبَ قَالَ:

نَوَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَضَرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا

اَبِي، ثِنا الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: غَزَا اَبُو

ٱيُّوبَ الرُّومَ فَمَرِضَ، فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ

فَاحْمِلُونِي، وَإِذَا صَافَفُتُمُ الْعَدُوَّ فَاحْمِلُونِي تَحْتَ

الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

نُسَمَيْرٍ، يَقُولُ: مَاتَ اَبُو الْاَنْصَارِيِّ فِي اَرْضِ الرُّومِ

الْاَصْبَهَ انِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا

3756 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ

وفيه هياج بن بسطام التميمي وهو ضعيف .

3753- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه323 وقال: قلت هو في قوله كنت أول من نزل عليه رواه الطبراني

3754- أورده ابن أبي شييبة في مصنعه جلد4صفحه 215 عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي أيوب به .

3755 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

3754 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

وَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ

زَمَنَ مُعَاوِيَةً

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْهُمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ ال

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْكَنْصَارِ اَبُو ٱيُّوبَ خَالِدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ كُلَيْبٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ

3757 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنِ هِشَامٍ

السَّدُوسِتُ، ثنا زِيَادُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْتَصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْتَحَزَّرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ إَبُو آيُّوبَ خَالِـدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ كُلَيْبِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ

عَبُدِ عَوُفِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ وَتُوُفِّي بِ الْقُسُطَنْطِينِيَّةِ مَعَ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ اَبِي سُفُيَانَ

سَنَةً إِحْدَى وَخَمْسِينَ 3758 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْمَدِينِيُّ

فُستُ قَةُ، ثنا دَاوُدُ بنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بنِ عَدِيّ، قَالَ: هَلَكَ آبُو آيُّوبَ الْانْصَارِيُّ سَنَةَ حَمْسِينَ

بِأَرْضِ الرُّومِ وَهُوَ غَازِ مَعَ يَزِيدَ

3759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ اسُلَيْمَانَ، عَنُ آبِي سِنَانَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ،

قَـالَ: قَـدِمَ اَبُو اَيُّوبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَشَكَى إِلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ-

3760 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

نام ابوایوب خالد بن زید بن کلیب بی نجار والے ہیں۔

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی خزرج اور بن نجار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ان کے ناموں میں سے ایک نام ابوالوب خالد بن زید بن كليب بن تغلبه بن عبد مناف بن عنم بن ما لك بن النجار کا بھی ہے آپ کا وصال مقام قطنطنیہ میں یزید بن معاویہ بن ابوسفیان کے ساتھ 51 ہجری میں ہوا۔

حضرت میثم بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب رضی الله عنه کا وصال 50 ججری میں ملک روم میں یزید کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ہوا۔

حضرت صبيب بن الوثابت فرمات بين كه حضرت ابوابوب رضى الله عنه مضرت امير معاويه رضى الله عند کے پاس آئے اور آپ سے شکایت کی اس کی جوآپ کے ذمہ قرض تھا'اس کے بعد حدیث ذکر کی۔

حضرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میرے والد کے زمانہ میں میری شادی ہوئی میرے والد نے

بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِم بُن عَبْدِ اللَّهِ،

قَالَ: اَعْرَسْتُ فِي عَهْدِ اَسِي فَاذِنَ اَسِي النَّاسَ، وَكَانَ آبُو آيُّوبَ فِيهَنُ آذَنَّا وَقَدُ سَتَرُوا بَيْتِي ببجادٍ أَخُصَرَ، فَاقْبَلَ أَبُو أَيُّوبَ فَلَخَلَ فَرَآنِي قَـائِمًا، فَاطَّلَعَ فَرَأَى الْبَيْتَ مُسْتَتِرًا بِبجَادٍ ٱخُضَرَ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ ٱتَسْتُرُونَ الْجُدُرَ؟ قَالَ آبِي واسْتَحْيَى: غَلَبْنَنَا النِّسَاءُ يَا اَبَا أَيُّوبَ، قَالَ: مَنُ خَشِى أَنْ يَغُلِبَنَّهُ النِّسَاءُ فَلَمْ آخُشَ أَنْ يَغُلِبَنَّكَ ، ثُمَّ قَالَ: لَا ٱطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا وَلَا ٱدْخَلُ لَكُمْ بَيْتًا ثُمَّ

> أَبُو أُمَامَةً الباهلِيُّ، عَنُ

اَبِي اَيُّوبَ 3761 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْعَلَّافُ

الُـمِـصُـرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، آنَا يَحْيَى بْنُ ٱيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرَ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ،

عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ آبِي أَمَامَةَ، عَنُ آبِي أَيُوبَ

لوگول كو اطلاع دى حضرت ابوابوب رضى الله عنه ان میں سے تھے جن کواطلاع دی گئ میرے گھر والوں نے گھر میں سبر دھاری دار کیڑے کا بردہ لئکا رکھا تھا'

حضرت ابوابوب رضی الله عنه آئے أب داخل ہوئے مجھے کھڑاد یکھا' آپ نے جھا نکا تو گھر میں سنر دھاری

دار كير عكا يرده ديكها "ب فرمايا: اعدالله! كياتم نے ديواروں كو چھيا ركھا ہے؟ ميرے والد نے

کہا اور جھجک مجسوں کر رہے تھے اے ابوالوب! ہم پر ہماری عورتیں غالب آ گئی ہیں۔حضرت ابوایوب رضی الله عنه نے فرمایا: جس کوخوف ہو کہ عورتیں اس پر غالب

آیں گی' مجھےخوف نہیں ہے کہوہ تجھ پر غالب آئے' پھر آپ نے فرمایا: میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا'نہ

تمہارے گھر میں داخل ہوں گا' پھر آپ نکل گئے' اللہ

آپ پردم کرے! حضرت ابوا مامه با ملی ٔ حضرت

ابوابوب رضى الله عنهي

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 🎖 حضور طنَّ اللَّهُ ميرے پاس ايک ماه گھبرے ميں نے آپ كو ديكها كه جب سورج وهل جاتايا جس طرح فرمايا

اگر دنیا کے کام کر رہے ہوتے تو اس کو چھوڑ دیتے'اگر

3761- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائدجلد 2صفحه220 وقيال: رواه البطبراني في الكبير وروى أبو داؤد وابين ماجه

خَوَجَ رَحِمَهُ اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ شَهْرًا، فَرَايَتُهُ إِذَا مَالَتِ الشَّمُسُ اَوْ

زَالَتِ الشَّمُسُ أَوْ كَمَا قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِي عَمِل

مِنَ الدُّنْيَا رَفَضَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَكَانَّمَا أُوقِظَ،

فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّا ، ثُمَّ يَرُكُعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

كُم يُتِـمُّهُ نَ ويُـحْسِنُهُنَّ ويَتَمَكَّنُ فِيهِنَّ، فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ

يَنْطَلِقَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَرَايَتَكَ إِذَا مَالَتِ الشُّمْسُ اَوْ زَالَتْ فَإِنْ كَانَ فِي

يَدِكَ عَمَلٌ مِنَ الدُّنْيَا رَفَضَتَ أَوْ كُنْتَ نَائِمًا

فَكَانَّهَا تُوقَظُ، فَتَغْتَسِلُ أَوْ تَتَوَضَّا ، ثُمَّ تَرُكَعُ اَرْبَعَ

رَكَعَاتِ تُتِمُهُّنَّ وتَتَمَكَّنُ فِيهِنَّ وتُحْسِنُهُنَّ؟، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابُوَابَ

السَّمَاءِ أَوُ اَبُوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُنَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ

فَلَا يُوَافِي آحَدٌ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَآحُبَبْتُ آنُ يَصْعَدَ

3762 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا يَحْيَى

بُنُ مَعِينِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ النَّاقِدُ

الْبَصْرِيُّ، ثنا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالًا: ثنا وَهُبُ بُنُ

جَـرِيرٍ، ثنا أَبِى، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ،

حَـدَّ ثَنِيى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ، عَنُ مَرْثَدِ بُنِ عَبُدِ

اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ آبِي أُمَامَةً، عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ:

لَـمَّا نَـزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الباهلي عن أبي أيوب به ولم يذكر الطعام .

مِنِّى اِلَى رَبِّى فِي تِلُكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ

سوئے ہوتے تو ایسے ہوتاجس طرح اُٹھائے گئے ہول '

آپ اُٹھتے اور عسل کرتے یا وضو کرتے 'پھر چار رکعت

نفل پڑھتے انہیں بہترین انداز میں مکمل کرتے اور ان

میں قابوہو جاتے' جب آپ نے چلنے کا ارادہ کیا تو میں

نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ

جبسورج وهل جاتا ہے تو اگر آب أمور دنيا ميں سے

کچھ فرما رہے ہوتے تو اس کو چھوڑتے ہیں' اگر آپ

سوئے ہوئے ہوں تو اس طرح ہوتا ہے گویا آپ

جگائے گئے ہوں' آپ عسل کرتے ہیں یا وضو کرتے

ہیں' پھر آپ چار رکعت پڑھتے ہیں' نہیں بہترین انداز

میں مکمل کریں ۔حضور طائے آیا کم نے فرمایا: اس وقت جنت

کے دروازے یا آسان کے دروازے کھولے جاتے

ہیں' جوکوئی اس وفت نماز پڑھے تو میں پسند کرتا ہوں کہ

میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں بھلائی کے

حضور التُورِيمُ ميرے پاس آئے میں نے عرض کی:

يارسول الله! ميرے مال آباب آپ پر قربان مول! ميں

ناپند کرتا ہوں کہ آپ (نیجے رہیں) میں آپ کے اوپر

والی منزل پر ہوں۔حضور ما اللہ اللہ نے فرمایا: نیچے رہنے

میں ہارے لیے آسانی ہے کیونکہ لوگ ہارے یاس

آتے ہیں' میں نے مٹکا دیکھا'وہ ٹوٹ گیا' اس سے پانی

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ساتھ پین کیے جائیں۔

3762- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 521 وقم الحديث: 5939 عن مرثد بن عبد الله عن أبي أمامة

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني

وت حون اسفل مِنِی، فقال رسول اللهِ صلی الله صلی الله من نے اس نے علاوہ ہمارے پاس لحاف ہیں تھا، ہم نے اس عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِ ارْفِقُ بِنَا اَنُ نَكُونَ فِی السُّفُلِ، سے پانی نجوڑا اس خوف سے کہ اس سے رسول لِمَنْ يَنغَشَانَا مِنَ النَّاسِ ، فَلَقَدُ رَايَتُ جَرَّةً لَنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

انگسرَتْ فَاهْرِيقَ مَاؤُهَا، فَقُمْتُ آنَا وَأُمُّ اَيُّوبَ

ہِ قَطِيفَةٍ لَنَا مَالَنَا لِحَاثُ غَيْرَهَا، نُنشِفُ بِهَا الْمَاء ، پَتِناوہ ہم کودے دیے 'ہم اس جگہ کو تلاش کرتے جس فَرقًا مِنْ اَنْ يَصِلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

جُهَد آپ اللهِ مِنْهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ، وَكُنّا نَصْنَعُ طَعَامًا، فَإِذَا

عاصل کرنے کے لیے اس جگہ سے کھاتے ایک رات

رَدَّ مَا بَقِى مِنْهُ تَكَمَّمُنَا مَوَاضِعَ اَصَابِعِهِ، فَاكُلُنَا مِنْهَا آپ نَهُم كُوشَام كَا كَانَا بَيْجَا بَم نَ اس مِيلُهُ سَ يَا يَوْدُ لِلْ قَا بَم كُوشَام كَا كَانَا بَيْجا بَم نَ الْكُلُول مِبَارك كَنشانات يُويدُ بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ، فَرَدَّ عَلَيْنَا عَشَاء أَهُ لَيُلَةً، وَكُنّا فِيهُ ثُولًا قَا بَهُ مَا وَ بَصَلًا، فَلَمْ نَوَ فِيهِ اَثَوَ اَصَابِعِهِ، نَهُ وَكُينًا مِنْ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

الطَّعَامَ وَلَمْ يَاكُلُ فَقَالَ: إِنِّى وَجَدُثُ مِنْهُ رِيحَ آپ نِي كَائَ لَا وَلَا دِيا ہِ آپ نِي كَانا لَطَّعَامَ وَلَمْ يَاكُلُ فَقَالَ: إِنِّى وَجَدُثُ مِنْهُ رِيحَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

عَازِ ب، عَنْ البوالِوب رضى الله عنه سے اَبِي اَيُّو بَ عَنْ روايت كرتے ہيں روايت كرتے ہيں 3763 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، حضرت ابوالوب رضى الله عنه فرماتے ہيں كه

3763- أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه جلد 7صفحه 394 وقم الحديث: 3124 عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن أبي أيوب .

المعجم الكبير للطبراني المحروبي 70 أو المحروبي الكبير للطبراني المحروبي الكبير المحروبي المح

حضور ملی ایک نے سورج کے غروب ہونے کے وقت آواز سی آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کی آوازیں ہیں جنہیں قبروں میں عذاب دیا جارہا ہے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول الله طبّی آیکی کے ساتھ نکلا جس ونت سورج غروب ہوایا جب وہ غروب ہونے کے لیے پیلا یعنی زرد پڑائ میں جایا چنی زرد پڑائ میں چنی کا برتن تھا، حضور طبّی آیکی قضاء حاجت کے لیے گئے اور میں آپ کے انظار میں بیٹھ گیا، یہاں کہ آپ آپ آپ کو وضو کروایا، پھر آپ نے فرمایا: اے ابوابوب! کیاتم نے سنا ہے جو میں نے فرمایا: اے ابوابوب! کیاتم نے سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ میں نے عرض کی: الله اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں! آپ نے فرمایا: میں مذاب ہور ہول آپ آ وازیں سی ہیں، جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہور ہا

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک بچہ دفن کیا گیا تو حضور ملٹ ایکٹی نے فرمایا: اگر کوئی قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا تو یہ بچہ محفوظ رہتا۔ وَعُشَمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّى، قَالَا: ثنا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، آنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَوْنِ بُنِ آبِى جُحَيْفَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، عَنُ آبِى آيُّوبَ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا عِنْدَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، آوُ عِنْدَ مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: هَذِهِ الْيَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا

الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ ابُو مَعِيدٍ الْمُعَلِّمُ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنِ اَبَانَ، ثنا عَبُدُ الْعَبَّارِ بُنُ عَلْمُ عَوْنِ بُنِ اَبِى جُحَيُفَةَ، عَنُ عَنْ عَوْنِ بُنِ اَبِى جُحَيُفَةَ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَبُتِ الشَّمُسُ اوِ اصْفَرَّتُ لِلْمَغِيبِ، وَمَعِى حَينَ غَرَبَتِ الشَّمُسُ اوِ اصْفَرَّتُ لِلْمَغِيبِ، وَمَعِى حَينَ غَرَبَتِ الشَّهُ مُسُ اَوِ اصْفَرَّتُ لِلْمَغِيبِ، وَمَعِى حَينَ غَرَبَتِ الشَّهُ مُسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ فَى اللَّهِ لِحَاجَتِهِ، وَمَعِى حَينَ غَرَبَتِ الشَّهُ مُنَ اللَّهِ لَكَاتُ اللَّهِ لِحَاجَتِهِ، وَمَعِى حَينَ غَرَبَتِ الشَّهُ مُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَعَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَعَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَعَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَعَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهِ لِحَاجَتِهِ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَعَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَعَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِى وَمِعِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

التُّستَرِى، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ حَسَّدِ اللَّهِ بُنِ آنَسٍ، حَسَّدِ اللَّهِ بُنِ آنَسٍ، حَسَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ آبِى آيُّوبَ رَضِى اللَّهُ عَنْ آبِى آيُّوبَ رَضَى اللَّهُ عَنْ آبَالُهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَفْلَتَ اَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَافْلَتَ هَذَا الصَّبِيُّ

الْمِقْدَامُ بُنُ مَعْدِى كُوب، عَنْ اَبِى اَيُّوب، عَنْ اَبِى اَيُّوب، عَنْ السَّائِعُ الصَّائِعُ الْمَكِّتُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُودٍ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ح، وَحَدَّثَنَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرُجُسِيُّ الْحِمْصِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُودِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ

الْوَلِيدِ، كِلَاهُمَا، عَنْ بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ خَالِد بُنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، عَنْ اَبِى اَيُّوبَ الْآنِصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُ، عَنْ اَبِي أَيُّوبَ

الْوَهَابِ بُنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا آبِي، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ

3767 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْاَبَّارُ،

حضرت مقدام بن معدی کرب ٔ حضرت ابوابوب رضی الله عنه

ے روایت کرتے ہیں سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی الله نے فرمایا: تم کھانا ناپ لیا کرو تمہارے لیے اس میں برکت دی جائے گی۔

زید بن خالدالجہنی' حضرت ابوایوب سے روایت کرتے ہیں

3766- أورده ابس ماجه في سننه جلد 2صفحه 751، وقم الحديث: 2232 عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدى كرب عن أبي أيوب به .

3767- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه173 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال

م عن ابس ايوب ُ زيد بن خالد الجهض عن ابس ايود

وَإِبْرَاهِيهُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ

بِسُطَامٍ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ

زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ آبِي آَيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدُخُلُ

للهَالرُبُكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلُبٌ وَلَا صُورَةٌ

انسُ بُنُ

مَالِكِ، عَنُ

أبي أيُّوبَ

3768 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّحَيُّ، ثنا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِب، ثنا

سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَنَسِ

بُسن مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ فَٱبُطَاتِ الْآنُصَارُ عَنْ تَلَقِّيهِ فَلَمْ يَصْنَعُ

بِهِمْ شَيْئًا، فَقَالَ اَبُو اَيُّوبَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتُصِيبُكُمُ ٱثَرَةٌ

فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَاصْبِرُوا ﴿ إِذَنُ ۚ فَـ هَـٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو یاتصور ہوال گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں۔

## حضرت الس بن ما لك مضرت ابوا يوب رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضرت امير معاويه رضى الله عنه آئے انصار نے ملنے سے در کر دی تو آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے سی کہا ہے! حضورط التا کی نے فرمایا: عنقریب تم ترجیحات دیکھو گئے تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔حضرت امیرمعاویہ رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: تب توتم صركرو! حضرت ابوايوب رضى الله عنه في فرمايا:

ہم صبر کریں گے جس طرح ہم کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی

قتم! ہم اس کیلئے آپ کے بارے بھی کمزور رائے نہیں

3768- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 38 وقال: رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ضعيف وقدوثق.

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ

الْخَطْمِيُّ، عَنْ

اَبِي اَيُّوبَ

خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى، حَـدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ عَدِيِّ بُنِ

ثَى ابتٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ، أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّاهُمَا بِجَمْعِ

مُطرِّفُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حِ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ

الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا

عَبْـدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ، كُلُّهُمْ،

3770 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

المَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمُعًا

3769 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، عَنُ

عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ

عَـدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ الْحَطُمِيّ،

عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيّ، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ

الْوَدَاعِ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزُدَلِفَةِ جَمِيعًا .

وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ مُطَرِّفٍ

3771 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْب

الْاَزُدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، 3770- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد2صفحه937 وقم الحديث: 1287 عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب به .

حضرت عبدالله بن بزیداهمی ' حضرت ابوابوب رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ 🚕

حضور التينيم نے (مزدلفہ میں) مغرب وعشاء کو اکٹھا (

حضرت ابوایوب رضی الله عنه نے بتایا که رسول

الله الله الله المالية المواع كموقع يرمغرب وعشاءكو

مزدلفه میں اکٹھی پڑھی ہیں۔ یہ الفاظِ حدیث حضرت

مطرف کے ہیں۔

يرهاي-

حضرت ابوالوب رضى الله عندنے بتایا كه میں نے مغرب اور عشاء ججة الوداع كے موقع پر مزدلفه ميں

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد

حَـ لَّاثَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْحَطْمِيِّ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: صَـلَّيْتُ الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُزْ دَلِفَةِ

3772 - حَـدَّثَـنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ الْعَلَّاثُ

الْمِحْسُرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ

ثَـابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ اَبَا أَيُّوبَ الْآنُىصَادِيَّ، اَخْبَرَهُ انَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْمُزُدَلِفَةِ

3773 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَالْـحُسَيْـنُ بُـنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيع

الزَّهُرَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ آبِي آيُُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِجَمْعِ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ

الْمِصْوِيُّ، ثِنا زُهَيْرُ بُنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ، ثِنا عَبُدُ

الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ آبِي آيُوبَ،

قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا اِدُرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

رسول الله طلح يليم كے ساتھ الشھى پڑھى۔

حضرت ابوابوب رضى الله عنه نے بتایا که انہوں نے رسول اللہ طن کی آئم کے ساتھ نمازِ مغرب وعشاء ججة الوداع کے موقع پر مز دلفہ میں انکھی پڑھی۔

حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے' فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں میں رسول اللہ مان اللہ ساتھ تھا تو آپ نے نمازِ مغرب وعشاء جمع فر مائی۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللَّه مِلْتُهُ لِلَّهُمْ كے ساتھ نماز پڑھی' اس كے بعد اس کی مثل حدیث ذکر کی۔

حضرت ابوالوب رضى الله عنه حضور ملتي لا سے

عَـدِيّ بُنِ ثَـابِتٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي

سُـلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، وَعَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، قَالًا: ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن يَزِيدَ،

عَنْ آبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْـمَـلُطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ

عَـدِيّ بُنِ ثَـابِتٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُن يَزيدَ، عَنُ اَبِي

آيُّوبَ، قَالَ: صَـلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِجَمْعِ الْمَغُوبِ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءِ رَكُعَتَيْن،

بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حِ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ،

وَيَسْحَيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ

ابُنِ آبِي لَيْكَى، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بُنِ يَنِيدَ، عَنُ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ

3776 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

3775 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ

جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاء بِجَمْع

بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

بِالْمُزُدَلِفَةِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

3774 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا

ٱيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَيْ } ﴿ وَلَا سُومٍ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَيْ } ﴿ وَلَا سُومٍ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَيْ } ﴾ ﴿ وَلَا سُومٍ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ ا

حضرت ابوالیوب رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ کھی کھی

حضورطت کی کہ نے مزولفہ میں مغرب وعشاء کو اکٹھا پڑھا 🌎

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

بمقام مزدلفه حضور ملتائيكم نے نمازِ مغرب كى تين ركعتيں

اورعشاء کی دو رکعتیں ایک اقامت کے ساتھ پڑھی

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور طی آیا ہم نے نما زِ مغرب اور عشاء ایک اقامت کے

اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

ح، وَحَـدَّثَنَا عُبَيْـدُ بُـنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ

3777 - حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ساتھ پڑھی ہیں۔

الْجَدُوعِيُّ الْقَاضِي، ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، ثنا

يَعْقُوبُ بُنُ إِسْحَاقَ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ عَـدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي

ٱيُّوبَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ وَالْمُثْلَةِ عَنِ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ عَنِ النَّهُ عَنِيبٍ ( عَ عَنَ اللَّهُ عَنَيبٍ ( عَ عَنَا اللَّهُ عَنَيبٍ ( عَ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

الْازُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ إِبْرَاهِهِمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتِ

إِبْنِ شُرَحْبِيلَ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْحَطْمِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ الْآنْصَارِيِّ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ

كُوُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ لِيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْكُرِمُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ

يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَكَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنُ

> نِسَائِكُمُ فَلَا تَدُخُلُنَ الْحَمَّامَ جَابِرُ بُنُ

سَمْرَةً، عَنْ

اَبِي اَيُّوبَ 3779 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا خَلَفُ

حضور التي يتم في لوش اور مثله كرنے سے منع كيا۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللّٰهُ نِهِمْ نِهِ فرمایا: جو الله اور آخرت کے دن پر

ایمان رکھے وہ مہمان کی عزت کرے جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ پڑوئی کی عزت کرئے جو

الله اورآ خرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ حمام میں تہبند پہن کر داخل ہو' جوعورتیں اللہ اور آخرت کے دن

پرایمان رکھتی ہیں وہ حمام میں داخل نہ ہوں۔

حضرت جابر بن سمره حضرت ابوابوب رضى الله عنهي

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3778- ذكره الهيمممي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 278 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعفه أحمد وغيره وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون .

بُنُ الْوَلِيدِ ح، وَجَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس

الْـمُورَدِّبُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِحِ الْعِجْلِيُّ، قَالُوا: ثنا إِسُوَاتِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ جَابِر بْنِ

سَمُرَ-ةَ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِي بِطَعَامِ آصَابَ مِنْهُ،

ثُمَّ بَعَثَ بِهِ اللَّيْاء فَأُتِينَا بِطَعَام لَمْ يُصِبُ مِنْهُ شَيْئًا، فَـقُلُتُ لِلْمَرْاَةِ: لَا تَعْجَلِي، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُورُ ثُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ

الْبَقُلَةَ وَآنَا آكُرَهُ رِيحَهَا ، فَقَالَ آبُو آيُّوبَ: فَإِنِّي ٱكُرَهُ مَا كُرِهُتَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

اَبِي اَيُّوبَ

3780 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زِيدَانَ

الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ عَوْنِ الْمَسْعُودِيُّ،

نَىافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ آبِي

يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي خَطَئِي، وذُنُوبِي كُلَّهَا اللَّهُمَّ

عُمَرَ، عَنْ

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ، ثنا عُمَرُ بُنُ مِسْكِينِ، عَنُ

ٱيُّوبَ، قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاء كَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَمِعْتُهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاتِهِ

حضور ملی ایک کی اس کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے تناول فرماتے کھر آپ ہماری طرف سیجیے ہمارے

یاس کھانالایا گیاتو آپ نے اس سے پچھتناول نہ فرمایا

تھا' میں نے اپنی ہوی سے کہا: او جلدی نہ کرنا! میں

حضور التَّيْنَةِ مَ كَ إِس آيا مِين نے اس كا ذكر كيا تو آپ

نے فرمایا: اس میں لہن ہے! میں اس کی بوکونا پیند كرتا

ہوں۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! جس کو آب

ناپند کرتے ہیں میں بھی اس کونا پند کرتا ہوں۔

حضرت عبدالله بن عمر حضرت

ابوابوب رضى الله عنه

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی ملٹھ کی پیچیے جب بھی نماز پڑھی تو

میں ًنے سنا جس وقت آپ ملٹ کیلٹے نماز ہے فارغ ہوتے تو آپ بیردعا کرتے:''اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِی خَطَئِی

اللي آخره"۔

4,7

3780- أُخِرِجِه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه522 وقم الحديث:5942 عن نافع عن ابن عمر عن أبي أيوب به .



وَانْعِشْنِي، وَاجْبُرُنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِح

الْاَعْمَالِ، وَالْاخُلَاقِ، وَإِنَّهُ لَا يَهْدِى لِصَالِحِهَا وَلَا

يَصُرِفُ شَيْئَهَا إِلَّا أَنْتَ

ابُنُ عَبَّاسٍ، عَنُ أَبِي

اَيُّو بَ

3781 - حَدَّثَنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُّ، ثنا آبُو كُرَيْبٍ، ثنا فِرُدَوْسُ بنُ

الْاَشْعَرِيّ، ثنا مَسْعُو دُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حَبِيبُ بُنُ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ اَبَا اَيُّوبَ بُنَ زَيْدٍ الْآنُصَارِيُّ الَّذِى كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ حِينَ هَاجَرَ إِلَى

الْمَدِينَةِ غَزَا ارْضَ، الرُّومِ فَمَرَّ عَلَى مُعَاوِيَةَ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ فَجَفَاهُ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ غَزُوتِهِ فَمَرَّ

عَلَيْهِ فَجَفَاهُ وَلَمْ يَرْفَعُ بِهِ رَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ٱنْبَانِي آنَّا سَنَرَى بَعْدَهُ

﴿ أَثَسَرَاهً ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: فَبِمَ آمَرَكُمْ؟، قَالَ: آمَرَنَا آنُ نَصْبِرَ، قَالَ: فَاصْبِرُوا إِذَنْ فَاتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ

عَبَّاسِ بِالْبَصْرَةِ وَقَدْ اَمَرَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا اَبَا اَيُّوبَ أُرِيدُ اَنُ اَخُرُجَ لَكَ عَنُ

حضرت ابن عباس ٔ حضرت ابوابوب رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے كه حضرت ابوابوب أنصاري رضى الله عنه وه بين جن ك بال حضور مل الميارم كلمر عص وقت آب مكه س مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ای نے روم میں جہاد کیا' حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یاس سے گزرے آپ نے ان سے پہلوتھی کی۔ پھر جہاد سے واپس آئے مفرت امیر معاویہ کے پاس سے گزرے

عنہ نے بوجھا: تو سی چیز کا شہیں آپ الٹوئیلم نے حکم دیا۔ حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا 

اُن سے پہلوتھی کی اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔

فرمایا: حضور ملی ایم نے مجھے بتایا کہ ہم عنقریب ان کے

بعد ترجیجات دیکھیں گے۔حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ

امیرمعاویدرضی الله عنه نے فرمایا: پھرصبر کریں! حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بصرة آئے آپ كو

3781- أحرجه الحاكم في مستدركه جلد 3 صفحه 522 وقم الحديث: 5941 عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن

على بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس به .

حضرت علی رضی الله عنه نے امیر مقرر کیا تھا۔حضرت

ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا: اے ابوا یوب! میں جا ہتا

حضرت حبيب بن ابوثابت مضرت ابن عباس

حضرت ابورهم السماعي حضرت

روایت کرتے ہیں

حاليس غلام ديئے۔

أَبُو رُهُمِ السَّمَاعِيَّ،

عَنُ أَبِي أَيُّوبَ

مَسُكَنِى كَمَا خَرَجُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَــلَّـمَ، فَـاَمَـرَ اَهْلَهُ فَخَرَجُوا وَاَعْطَاهُ كُلَّ

شَىء آغُلَقَ عَلَيْهِ الدَّارَ، فَلَمَّا كَانَ انْطِلاقُهُ قَالَ: حَاجَتَكَ؟ قَالَ: حَاجَتِى عَسَطَائِى وَتَمَانِيَةُ اَعُبُدٍ يَعْمَلُونَ فِي اَرْضِي وَكَانَ عَطَاؤُهُ اَرْبَعَةَ آلافٍ

فَاَضْعَفَهَا لَهُ حَمْسَ مَرَّاتٍ فَاَعْطَاهُ عِشُرِينَ الْفًا

وَأَرْبَعِينَ عَبْدًا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَصُرَمِيُّ، ثنا

آبُو كُرَيْبٍ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ

اَبِی سِسَانَ، عَنُ حَبِیبِ بُنِ اَبِی ثَابِتٍ، عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ بِنَحُوهِ

الانصاري

3782 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْب

الْاَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيُثُ، حضور التي يَلْمِ ميرے ينج والے گھر ميں رہنے لگے ميں اس سے اوپر والے کمرے میں تھا' کمرہ میں یانی گرا' حَـدَّتَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ آبِي الْحَيْرِ، عَنْ

ہوں کہ میں اینے رہنے کی جگہ سے آپ کے لیے اس طرح نکلوں جس طرح میں رسول السَّمِلَ وَيَتَلِمُ كے ليے نکلا تھا۔ حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو تکم دیا' وہ نکلے' ہرشی آپ نے انہیں دی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا' جب آپ چلے تو آپ سے یو چھا: آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ حضرت ابوایوب رضی الله عنه نے فرمایا: میری ضرورت میرا خرچہ ہے غلام میری زمین پرکام کرتے ہیں ان کاخرچہ جار ہزار ے میں ان کو یانج گنا بڑھاتا ہوں تو بیس ہزار اور

رضی الله عنهما سے اس طرح کی حدیث روایت کرتے

ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

المعجم الكبير للطبراني كالمراتي 80 المحمد الكبير للطبراني 80 المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد ال

اَبِي رُهُم السَّمَاعِيُّ، أَنَّ أَبَا آيُوبَ حَدَّثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي بَيْتِهِ

الْاسْفَلِ، وَكُنْتُ فِي الْغُرْفَةِ فَأَهُرِيقَ مَاءٌ فِي الْغُرْفَةِ، فَقُمْتُ اَنَا وَأُمَّ آيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ لَنَا نَتَّبُعُ الْمَاءَ

شَفَقَةً أَنُ يَخُلُصَ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتُ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَآنَا مُشْفِقٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيُسَ يَنْبَغِى أَنْ نَكُونَ فَوْقَكَ، انْتَقِلْ إِلَى الْغُرُفَةِ، فَآمَرَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَتَاعِهِ فَنُقِلَ، وَمَتَاعُهُ قَلِيلٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ تُرُسِلُ

إِلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَأُبُصِرُ فِيهِ، فَإِذَا رَايَتُ آثَرَ اَصَابِعِكَ

وَصَعْتُ يَدَى فِيهِ، حَتَّى كَانَ هَذَا الطَّعَامُ الَّذِى أَرْسَلْتَ بِهِ إِلَى، فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ أَرَ أَثَرَ أَصَابِعِكَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَجَلُ إِنَّ فِيهِ بَصَلًا، وَكَرِهُتُ أَنْ آكُلُهُ مِنْ أَجْلِ الْمَلَكِ

الَّذِي يَأْتِينِي، وَامَّا اَنْتُمْ فَكُلُوهُ

3783 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَلاء ِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ ضَمْضَمِ

بُنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْح بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ آبِي رُهُم

السَّمَاعِيِّ، أنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْانْصَارِيُّ، حَدَّثَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

میں اور اُم ایوب نے جا در کے ساتھ اس یانی کو جذب كيا اس ور سے كه رسول الله الله عند من ينج مين حضور ملتی ایک کے پاس آنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے معرض کی: یارسول الله! مجھے بیرزیب نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کے اوپروالے کمرے میں رہوں'آپ اوپروالے كمرے ميں تشريف لے جائيں۔حضور ملتي اللہ نے سامان کواویر منتقل کرنے کا حکم دیا 'سامان منتقل کر دیا گیا' سامان تھوڑا تھا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ هاری طرف کھانا تھیجتے ہیں' میں اس کود کھتا ہوں جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات دیکھتا ہوں' وہاں اپنا ہاتھ ر کھتا ہوں حتی کہ بیکھانا آپ نے میری طرف بھیجا ہے میں نے اس کھانا میں دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔حضور ملی آیلم نے فرمایا: اس میں پیاز تھا' میں نے اس کو کھانا ناپند کیا کیونکہ فرشتہ میرے یاس آتاہے بہرحال تم اس کو کھاؤ۔

حضرت ابوابوب رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور الله يتيم فرمات تص برنماز يهلے والے گناه گرادي

3783- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 413 وقم الحديث: 23550 عن شريح بن عبيد عن أبي رهم عن أبي أيوب

وَسَلَّمَ كَانَ يَفُولُ: إِنَّ كُلَّ صَلاةٍ تَحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيئَةِ

3784 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

ثُنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، آخُبَرَنِي آبُو مُعَيْدٍ حَفُصُ بُنُ غَيْلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكُحُولًا، يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي رُهُمِ السَّمَاعِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو آيُّوبَ الْآنصارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ صَلاةٍ

تَحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنُ خَطِيئَةٍ 3785 - حَسدَّ ثَسنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ

الدِّمَشْقِتٌ، ثنا آبِي، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثنا ابْنُ ثُوْبَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ آبِي رُهُم، عَنْ

اَبِي اَيُّوبَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلَّ صَلاةٍ تَحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنُ خَطِيئَةٍ

3786 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُعْبَةً،

ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا رُهُمِ، آنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ

نَـاشِـرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا أَيُّوبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَيْهِمُ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي

عَزَّ وَجَلَّ، خَيَّرَنِي بَيْنَ سَبْعِينَ ٱلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ

عَفْوًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَبَيْنَ الْحَثْيَةِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَحْثِي لَكَ رَبُّك؟ فَلَخَلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْهِمُ

حضرت ابوابوب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور الله يَتَيَامُ فرمات تھے: ہرنماز پہلے والے گناہ گرادیتی

حضرت ابوایوب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور التَّيْنَيْمُ فرمات تق برنمازيها وال كناه معاف

کروادیتی ہے۔

عباد بن ناشرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوابوب رضى الله عنه كوفرمات سنا كه حضور الله يتبلم ان

کے پاس آئے آپ نے فرمایا: میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ستر ہزار معاف کیے ہوئے جنت میں

مول کے بغیر حساب کے اس کے ہاں تھوڑے ایک مھی کے درمیان۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ!

آپ کے رب نے آپ کو ابھی تھوڑے دیے؟

حضور ملتُّ المِيَّةِ واخل ہوئے' پھر ان کی طرف نکلے' آپ الله اكبركه رب تفي آپ نے فرمایا: میرے رب نے

3786- ذكره أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء جلد1صفحه 362 عن أبي رهم عن عباس بن ناشرة عن أبي أيوب به

وَهُـوَ يُـكَبِّـرُ، فَقَالَ: إنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ زَادَنِي يَتْبَعُ كُـلَّ ٱلْفٍ سَبْعُونَ ٱلْفًا وَالْحَثْيَةُ عِنْدَهُ . قَالَ: اَبُو

رُهُمِ، يَا اَبُا اَيُّوبَ، وَمَا تَـظُنُّ حَثْيَةَ اللَّهِ فَاكَلَهُ النَّاسُ بِاَفُوَاهِهِمْ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: دَعُوا صَاحِبَكُمُ

أُخبِرُكُمْ عَنْ حَثْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِمَا اَظُنُّ بَلُ كَالْمُسْتَيْقِنِ، حَثْيَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ وَحُلَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ

وَرَسُولُكَ ثُمَّ يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

3787 - حَدَّثَنَا ٱبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ

میرے لیے اضافہ کیا ہرایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہول گے اور یہ اس کے پاس تھوڑے ہوں گے۔ حضرت ابورهم فرماتے ہیں: اے ابوایوب! آب الله کی مٹھی کو کیا خیال کرتے ہیں' لوگ اس کواپنے منہ سے کھائیں گے؟ حضرت ابوابوب رضی الله عندنے فرمایا: کے متعلق بتا ئیں گے جس طرح میں گمان کرتا ہوں' بلکہ آپ یقین کریں رسول الله الله الله علی ایک متحی یہ ہے كه آپ الله ایم کی اے میرے رب! جس آ دمی ني "لا الله الا الله انت وحدك لا شريك لك وان محمدًا عبدك ورسولك "برها پرزبان كي اس کے دل نے تصدیق کی اس کے لیے جنت واجب

حضرت ابوابوب انصارى رضى الله عنه فرمات بیں کہ حضور ملتی الم نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت ' لا الله الا الله الله اللي آخره ''وس مرتبه ريرُ ها' الله عز وجل اس کی دس خطائیں معاف فرمائے گا' اس کے دس درجات بلند کرے گا اور اس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہو گا'اس کی حفاظت کی جائے گی دن کے شروع ہے آخرتک اس دن اس کوکوئی بھی مغلوب کرنے والاعمل نقصان نہیں دے گا' اور اگر شام

كويرٌ ھے تواس طرح ثواب ملے گا۔

بُنُ عَـمُـرِو اللِّمَشُقِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ ح، وَحَدَّثَنَا عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ جَنْبَلِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الصَّيِّتُّى، وَالْهَيْتُمُ بُنُ خَارِجَةَ، قَالُوا: ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَمْرِو، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، عَنُ آبِسى رُهُم السَّمَاعِيِّ، عَنُ آبِس الْاَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُـحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشُرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشُرُ سَيَّئَاتٍ، عَشُو رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ مَسْلَحَةً مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَعْمَلُ يَوْمَئِذٍ عَمَّلًا يَقْهَرُهُنَّ، وَإِنْ قَالَهَا

3788 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ إَبِي مَرْيَمَ حِ، وَحَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ يَسْحُيَى بُنِ حَالِدِ بُنِ حَيَّانَ الرَّقِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالًا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ مَطِيرٍ، عَنْ آبِي رُهُمِ الْجُرُهُمِيّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْانْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللُّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَاعَنُهُ عَشْرَ سَيْئَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابِ وأُجِيرَ

مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي كَانَ مِثْلَ 3789 - حَدَّثَنَا ٱبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ

بُنُ عَـمْ رِو الدِّمَشُ قِـيُّ، ثنا حَيُوةُ بْنُ شُرَيْح ح، وَحَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ،

وَرَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا عَشُرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ كَعِتْق • حِينَ يُمسِى فَمِثُلُ ذَلِكَ

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے

بی که حضور ملی آیم نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت "الا الله الا الله اللي آخره ''ول مرتبه يرها' الله عزوجل

اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہ مٹائے گا اور اس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا'شیطان سے بیایا جائے گا'اورجس نے

بەكلمات شام كوپڑھے تواسى طرح تواب ملے گا<sub>-</sub>

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يُرَبِم نے فرمايا: جو آ دمي الله کے ساتھ كسي كو شریک ندکھہرائے اورنماز قائم کرے اورز کو ۃ ادا کرے

3789- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 413 وقم الحديث: 23549 عن خالد بن معدان عن أبي رهم عن أبي

ثنا أبى، قَالًا: ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بُنِ

سَعُلٍ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ثنا أَبُو رُهُم

السَّمَاعِيُّ، أَنَّ أَبَا آيُّوبَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَحَدٌ لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ

شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ

﴾ رَمَ ضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ،

وَسَسَالُوهُ مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتُلُ

إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْعَكَاءِ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمُصِيُّ، ثنا

بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفُسِ الْمُسْلِمَةِ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ

صَالِحٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ، ثنا مَسُلَمَةُ

بْنُ عُلَيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ سَكَامَةً، عَنُ آبِي رُهُمِ السَّمَاعِيَّ، عَنُ

3791 - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

3790 - حَدَّثَنَا عَـمُرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ

النَّفُسِ الْمُسْلِمَةِ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ

بھاگنا۔

بھاگنا۔

و المعجم الكبير للطبراني المحالي المحا

اور رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں سے

بيح تواس كے ليے جنت واجب ہوگی صحابہ كرام نے

يوجِها: كبيره كناه كيابين؟ آب ملتَّ أيلم في قرمايا: الله

کے ساتھ شریک ٹھہرانا' مسلمان کوتل کرنا اور جنگ ہے

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يُنتِيم نے فرمايا: جو الله تعالى كے پاس حاضر ہو

درانحالیکہ وہ اس کی عبادت کرنے پر اللہ کے ساتھ کسی کو

شریک نہ تھہرائے اور نماز قائم کرے اور زکو ہ ادا کرے

اور رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں سے

بے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی صحابہ کرام نے

بوجها: كبيره كناه كيا بين؟ آب مُتَّوِينَتِمْ ن فرمايا: الله

کے ساتھ شریک تھہرانا مسلمان کوفل کرنا اور جنگ ہے

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے فرمایا: مؤمن کی روح جب قبض کی

جاتی ہے تو اس کی ملاقات اللہ کے رحمت والے بندوں

کے ساتھ ہوتی ہے جس طرح تم دنیا میں خوشخبری دینے

3791- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه327 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مسلمة بن على

مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ زُرُعَةَ، عَنُ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَانَ

أَبُو رُهُمٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ آبَا أَيُّوبَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ اللَّهَ

يَعُبُدُهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَاَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى المِزَّكَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، فَإِنَّ لَهُ الْحَنَّةَ ، فَسَالُوهُ وَمَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: الْإِشْرَاكُ

| •   |    |    |
|-----|----|----|
| ₽.  |    | ~  |
| ム   | *  | ₹0 |
| (0) | ٠. | 22 |
| Υ.  | ~  | 20 |
|     |    |    |

| •    |            |      |
|------|------------|------|
| ₹    |            | _    |
|      | ◡          | ₹.   |
| S    |            | > "3 |
| v    | ~          | 10   |
| . // | <i>~</i> ` | _    |

والے کو ملتے ہو وہ کہتے ہیں: تم اپنے ساتھی کو دیکھووہ

آ رام میں ہے حالانکہ وہ ( دنیا میں ) سخت مشکلات میں

تھا' پھر بدأس سے بوچھتے ہیں: فلال (مرد) نے كيا

كيا؟ فلال (عورت) نے كيا كيا؟ كيا اس عورت نے

شادی کرلی ہے؟ پھر جب وہ اس آ دمی کے متعلق

پوچھتے ہیں جواس سے پہلے فوت ہو گیا تھا تو وہ کہتا ہے:

وہ مجھ سے پہلے فوت ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں: ہم اللہ کے

لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ا

اس کواس کے ٹھکانے ہاویہ کی طرف لایا جاتا ہے اس کا

ٹھکا نہ کتنی بُرا ہے اور وہ کتنی بُری مُر بی ہے۔ فرمایا کہ

تہارے اعمال تہارے آخرت والے خاندان والوں

اور رشتے داروں پر پیش کیے جاتے ہیں اگر بہتر اعمال

ہوں تو خوش ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اور کہتے

ہیں: اے اللہ! یہ تیرافضل اور رحت ہے ٔ اپنی نعمت ان پر

مکمل کر'اوراس پر بُرے اعمال پیش کیے جاتے ہیں' تو

وه كهتم بين: احالله! ان كوا جهم عمل دل مين دال ان

حضرت ابوالوب رضى الله عنه حضور ملتي اللهم سے

کے ذریعے ان سے راضی ہواور اپنا قرب عطافر ما۔

اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

پَسْتَريحُ، فَإِنَّهُ قَلْ كَانَ فِي كَرْبِ شَدِيدٍ، ثُمَّ

الْبَشِيرَ فِي اللَّانَيَا، فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا صَاحِبَكُمُ

فَيَقُولُ: آيَهَاتَ قَدُ مَاتَ ذَاكَ قَبْلِي، فَيَقُولُونَ: إِنَّا

لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ذُهبَتْ بِهِ اِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ

فَسِنُسَتِ الْأُمُّ وَسِنُسَتِ الْمُرَبِّيَةُ قَالَ: وَإِنَّ

آعُمَ الَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى آقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنْ

آهُـلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَرِحُوا وَاسْتَبْشُرُوا،

وَقَالُوا: اللَّهُمَّ هَذَا فَضَلُكَ وَرَحُمَتُكَ فَاتُمِمُ

نِعْمَتَكَ عَلَيْهِ، وَآمِتُهُ عَلَيْهَا وَيُعْرَضُ عَلَيْهِمْ عَمَلُ

المُسِىء، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ٱلْهِمَهُ عَمَّلا صَالِحًا

حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ

الرَّقِّيُّ، ثنيا مُحَمَّدُ بَنُ سُفْيَانَ الْحَضُومِيُّ، ثنا

مَسْلَمَةُ بُن عُلَيّ، عَن زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، وَهِشَامِ بْنِ

الْغَازِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَكَامَةً،

عَنْ اَبِي رُهُمِ السَّمَاعِيِّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ

3792 - حَدَّثَنَا عَـمُرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ

تَرُضَى بِهِ عَنْهُ وتُقَرِّبُهُ إِلَيْكَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

اَبِي اَيُّوبَ الْآنُصَارِيّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

تَـلَقَّاهَا مِنُ اَهُلِ الرَّحْمَةِ مِنْ عَبَادِ اللهِ كَمَا تَلْقَوْنَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ نَفُسَ الْمُؤُمِنِ إِذَا قُبِضَتْ

يَسُالُونَـهُ مَاذَا فَعَلَ فُكَانٌ؟، وَمَا فَعَلَتُ فُكَانَةُ؟ هَلُ تَزَوَّجَتُ؟ فَالذَا سَالُوهُ غَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ،

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التَّالِيَّةِ مِنْ فرمايا مؤمن جب دنياسے جاتا ہے تو

اللہ کے بندول میں سے رحمت والے بندول سے اس

کی ملاقات ہوتی ہے۔جس طرح تم دنیا میں خو شخری

دینے والے سے ملاقات کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں: تم

اینے ساتھی کو دیکھووہ آ رام میں ہے حالانکہ وہ سخت

مشكلات ميس تھا' يدأس سے يو جھتے ہيں: فلال (مرد)

نے کیا کیا؟ فلال (عورت) نے کیا کیا؟ کیا اس

(عورت) نے شادی کرلی ہے؟ جب وہ اس آ دمی کے

متعلق پوچھتے ہیں جواس سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو وہ

کہتا ہے: وہ مجھ سے پہلے فوت ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں:

ہم اللہ کے لیے تھے اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے

والے ہیں'اس کواس کے ٹھکانے ہاوید کی طرف لایا جاتا

ہے اس کا ٹھکا نہ کتنا بُراہے اور وہ کتنی بُری مربی ہے۔

حضرت سعيد بن مسيتب حضرت

ابوابوب رضى اللدعنه

روائیت کرتے ہیں

ابوالوب سے کہ اُنہول نے نبی ملائی کی سے پچھ لیا ای

نے فرمایا: اے ابوالوب! آپ کے ذریعے کسی کو تکلیف

حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے حضرت

تَـزَوَّجَتُ؟ فَإِذَا سَالُوهُ عَنُ آحَدٍ قَدُ مَاتَ قَبْلَهُ قَالَ: هَيْهَاتَ قَدُ مَاتَ ذَاكَ قَبْلِي، فَيَقُولُونَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

اِلْيَهِ رَاجِعُونَ، ذَهَبَ بِهِ اِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ فَبنُسَتِ اللام وَبِئُسَتِ الْمُرَبّيةُ

سَعِيدُ بُنُ

المُسَيِّب، عَنْ

ابی ایوب 3793 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ،

ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْعَلَاءِ، عَنْ

يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي 3793- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 523 وقم الحديث: 5943 عن يحيلي بن سعيد عن سعيد بن المسيب

عن أبي أيوب به .

ضَمْضَمُ بَنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْح بنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَلامَةَ، يُحَدِّثُ، أنَّ آبَا رُهُمٍ،

هِ حَدَّتَهُم، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ حَدَّتَهُمُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ نَفْسَ الْمُؤُمِنِ إِذَا

مَاتَ يَتَكَقَّى آهُلُ الرَّحْمَةِ مِنْ عَبَّادِ اللهِ كَمَا يَتَكَقُّونَ الْبَشِيرَ فِي اللُّانُيَا، فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا صَاحِبَكُمْ يَسْتَرِيحُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي كُرُبِ شَدِيدٍ، ثُمَّ

اِبُوَاهِيمَ بُنِ الْعَكَاءِ بُنِ زِبُوِيقِ الْحِمُصِيُّ، ثنا مُحَنَّمَدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشٍ، ثنا اَبِي، ثنا

يَسْاَلُونَسهُ مَا فَعَلَ فُكَانٌ؟ مَا فَعَلَتُ فُكَانَةُ؟ هَلُ

أَيُّوبَ آنَّهُ آخَذَ، عَنِ النَّبِيِّ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا يَكُنُ بِكَ

ثنا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ فُضَيْلِ الرَّاسِبِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَبِي، عَنْ عَبْدِ

الْكَرِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ آبِي آيُّوبَ،

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَمَعَ بَيْنَ

صَلاةِ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاء ِبِالْمُزُ دَلِفَةِ بِاَذَانِ وَاحِدٍ

عُرُوَةُ بِنُ الزَّبَيْرِ،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بَنُ عُثْمَانَ، ثنا عُقْبَةُ بُنُ حَالِدٍ،

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي ٱبُّوبَ، آنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقُرَأُ فِي

يَحْيَى الْحِـمَّانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنُ هِشَامٍ بُنِ

عُرُورَةً، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، اَوْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَا فِي الْمَغُرِبِ

الصحيح خلا قوله فرقها في ركعتين ورجال أحمد رجال الصحيح.

3796 - حَـدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي، ثنا

الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْآنْفَالِ

3795 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلَمِ

3794 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ،

السُّوء 'أبَا أَيُّوبَ

وَاقِامَةِ وَاحِدَةِ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ما الماتيم نے مزدلفہ میں نمازِ مغرب و عشاء ایک

حضرت عروه بن زبیر ٔ حضرت

ابوابوب رضى اللدعنه سے

روایت کرتے ہیں

حضور ما المينيم نماز مغرب کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ

الله عنها سے روایت ہے کہ حضور ملتی کیلم نے نماز مغرب

انفال کی تلاوت کرتے تھے۔

میں سورہُ اعراف کی تلاوت کی۔

3796- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 117 وقال: رواه أحمد والطبراني وحديث زيد بن ثابت في

حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضرت ابوایوب یا حضرت زید بن ثابت رضی کری

اذان وا قامت کے ساتھ پڑھیں۔

3797 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، ثنا

آبُـو مَعْمَرِ الْمُقْعَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

أَبُو سَلَمَةً بُنُ

عَبُدِ الرَّحْمَن،

عَنُ أَبِي أَيُّو بَ

3798 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْب الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَدَّثَنِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي جَعْفَرِ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ اسُلَيْمٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي

آيُّوبَ، قَالَ: سَمِعَتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا بُعِتُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا كَانَ بَعْدَهُ

خَلِيفَةٌ، إِلَّا كَانَ لَـهُ بِطَانَتَان: بِطَانَةٌ تَامُرُهُ

﴿ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ الشُّوءِ فَقَدُ وُقِيَ

3799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ

حضرت عروہ بن زبیر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ملتی اللہ کوفر ماتے ہوئے ساکہ پانی (عسل) بانی (منی نکلنے) ہے۔

حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن حضرت ابوايوب رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلق الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا: جو نبی بھی بھیجا

گیا ہے اور اس کے بعد جوخلیفہ ہوگا اس کے لیے دو وزیر ہوتے ہیں' ایک اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور بُرائی

سے روکتا ہے اور ایک صرف بُرائی کا حکم دیتا رہا ہے :

جس کو بُرائی والے سے بچایا گیا'اس کو بچالیا گیا۔

حضرت ابوابوب رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ عرض

3798- أورَده النسائي في السنن الكبراي جلد 5صفحه 230 وقم الحديث: 8757 عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي

3799- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه 117 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الوازع بن نافع

السَّقَطِيُّ، ثنا مَهُدِيُّ بُنُ حَفْصٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ،

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي آيُّوبَ الْآنْصَارِيّ، قَالَ: قِيـلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَهُنَا قَوْمًا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاء ـَةِ فِـى صَلَاةِ النَّهَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفَلَا تَرْمُونَهُمْ بِالْبَعْرِ سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

> بُن عُمَرَ، عَنْ أبى أيُّوبَ

عَنِ الْوَازِع بُنِ نَافِع الْعُقَيْلِيّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ

3800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مَحْفُوظُ بُنُ نَصْرِ الْهَمُدَانِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ

عَبْدِ اللَّهِ، وَاَبَانَ بُنَ حَسَنِ يَذُكُرُونَ، أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أُتِيَ بِرَجُلِ قَدْ فَجَرَ بِغُلام

مِنُ قُرَيْسِ مَعُرُوفِ النَّسَبِ، فَقَالَ عُثُمَانُ: وَيُحَكُمُ أَيُنَ الشَّهُودُ أُحْصِنَ؟ قَالُوا: قَدْ تَزَوَّجَ

بِامْرَادَةٍ وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا بَعْدُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَوْ دَخَلَ بِهَا لَحَلَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ

فَامَّا إِذْ لَهُ يَذْخُلُ بِاهْلِهِ فَاجُلِدُهُ الْحَدِّ، فَقَالَ اَبُو

آيُّوبَ: اَشُهَــُدُ إِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کی گئی: یارسول الله! یهاں ایسےلوگ میں جودن کی نماز میں قرات جہراً کرتے ہیں حضور التی اللہ نے انہیں فرمایا: کیاتم ان کومینگنیان نہیں مارتے۔

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر' حضرت ابوابوب رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سالم بن عبدالله اور ابان بن حسن ذكر كرتے ہيں كەحفرت عثان بن عفان رضى الله عنه كے

یاس ایک آ دمی لایا گیا' اس نے قریش کے معروف

نسب والے غلام کو بُرا بھلا کہا تھا۔حضرت عثان رضی اللّه عنه نے فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو! گواہوں کو

کہاں پناہ دی گئی ہے؟ اُنہوں نے کہا: اس نے الیی عورت سے شادی کی ہے کہ اس کے پاس اس کے بعد

آیانہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی الله عندسے فرمایا: اگراس نے جماع کیا ہے تو اس کے

لیے رجم ہے اگراس نے جماع نہیں کیا تو اس کوکوڑے

مارے جائیں۔حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

<sup>3800-</sup> ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه 272 وقال: رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وقد صرح بالسماع وفيه من لم أعرفه.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِي ذَكَرَ اَبُو الْحَسَنِ، فَامَرَ بِهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَلَدَ مِئَةً

الْمِصْرِيُّ، ثنا اَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا حَيُوةُ الْمِصْرِيُّ، ثنا اَبُو صَخْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْ شُرَيْحٍ، ثنا اَبُو صَخْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْ مُنَا ابُنُ النَّنْ شُرِيْحٍ، ثنا ابُنُ وَلَازْدِيُّ، ثنا ابُنُ وَلَا اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَكَ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَرَحْبَ بِي وَقَالَ: مُرْ اُمَّتَكَ وَلَا عَبْرِيلُ مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَرَحْبَ بِي وَقَالَ: مُرْ اُمَّتَكَ وَرَحْبَ بِي وَقَالَ: مُرْ اُمَّتَكَ وَرَحْبَ بِي وَقَالَ: مُرْ اُمَّتَكَ وَرَحْبَ بِي وَقَالَ: مُرْ الْمَتَكَ وَلَا عَبْرُولُ الْمِنْ عَرْسِ الْجَنَّةِ، فَإِنَّ تُوبَتَهَا طَيْبَةً وَالَا عَبْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مُنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: وَمُنْ مُنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: وَمَالَمُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ عُرْسِ الْجَعَنَةِ، فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيْبَةً وَالْمَالَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَا لَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ اللهُ اللهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ، عَنْ أَبِى اَيُّوبَ

وَاسِعَةٌ ، فَـ قُـلُتُ: وَمَا غَـرُسُ الْجَنَّةِ؟، قَالَ: لَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

عن أبي أيوب 3802 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول الله طن آیکٹی نے ایبا ہی کیا جس طرح ابوالحن نے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت عثان

رضی اللّٰدعنہ نے اس کوسوکوڑے مارنے کا حکم دیا۔

مجھے معراج کروائی گئی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا' آپ نے کہا: اے جریل! آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جریل نے عرض کی:

زیادہ جنت میں ڈرخت لگا کیں کیونکہ جنت کی مٹی بڑی پاک اور وسیع ہے میں نے کہا: جنت کے درخت کیے

لگائيں؟ فرمایا: لاحول ولاقو ة الا بالله پڑھیں۔

حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص ٔ حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالله بن سعد بن ابي وقاص رضي الله

3801- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 418 وقم الحديث: 23598 عن أبي صخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن عن أبي أيوب به .

3802- أورده الطبراني في الأوسط جلد 2صفحه 266 وقم الخديث: 1943 عن خارجة بن عبد الله بن سعد بن أبي

عنهایخ والدسے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت

ابوابوب انصاری رضی الله عندنے فرمایا که کیا میں تہیں

وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ ملٹی تیکم نے

سکھائے! میں نے کہا: جی ہاں! چیاجان (سکھائیں)۔

فر مایا کہ جب رسول اللہ مل<sub>ت</sub>ی ایکم نے میرے غریب خانہ کو

الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، وَآحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِع الطُّحَّانُ الْمِصْرِيُّ، قَالَا: ثنا آخَمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا

ابُنُ آبِي فُلدَيْكِ، آخُبَرَنِي يُونُسُ بْنُ حُمْرَانَ، عَنُ

خَارِجَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ، عَنُ

اَبِيهِ قَسالَ: قَسالَ لِي اَبُو اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيُّ: اَلَا

أُعَلِّـمُكَ كَلِمَةً عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قُلُتُ: بَلَى يَا عَمِّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ حِينَ نَزَلَ عَلَيَّ قَالَ: أَلَا

اُعَلِّمُكَ يَا اَبَا اَيُّوبَ كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ ، قُلْتُ:

بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، بابي أنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: اكْثِرُ

مِنُ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

عَامِرٌ بُنُ سَعُدِ بُن

أبي وَقَاص، عَنُ

3803 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا زَيْدُ

بُنُ الْحُبَابِ، حَلَّاثَنِي كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ، حَلَّاثِنِي

الْمُطَّلِبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: لَقِيتُ اَبَا اَيُّوبَ، فَقَالَ

وقاص عن أبيه عن أبي أيوب به.

لِي: ٱلَّا آمُوُكَ بِمَا اَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

رونق آ مر بخشی تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اے ابوالوب! کیا میں شہیں جنت کے خزانوں میں سے کلمات نہ سکھاؤں! تومیں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان مون! يارسول الله! مجھے سکھائيں! تو آپ نے

فرمایا: لاحول ولاقوۃ الا باللہ سے پڑھا کرو۔ حضرت عامر بن سعد بن ابي وقاص ٔ حضرت ابوا یوب سے

روایت کرتے ہیں حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں

کہ میں حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ سے ملا حضرت ابوابوب رضی الله عنه نے مجھے کہا: کیا میں تہمیں اس شی کا

خزانوں سے ہے۔

کثرت کے ساتھ لاحول ولاقو ۃ پڑھو کیونکہ پیہ جنت کے

حضرت خالد بن ابوا بوب اپنے

والدرضي اللدعنه سيروايت

کرتے ہیں

حضور ملتَّ اليَّلِمِ نِي فرمايا: اپنا گناه چھياؤ ' پھر اچھي طرح

وضو کرؤ پھر جواللہ نے تیرے لیے مقرر کی وہ نماز پڑھؤ

پھراپنے رب کی حمد اور بزرگی بیان کرؤ پھر پڑھو: اے

الله! أو قادر ب مين قادر نبين مون أو جانتا ب مين نبين

جانتا' تُوسارے غائبوں کو جانتا ہے اگر تُو میرے لیے

فلانی (اس کا نام ہے) دنیاوی لحاظ اور آخرت کے لحاظ

سے بہتر سمجھتا ہے تو اس کومیرے لیے مقرر کرئیا فرمایا:

حضرت عمر بن ثابت انصاری'

حضرت ابوا یوب سے

میرے لیے مقرر کردے۔

3804- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 324 وقم الحديث: 23644 عن أيوب بن خالد بن أبي أيوب عن أبيه عن

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ أَكْثِرُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ فَاِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

خَالِدُ بُنُ اَبِي اَيُّوبَ،

عَنُ أَبِيهِ رَضِيَ

3804 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِع

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا اَقُدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ

عَلَّامُ الْغُينُوبِ، فَإِنْ رَايَتَ لِي فِي فَكَانَةَ- سَيِّهَا

بِاسْمِهَا - ، خَيْرًا فِي دُنْيَاي، وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي

عُمَرُ بُنُ ثَابِتٍ

الْآنِصَارِيُّ، عَنْ

اللَّهُ عَنْهُ

الطَّحَّانُ الْمِصْرِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ

وَهُبِ، آخُبَرَنِي حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْح، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ إَبِى الْوَلِيدِ أَنَّ أَيُّوبَ بُنَ حَالِدِ بُنِ آبِي أَيُّوبَ،

حَدَّثَهُ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ آبِي آيُّوبَ الْآنصَارِيِّ، أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اكْتُمِ

الْحِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّا فَآحُسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلِّ مَا

كَتَبَ اللُّهُ لَكَ، ثُمَّ احْمَدُ رَبَّكَ وَمَجَّدَهُ ثُمَّ قُلُ:

ابها- أو قَالَ:- فَاقُدِرُهَا لِي

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير ا

روایت کرتے ہیں

حضور التَّوْلِيَّةُ نِي فِي مايا: جس نے رمضان کے روز ہے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے اس

گا۔حضرت عمر بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: ہر

دن کا ثواب دس دنوں کے برابر ہے؟ حضرت ابوابوب

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور منتی کی کہ نے فرمایا: جس نے رمضان کے روز کے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے' اس

کے لیے سارے سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے اس 💫

حضور ملتي يَدِيم نے فرمايا: جس نے رمضان کے روزے

کے لیے سارے سال روزہ رکھنے کا ثواب کھا جائے

\_6

کے لیے سارے سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے لگا

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رضى الله عنه نے فرمایا: جی ہاں!

أبى أيُّوبَ

3805 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ وَدَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، وَأَبِى بَكْرِ بُنِ اَبِى سَبْرَةَ، كُلَّهُمُ، عَنْ

سَعُدِ بُنِ آبِی سَعِیدٍ آخِی یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ، عَنْ

عُمَرَ بُنِ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، عَنْ اَبِي أَيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَىضَانَ، وَٱتَّبَعَهُ سِتًّا مِنُ شَوَّالٍ فَ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهُرِ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كُلَّ

يَوْمِ عَشُرٌ؟، قَالَ: نَعَمُ

3806 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّنَيني آبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

جَعُفُوِ، ثنا شُعُبَةُ، عَنْ وَرُقَاء ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ،

عَنْ عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَٱتُّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالِ فَهُوَ صِيَامُ الدَّهُرِ

3807 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ حِ، وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ

غِيَاثٍ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

3805- أورد نحوه ابن حبان في صحيحه جلد 8صفحه 397 وقم الحديث: 3634 عن سعيد بن أبي سعيد عن عمر بن

الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ حَ، وَحَدَّثَنَا اَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنِ

ثابت عن أبي أيوب به .

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکم نے فرمایا جس نے رمضان کے روز بے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے وہ اس

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی کیلیم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے'اس

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَتِهِ إلى في مايا: جس نے رمضان كے روز ب

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے اس

کے لیےصوم دھرروزہ رکھنے کا تواب لکھا جائے گا۔

کے لیےصوم دھرروزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔

کی طرح ہے جس نے ساراسال روزے رکھے۔

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 94

شَوَّالِ فَقَدُ صَامَ السَّنَةَ

عَـمُـرِو، عَـنُ سَعُدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بُن ثَابتٍ،

عَنْ اَبِى اَيُّوبَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَسالَ: مَنْ صَسامَ رَمَضَانَ، وَسِتَّةَ آيَّام مِنُ

حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا وَكِيعٌ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ

بُنُ زُهَيُسِ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن

كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا الْحَسَنُ

بُنُ صَالِح، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ سَعْدِ بُنِ

سَعِيدٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ

رَمَ طَانَ ، وَٱتُّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَمَنْ صَامَ

بَكُسِرِ بُنُ آبِسِي شَيْبَةَ حِ، وَحَدَّثَنَا آبُو حُصَيْن

الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

الْـمُبَارَكِ، عَنْ سَعُدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ،

عَنْ اَبِى آيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

لْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَٱتُّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ

الْبَغُدَادِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُن شَبيب

الْبَصُورِيُّ، قَالًا: ثنا الْفَصْلُ بُنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ،

ثنا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ سَعْدِ

3810 - حَسلَّاثَسَنَا عُمَرُ بُنُ اِبُرَاهِسمَ

الشَوَّالِ فَقَدُ صَامَ الدَّهُرَ

3809 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو

3808 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن

بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِي ٱلُوبَ،

قَىالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَسِتًّا مِنْ شَوَّالِ فَقَدُ

آحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِي قُرَّةُ بُنُ

عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ

اَبِى حُمَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

ثَىابِتٍ، أَنَّ اَبَا أَيُّوبَ الْاَنْصَارِتَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ

مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ،

عَنْ سَعُدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِي

آيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ

صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ مِنْ شَوَّالِ فَقَدُ صَامَ الدَّهُرَ

آحْمَدُ بُنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، ثنا ابْنُ وَهُبِ،

آخُبَرَنِي قُرَّـةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْسَنِ، وَعَمُرُو بُنُ

الْحَارِثِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ، وَالْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ

السُّهِ بُسِ عُـمَرَ، عَنُ سَعُدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ

ثَابِتٍ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَسِتًّا مِنْ

شَوَّالِ فَكَانَّهَا صَامَ السَّنَةَ

3813 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا

3812 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

ٱتُبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ

3811 - حَدَّثَنَا ٱحُـمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روز بے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے اس

کے لیے سارے سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے

حضور التي يتم فرمايا جس في رمضان كروز

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھردوزے رکھے' تو گویا

اس نے ساراسال روزے رکھے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور المي يم فرمايا جس في رمضان كروز

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھ' تو یہ

ساراز ماندروزے رکھنے کی طرح ہے۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرمات میں که

حضور ملی کی روز بے مضان کے روز بے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے تو گویا

اس نے سارا سال روزے رکھے حفص کہتے ہیں کہ

پھر میں حضرت مسعود سے ملاتو اُنہوں نے حدیث بیان

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی کی نے فر مایا: جس نے رمضان کے روز بے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے' تو گویا

اس نے ساراسال روزے رکھے۔

حضور التي يتلم نے فرمايا: جس نے رمضان كے روز ب

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھ تو گویا

اس نے ساراسال روزے رکھے۔

3814 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، حَـدَّثَنَا يَـحُيّى الْحِمَّانِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بُنُ عُشَمَانَ بِي آبِي شَيْبَةَ، ثنا ضِرَّارُ بُنُ

صُرَدٍ، قَالاً: ثنا عَبْدُ الْعَزيز بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ

كُ عَنُ آبِي آيُسُوبَ الْآنُصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ

رَمَضَانَ، وَٱتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ فَكَآنَّمَا صَامَ الدَّهُرَ

أُسَيْدٍ الْاصْبَهَانِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا الْمُطَرِّزُ،

قَالًا: ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا حَفُصُ

بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ سَعْدِ بُنِ

سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِي أَيُّوبَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ

رَمَضَانَ، وَٱتَّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالِ فَكَآنَّمَا صَامَ

الدَّهْرَ ،- قَالَ حَفُصٌ : ثُمَّ لَقِيتُ سَعُدًا فَحَدَّثَنِي-

السَّفَطِيُّ، ثنا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا ابْنُ

لَهِيعَةَ، عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آخِيهِ يَحْيَى بُنِ

سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا

آيُّوبَ الْآنُصَارِجَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَاتَّبَعَهُ بِسِتٍّ

3817 - حَـدَّثَنَا اِسْجَاقُ بُنُ اَبِي حَسَّانَ

فَكَآنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلُّهَا

3816 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ

3815 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

بْنِ سَعِيدٍ، وَصَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ،

الْآنُـمَاطِيُّ، ثـنـا هِشَـامُ بُـنُ عَمَّادٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ

خَالِيهِ، عَنْ اَبِى حَكِيمِ الْهُلَالِيِّ، حَلَّاثَنِي عَبْلُ

الْمَلِكِ بُنِ اَبِي بَكُرِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ

عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ

رَمَ ضَانَ، وَٱتُّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالِ كَانَ ذَلِكَ

اللِّمَشْقِتُ، ثنا هشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ

حَـمْزَةَ، عَنْ عُتْبَةَ بُنِ آبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

بُنِ اَبِي بَكُرِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ

وَٱتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالِ كَانَ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ

الرَّازِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْآصُبَهَانِيُّ، ثنا

آبُو دَاوُدَ، ثنا وَرُقَاء ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

يَـُحْيَى بُنِ سَعِيلٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ اَبِي

آيُّوبَ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَٱتَّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالِ

3820 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

3819 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ سَلَمٍ

3818 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

سال کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔

حضور ملتی آیم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روز ہے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ' توبیہ

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آلہ لم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ' توبیہ

سال بھر کے روزے ہیں۔

حضور ملی آیکم نے فرمایا جس نے رمضان کے روز ہے

رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے تو بیہ

سارے سال کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔

ثِيابِتٍ، عَنْ اَبِى اَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ،

كَصِيَامِ الدَّهُر

3820- أورده الدارقطني في سننه جلد 1 صفحه 60 وقم الحديث: 10 عن سعيد بن أبي سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي

فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِمُ اللللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

التُستويُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ٱبُو يَحْيَى

﴾ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا

عَطَاء 'بُنُ

يكسار، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ

3821 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ حِـمَـاسٍ، عَنْ عَطَاء ِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى اَيُّوبَ، انَّهُ

وَجَدَ غِلْمَانًا قَدُ ٱلْجَنُوا تَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمُ وَلَا اَعْلَمُهُ الَّا قَالَ: فِي حَرَمِ اللَّهِ يُفُعَلُ هَذَا

3822 - حَـدَّثَمَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، آنَّ

عَطَاءَ بَنَ يَسَارِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِتَ،

﴿ اَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُـلُ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ

فَصَارَتُ مُبَاهَاةً

صَاعِقَةُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ٱبُو الْمُنْذِرِ، ثنا وَرُقَاءُ ، عَنْ سَعُدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبُلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ، وَلَا بَوُلٍ

حضرت عطاء بن بيبار ُحضرت ابوابوب رضى اللدعنه سے

حضور ملتي يتلم نے فر مايا: پا خانه و بييثاب كرتے وقت قبله

رُخ نه پییُه کرو اور نه منه کرو بلکه مشرق اور مغرب کی

طرف رُخ کرو۔(بیعرب کے لحاظ سے ہے ہمارے

حباب سے حکم ہوگا شال یا جنوب کی طرف منہ کرو)

روایت کرتے ہیں حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ

اُنہوں نے لڑکوں کو پایا کہ وہ ایک لومڑی کو ایک کونے کی طرف مجبور کررہے تھے آپ نے انہیں ہٹایا اور میں

صرف یمی جانتا ہوں کدائبوں نے کہا کہ اللہ کے حرم میں بیکیا جارہاہے۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ایک بکری کی قربانی کرتے' آ دمی اپنی طرف

اورایے گھروالوں کی طرف سے کرتا ہے پھراس کے بعدلوگ فخر کرنے گئے تو یہ فخر کا کام ہو گیا۔

3821- أورد نحوه مالك في الموطأ جلد2صفحه890 وقم الحديث:1578 عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب به

حفرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوابوب صحابی مسول ملے اللہ سے بوچھا: تم حضور ملے اللہ کے زمانہ میں قربانی کسر کر تر حقہ؟

حضور ملتَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَنْ مِينَ قَرْبَانَى كَيْمَ كَرِيْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ فَرِمَا يَا: اللهُ آدى حضرت الوالوب رضى الله عنه نے فرمایا: ایک آدی

سطرت اوا یوب ری الله عنه سے سرمایا ایک ادل رسول الله طرف کی ظرف سے اور اینے گھر والوں کی طرف سے کرتا' خود بھی |

کھاتے اورلوگوں کو بھی کھلاتے' پھرلوگوں نے فخر کرنا شروع کیا جس طرح کی آپ دیکین سرین

شروع کیا جس طرح که آپ دیکھرہے ہیں۔

حضرت عبدالرحمان بن يزيد بن

جاریۂ حضرت ابوالیوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ کی آئی ہے ہمیں قبلہ رُخ منہ کر کے بیشاب

اور پاخانہ کرنے سے منع کیا' جب ہم ملک شام آئے تو ہم نے ان کے بیت الخلاءایسے پائے کدان کا رُخ قبلہ

کی طرف تھا'ہم اس طرف سے رُخ بدل کیتے اور ہم اللّٰہ عزوجل سے بخشش ما نگتے تھے۔ 3823 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا دُحَيْمٌ ح، وَحَدَّثَنَا مَحُمُو دُ بُنُ عَلِيّ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا ابُنُ آبِي فُلدَيْكِ، عَنِ الصَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ فُلدَيْكِ، عَنِ الصَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ فَلدَيْكِ، عَنِ الصَّحَالِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَيَّادٍ، عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَالًى بُنِ صَلَّى صَاحِبَ النَّبِيّ صَلَّى سَالًى صَلَّى

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمُ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ اَهُلِ بَيْتِهِ، فَيَاكُلُونَ وَيُطُعِمُونَ، مِنْهَا ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَكَانَ كَمَا تَرَى عَبْدُ الرَّحُمَن بُنْ

> يَزِيدَ بُنِ جَارِيَةَ، عَنْ اَسِي اللهِ تَ

عَنُ اَبِى اَيُّوبَ 3824 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا آبُو مَرُوانَ الْعُثْمَانِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ

الُوَاسِطِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّازُ، قَالُوا:

شنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الزُّهُرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُ: تَ سَدَ ثُ: جَادِ بَةَ، عَنْ اَسِ الْهُ تَ الْاَنْصَادِيِّ،

بُنِ يَنِيدَ بُنِ جَارِيَةَ، عَنُ آبِي آيُّوبَ الْآنُصَارِيّ،

دی نِف بھی (کرنا

رحمن بن يزيد بن جارية عن ابع

-3824 أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 416 وقم الحديث: 23571 من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب به ي

حضرت عباده بن عميير بن عباده بن

عوف ٔ حضرت ابوالوب سے

روایت کرتے ہیں

ہیں کہ حضرت ابوا یوب رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ مجھ

سے رسول الله طلق الله من فرمایا: اے ابوالوب! كياتم كو

ایسے صدقہ کے متعلق نہ بتاؤں جواللہ اوراس کے رسول

کو پیند ہو؟ (وہ یہ ہے کہ) لوگوں کے درمیان صلاح

حضرت حکیم بن بشیر حضرت

ابوابوب رضى اللدعنه سے

روایت کرتے ہیں

حضور التي يَرَام في الله عنه المنظم الله المنظم الله الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

کروانا'جب غصه کریں اور فساد کریں۔

حضرت عبادہ بن عمير بن عبادہ بن عوف فرماتے

عُبَادَةً بْنُ عُمَيْرِ بْنِ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا اَيُّوبَ اَلا اَدُلُّكَ

عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ تُصُلِحُ بَيْنَ

حَكِيمُ بُنُ

بَشِير، عَنْ

اُبِي اَيُّوبَ

3826 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

3825- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه79 وقال: رواه الطبراني وفيه ابن عبيدة وهو متروك .

3825 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا اَبُو

قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ

نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ

وَجَـدُنَا مَرَافِقَهُمُ مَرَاحِيضَ، قَدِ اسْتُقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ فَنَحُنُ نَنْحَرِثُ وَنَسْتَغُفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عُبَادَةَ إَبْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ لِي آبُو آيُّوبَ: قَالَ لِي رَسُولُ

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام،

3826- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 416 وقم الحديث: 23577 عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي

عُبَادَةً بن عَوْفٍ،

بَكْرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنُ

النَّاسِ إِذَا تَبَاغَضُوا، وتَفَاسَدُوا

ثنا أَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِي شَيْبَةً، قَالًا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنُ حَجَّاج، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ٱفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَلَى ذِى الرَّحِم

> مُوسَى بْنُ طُلْحَةً، عَنْ أبي أيُّوبَ

3827 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَمْرُو بن عُثْمَانَ بنِ مَوْهَبِ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ

الْاَنْصَارِيّ، أَنَّ آعُـرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرِهِ فَقَالَ: ٱخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي

مِنَ الْجَنَّةِ وَيُسَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ: تَعُبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ،

وَتَصِلُ الرَّحِمَ 3828 - حَـدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

كَثِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

مَوْهَبِ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً، عَنْ آبِي آيُوبَ الْاَنْصَادِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

رشتہ دارکودیا جاتا ہے جو پوشیدہ رشمنی رکھتا ہو ( یعنی جو تجھ ہے محبت و پیار نہیں کرتا ہے اس کودیں )۔ (سبحان اللہ! سركار دوعالم التَّوْلَيْلِمُ كاكيما اندازِ تبليغ ہے كه آپ لوگول کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ محبت ڈالنے کے لیے آئے ہیں اللہ عز وجل ہم سب کواس حدیث پر

عمل کی توفیق دے۔غلام دشکیر غفرلهٔ) حضرت موسیٰ بن طلحهٔ حضرت ابوابوب رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک ویہاتی حضور ملی کی آئے کے سامنے آیا' آپ سفر میں تھے'

اس نے عرض کی: مجھے ایسے عمل کے متعلق بتا تیں جس

کی وجہ سے جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور موجاؤل؟ آپ مل والم في فرمايا: أو الله كي عبادت كر

اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کھہرااور نماز قائم کر'ز کو ۃ ادا کراورصلہ رحمی کر۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک { آدمی حضور النَّ ایکنم کے پاس آیا' اس نے عرض کی: مجھے

ایے عمل کے بارے میں بتائیں جس سے میں جنت

میں داخل ہو جاؤں؟ لوگوں نے کہا: اس کا مال! اس کا

3827- أورد نحوه في مسنده جلد 5صفحه417 وقم الحديث: 23585 عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: حَدِّثِنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرَبٌ مَالَهُ، تَعُبُدُ اللهَ لَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُعِيمُ الطَّكَلَةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتُعِيمُ الرَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ،

ذَرُهَا عَنْكَ

الْكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنَّامٍ، ثنا اَبُو الْكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، قَالاً: الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، قَالاً: ثنا اَبُو الْوَلِيدِ ح، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ السُحَاقَ التُستَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا السُحَاقَ التُستَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا السُحاقَ التُستَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا السَّواقَ اللَّسَتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحَمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا اللَّو الْاَحْوَصِ، عَنْ اَبِي السَّحَاقَ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ اَبِي النُّوبَ، قَالَ: جَاء رَجُلُّ إلَى النَّبِيِّ طَلْحَةَ، عَنْ الْبَي النُّوبَ، قَالَ: جَاء رَجُلُّ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلِّنِي عَلَى عَمِلٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتَوْتِي

الله ولا تشرِك بِهِ شيئا، وتهِيم الصلاه، وتؤتِى النَّرَّكَا-ةَ، وَتَسِيلُ الرَّحِمَ ، فَاَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا

اُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ 3830 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِیُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَةَ، ثنا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا مَالِكُ الْاَشْجَعِیُّ، عَنُ مُوسَی بُنِ طَلُحَةَ، عَنُ آبِی آیُّوبَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

مال! حضور طن آیکی نے فرمایا: کیا کوئی اینے مال کا مالک ہے؟ تُو اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرااور نماز قائم کرز کو ۃ ادا کراور صلہ رحی کر بیکر لے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ملی ایک کے پاس آیا' اس نے عرض کی: مجھے ایسے عمل کے متعلق بتا کیس جس کی وجہ سے میں جنت

ایسے مل کے معلق بنا میں جس کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور؟ آپ نے فرمایا: تُو اللّٰہ کی عبادت کر'اس کے ساتھ کسی کونٹریک نہ تھمرااور

و اللدل مبادت مرا ل مصل ها في و مريك به هرا اور نماز قائم كراورز كوة ادا كراور صله رحمى كر\_وه آ دمى چلاء حضور مل يُلاَيِم نے فرمايا: اگر اس نے ايساعمل كيا جو بتايا

گیاہے تو ریہ جنت میں داخل ہو گیا۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکی نے فرمایا: قبیلہ مزینه اور جہینه اور اشجع 'اسلم' غفار جو بنی کعب کے غلام ہیں' لوگوں کے علاوہ الله اور

عفار جو بی لعب نے علام ہیں تو ہ اس کے رسول ان کے ولی ہیں۔

وَسَـلَّمَ قَالَ: مُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَاَشْجَعُ وَاَسُلَمُ وَغِفَارُ

وَمَـنُ كَانَ مِنْ يَنِى كَعْبٍ مَوَالِىَ دُونَ النَّاسِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمُ

عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَبُدِ الْقَارِيّ، عَنُ آبی ایّوب

3831 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزيز، ثنا ٱبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حِ، وَحَدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ

السَّكَامِ بُنِ حَرْبِ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ اَبِي فَرُوَّةَ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْقَارِى، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: تَتَوَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكِرِ ، وَرُبَّمَا قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّا

3832 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُن الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ،

قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا ابْنُ اَبِي عَدِيّ، عَنُ

شُخْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبُـدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدٍ الْقَارِيِّ، يَقُولُ: اَخْبَرَنِي اَبُو

حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاري حضرت ابوا یوب رضی الله عنه ہے 🥬

روایت کرتے ہیں حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللَّهِ إِنَّهِ مِنْ فَرَمَا يَا: جو آدمی اپنی شرمگاه کو چھوے وہ وضوكرے (ليعني اپنے ہاتھ كودھولے)۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَرَاج فرمات تص : جب آ گ سے يكي موكى شي کھائی جائے تو وضو کرے (لینی لغوی وضومراد ہے کینی

کلی وغیرہ کریے)۔

ٱيُّوبَ، آنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

3831- لم أجده بهذا الطريق وأورد نحوه أبي داؤد في سننه جلد 1صفحه46 وقم الحديث: 181 عن بسرة بنت صفوان

أَكُلَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ تَوَضَّا

3833 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ

بُنُ الْمَدِينِيّ، حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، ٱخۡبَرَنِى مَنُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَبُدٍ

الْقَارِيّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

رَافِعَ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ طُلُحَةً مَوْلَى الشِّفَاءِ

وَيُقَالُ مَولَكِي اَبِي طَلْحَةَ،

عَنُ أَبِي أَيُّوبَ

3834 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْكَسْفَاطِئُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي أُوَيْسٍ،

حَـدَّثَنِي مَالِكُ بُنُ اَنَسِ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَبُدِ اللَّهِ بُن اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ رَافِع بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ:

سَمِعْتُ آبَا آيُّوبَ بِمِصْرَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا اَدُرِى مَا

ٱصْنَعُ بِهَ لِهِ الْكَرَابِيسِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مُ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ذَهَبَ آحَدُكُمُ الْغَائِطَ لَهُ ﴿ اللَّهُ لَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِهِ

3835 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَاَبُو

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّالِيَّةِ مِ فرماتے تھے: جب آگ سے بکی ہوئی شی کھائی جائے تو وضو کرے (لینی لغوی وضو مراد ہے لینی کلّی وغیرہ کریے)۔

حضرت رافع بن اسحاق بن طلحه حضرت شفاء کے غلام ان کوابوطلحہ کا غلام بھی کہا جاتا ہے بید حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے محضرت ابوالوب رضى الله عنه كومصر ميس فرمات موت سنا: الله كى قسم! مجھے معلوم نہيں ہے حالانكه حضور طرف الله عليهم نے فرمایا: جبتم کو پاخانہ و بیشاب کے لیے جانا ہوتو

اپنی شرمگاه قبله رُخ نه کرو۔

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3833- أورده النسائي في المجتبى جلد 1صفحه 106 وقم الحديث: 176 عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القارى عن أبي أيوب به .

3835- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 419 وقم الحديث: 23605 عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع

حَــمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ

رَافِعِ بُـنِ اِسْحَاقَ، عَنُ اَبِى أَيُّوبَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ

الْبَصْرِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ

الْـوَاحِـدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْقُوبَ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ

عَبْدِ اللَّهِ اَبِي طُلُحَةً، عَنْ رَافِع بْنِ اِسْحَاقَ رَجُلٍ

مِنْ قُدَمَاء اَهُ لِ الْمَدِينَةِ، آنَّهُ سَمِعَ اَمَا اَيُّوبَ

الْاَنُـصَـارِيَّ، يَـقُـولُ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا، إِذَا

يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابَلُتِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي

اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طَلْحَةَ، حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنَّا

قَىالَ: سَـمِـعُـتُ اَبَا اَيُّوبَ الَّذِى نَزَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَالَ اَحَدُكُمُ اَوْ تَغَوَّطَ

عَطَاء 'بُنُ يَزِيدَ

اللَّيْثِيُّ، عَنُ

فَلا يَسْتَقُبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدُبِرُهَا بِفُرْجِهِ

بن اسحاق عن أبي أيوب به .

3837 - حَـُدَّثَـنَا اَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

3836 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَزُدَادَ التَّوْزِيُّ

بفُرُوجِكُمْ وَلَا تَسْتَدُبِرُوهَا

ذَهَبَ آحَدُنَا يَبُولُ أَوْ يَتَغَوَّطُ

حضور ملی آیم نے فرمایا تم پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیام ممیں قبلہ رُخ منہ اور پیٹھ کرنے سے منع

کرتے تھے جب ہم میں سے کوئی بیثاب یا پاخانہ

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي يتلم نے فرماياتم بإخانه يا بيشاب كرتے وقت

حضرت عطاء بن يزيديثي

حضرت ابوايوب رضى اللدعنه

قبله زُخ اینی شرمگاه اورمنه نه کرو-

قبله زُخ اینی شرمگاه اور منه نه کرو ـ

أبى أيُّوبَ

3838 - حَـدُّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ

عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ

بُنِ يَنزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ:

كُلُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدُبِرُهَا،

وَلَكِنَ لِيُشَرِّقُ أَوْ لِيُغَرِّبُ 3839 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ صَدَقَةَ، وَعَلِيٌّ

بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، قَالًا: ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ مَرُوانَ

اللِّمَشْقِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ سُمَيْع، ثنا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ

عَطَاء بُنِ يَنِيدَ، عَنُ آبِي أَيُّوبَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا

تَسْتَدُبِرُوهَا، بِغَائِطٍ وَكَا بَوْلٍ وَشَرِّقُوا وَغَرِّبُوا

3840 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُّ، حَدَّثَنَا الَـقَعْنَبِيّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا

اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا

إسُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاء ِ بْن يَزيدَ ﴿ اللَّيْشِيِّ، عَنْ آبِي آيُّوبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا،

بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا 3841 - حَـدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَابَلُتِّيُّ، ثنا ابُنُ اَبِى ذِئْبٍ، عَنِ

## سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهُ نِهِ فرمايا: جب تم ميس سے كوكى يا خانه يا پیٹاب کرنے آئے تو منہ یا پیٹے قبلہ رخ نہ کرے اور کیکن مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لے۔ ( یعنی شال یا جنوب کی طرف کیونکه مدینه میں قبلہ جنوب کی طرف

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْلِيَكِمْ نِي فرمايا: ثم يا خانه يا پييثاب كرتے وقت قبله کی طرف اپنا منه نه کرو اور مشرق (جنوب) اور

مغرب (شال) کی طرف منه کرو۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا يترتم نے فرماياتم ماخانه يا پيتاب كرتے وقت قبله کی طرف اپنامنه نه کرو اورلیکن مشرق ومغرب کی طرف منه کرو ـ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّهُ يُلِيَّمُ نِهِ فرمايا جب تم مين سے كوئى بإخانه يا

الزُّهُ رِيّ، عَنْ عَطَاء ِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، اَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذَهَبَ

مِنْكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقُبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يُوَلِّهَا

شَاهِينَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا

مُسَحَسَّدُ بُنُ الْفَضُلِ السَّفَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

سُلَيْمَانَ، قَالًا: ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ،

عَنْ عَطَاء بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللُّنهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

تَسْتَقْبِلُوا الْقِبُلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلِ وَلَكِنُ شَرِّقُوا

الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ

شِهَاب، عَنْ عَطَاء ِبُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيّ، عَنْ اَبِي

ٱيُّوبَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنُ يَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ الَّذِى يَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ،

حَـرُمَـلَةَ بُـنِ يَحْيَى، حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، ثنا

إِدْرِيسُ بُنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ، ثنا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ،

عَنْ عَقِيلِ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَطَاء بُنِ

يَـزِيـدَ، عَـنُ اَبِي اَيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

3844 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ طَاهِرِ بُنِ

وَقَالَ: شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

3843 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

3842 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ

ظَهُرَهُ شَرِّقُوا اَوُ غَرِّبُوا

پیشاب کرے تو قبلہ رخ نہ ہواور نہ ہی اپنی پیٹھاس کی

طرف کرے مشرق یا مغرب کی طرف رخ یا پیچه کرو۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور اللهي الم في منع فر ما يا كه جو بيشاب يا يا خانه كرك

وه رخ قبله کی طرف کرے اور فرمایا مشرق یا مغرب کی

طرف رخ کرو۔

حضور ملتُ يُلِيم ن فرماياتم ياخانه يا بييتاب كرت وقت

قبله كى طرف اپنامنه نه كروليكن مشرق ومغرب كى طرف

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التَّوْلِيكِمْ نِي فرمايا: جب تم ميں سے كوئى ياخانه و

پیثاب کے لیے نکا تو منہ و پیٹے قبلہ رخ نہ کرے اسے

چاہے کہ شرق یا مغرب کی طرف رخ کرے۔

3845 - حَدَّثَنَا جَعُفَـرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزٍ، ثنا سَلامَةُ بُنُ

عَطَاء بِنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنُ آبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ

3846 - حَـدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الْمِصْرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ، ثنا رِشَدِينُ، عَنْ

إُقُرَّةً، وَيُونُسَ، وَعُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثِني

عَـطَاء ُ بُـنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ٱيُّوبَ، يَقُولُ: نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَسْتَقُبِلَ

الْحَفَّاكْ، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبٍ،

ٱخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ثنا عَطَاءُ بُنُ

﴾ يَنزيدَ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا آيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى أَنْ يَسْتَقُبِلَ الَّذِي

يَـذُهَبُ الْغَائِطُ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا -

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ

3848 - حَدَّثَنَا اَسْلَمُ بُنُ سَهُلٍ الْوَاسِطِيُّ،

3847 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ

الَّذِي يُرِيدُ الْغَائِطَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ: شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ آحَدُكُمُ لِلْغَائِطِ فَلا

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا يَرَيْم نے فرمايا: جوتم ميں سے بييثاب يا بإخانه

کے لیے جائے تو منہ اور پیٹے قبلہ کی طرف نہ کرنے

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتولية لم نے منع فرمایا کہ جو پیشاب یا پاخانہ کا ارادہ

كرتا ہے اس كو چاہيے كه وہ قبله كى جانب منه يا پييم نه

· حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَالِم نِه منع فرمايا كه جو پيشاب يا ياخانه كااراده

كرتا ہے اس كو جا ہے كه وہ قبله كى جانب منه يا پيھے نه

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يَرْبِهِ نے فرمايا كه جبتم ميں سے كوئی بيشاب و

کرے اور فرمایا: مشرق ومغرب کی طرف رخ کرو۔

كرے اور فرمايا مشرق ومغرب كى طرف رخ كرو-

مشرق یا مغرب کی طرف کرے۔

يَسْتَقُبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدُبِرُهَا، وَلَيُشَرِّقْ اَوُ

رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ ذَهَبَ مِنْكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقُبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

يَزِيدَ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمُ إِلَى الْعَائِطِ فَلَا

يَسْتَقُبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدُبِرُهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا

الْــوَاسِــطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أَنَا خَالِدٌ، عَنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ

يَزِيدَ، عَنْ اَبِى اَيُّوبَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: لَا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلَةَ وَلَا

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا

وُهَيْتٌ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ

عَطاء بُنِ يَزِيدَ، عَنُ آبِي آيُّوبَ الْآنُصَارِيّ، آنَّ

رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَولِ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنُ شَرِّقُوا اَوْ

الْفِرْيَابِيُّ، ثِنا أَبُو مَرُوانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثِنا عَبُدُ الْعَزِيز

بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ آخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ

3851 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

3850 - حَدَّثَنَا جَعُفَـرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

تَسْتَدُبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا

3849 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

سُ فُيَانَ بُنِ حُسَيْسٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ عَطَاء بُنِ

یا خانہ کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرے لیکن مشرق ومغرب کی طرف رخ کرے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي ليلم نے فرمايا كهم قبلدرخ كى طرف منه يا بيني

نه کرو (جب پیثاب و پاخانه کرو) اور کیکن مشرق و

مغرب کی طرف رخ کرو۔

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ يَتِيلُم نے فرمايا تم پاخانه يا بيشاب كرتے وقت

قبله زُخ اینی شرمگاه اورمنه نه کرواورلیکن مشرق ومغرب کی طرف کرو۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کو حضور ملتا اللم نے منع فر مایا کہ پیشاب و پاخانہ کے لیے

جانے والا قبله كى طرف منه يا پيھ كرے اور فرمايا مشرق يامغرب كى طرف كرو\_

عَطَاء بُنِ يَزِيدَ، عَنُ آبِي آيُّوبَ الْآنُصَادِيّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَسْتَقُبِلَ

الَّذِى يَذُهَبُ الْغَائِطَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ: شَرِّقُوا اَوْ

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التراتيم نے فرمايا سي مسلمان كے ليے جائز نہيں ہے کہ وہ اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق كرے دونوں ملاقات كريں اور وہ اس سے اعراض کرے اور دوسرااس سے اعراض کریے دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوالوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق

حضرت ابوالوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق كري وونول ملاقات كريس اور وہ اس سے اعراض کرےاور دوسرااس سے اعراض کرئے دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طی آیا ہے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں

3852 - حَدَّثَنَسا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَسِرِيُّ، عَنِ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنُ عَطَاء ِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، لَا اَعْلَىمُهُ اِلَّا رَفَعَهُ اَنَّ النَّبِيَّ الْسَبِيِّ مَلْكِمِ اَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنُ يَهُ جُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ آيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَا بِالسَّلامِ

3853 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَنزِيدَ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللُّهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ آخَاهُ فَوْقَ

3854 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْسُدُ السُّلْيهِ بَسُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَطَاء ِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ

لَّهَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَا بِالسَّلامِ لَلْهَا الَّذِي يَبْدَا بِالسَّلامِ كَلَّمَ اللهِ عَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ

حَجَّاجُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْاَزْرَقُ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ،

3852- أحرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه1984 وقم الحديث: 2560 . والبحاري في صحيحه جلد 5 صفحه 2256 وقم الحديث: 5727 ولد 5صفحه 2302 وقم الحديث: 5883 كلاهما عن الزهري عن عطاء

بن يزيد عن أبي أيوب به .

ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے دونوں ملاقات کریں اور وہ اس سے اعراض

کرےاور دوسرااس سے اعراض کرئے دونوں میں بہتر ۔ وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کر ہے۔

وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوالوبِ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رے بہویب وں مبد سے رائے ہیں۔ حضور مل آئیل نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق

ہے کہ وہ اپنے بھائی سے مین دن سے زیادہ تطع معلق کرے دونوں ملاقات کریں اور وہ اس سے اعراض

کرےاور دوسرااس سے اعراض کرنے دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضہ اللہ بہتر : فی ان کے میاں سے لیے ابر نہیں

حضور ملی آیکی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے دونوں ملاقات کریں اور وہ اس سے اعراض

کرےاور دوسرااس سےاعراض کرنے دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئی نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق

عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ آبِي اَيُّوبَ، يَسُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِـمُسْلِمٍ اَنُ يَهُ جُرَ اَحَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ اَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَـذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُدَا

بِ مَسَّدِمٍ 3856 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّىُّ، ثنا الْقَعُنَبِیُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ

ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ح، وَحَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحَدَّشَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ الْحَدَّشَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَحِلُّ لِمُسُلِمِ اَنُ يَهُجُرَ اَحَاهُ فَوُقَ ثَلاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبُدَأُ بِالسَّلامِ السَّامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ آبِى مَنِيعِ الرُّصَافِقُ، ثنا جَدِّى، عَنِ الرُّصَافِقُ، ثنا جَدِّى، عَنِ الرُّصَافِقُ، ثنا جَدِّى، عَنِ النُّهُ مَلَنِهُ مَنْ اَبِى اَيُّوبَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلهُ مِرْءِ مُسُلِمٍ اَنْ يَهُ جُرَ اَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لِلمُرْءِ مُسُلِمٍ اَنْ يَهُ جُرَ اَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

يَـلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبُدَأُ بِالسَّلامِ
يَبُدَأُ بِالسَّلامِ
3858 - حَـدَّثَـنَا هَارُونُ بُنُ كَامِـلِ

الْمِصُرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَلَاءِ بُنِ

کرے دونوں ملاقات کریں اور وہ اس سے اعراض کرے اور دوسرااس سے اعراض کرے ٔ دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق كرے دونوں ملاقات كريں اور وہ اس سے اعراض کرے اور دوسرااس سے اعراض کرے ٔ دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوابوب رضى الله عنه روايت فرمات بين كەخفىورلىڭ ئىتىلىنىڭ فرمايا: نەايك دوسرے كى طرف پېيھ كرونه صلدر حى ختم كرو الله كے بندو! بھائى بھائى ہوجاؤ! مؤمن سے قطع تعلقی تین دن تک ہے اگر ایک گفتگو کرے اور دوسرا اعراض کرے تو اللہ عز وجل ان سے اعراض کرے گا یہاں تک کہ دونوں گفتگو کریں۔

يَـزِيدَ الْجُنُدَعِيّ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَحْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ آنُ يَهُجُرَ اَحَاهُ فَوُقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ

هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبُدَأُ بِالسَّلامِ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبُدَأُ بِالسَّلامِ عَلَى بُنُ الْحَسَنِ ( 3859 - حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَفَّاف، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِح، آنَا ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي، عَنْ آبِي آيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلَّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ آخِاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلامِ

3860 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ صَالِح، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى آنَسِ بُنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اَسِي اَيُّوبَ الْاَنْسَارِيّ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَسِلَّمَ قَالَ: لَا تَسَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، ﴾ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخُوانًا، هِجُرَةُ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَكَلَّمُا، وَإِلَّا اَعُرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمَا

3861 - تُحَـدُّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى بُنِ مُعَاذٍ،

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ثنا مُسَـدَّدٌ، ثنا بِشُـرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ ح، وَحَدَّثَنَا

ہے کہ وہ اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق

کریے دونوں ملاقات کریں اور وہ اس سے اعراض

کرے اور دوسرااس سے اعراض کرے ٔ دونوں میں بہتر

وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوابوب رضي اللّه عنه جوصحا بي رسول بين فر ماتے ہیں کہ حضور طی آئی ہے فرمایا : کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے

زیادہ قطع تعلق کرے دونوں ملاقات کریں اور وہ اس سے اعراض کرے اور دوسرا اس سے اعراض کرے دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ا حضور مل الم المرام نظام الله عند ملمان کے لیے جائز نہیں

ہے کہ وہ اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق كرے دونوں ملاقات كريں اور وہ اس سے اعراض کرے اور دوسرااس ہے اعراض کرئے دونوں میں بہتر

وہ ہے جوسلام کرنے میں ابتداء کرے۔

الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح، وَحَدَّثَنَا مَحُمُو دُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أَنَا خَالِدٌ كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

يَحِلَّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهُجُو آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ، يَـلْتَقِيَان فَيُعُرِضُ هَذَا، وَيُعُرِضُ هَذَا، وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ 3862 - حَدَّثَ نَسَا ٱحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ

التُّستَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن سَعَدٍ، ثنا ابنُ آخِي

الزُّهُرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاء 'بُنُ يَزِيدَ، اَنَّ اَبَا اَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهُ، اَخُبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُــمَ قَالَ: لَا يَحِلُ لِامْرِءٍ مُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ، يَلْتَقِيَان فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُدَا بِالسَّلامِ

3863 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ السَّرُحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزِ الْآيُلِتُّ، ثنا سَكَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَخْبَرَنِي عَطَاء ُ بُنُ يَزِيدَ آنَّهُ، سَمِعَ اُبَيِّ بُنِ كَعْبِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوُقَ ثَلاثَةِ

اَيَّامٍ، فَيَسَسُدُّ هَــذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَهُدَأُ بِالسَّكَامِ

#### باب

3864 - أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بَنَ الْكَوْزَاعِیُّ، ثنا يَحْيَى بَنَ الْاُوزَاعِیُّ، حَدَّثِنِی الْنُهُ مِ حَدَّثِنِی عَطَاءٌ، عَنُ آبِی آیُّوبَ، آنَّ النَّبِیَّ صَلَّم قَالَ: الْوِتُو حَقَّ فَمَنُ شَاء وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتُو حَقَّ فَمَنُ شَاء اَوْتَرَ بِشَلَاثٍ، وَمَنْ شَاء اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاء اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مَاء اللّه اللّ

3865 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ السَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثنا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، عَنُ الرَّحْرِيِّ، عَنْ عَطَاء بُنِ يَزِيدَ، ﴿ بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاء بُنِ يَزِيدَ، ﴿

عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: الْوِتْرُ حَقُّ فَمَنُ آحَبَّ اَنُ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلَيُوتِرُ ، وَمَنْ آحَبُ اَنُ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلَيُوتِرُ ، وَمَنْ احَبُّ اَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرُ ، وَمَنْ

اَحَبَّ اَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلَيُوتِرُ وه و يَوْرِ بِوَاحِدَةٍ فَلَيُوتِرُ

3866 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبُدُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ نُمَيْرِ ح، الرَّحْمَنِ بُنُ نُمَيْرِ ح،

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْمَرُوزِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ قَالَا:، ثنا سُفُيَانُ بُنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ عَطَاء ِ بُن يَزِيدَ

باب

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہو جائے وزمایا: ور ضروری ہیں جو جائے پارڈ ور پڑھے اور جو جائے ایک رہ ھے۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی کیا ہے اور ضروری ہیں جو چاہے پانچ ور سے اور جو چاہے ایک ور پڑھے اور جو چاہے ایک

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیک ہے فرمایا: وتر ضروری ہیں جو چاہے پانچ وتر پڑھے جو چاہے تین وتر پڑھے اور جو چاہے ایک

ر بڑھے'یں اگرتم طاقت نہیں رکھتے تو اشارہ کرو۔اور لفظ ابن سلیمان کی حدیث کے ہیں۔

يره هے۔

پڑھے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه مرفوعاً بیان کرتے

ہیں: ور ہرمسلمان برضروری ہیں جوطاقت رکھتا ہے وہ

پانچ رکعت پڑھے جو پانچ کی طاقت نه رکھتا ہو وہ تین

پڑھئے جوتین پڑھنے کی طاقت نہ رکھے وہ ایک پڑھئ

جوایک کی طاقت نہیں رکھتا وہ اشارہ کے ساتھ ایک

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا الله نظر مايا: وترضروري بين جو جا بسات

وتر يره هيءُ جو ڇاه يا پُخ وتر رُد هيءُ جو ڇاه تين وتر

پڑھےاور جو جا ہے ایک پڑھے۔

3867 - حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرٍو

الْقَطِرَانِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

خَارَم، ثنا اَشْعَتُ بُنُ سَوَّادٍ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ

عَطَاء بِنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي، عَنْ آبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ

رَفَعَهُ قَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ، فَمَنِ

اسْتَطَاعَ أَنُ يُوتِرَ بِخَمْسِ فَلْيُوتِرُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ

آنُ يُـوتِـرَ بِحَمْسٍ فَلْيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ

آنُ يُوتِـرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ

3868 - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي،

وَالْـحُسَيْـنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا عَمْرُو

بُنُ عُثْمَانَ الْحِمُصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثِنِي ضُبَارَةُ بُنُ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي السُّلَيُكِ، حَدَّثِنِي دُوَيْدُ بُنُ نَافِعٍ،

ٱخْبَوَنِي ابْنُ شِهَابِ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ

اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: قَأْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوِتُرُ حَقٌّ فَمَنُ شَاء اَوْتَرَ بِسَبْعٍ،

وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِحَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ،

آنُ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِ ءُ إِيمَاءً

اللَّيْشِيّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتُرُ حَمْسٌ، اَوُ ثَلَاكْ، اَوُ

وَاحِـلَـةٌ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَأَوْمِهُ إِيمَاءً . وَاللَّفُظُ

لِحَدِيثِ بُنِ سُلَيْمَانَ

وَمَنْ شَاءَ أَوْتُرَ بِوَاحِدَةٍ 3868- أورده النسائي في سننه (المجتبى) جلد 3صفحه 238، رقم الحديث: 1710، جلد 3صفحه 239 رقم

الحديث: 173 عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب به ـ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ يُرَيِّكُم نے فرمايا: وتر ضروري ميں جو حياہے وہ سات وتريز هے جو حاہے يانچ وتريز هے جو حاہے تين وتر پڑھے اور جو چاہے ایک پڑھے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ الآيمَةِ لِم نِي فرمايا: ورْ ضروري مين جو حاہے يا مج ور پڑھے جو جاہے تین ور پڑھے اور جو جاہے ایک پڑھئے جس پر نیند کا غلبہ ہواہے چاہیے کہ وہ اشارہ

حضرت ابوالوب رضى الله عنه حضور ملتى الله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو کوئی شی اُ گاتا ہے اللّه عزوجل اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھتاہے جتنا اس أكنے والے سے پھل أكتا ہے۔ شَاءَ اَوْتَـرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ غُلِبَ فَلَيُومِ المَاء " 3871 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

3869 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثِنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثِنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ آبِي ٱيُّوبَ بَلَغَ بِهِ، قَالَ: الْوِتُرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِنَحْمُسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ

﴾ بِشَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ 3870 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

يَاسِرِ، ثنا قَطَنُ إِبْرَاهِيمُ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا حَفُصُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي حَفْصَةَ، عَنْ اَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن مُسْلِمِ الزُّهُ رِئُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي ٱيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاء اَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ

سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ ح، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَارِ الْكَرَابِيسِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: ٱشْهَــُ دُ عَلَى عَطَاء ِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ ٱنَّهُ حَدَّثَنِي، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهُ مَا لَا مَنُ يَغُوِسُ غَوْسًا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْاَجُرِ بِقَدْرِ مَا يَخُرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرَاسِ

3872 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

117 (10 m)

عام المعلق ا معلور المعلق المعلق

جو جھگڑ الایا جائے گا وہ مرداور عورت کا ہوگا' اللہ کی فشم! اس عورت کی زبان گفتگونہیں کرے گی لیکن اسکے ہاتھ

اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گئے جو وہ شوہر کے لیر حصاتی تھی' مرد کے ماتھ اور پاؤں اس کے خلاف

کیے چھپاتی تھی' مرد کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے جووہ کرتا تھا' پھر آ دمی اور اس کی عزت

لائی جائے گی' پھر بازار والوں کو بلایا جائے گا' وہاں روز زور قر انہیں اور حاکمیں گڑایی کی نیکی اتنی لی

دانے اور قیراطنہیں پائے جائیں گے اس کی نیکی اتنی کی جائین گی جتنا وہ ظلم کرتا تھا اور جس پرظلم ہوا ہوگا' اس

. کے گناہ لے کراس ظلم کرنے والے کے حصے میں رکھے جائیں گے پھر تکبر کرنے والوں کولوہے کی بیڑیوں میں

لایا جائے گا'ان کے متعلق کہا جائے گا: ان کوجہنم میں داخل اللہ کی قتم! میں نہیں جانتا ہوں کہ داخل ہو گا'یا

جطرح الله فرما تائے تم میں سے کوئی الیا نہیں ہوگا جس کا گزردوزخ پرنہ ہو '' تہارے رب کے ذمہ پر بیہ

ضرور کھہری ہوئی بات ہے کھر ہم ڈروالوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے

کے اور ظالموں کو اس حصور ویس سر''

حچھوڑ دیں گئ'۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیک نے فرمایا: دوآ دمی مسجد کی طرف آتے ہیں' اُن میں سے ایک نماز پڑھ کے لوٹنا ہے' اس کی نماز

ان یں سے ایک مار پرھ سے وہا ہے اس مار دوسرے سے افضل ہوتی ہے جب دونوں میں سے وہ

هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَخُزُومِيُّ، حَدَّثِنِي آبُو عَبُدِ الْعَزِيزِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْشَى، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنُ آبِي آيُّوبَ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أوَّلُ مَنْ يَحْتَصِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ وَامْرَاتُهُ، وَاللَّهِ مَا يَتَكَلَّمُ لِسَانُهَا، وَلَكِنَ يَـدَاها ورِجُلاها يَشُهَدَان عَلَيْهَا، بِمَا كَانَتُ تُغَيّبُ لِزَوْجِهَا، وَتَشْهَدُ يَدَاهُ وَرِجُلاهُ بِمَا كَانَ يُولِيها، ثُمَّ يُدْعَى بِالرَّجُلِ وَحَرَمِهِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُدْعَى بِ اَهْلِ الْاَسُوَاقِ، وَمَا يُوجَدُ ثُمَّ دَوَانِيقُ وَلَا قَرَايِطُ، وَلَكِنْ حَسَنَاتُ هَذَا تُدْفَعُ إِلَى هَذَا الَّذِي ظَلَمَ، وَسَيَّنَاتُ هَذَا الَّذِي ظَلَمَهُ، ثُمَّ يُؤُتَى بِالْجَبَّارِينَ فِي مَقَامِعَ مِنْ حَدِيدٍ فَيُقَالُ: أَوْرِدُوهُمُ إِلَى النَّارِ،

فَوَاللَّهِ مَا اَدُرِى يَدُخُلُونَهَا اَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقُضِيًّا ثُمَّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا) (مريم: 72)

3873 - حَدَّثَنَا اَبُو عَقِيلٍ آنَسُ بُنُ سَلْمٍ الْمَحُولُانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَجَاء السَّخْتِيَانِيُّ، ثنا مُنَبِّهُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عَطَاء بُنِ يَزِيدَ، عَنُ اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ: عَطَاء بُنِ يَزِيدَ، عَنُ اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ:

وبقية رجاله ثقات .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الله المعجم الكبير الك

عقل میں افضل ہو' دوسرا فارغ ہوتا ہے جبکہ اس کی نماز ذرہ کے برابر بھی نہیں ہوتی۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ يَتَوَجَّهُ الرَّجُلان إلَى الْمَسْجِدِ وَيَنْصَرِفُ أَحَدُهُمَا وَصَلَاتُهُ ٱفْضَلُ مِنَ الْآخَوِ إِذَا كَانَ ٱفْضَلَهُمَا عَقَّلًا وَيَنْصَوِفُ الْآخَرُ وَصَلاتُهُ لَا تَعْدِلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

3874 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، ثنا

اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ

يَـحْيَى، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَطَاء ِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي

اَيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَوَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ جَاء وَمِنْكُمُ

الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ، وَإِنْ وَجَدَ طِيبًا فَلا عَلَيْهِ أَنْ

يَهُ سَنَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِهَذَا السِّوَاكِ . قَالَ عَطَاءُ

بُنُ يَزِيدَ: فَحَدَّثَنِي، ابْنُ عَبَّاسِ الَّذِي حَدَّثِنِي اَبُو

اَيُّوبَ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: اَمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمُ وَامَّا

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللّٰهِ نِي فرمايا: المسلمانون كوَّروه! جوكوئي تم میں سے نمازِ جمعہ کے لیے آئے وہ عسل کرنے اگرخوشبو

پائے تو اس کولگانے میں اس پر کوئی حرج نہیں اورتم پر پیہ مسواک کرنا ضروری ہے۔حضرت عبدالله فرماتے ہیں

نہیں جانتا ہوں۔

کٹسل تو بہتر ہے اور بہر حال خوشبو میں اس کے متعلق

سلیمان بن عطاء بن یزیداینے

والدسئ وه حضرت ابوايوب

سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يترام في الله عمرات كو اعمال الله كي بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں سوائے ان کے جوآ لیں

سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ اَبِي أَيُّوبَ

3875 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا اَحْمَدُ

بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الْآزُرَقِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَاء بِنِ يَزِيدَ،

3874- ذكره الهيشممي في مجمع الزوائد جلد2صفحه 172 وقال: رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وفيه

الطِّيبُ فَكَلا اَدُرِى

عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـــَّــَمَ قَالَ: مَا مِنُ يَوْمٍ إِثْنَيْنِ اَوْ خَمِيسٍ إِلَّا يُرْفَعُ

فِيهِمَا الْاعْمَالُ إِلَّا اعْمَالَ الْمُتَهَاجِرَيْنَ 3876 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَحْمَدُ

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْآزْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَاء ِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ قَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ يَاقُوتٍ حَوْلَ الْعَرْشِ

3877 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ يَزِيدَ الُعُمَرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْتِيُّ،

قَالَ: سَمِعُتُ سُلَيْمَانَ بُنَ عَطَاء بُنِ يَزِيدَ، يُحَـدِّثُ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَسادَ اللُّسِهِ إِخُوَانَّا، هِجُرَةُ

الْـمُؤُمِنِينَ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمَا اَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُمَا

آبُو الْآخُوَص المَدَنِيُّ، عَنُ

میں ناراض ہوں۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه حضور ملتی الله سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ کی رضا کے کھی

لیے آپس میں محبت کرنے والے یا قوت کی کرسیوں پر (

عرش کے اردگر دہوں گے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی آلیم نے فرمایا: ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ

كرونه صلدر حى ختم كرو الله كے بندو! بھائى بھائى ہوجاؤ! مؤمن سے قطع تعلقی تین دن تک ہے اگروہ بات چیت

مہیں کرتے تو اللہ عزوجل اس سے اعراض کرے گا

یہاں تک کہ دونوں گفتگو کریں۔

حضرت ابوالاحوص مدنی' حضرت 🗽 ابوابوب رضی الله عنه ہے

3876- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه277 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وقد وثق على ضعف كثير .

#### روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی ایک نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی پاخانہ کے لیے آئے تو وہ قبلہ کی طرف منه نه کرے۔

حضرت عبداللہ بن حنین حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عنہم کا مقام ابواء میں اختلاف ہو گیا' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: محرم

محرم اپنے سرکونہیں دھوسکتا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ می طرف انہیں عنہما نے حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ کی طرف انہیں بھیجا' تو اس نے آپ کوشسل کرتے ہوئے پایا' (کنویں کے) دو کناروں کے درمیان' میں نے آپ کوسلام کیا'

اینے سرکودھوئے گا' حضرت مسور رضی الله عندنے فرمایا:

اَبِى اَيُّوبَ 3878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْن

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ آبِى الْآخُوصِ، عَنْ آبِى آيُّوبَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

لَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آتَى الحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقُبل الْقِبْلَةَ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حُنَيْنٍ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ اَبِي اَيُّوبَ

الْقَعُنبِيُّ، عَن مَسَالِكِ، عَن زَيْدِ بُنِ اَسُلَم، عَن الْقَعْنبِيُّ، عَنْ اللهِ بُنِ حَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَم، عَن اللهِ بُنِ حُنيُنٍ، عَن اَبِيه، اَنَّ ابْنَ البُن عَبْسِه، وَالْمِسُورَ بُنَ مَخُومَة، اخْتَلَفًا بِالْآبُواء، عَنْ اللهِ بُلُابُواء،

الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاْسَهُ فَارْسَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى آبِى آيُّوبَ الْآنصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ الكَّا بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبِ قَالَ: فَسَلَّمُتُ

عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ ، فَقُلُتُ: آنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

حُنيُنِ ٱرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ ٱسْأَلُكَ

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ

ے ) دو تباروں سے درسیان یں سے آپ و سلام کیا آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: عبداللہ بن

3879- أحسر جمع مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 864 وقم الحديث: 1205. والبخاري في صحيحه جلد 2 معاني عن أبيه به . جلد 2 صفحه 653 وقم الحديث: 1743 كلاهما عن زيد بن أسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به .

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ اَبُو اَيُّوبَ

يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَانِي، ثُمَّ قَالَ لِإنْسَان يَصَّبُّ عَـلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَــدَيْـهِ فَــاَقْبَـلَ بِهِـمَا وَادْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَايَتُهُ

3880 - حَدَّثَنَا عُبَيُدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو

بَـكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنيِّنٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ:

تَسَمَادَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةً، فِي غَسْلِ المُحْوِمِ رَاسَهِ، فَارْسَلُونِي إِلَى آبِي آيُوبَ

الْاَنْصَارِيِّ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ يَغِتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَى بِنُرٍ، فَلَمَّا رَ آنِي ضَمَّ الثَّوْبَ اِلَيْهِ، فَقُلْتُ: اَرْسَلَنِي ابْنُ اَحِيكَ

ابُنُ عَبَّاسِ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ كَيْفَ رَايَتَ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحُرِمٌ؟ فَصَبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ:

هَـكَـذَا، وَقَـالَ: بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ٱقْبَلَ بِهِمَا وَٱذْبَرَ ثَلاثُ مَرَّاتٍ

3881 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْل

حنین ہوں' آپ کی طرف پوچھنے کے لیے حضرت عبدالله بن عباس نے بھیجا ہے کہ حضور ملے اللہ مالت احرام میں اپنا سر کیسے دھوتے تھے؟ حضرت ابوالوب

رضی الله عنہ نے اپنا ہاتھ کیڑے پر رکھا' مجھے جھکایا' پھر ایک آ دی سے جوان پر پانی ڈال رہاتھا' کہا: یانی ڈالو! اس نے سر پر پانی ڈالا پھر آپ نے اپنے سرکواپنے ہاتھ سے دھویا' دونوں ہاتموں کو آ گے اور پیچھے کیا' پھر

فرمایا: میں نے ایسے ہی کرتے ویکھا ہے۔ حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین کے والہ سے

روایت ہے کہ حفرت ابن عباس اور حضرت مسور بن مخرمه رضی الله عنهما کا جھگڑا ہو گیا (اس بارے میں) کہ

محرم اپنا سر دهوسکتا ہے یانہیں؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے مجھے حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا' میں آپ کے پاس آیا' آپ دو کناروں

کے درمیان کنویں کے پاس عسل کر رہے تھ جب آپ نے مجھے دیکھاتو آپ نے کپڑ الپیٹ لیا' میں نے

کہا: مجھے آپ کے بھائی کے بیٹے ابن عباس نے آپ كى طرف بھيجا ہے آپ سے بوچھنے كے ليے كدكيا آپ

ڈالتے ہوئے دیکھاہے۔حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ نے اینے سریر یانی ڈالا اور فرمایا: اس طرح! اور فرمایا:

آپ نے اپناہاتھا پنے سر پر رکھا' اور تین مرتبہ آ گے اور

حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے روایت

الْاسْفَ اطِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثِنِي

آخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

حُنيُسِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِسُورَ بُنَ

﴾ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ فَارْسَلانِي إِلَى آبِي آيُّوبَ، وَهُوَ فِي

بَعُنِ مِيَاهِ مَكَّةَ اَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَجِئْتُهُ فَوَجَدُتُ

اَبَا اَيُّوبَ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ يَغْسِلُ رَاْسَهُ قَدْ سَتَرَ بِثَوْبِ،

فَسَالْتُهُ فَعِلَاطَا الثَّوْبَ بِيَدِهِ جَتَّى بَدَا رَاسُهُ، ثُمَّ

حَـرَّكَ رَأْسَهُ وَشَعْرَهُ بِيَدَيْهِ، فَاقْبَلَ بِيَدَيْهِ فِي شَعْرِهِ

وَاَذْبَوَ ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّـهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. قَالَ

3882 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنسا يَحُيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، حَدَّثِنِي

﴿ إِبْرَاهِيهُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنٍ، عَنُ ٱبِيهِ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ ابُنِ عَبَّساسٍ، وَالْمِسُورِ بُنِ مَحْرَمَةَ

بِ الْأَبُواءِ فَتَحَدَّثُنَا حَتَّى ذَكَرَا غَسُلَ الْمُحُرِمِ

رَأْسَهُ، قَالَ الْمِسْوَرُ: كَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَلَى،

فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى آبِي آيُّوبَ يَقُرَا عَلَيْكَ ابْنُ

آخِيكَ السَّكَامَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَسْأَلُكَ:

اِبْرَاهِيمُ: فَرَجَعْتُ اِلَيْهِمْ فَآخُبَرْتُهُمْ

هِ مَنْحُرَمَةَ اخْتَكَفَا فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ

ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسور بن

مخرمه رضى الله عنهم دونول كااختلاف ہو گيا كه احرام والا

اینے سرکو یانی کے ساتھ بغیر جنابت کے کیسے دھوئے

گا؟ دونوں نے مجھے حضرت ابوایوب کی طرف بھیجا'

حضرت ابوابوب رضی الله عنه مکه میں کسی کنویں کے پاس

تے کہ میں آپ سے اس کے متعلق پوچھوں میں آپ

کے پاس آیا' میں نے حضرت ابوالیب رضی اللہ عنہ کو دو

( کنویں کے) کناروں کے قریب پایا' آپ اینے سرکو

دھورنے تھے آپ نے کپڑے کے ساتھ بردہ کیا ہوا

تھا'آپ نے کپڑااوڑ ھالیااوراپے سرکونٹگا کیا' پھراپے

سرکے بالوں کواینے ہاتھ کے ساتھ حرکت دی اینے

دونوں ہاتھ بالوں میں رھاکر آگے پیچھے کیے۔ پھر فرمایا:

میں نے رسول پاک سٹھاریکم کو حالت احرام میں اس

طرح عسل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حفرت ابراہیم

فرماتے ہیں: میں ان حضرات کی طرف واپس آیا اور

سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور

حضرت مسور بن مخر مه رضی الله عنهم دونوں کا اختلاف ہو

گیا کہ محرم اینے سرکو پانی کے ساتھ بغیر جنابت کے کیے

دھوئے گا؟ حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں

دھوئے گا اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے كہا:

کیوں نہیں! ضرور دھوئے گا۔حضرت ابن عباس رضی

الله عنهان مجصح حضرت ابوابوب كي طرف بهيجاكه آپ

حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اینے والد

میں نے ان کو بتایا۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ ﴾ ﴿ يَكُونُ الْكِيرِ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْمَ

يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَى بِئُرِ قَدْ سَتَرَ عَلَيْهِ بِتَوْبِ، فَلَمَّا

انْتَسَبْتُ اِلَّيْهِ وَسَالْتُهُ ضَمَّ الثَّوْبَ اِلَّيْهِ حَتَّى بَدَا لِي

وَجُهُـهُ وَرَاْسُهُ، وَإِنْسَانٌ قَائِمٌ عَلَى الْبُثر يَصُبُّ

عَلَيْهِ الْمَاءَ فَامَرَّ ابُو اَيُّوبَ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَاقْبَلَ

بِهِ مَا وَادْبَرَ فَقَالَ الْمِسُورُ ، لِابْنِ عَبَّاسِ: لَا

أُمَارِيكَ اَبَدًا، وَلَمْ يَرْفَعُهُ ابْنُ جُرَيْجٍ

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا؟ فَوَجَدْتُهُ

کوآپ کے بھائی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سلام کہ رہے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب

رسول کریم ملتی آیم احرام کی حالت میں ہوتے تو کیسے عسل کرتے اور سر دھوتے تھے؟ پس حضرت ابوابوب

رضی اللہ عنہ مکہ میں کسی کویں کے پاس منے میں نے

آپ کے متعلق یو چھا' میں آپ کے پاس آیا' میں نے

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ کو دو کناروں کے درمیان

پایا'آپاپ سرکودهورے تھاآپ نے کپڑے کے ساتھ پردہ کیا ہوا تھا' آپ نے کپڑ ااوڑ ھالیا اوراپنے سر

کونظا کیا' کنویں پر کھڑے ہوکر ایک آ دمی ان پر پانی ڈال رہا تھا' پھر اپنے سر کے بالوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ حرکت دی این ہاتھ بالوں میں رکھ کراپنے بال

آ گے بیچھے کیے۔ حضرت مسور نے حضرت ابن عباس کی خدمت میں عرض کی: میں جھی شک نہ کروں گا۔ ابن

جریج نے اسے مرفوع ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

دھوتے ہوئے دیکھا۔

نے رسول پاک ملت اللہ کو حالت احرام میں سر مبارک

3883 - حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَـحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنِ

الرَّبِيع بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ

> عُمَارَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بن صَيَّادٍ، عَنْ

رَأْسَهُ وَهُوَ مُبْحُرِمٌ

حضرت عماره بن عبدالله بن صيادً حضرت ابوابوب رضى الله عنه سے

#### روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مٹٹھائی کے ساتھ عمرہ کیا اور گھروالے ایک ہی بکری قربانی کرتے ' پھرایک آ دمی دو بکریاں قربان كرتا 'اس كے بعد فخر كرنے لگے (ايك سے زيادہ قربانی كرنے پرلوگ فخر كرنے لگے)۔

## حضرت ابوابوب کے غلام حضرت اللح 'حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوالوب رضی الله عنه کے غلام حضرت اللح رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابوالوب رضی الله عنه موزوں پرمسح کرنے کا حکم دیتے اور پاؤں دھونے کا بھی آپ سے اس کے متعلق یو چھا گیا' آپ نے فرمایا کتنا بُراہے میرے لیے اگر چہ تمہارے لیے آسانی ہے اور میرے لیے گناہ ہے میں نے رسول الله طلق الله المالية المالية المالية المراس كالحكم دیے ہوئے دیکھا' لیکن مجھے پاؤل دھونا زیادہ پسند -4

## اَبِي أَيُّوبَ

3884 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، شنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا يَعْقُوبُ بُسُ اِبْرَاهِيسمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ﴿ عُمَارَةَ أُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنِ صَيَّادٍ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ، ﴿ قَالَ: عَمَّرُنَا مَعَ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهُلُ الْبَيْتِ يُنصَحُونَ بِالشَّادِةِ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ضَحَّى بِشَاتَيْنِ وَكَانَتُ بَعْدَ مُبَاهَاةٍ

> أَفَلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ

3885 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْآسَفَاطِيُّ، ثنا عَمُرُو بنُ عَوْن، ح وَحَـدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، مُ قَدَالُوا: ثنا هُشَيْمٌ، آنَا مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ كَلُّ الْ سِيرِينَ، عَنْ الْهَلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي آيُّوبَ، آنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: بِنُسَ مَالِي

إِنْ كَانَ مَهْ نَوُهُ لِكُمْ ومَاثَمُهُ عَلَيَّ، رَايَتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَّيْنِ

وَيَاْمُرُ بِهِ وَلَكِنِّى حُبِّبَ اِلَيَّ الْوُضُوءُ ۗ 3886 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ ٱحْمَدَ، ثنا

الْـمُسَيَّبُ بُنُ وَاضِح، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، ثنا ٱلْهَلَحُ، غُلامُ اَبِي اَيُّوبَ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْحُقَّيْنِ وَالْخِمَار

3887 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ ٱبُو النُّعُمَان، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ عَـاصِمِ الْآخُـوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ٱفْلَحَ، مَوْلَى آبِي آيُّوبَ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفُلِ، وَٱبُو آيُّوبَ فِي الْعُلُوِّ فَانْتَبَهَ آبُو آيُّوبَ لَيْلَةً، فَقَالَ: آنَمُشِي فَوُقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السُّفُلُ اَرْفَقُ بِنَا قَالَ: وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ إِذَا بَعَثَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامِ سَالَ عَنْ مَوَاضِعِ آثَرِ اَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ

اِلْيَهِ أَبُو ٱيُّوبَ بِطَعَامِ فِيهِ ثُومٌ ۚ فَلَمْ يَرَ فِيهِ آثَرَ

حضرت ابوابوب رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاق الله على وضوكرتے موسے اور موزول ير مسح کرتے ہوئے اور عمامہ (کے نیچے ہاتھ) وافل کر کے سرکامسح کرتے ہوئے دیکھا۔

حضرت ابوالوب رضى الله عنه فرماتے میں كه نبي پاک الله الله الله جب مكه سے مدینه كى طرف ہجرت كر كے آئے تو میرے ہاں تھہرے اور نبی پاک ملٹ اللہ نیچے تصاور میں اوپرتھا' میں ایک رات اُٹھا اور میں نے کہا: كيا جم رسول الله ما ال اور حضور مل المين كل إلى آب في فرمايا: في رمنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اور میں حضور مل میں آئے ہے گ طرف كهانا بهيجنا اورحضور ملتَّهُ يُلِّينُهُ كها كروا پس بهيجة "مين اس کھانے میں آپ لڑھ آپٹم کی انگلیوں کے نشانات تلاش كرتا ايك دن ميس في حضور التي ينظم كي طرف كمانا انگلیوں کے نشانات نہ دیکھے تو میں نے عرض کی : کیا یہ حرام ہے؟ آپ ملتی اللہ نے فرمایا جہیں! لیکن میں اس کو

نالبند كرتا مون ميں نے عرض كى: يارسول الله! جس كو آپ بیند کرتے ہیں'اس کومیں بھی ناپیند کرتا ہوں۔

مَوْضِع آصَابِع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَرَامٌ هُوَ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِينِّي آكُرَهُهُ ، فَقَالَ: إِنِّي آكُرَهُ مَا كَرِهْتَ، اَوْ مَا تَكُرَهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤُتَّى

3888 - حَدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ حضرت ابوابوب رضی الله عنه کے غلام حضرت اللح رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ حضرت زید بن الْحُبَاب، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْاَشْجَعِيُّ، ثنا سَعُدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْن كَعُب ثابت اور حضرت ابوالوب رضى الله عنهما كے ياس سے گزرے دونوں جنازگاہ کی معجد میں بیٹھے ہوئے تھے' بُنِ عُجُرَةً، عَنُ وَاقِدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ، ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ہم کورسول الله ملتی ایکم کے عَنْ اَفْلَحَ، مَوْلَى آبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ، آنَّهُ مَرَّ حوالہ سے حدیث بیان کریں'اس مجلس میں جس میں ہم بِزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، وَآبِي ٱثُوبَ وَهُمَا قَاعِدَان عِنْدَ ہیں۔حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ٹھیک مَسْجِدِ الْجَنَائِزِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَذْكُرُ حَدِيثَنَا، حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے! میں نے مدینہ میں بیا حدیث سی ہے جس طرح آپ کا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ فِي هَذَا الْمَجُلِسِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، عَن الْمَدِينَةِ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزْعُمُ آنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاس آئے گا' ان پر زمین بوی وسیع کر دی جائے گی' لوگ آسانی حاصل کرنے کے لیے کھانے کے لیے تکلیں گئ زَمَانٌ يُفْتَحُ فِيهِ فَتَحَاثُ الْاَرْضِ، فَيَخُرُ جُ إِلَيْهَا وہ ان کے پاس ان کے بھائی حج کرنے والے یا عمرہ رَجَالٌ يُصِيبُونَ رَحَاءً وَعَيْشًا وَطَعَامًا فَيَمُرُّونَ کرنے والے گزریں گے۔وہ کہیں گے:تمہارے لیے عَـلَى إِخْـوَان لَهُمْ حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا فَيَقُولُونَ: مَا یہ عیاش اور سخت بھوک تم کو سیدھے کرے گی؟ ﴾ يُقِيــمُـكُمُ فِي لَأْوَاءِ الْعَيْشِ وَشِدَّةِ الْجُوع؟، قَالَ حضور مُنْ يُنْدَمُ فِي فرمايا: جانے والا اور بيضے والا كئى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَاهِبٌ وَقَاعِدٌ مرتبہ آپ نے فرمایا: حالانکہ ان کے لیے مدینہ بہتر ہے - حَتَّى قَالَهَا مِرَارًا- وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَا يُثْبُثُ جو کوئی اس کی آ ز مائش اور تختی پر صبر کر کے بیٹھے رہے بهَا اَحَدٌ فَيَصْبِرُ عَلَى لَأُوَائِهَا وَشِدَّتِهَا، حَتَّى مرتے دم تک تو میں اس کے لیے قیامت کے دن يَمُوبَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا

3888- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه300 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

سفارش کروں گایا گواہ ہوں گا۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهُم مدينه شريف تشريف لاع الله ميرك

گھر تھبرے حضور ملتی الم نیچ والے حصے میں تھبرے

اور میں اوپر والے جھے میں تھہرا' جب شام ہوئی تو میں

سارى رات سوچنا رہا كه رسول الله طرفي يَتِهم ينج والے

ھے میں ہیں حالانکہ آپ مٹھ کی آجم کے اوپر وحی نازل ہوتی' میں سومانہیں تھا اس ڈر (احتیاط) سے کہ آپ پر

غبار نه گرے اور حرکت نه کرے اور آپ کو تکایف نه

ہو۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول الله طل الله علیہ کے باس آیا

عرض کی: یارسول الله! میں اور أم ابوب نے ساری

رات آنکھ لگا کرنہیں دیکھی آپ ملو اُلیم نے فر مایا اے

ابوالوب! وہ کیوں؟ عرض کی میں نے خیال کیا کہ آپ گھرکے بنچے والے حصے میں ہیں اور میں اور والے

حصہ میں حرکت کروں اور آپ پر غبار گرے اور میری

حرکت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہواور میں آپ کے درمیان اور وی کے درمیان حائل ہوں۔ آپ نے

فرمایا: اے ابوالوب! ایسانه کرو کیا تمهیں چند ایسے

كلمات نهسكهاؤل كه جب تُوضيح وشام ان كلمات كودس

مرتبہ بڑھ لے تو تجھے دس نیکیاں دی جائیں گی اور

تیرے دس گناہ معاف کیے جائیں گے اور تیرے دس درجات بلند کئے جائیں گے اور تیرے لیے قیامت کے دن دس غلام آزاد کرنے کے برابر تواب ہوگا 'وُ پڑھ:

"لا الله الا الله الى آخره".

3889 - حَـدَّثَنَا إِدُرِيسُ بُنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ

الْحَدَّادُ، ثنا عَاصِمُ بَنُ عَلِيّ، ثنا الرَّبيعُ بَنُ صُبَيْح،

حَدِلْتَنِي عَبُدُ رَبِّهِ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْوَرْدِ بْنِ اَبِي

بُسرُدَدةَ، عَنْ غُلام آبِي أَيُّوبَ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ

الْآنُـصَارِيّ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ عَلَى آبِي آيُّوبَ فَأُنْزِلَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّفُلَ، وَنَزَلَ ابُو

ٱيُّوبَ الْعُلُوَّ، فَلَمَّا ٱمْسَى وَبَاتَ، فَجَعَلَ ٱبُو ٱيُّوبَ يَـذُكُو أَنَّهُ عَلَى ظَهُرِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفَلَ مِنْهُ، وَهُوَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَحْي،

فَحَعَلَ آبُو آيُّوبَ لَا يَنَامُ يُحَاذِرُ اَنْ يَتَنَاثَرَ عَلَيْهِ

الْغُبَارُ وِيَتَحَرَّكُ فَيُولُدِيَّهُ، فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى

النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

مَا جَعَلْتُ اللَّيْلَةَ فِيهَا غَمْضًا آنَا وَلَا أُمَّ آيُوبَ،

قَىالَ: وَمِسمَّ ذَاكَ يَسا اَبَا اَيُّوبَ؟ ، قَالَ: ذَكَرُتُ آنِّي

عَـلَى ظَهُرِ بَيْتٍ أَنْتَ اَسُفَلَ مِنِّي، فَاتَحَرَّكُ فَيَتَنَاثَرُ عَلَيْكَ الْغُبَارُ، ويُؤُذِيكَ تَحْرِيكِي، وَآنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

الْوَحْي، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُ يَا اَبَا اَيُّوبَ الَّا اُعَلِّمُكَ

كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ بِالْغَدَاةِ عَشُرَ مَرَّاتٍ وبِالْعَشِيّ عَشْرَ مَرَّاتٍ أُغْطِيتَ بِهِنَّ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَكُفِّرَ

لَكَ بِهِنَّ عَشُرُ سَيَّ غَاتٍ، وَرُفِعَ لَكَ بِهِنَّ عَشُرُ

دَرَجَساتٍ، وَكُنَّ لَكَ يَوْمَ الْقِيَسَامَةِ كَعِدُلِ عَشُرِ

مُحَرَّدِينَ، تَـقُولُ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمُدُ لَا شَرِيكَ لَهُ

عُثُمَانُ بُنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

3889 - حَـدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَا: ثنا ابْنُ خُثَيْمٍ، حَدَّثِنِي

عُشْمَانُ بْنُ جُبَيْرِ مَوْلَى آبِي أَيُّوبَ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّــمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي وَاَوْجِزُ قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلاَةً مُوَدِّعٍ وَلَا

تَكَلُّمْ بِكَلام تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي

اَیُدِی النَّاس.

3890 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَـنْبَـل، ثنا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الله بن عُثْمَانَ بن خُثَيْمٍ، ﴿ عَنُ عُشُمَانَ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنُ اَبِى ٱيُّوبَ، عَنِ النَّبِيّ

> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ آبُو سُفِيَانَ طَلُحَةُ

حضرت ابوابوب کے غلام عثمان بن جبير حضرت الوالوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضى الله عنه فرمات مين كهايك يَارسول الله! مجھے كوئى مختصر بات سكھا تين آپ التيكيم نے فرمایا جب تُو نماز کے لیے کھڑا ہوتو ایسے کھڑا ہو جیسے کہ بیالوداعی نماز ہے اورالیم گفتگو نہ کرجس سے

تھے معذرت کرنی پڑے جولوگوں کے پاس ہے اس سے تُو مایوس ہوجا۔

حضرت ابوابوب رضى الله عنه حضور مل الله سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسفيان طلحه بن نافع،

## حضرت ابوایوب رضی اللّدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله ایک جمعہ سے حضور الله ایک جمعہ سے کے کہ دوسرے جمعہ تک اور امانت ادا کرنا 'یددونوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں نے عرض کی: امانت ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے عرض کی: امانت ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے

فرمایا عسل جنابت! کیونکہ جب عسل فرض ہوتو ہر بال کے پنچ جنابت ہوتی ہے۔

#### حضرت معمر بن حزم ٔ حضرت ابوایوب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضورت الله عنه آیا کہ حضرت الله عنه وسین رضی الله عنها آپ کے آگے اور آپ کی اگود میں کھیل رہے تھے میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

#### بُنُ نَافِعِ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ

> مَعَمَرُ بَنُ حَزْمٍ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ يَرَا يُوبَ

3892 - حَدَّنَ الْحَمَدُ بُنُ مَا بَهُ رَامَ الْحَمَدُ بُنُ مَا بَهُ رَامَ الْكَمَدُ الْكَمَدُ بُنُ الْكَمَدُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا الْحَمَنُ بُنُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

3891- أورده ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه196 وقم الحديث: 598 عن عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع عن أبي

3892- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد وصفحه 181 وقال: رواه الطبراني وفيه الحسن بن عنبسة وهو ضعيف

عور بن حزم عن ایم اید



﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْلِطِيرِ الْكِيرِ الْمُلِيرِ الْمُلْكِينِ لِلْطَبِرِ الْمُكِ

الْحَزْمِيّ، عَنْ آبِيكِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ آبِي آيُّوبَ

الْآنُىصَارِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَفِي حِجْرِهِ، فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ ٱتُحِبُّهُمَا؟، قَالَ: وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا كُم وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا اَشُمُّهُمَا

> أَبُو صِرْمَةً، عَنُ أَبِي أَيُّوبَ

رَحِمَهُ اللَّهُ 3893 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبِ

الْازُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ قَاصُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ آبِي

صِرْمَةَ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْلَا آنَّكُمْ تُذُنِبُونَ،

لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذُنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ

> الْقُرَظِيُّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ

3894 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ

آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں! یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں میں ان کوسو گھتا ہوں (یا دوسرا معنی ہے: میں ان سے راحت یا تا ہوں)۔

> حضرت ابوصرمهٔ حضرت ابوابوب سےروایت

> > کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتا الله عليه كوفر ماتے ہوئے سنا: اگرتم كناه نہیں کرو گے تو اللہ عز وجل ایسی مخلوق کو لائے گا جو گناہ

كريں كے (اور اللہ عز وجل ہے بخشش مانگيں كے تو) الله عزوجل ان كومعاف كرے گا۔

حضرت محمد بن كعب القرظي حضرت ابوايوب رضي اللهءنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

3893- أخرجه مسلم في صحيحه جلد4صفحه 2105 وقم الحديث: 2748 عن أبي صرمة عن أبي أيوب به .

نے رسول الله ملتي آيلم كو فرماتے ہوئے سنا: اگرتم كناه نہیں کرو گے تو اللہ عزوجل ایس مخلوق کو لائے گا جو گناہ کریں گے (اور اللہ عز وجل سے بخشش مانگیں گے تو) الله عزوجل ان كومعاف كرے گا۔

حضرت محمد بن كعب القرظى سے روایت ہے كه حضرت ابوایوب رضی اللّٰہ عنہ مروان بن حکم کی نماز کے متعلق مخالفت كرتے تھے مروان نے آپ سے كہا: آب ایما کیول کرتے ہیں؟ حضرت ابوابوب رضی اللہ ہوئے دیکھا'اگرتو آپ کے نقش قدم سے ملے گاتو میں تیری موافقت کروں گا'اگر تُو مخالفت کرے گا تو میں اپنی

حضرت عاصم بن سفيان تقفي حضرت ابوابوب رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں

نَماز پڑھوں گا اوراینے گھر چلا جاؤں گا۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں (ہر 

ایسے وضو کیا جس طرح حکم دیا گیا ہے اور ایسے ہی نماز برھی جس طرح کہ محم دیا گیا ہے تو اس کے پہلے گناہ

حَــمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثِيني آبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفُرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ لَمُ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ وَيَغُفِرُ لَهُمُ 3895 - حَـدَّتُنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَالُ.

الْمَكِّكِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، عَنِ ابُنِ آبِى ذِئْبِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ. عَيَّاشِ، عَنْ مُرحَدَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ آبِي ٱيُّوبَ، آنَّـهُ كَانَ خَالَفَ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ فِي صَلَاتِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّى رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةً إِنْ وَافَقُتُهُ وَافَقُتُكَ، وَإِنْ حَالَفُتَهُ صَلَّيْتُ وانْقَلَبْتُ إِلَى اَهْلِي

عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ التَّقَفِيُّ، عَنَّ اَبِي اَيُّو بَ

3896 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا آحُـمَـدُ بُنُ يُونُـسَ، ثنا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِي

3895- ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد جلد2صفحه66 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

3896- أورده الدارمي في سننه جلد1صفحه197 وقم الحديث:717 عن عاصم بن سفيان عن أبي أيوب به .

أَكَذَٰلِكَ يَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمُ

عَامِرِ؟ قَالَ: نَعَمُ

الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِم

بُنِ سُفُيَانَ، عَنُ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا كَمَا

أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمِلِ

الْاسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ

الْمَدِينِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلْقَمَةَ

بُنِ سُنْهَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ الطَّائِفِيِّ، عَنُ آبِي

اَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ ، اكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ بُنُ

سُفْيَانُ بُنُ وَهُب

الْحَوْلانِيُّ لَهُ

صُحْبَةٌ، عَنْ

اَبِي اَيُّوبَ

صَالِح، ثنا أَصْبَغُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ،

ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، قَالًا: ثنا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي

عَـمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بُنِ سَوَادَةَ، آنَّ

3898 - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

3897 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل

معاف کیے جائیں گے اے علقمہ بن عامر! کیا ایسے ہی

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول اللہ ملتی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے

ایسے وظوکیا جس طرح حکم دیا گیا ہے اور ایسے ہی نماز

رر ھی جس طرح کہ تھم دیا گیا ہے تو اس کے پہلے گناہ

معاف کیے جائیں گئا ہے علقمہ بن عامر! کیا ایسے ہی

حضرت سفيان بن وهب خولاني'

حضرت ابوابوب سے روایت

کرتے ہیں ٔ حضرت سفیان کو

صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے

حضور مَنْ يُرْتِهُمُ نِهِ بهارے ليے کھانا بھيجا اس کھانے ميں

کہن یا پیاز تھا' اس کھانے میں رسول اللہ ملٹی آریم کی

انگلیوں کے نشانات نہ تھے تو میں نے کھانے سے

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ے؟ حضرت علقمہ نے عرض کی: جی ہاں!

ہے؟ حضرت علقمہ نے عرض کی: جی ہاں!

ا نکارکر دیا۔حضور طنی آئی نے فرمایا: تہمیں کھانے سے کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے عرض کی: میں نے اس میں آپ کی انگلیوں کے نشانات نہیں دیکھے حضور طنی آئی نے فرمایا: میں اللہ کے فرشتوں سے حیا کرتا ہوں 'بیرام نہیں۔ سُفْيَانَ بُنَ وَهُبِ حَدَّثَهُ، عَنْ آبِى آيُّوبَ، آنَّ رَسُولَ
اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرْسَلَ اللَّهِ بِطَعَامٍ مَعَ
خَضِرَةَ فِيهِ بَصَلٌ آوُ كُرَّاتٌ لَمْ يَرَ فِيهِ آثَرَ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابَى آنُ يَا كُلَهُ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنعَكَ آنُ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنعَكَ آنُ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْتَحْيى مِنُ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْتَحْيى مِنُ
مَكَرُكَةِ اللهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ

ملائِكةِ اللهِ وَليسَ بِمَحْرَمٍ

حَدَّثَنَا ابُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبُدُ الْاعُلَى، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَسَنِ، قَالَ: لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرَاتِيهِ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا الْفَرْجَ- يَعُنِى وَهِى الْمَرَاتِيهِ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا الْفَرْجَ- يَعُنِى وَهِى حَائِضٌ - قَالَ: يَبِيتَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ، يَعُنِى الْمَائِضَ إِذَا كَانَ عَلَى الْفَرْجِ ثَوْبٌ

يَعُقُوبُ بُنُ عَفِيفِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ اَبِي اَيُّوبَ

ابى ايوب 1899 - حَدَّنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى اللَّيْتُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ ايُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْاَشْبَحِ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَفِيفِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، اللهِ سَالَ ابَا ايُّوبَ صَاحِبَ

حفرت حسن فرماتے ہیں: ایک آدمی کے لیے جائز ہے'اس کی عورت سے سوائے اس کی فرج کے لیعنی اس حال میں کہ وہ حیض والی ہو فرمایا: وہ دونوں ایک ہی بستر میں لیٹ کررات گزار سکتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ عورت حیض والی ہواور اس نے اپنے فرج پر کوئی کپڑا ڈالا ہوا ہو۔

حضرت ليعقوب بن عفيف بن

مسيب حضرت ابوالوب سے

روایت کرتے ہیں

گھر میں نماز پڑھ لے پھرمسجد میں آئے اورلوگوں کونماز

پڑھتا ہوا پائے تو کیا لوگوں کے ساتھ نماز دوبارہ پڑھے

بن المسيب عن ابي ايوب

حضرت لیقوب بن عفیف بن میتب سے حضرت کی میتب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله ملتی کی ایک کی محالی مصرت ابوایوب رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ آدی اینے

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ ﴾ ﴿ اللهِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنُهُ، عَن الرَّجُ لِ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُدُرِكُ تِلْكَ الصَّلاةَ آيُعِيدُها مَعَ النَّاسِ آمُ لَا؟، قَدُ سَٱلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ،

فَقَالَ: نَعَمُ يُعِيدُهَا ذَلِكَ لَهُ سَهُمُ جَمْعِ 3900 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا

ٱحْسَمَسَدُ بُسنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، ٱخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ ٱلْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجْ، اَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ:

حَدَّثِنِي رَجُلٌ، مِنْ اَسْدِ خُزَيْمَةَ، اَنَّهُ سَالَ اَبَا اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي الصَّلَاةَ ثُمٌّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَتُقَامُ الصَّلاةُ فَأُصَلِّى مَعَهُمْ فَآجِدُ فِي

نَـ فُسِـى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَالُنَا عَنُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِذَلِكَ لَهُ سَهُمُ جَمْعٍ . قَالَ آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ: قَالَ ابْنُ

وَهُبِ عَفِيفُ بُنُ عُمَرَ: وَالصَّوَابُ عَفِيفُ بُنُ عَــمْرِو، قَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَفِيفٍ هَذَا الْحَدِيثَ.

فَقَالَ عَفِيفُ بُنُ عَمْرٍو، لَمْ يَرُفَعُهُ مَالِكٌ

گا یا نہیں؟ حضرت ابوایوب رضی الله عنه نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ ملتی کیلئم سے اس کے متعلق پوچھا تھا تو آب التي يَيْمَ في ما يا تها: بان! لونائ كانيداس كود كنا نواب ملے گا۔

حضرت بكير بن عبداللد بن التبح سے روایت ہے كه أنهول في حفرت عفيف بن عمر بن ميتب سے سنا وہ فرمارے تھے کہ بواسد خزیمہ کے ایک آ دی نے ان سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول الله ماتھ ایکم کے صحابی حضرت ابوابوب رضی الله عندسے بوجھا کہ میں اینے گھر میں نماز پڑھ لول پھر مسجد میں آؤل اور لوگوں کونماز پڑھتا ہوا یاؤں تو کیا لوگوں کے ساتھ نماز دوبارہ روطوں کا یانہیں؟ مجھےاس میں کچھ شک ہے۔ حضرت ابوابوب رضی الله عنه نے فرمایا: ہم نے رسول نے فرمایا تھا: ہاں! لوٹائے گا' بیاس کو دُگنا ثواب ملے گا۔امام احمد بن صالح فرماتے ہیں: ابن وہب عفیف بن عمر كہتے ہيں: درست عفيف بن عمر ہے۔ مالك نے بیرحدیث عفیف سے روایت کی ہے۔عفیف بن عمرو نے فرمایا: بیرحدیث مرفوع نہیں ہے۔

حضرت مطلب بن عبداللدبن

الْمُطَّلِبُ بِنُ عَبْدِ اللهِ

3900- أورد نحوه مالك في الموطأ جلد 1صفحه 133 وقم الحديث: 299 عن عفيف عن رجل من بني أسد عن أبي

خطب'حضرت ابوا یوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت مطلب بن عبدالله فرمات بین: حضرت ابوابوب نے مروان بن حکم سے فرمایا تھا۔ رسول کریم ملٹی کی آئی ہے۔ کس اہل

لوگ اس کے والی ہول کین اس وقت (دین پر) ضروررونا جب غیراہل اس کے والی بن جائیں۔

> بنی ہاشم کےغلام ابواسحاق' حضرت ابوا یوب سے روایت کرتے ہیں

میں میر فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کے غلام ابواسحاق نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک دن ذکر کر رہے

سے کہ میں نے نبیذ بنانی چاہی انہوں نے قرع میں جھے کہ میں سے نبیذ بنانی چاہی انہوں نے قرع میں جھوں ا

جھگڑا کیا' ان کے پاس سے حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ گزرے اُنہوں نے آپ کی طرف کسی کو بھیجا'

حضرت ابوابوب رضی الله عند فے فرمایا : میں نے رسول

بُنِ حَنْطَبٍ، عَنْ اَبِی اَیُّوبَ

المُعِصُوِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ بِشُوٍ، ثنا حَاتِمُ بُنُ الْمِصُوِیُّ، ثنا سُفْیَانُ بُنُ بِشُوٍ، ثنا حَاتِمُ بُنُ السَمَاعِیلَ، عَنْ كَثِیرِ بُنِ زَیْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ اَبُو اَیُّوبَ لِمَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا تَبُكُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا تَبُكُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا تَبُكُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا تَبُكُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا تَبُكُوا عَلَيْهِ وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ افْا وَلَيْتُهُوهُ اَهْلَهُ وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلَيْتُهُ وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلَيْتُهُ وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلَيْتُهُ وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ

آبُو اِسْحَاقَ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، عَنْ اَبِى اَيُّوبَ

الُهِ صُوِیُ، ثنا آحُمَدُ بنُ صَالِح، ثنا ابنُ وَهُبٍ، اَنْ مَرَدِی عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُکیْرًا، حَدَّثَهُ، اَنَّ

3902 - حَسَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

اَبَا اِسْحَاقَ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَهُ انَّهُمُ ذَكُرُوا يَـوْمًا مَـا يُنْتَبَذُ فِيهِ، فَتَنَازَعُوا فِى الْقَرْعِ، فَمَرَّ بِهِمُ اَبُو اَيُّـوبَ الْآنْصَارِيُّ، فَارْسَلُوا اِلْيَهِ اِنْسَانًا، فَقَالَ

3901- رواه الطبراني في الوسط جلد 1صفحه 94 رقم الحدييث: 184 علد 9صفحه 144 رقم الحديث: 9366 عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي أيوب به .

3902- أورده أحمد في مسنده جلد5صفحه414 وقم الحديث: 23559 عن بكير عن أبي اسحاق مولى بني هاشم عن أبي أيوب به

و اسحاق مولس بني هاشم عن ابي ايو

اَبُو اَيُّوبَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُزَفَّتٍ يُنْتَبَذُ فِيهِ، لَمْ يَزِدُ عَلَيْهِ

عُبِيْدُ بُنُ رِّعُلَى، عَنُ

اَبِي اَيُّوبَ

3903 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُّ، حَدَّثَنَا ٱبُو عَـاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ، حَدَّثِنِي

يَوْيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: نَهَى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الدَّابَّةُ

3904 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو

إِنْ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ تِعْلَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَالِدِ

بْنِ الْوَلِيدِ فَأْتِي بِأَرْبَعَةِ آغَلاجِ مِنَ الْعَدُوِّ، فَآمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبُوا بِالنَّبُلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ آبَا آيُوبَ

الْآنُصَارِيَّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قَتُلِ الصَّبْرِ 3905 - حَـدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ مُـحَـمَّدِ بُنِ

صَالِحٍ الْمَرُوزِيُّ، ثنا سَعِيدُ بَنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ بُكْيْرِ بُنِ

میں نبیز بنانے سے منع کیا "آپ نے اس پراضافہ نہ کیا۔ حضرت عبيد بن تعلیٰ حضرت ابوابوب رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لائم نے جانور کو باندھ کر مارنے سے منع کیا۔

حضرت عبید بن تعلی فرماتے ہیں ہم نے حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن وليد كي معيت ميں جہاد كيا'آپ کے پاس چارو ممن لائے گئے آپ نے ان کو باندھ کر تیروں کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا' یہ بات حضرت ابوالوب رضى الله عنه تك لينجى تو حضرت ابوالوب رضى الله عند فرمايا: ميس في رسول الله التُولِيَّة المِلْمُ السَّالِيَة اللهِ آپ نے باندھ کرقل کرنے سے منع کیا۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاق يَرَامُ كُوفر ماتے ہوئے سنا كمآب نے جانورکو باندھ کر مارنے سے منع کیا۔

3903- أورد نحوه في مسنده جلد 5صفحه 422 وقم الحديث: 23637 عن بكير بن عبد الله عن أبيه عن عبيد بن يعلى

عن أبي أيوب به .

3906 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو

بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْاَشَةِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ تِعْلَى، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى

الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ آبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ

اللَّهِ، عَنِ ابْنِ تِعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا ٱيُّوبَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَبْرِ

3907 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْب

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التُورِيَّةُ إِلَيْهِم نِي جانور كو بانده كر مارنے سے منع كيا،

حضرت عبدالله بن كعب بن ما لك

انصاری حضرت ابوابوب سے

روایت کرتے ہیں

نے حضور ملتی لائم کو جمعہ کے دن فرماتے ہوئے سنا جس

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

اگر چەمرغى ہو' میں اس كونہیں باندھتا ہوں۔

نے رسول اللہ ملٹی کی آئیم کو فر ماتے ہوئے سنا کہ آپ نے

جانورکو باندھ کر مارنے سے منع کیا۔

الدَّابَّةِ فَلَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ كَعُب

بُن مَالِكٍ الْآنصَارِيُّ،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

3908 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا حَسَّانُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ،

عن ابي ايوب به .

3907- أورد أحمد في مسنده جلد 5صفحه 422 وقم الحديث: 23637 عن بكير بن عبد الله عن أبيه عن عبيد بن يعلى

3908- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه171 وقال: رواه كله أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عُبِيُّدِ بُنِ تِعْلَى، عَنْ آبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

عَنْ صَبُر الْبَهِيمَةِ

عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَدَّمَدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ آبِي يَحْيَى، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ،

آنَّـهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لهُ ﴿ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: مَنِ اغْتَسَلَ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ

عِنْدَهُ وَلَيِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَٱنْصَتَ إِذَا

خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا

3909 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمْرَانَ الرَّازِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ

مُحَمَّدِ أَنِ إِبْرَاهِيمَ أَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِمْرَانَ أَنِ اَبِى يَحْيَى، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ

اَبِي اَيُّوبَ الْانْمَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُسُمَعَةِ وَمَسسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ

آخُسَنِ ثِيَابِسِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَاتِى الْمَسْجِدَ ﴾ فَيَوْكَعَ مَا بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤُذِ إَجَدًا، ثُمَّ ٱنْصِتَ إِذَا

خَرَجَ الْإِمَامُ كَانَتُ كَفَّارَةً لَمَّا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ

حَــ لَّـثُنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيّ، ثنا

نے عسل کیا اور خوشبولگائی'اگراس کے پاس ہواوراچھ کپڑے بینے پھر مسجد میں آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ کھلائگے' جب امام نکلے تو خاموش رہے اور گفتگو نہ كرے اس كے ايك جمعہ سے كردوس جمعہ تك کے گناہ معاف ہو گئے۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملت الم کو جمعہ کے دن فر ماتے ہوئے سا: جس نے عسل کیا اور خوشبولگائی اگراس کے پاس ہواور اچھے كيرك پين پهرمجدين آيا اورلوگون كوتكليف نهدى أ جب امام نکلے تو خاموش رہے اور گفتگونہ کرے اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو گئے۔

حضرت عبدالله بن كعب بن ما لك سلمي بيان

3909- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 420 وقم الحديث: 23618 عن عسمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب به .

يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبى يَحْيَى التَّيْمِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

السُّلَمِيَّ، حَدَّثَنَا أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ

الْجُمْعَةِ وَمَسَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ أبى لَيْلَى، عَنُ أبى أيُّوبَ

3910 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلِ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكَى، عَنْ آخِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ، وَلْيَقُلِ الَّـذِي يَسْـمَعُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ يَهُدِيكَ اللَّهُ وَيُصَلِحُ بَالَكَ

3911 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا يُوسُفُ بَنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا عَبُدُ

كرت بين كه حضرت ابوايوب صحابي رسول من يَلَيْم ن بیان کیا کہ اُنہوں نے رسول الله طبی ایک کوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے جمعہ کے دن عسل کیا اور خوشبولگائی کھراس کے بعداس کی مثل حدیث ذکری۔

# حضرت عبدالرحمٰن بن اني ليليٰ، حضرت ابوابوب رضي اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آئة وه يرْهے: "الحمد لله على كل حال " اور جو سننے والا ہے وہ اس کے بعد جواب میں بد کے: "يرحمك الله "اورچينك والااس كاجواب دے: "يهديك الله ويصلح بالك"\_

حضرت ابوابوب رضی الله عنهٔ حضور مطفی الله سے ( روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مال کا ذرج علی کے کا

3910- أورده أحمد في صحيحه جلد 5صفحه 422 وقم الحديث: 23636 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب به .

3911- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 128، وقم الحديث: 7112 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أحيه عن أبيه عن أبي أيوب به .

اللُّهِ بِنُ الْجَهْمِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بنُ الْعَلَاءِ بنِ شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ اَحِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

3912 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُن حَنْبَلِ، حَـدُّثَنِي آبِي، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ح وَحَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَد لَثَنا الْحُسَيْنُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ ابى شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْآسِدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَي، عَنْ آخِيهِ، عَنْ آبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَي، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ، اَنَّـهُ كَـانَ فِيي سَهُـوَـةٍ لَـهُ، فَكَانَتِ الْغُولُ تَجيءُ فَتَدْخُلُ، فَشَكَاهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا رَايَّتَهَا فَقُلِّ: بِسْمِ اللهِ ٱجيبي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتُ، فَقَالَ لَهَا، فَأَخَذَهَا، فَقَالَتْ: لَا أَعُودُ، فَأَرْسَلَهَا فَجَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ آسِيرُكَ؟ فَـقَالَ: آخَذْتُهَا، فَقَالَتْ: لَا آعُودُ فَآرْسَلْتُهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا عَائِمَةٌ فَانَحَدُتُهَا مَرَّتَيُنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ

تَـقُولُ: لَا اَعُـودُ، وَيَـجيءُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّهُم فَيَقُولُ: مَا فَعَلَ آسِيرُكَ ، فَيَقُولُ: آخَذْتُهَا

فَتَقُولُ: لَا اَعُودُ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا عَائِدَةٌ فَاَحَذْتُهَا،

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابوابوب رضي الله عنه كي خزانه كي كوهُمر ي تقي چوری کرنے والا آتا اور اس میں داخل ہو جاتا' آپ نے رسول الله ملتی ایک شکایت کی تو آ پ ملتی آیم نے فرمایا: جب نو اس کو دیکھے تو پڑھ: الله ك نام سے شروع! رسول الله الله الله آپ كو بلا رہے ہیں وہ (جننی) آئی میں نے اس کود یکھا اس کو کہا: اس کو پکڑا'اس نے کہا: میں دوبارہ نہیں آؤں گی' آپ نے اس کوچھوڑ دیا عضور ملٹھ آہم کے یاس آئے آپ ساٹھ آہم نے فرمایا: آپ نے اینے چور کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی: میں نے اس کو پکڑا ہے اس نے کہا: میں دوبارہ نہیں آؤل گی میں نے اس کوچھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ آئے گی' میں نے اس کو دومرتبہ یا تین مرتبہ پکڑا' ہر مرتباس نے کہا: میں نہیں آؤں گی! آپ التی ایکم نے فرمایا: آب نے قیدی چور کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی: میں نے اس کو پکڑا اس نے کہا: میں دوبارہ نہیں آؤل گئ آپ التَّوْلِيَالِيم نے فرمايا: وہ دوبارہ آئے گی! ميں نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا: مجھے چھوڑ دے! میں تہمیں ایسی

3912- أورده الترمذي في سننه جلد 5صفحه 158 وقم الحديث: 2880 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب به .

شی کے متعلق بتاتی ہوں کہ تُو اس کو پڑھے گا تو تیرے

قریب کوئی شی (جن بھوت ٰ بلا) نہیں آئے گی' وہ آیتہ الكرى ہے۔ میں حضور اللہ اللہ كے ياس آيا اور ميں نے

آپ کو بتایا' آپ نے فرمایا: وہ سچ کہہ گئی کین تھی وہ

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلیٰ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوابوب رضی الله عنه نے فرمایا: میرے ہاں

ایک تھجوروں کی کوٹھڑی تھی' میں اس میں دیکھتا تو وہ کم

ہوئی ہوتی تھیں' میں نے اس کا ذکر حضور ملتی آیا ہم کے ہاں

كيا توآپ نے فرمايا: تُوكل ايك بلي كويائے گا' يُو اس

سے کہہ: مجھے رسول کریم ملٹی کیا ہم بلا رہے ہیں جب

آ تندہ کل آیا تو میں نے بلی یائی میں نے کہا: رسول الله ملتي ألكم مهيل بلارے بيں۔ وہ بوڑھى موكئ اس نے

كها: مين تههين الله كي قتم دلاتي هول كهتم مجھے چھوڑ دؤ دوبارہ نہیں آؤل گی۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا' میں

کا کیا کیا؟ میں نے آپ کو تمام بات بتائی تو

آپ الله ایک ایم نظر مایا: وه جمونی تھی دوبارہ آئے گی۔ تو

اس كوكهنا: تحقيد رسول كريم الله يتيلم بلا رب بين وه بورهي

ہوجائے گی۔اس نے کہا: اے ابوایوب! میں تہہیں اللہ كى قتم دلا تى ہوں'اس بارتم مجھے چھوڑ دو میں دوبارہ نہیں

آؤں گی۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا پھر میں حضور ملتی اللہ کے پاس آیا تو آپ نے دوبارہ مجھے سیلے والی بات فر مائی' میں نے تین مرتبہ عرض کیا' تیسری مرتبہ اس نے 3913 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْجَارُودِ

فَقَالَتُ: آرْسِلْنِي وَأُعَلِّمُكَ شَيْئًا تَقُولُهُ وَلَا يَقُرَبُكَ

شَيْءٌ"، آيَةَ الْكُرُسِيّ، فَاتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَآخُبَرْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَتُ وَهِي كَذُوبٌ

الْاَصْبَهَانِيٌّ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ شَاذَانُ، ثنا سَعُدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَسَادٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَي، عَنْ اَبِي

ٱيُّوبَ الْآنُـصَـارِيّ، قَالَ: كَانَ لِي نَخُلٌ فِي سَهُوَةٍ لِي، فَجَعَلْتُ آرَاهُ يَنْقُصُ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّكَ سَتَجِدُ فِيهِ غَدًّا

هِرَّـةً فَـقُـلُ: اَجِيبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ وَجَدُتُ فِيهِ هِرَّةً، فَقُلْتُ:

اَجِيبِي رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَحَوَّلَتُ عَجُوزًا وَقَالَتُ: أُذَكِّرُكَ اللَّهَ لَمَا

تَرَكْتَنِي، فَإِنِّي غَيْرُ عَائِدَةٍ، فَتَرَكْتُهَا، فَاتَيْتُ النَّبِيّ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الرَّجُلُ

واَسِيرُهُ؟ فَاحْبَرْتُهُ حَبَرَهَا، فَقَالَ: كَذَبَتُ هي عَائِلَةً ، فَقُلُ لَهَا: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَحَوَّلَتْ عَجُوزًا، فَقَالَتْ: أَذَكِّرُكَ

اللَّهَ يَا اَبَا اَيُّوبَ لَمَا تَرَكُتَنِي هَذِهِ الْمَرَّةَ، فَإِنِّي غَيْرُ عَائِلَةٍ فَتَرَكُّتُهَا، ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ لِي كَمَا قَالَ لِي، فَقُلُتُ ذَلِكَ

ثَلاثَ مَرَّاتِ، فَقَالَتُ لِي فِي الثَّالِثَةِ: أُذَكِّرُكَ اللَّهَ

يَا اَبَا آيُّوبَ لَهَا تَرَكُتَنِي حَتَّى أُعَلِّمَكَ شَيْئًا لَا

يَسْمَعُهُ شَيْطَانٌ فَيَدُخُلُ ذَلِكَ الْبَيْتَ، فَقُلْتُ: مَا

'هُوَ؟ فَقَالَتْ: آيَةُ الْكُرْسِيّ، لَا يَسْمَعُهَا شَيْطَانٌ إلَّا

وَهَبَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3914 - حَسدَّثَنَا اِسْحَساقُ بُنُ دَاوُدَ

الصَّوَّافُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزيدَ

الْكَسْفَ اطِبُّ، ثِنا فُضَيْلُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا

شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيَبَةَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي أَيُّوبَ،

قَالَ: اَصَبُتُ جِنِّيَّةً، فَقَالَتُ لِي: دَعْنِي وَلَكَ عَلَيَّ

أَنْ أُعَلِّمَكَ شَيْئًا إِذَا قُلْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ مِنَّا آحَدُ، قَالَ:

قُلُتُ: مَا هُوَ؟ قَالَتُ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ (اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة:255) فَذَكَرُتُ

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَتُ

التَّسْتَوِيُّ، ثِنا يُوسُفُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَابِقِ، ثنا

مُحَكِمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا أَبُو فَرُوَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ اَبِي لَيْلَي، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: كُنْتُ مُؤُذًى

بِسَامِرِ الْبَيْتِ فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكَانَتُ رَوْزَنَةٌ فِي

3915 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

﴾ فَقَالَ: صَدَقَتْ وَإِنْ كَانَتْ كَذُوبًا

مجھے کہا: اے ابوابوب! تم مجھے اس مرتبہ چھوڑ دو! میں

تہمیں الیی شی بتاؤں گی کہ شیطان اس کو سنے گا تو

تیرے گھر داخل نہ ہوگا۔ میں نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس

نے کہا: آیۃ الکری! جب کوئی شیطان اسے سنے گا تو وہ

چلا جائے گا۔ میں نے اس بات کا ذکر حضور میں الم ا

ہاں کیا تو آ پ نے فرمایا: اگر چہوہ جھوٹی تھی کیکن بات

نے ایک جننی کو پایا' اُس نے مجھے کہا: مجھے چھوڑیں! میں

متہمیں ایس شی بتاتی ہوں کہ جبتم اسے پڑھلو گے تو

ہم میں سے کوئی شی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ میں

نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: آیة الکرسی!''اللّه لا

الله الا هو الحي القيوم "عدين في الكاذكر

حضور التي يَيْمَ ك مال كياتوآب في فرمايا: وه جموني تقى

حضرت ابوالوب رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے

گھر میں جن تکلیف دیتا تھا' میں نے اس کا ذکر

حضور ملتي آيم کي بارگاه ميں کيا'وه جمارے گھر ميں رہتی تھی'

آپ نے فرمایا: اس کو دیکھنا! جبتم سے کوئی شی مانگے

تو اس كوكہنا: تُو ہلاك ہو! رسول الله الله عَلَيْدَ لِمُ تَحْجَعِ بلا رہے

ہیں۔ میں اس کے انتظار میں رہا' جب میرے گھر آیا تو

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

سجی کر گئی ہے۔

ليكن بات سچى كرگئی۔

فَـقُـلُ: اخُسَ يَدْعُوكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَصَدُتُ فَإِذَا شَيْءٌ قَدُ تَدَلَّى مِنُ

رَوُزَنَةٍ، فَوَثَبَّتُ اِلْيُسِهِ، وَقُلُتُ: اخُسَ يَدُعُوكَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَحَذَتُهُ

فَتَضَرَّعَ إِلَىَّ وَقَالَ لِي لَا أَعُودُ، قَالَ: فَأَرْسَلْتُهُ،

فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ آسِيرُكَ؟ فَآخُبَرْتُهُ

بِالَّذِي كَانَ فَقَالَ: اَمَا إِنَّهُ سَيَعُودُ قَالَ: فَفَعَلْتُ

ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُـلُّ ذَلِكَ آخُذُهُ وَٱخِبرُ النَّبيَّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِى كَانَ، فَلَمَّا كَانَتِ

الشَّالِثَةُ اَخَـلْتُـهُ، ثُـمَّ قُلْتُ: مَا اَنْتَ بِمُفَارِقِي حَتَّى

آتِى بِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَسَاشَدَنِي وَتَضَرَّعَ إِلَى وَقَالَ: أُعَلِّمُكَ شَيْئًا إِذَا

قُلْتُهُ مِنْ لَيُلَتِكَ لَمْ يَقْرَبُكَ جَانٌ وَلَا لِصٌ ، قَالَ:

تَفُرَا اللَّهُ الْكُرُسِيِّ، قَالَ: فَارْسَلْتُهُ، ثُمَّ اتَّيْتُ النَّبيّ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ اَسِيرُكَ؟ ،

قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَاشَدَنِي وَتَضَرَّعَ إِلَيَّ حَتَّى

رَحِـمْتُهُ وَعَـلَّـمَنِي شَيْئًا اَقُولُهُ إِذَا قُلْتُهُ لَمْ يَقُرَبْنِي

3916 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ،

جنٌّ وَلَا لِصٌّ قَالَ: صَدَقَ وَإِنْ كَانَ كَذُوبًا

ابي ايوب به .

الله طلق يَتِهُم تحقي بلا رب بي! ميس في اس كو بكرا وه

رونے لگی اور مجھے کہا: میں نہیں آؤں گی! میں نے اس کو

چھوڑا ، جب میں نے صبح کی تو میں رسول الله ملتی اللم کے

یاس آیا' آپ نے فرمایا: تُونے اینے قیدی سے کیا کیا؟

میں نے آپ و بتایا جواس نے کہا۔ آپ نے فرمایا: وہ

كل دوبارہ آئے گا! ميں نے تين مرتبدايسے كيا مر

مرتبدرسول الله ملي أيلم كوبتايا جواس نے كما جب تيسرى

وفعه آئی تو میں نے اس کو پکڑا ' پھر میں نے کہا: میں تجھے

یاس لے جاؤں۔ وہ میرے سامنے رونے لگی' اس نے

کہا: کیا میں تجھے ایسی شی نہ بتاؤں کہ جب تُو رات کو

پڑھ لے گا تو تیرے یاس کوئی چوراور جن نہیں آئے گا'

و آیة الكرى ير هليا كر میں نے اس كو چھوڑ ا پھر میں

حضور المَّوْلِيَالِمُ كَ مِاسَ آيا "آپ نے فرمایا تو نے اپنے

قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

میں نے اس کو باندھا' وہ رونے گی' مجھے اس پر رحم آیا'

اس نے مجھے کوئی شی سکھائی تو اس نے کہا: جب تُو اس کو

پڑھ لے گا تو تیرے یاس کوئی جن اور چورنہیں آئے

گا-آ ب ملتَّ اللَّهُ نَ فرمایا: اگر چه وه جمونا تفالیکن بات

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے اس کو پکڑا میں نے کہا: او ہلاک ہو! رسول

بَيْتٍ لَنَا، فَقَالَ: ارْصُدُهُ فَإِذَا ٱنْتَ عَايَنْتَ شَيْئًا،

3916- أورده الترمذي في سننه جلد 5صفحه 555 وقم الحديث: 3553 عن الشعبي عن عبد الرحمان بن أبي ليلي عن

سچی کر گیاہے۔

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى،

3917 - تَحَدَّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ

الْمَدِينِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَ

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ جَمِيعًا، عَنُ

دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن

ابُنِ اَبِي لَيُكِي، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ، اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ

لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَىء قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُنَّ لَهُ بِعِدْلِ عَشَرِ

مُحَرَّرِينَ، أَوْ مُحَرَّرٍ . وَاللَّهُ فُ ظُ لِحَدِيثِ عَبْدِ

مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ

3918 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو

فلےگا۔

کے ہیں۔

ثواب ملےگا۔

حضور ملی ایم نے فرمایا: جس نے دس مرتبہ نماز فجر کے

بعد بيكلمات يره هـ: "لا الله الا الله الى آخره "

اس کواولا دِاساعیل سے حار غلام آزاد کرنے کا ثواب

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضورطي يَرَيَم فرمايا جس في "لا الله الا الله الى

آحـوه ''دس مرتبه پڑھاتواس کودس غلام آ زاد کرنے کا

تواب ملے گا۔ یہ الفاظِ حدیث عبدالوہاب کی حدیث

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

آجـــوه "پڑھاتواں کوایک یا دوغلام آزاد کرنے کا

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْنِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنِ

عَنِ الشُّعُبِيِّ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي آيُوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ

وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

قَالَ دُبُرَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ ) عَلَى كُلِّ شَيء قِدِيرٌ كُنَّ لَهُ عِدْلَ اَرْبَع رِقَابٍ مِنْ

بُنُ سَلَمَةً، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَمَ نِ بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْآنْ صَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّــمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

لَـهُ الْـمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ مُحَرَّدِ، أَوْ مُحَرَّدِينَ

3919 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَّاحِ

الْاَصْبَهَانِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، ثنا حَـمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ، فَحَدَّثَ يَوْمَئِذٍ آنَّهُ مَنْ قَالَ

كَا إِلَـٰهَ إِلَّا السُّلَّهُ وَحُدَهُ كَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَرَّدةً أَوْ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ يَعْدِلُ رَقَبَةً أَوْ

عَشَرَ رِقَابِ ، قُلُتُ: مِمَّنُ سَمِعْتَهُ ؟، قَالَ: مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى فَاتَيْتُهُ فَحَدَّثَ، فَقُلْتُ: مِمَّنُ

سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ آبِي أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حَدَّدُنَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي. شَيْبَةَ، ثسنسا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ، عَن

الشُّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ اَبِي ٱيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

3920 - حَـكَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، ثنا حَجَّاجُ بِنُ نُصَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

اَبِى السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيُلَي، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِي، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آخره "ایک مرتبه یادس مرتبه پرهاتواس کوایک یادس

غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا: آپ نے کس سے سنا؟ اُنہوں نے فرمایا: عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہے۔ پس میں ان کے پاس آیا' اُنہوں نے اس کو بیان کیا۔ پس میں نے عرض کی: آپ نے اس کوکس

سے سنا؟ اُنہوں نے کہا: حضرت ابوالوب سے وہ رسول كريم المن الله المسائلة المسائ

حضرت ابوالوب رضى الله عنه حضور ملتي الله سے اسی کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آخره" "برطاتواس كواولاد اساعيل ميس سے دس غلام

آ زادکرنے کا ثواب ملے گا۔



عَلَى كُلِّ شَيء قِدِيرٌ كُنَّ لَهُ كَعِدُلِ عَشَرِ رِقَابِ مِنُ وَلَدِ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ

3921 - حَسدَّثَسَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحُيَى السَّاجِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ آبِي زَائِدَةً، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ﴾ آبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْـمُـلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء ِ قَدِيرٌ، كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ اَرْبَعَةَ اَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ: مِمَّنُ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، فَاتَيْتُ عَمْرَو ابْنَ مَيْمُونِ فَقُلْتُ: مِمَّنُ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنِ ابْنِ اَبِي لَيْكَى، فَاتَيْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: مِمَّنُ سَمِعْتَهُ؟ لِنَّ قَالَ: مِنْ اَبِي اَيُّوبَ الْآنُصَ إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ آبِي أَيُّوبَ أَلَانْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ

3922 - حَسدَّ ثَسنَسا الْهَيْشَمُ بُنُ حَلَفٍ الـدُّورِيُّ، ثنا بِشُرُ بَنُ الْوَلِيدِ الْكِنَدِيُّ، ثنا يَزِيدُ بَنُ عَطَاءٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُتْيَعِ، وَذَكَرَ عِنْدَهُ مَا مِنْ رَجُلِ يَـقُولُ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، إلَّا كُنَّ لَهُ عِدُلَ ارْبَعِ رِقَابٍ . قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ بُن خُثَيَمٍ: وَاللَّهِ مَا يُعْجِينِي مِنْ قَوْلِكُمْ فِيهَا وَإِنِّي لَارَاها أَفْضَلَ مِنُ أَرْبَعِ وأَرْبَعِمِائَةٍ، فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ

حُضرت رہیع بن خشم رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ آحـــره''پڑھاتواں کوغلام آ زاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پس میں نے رہیج بن شیم سے عرض کی: آپ نے کس سے سا ہے؟ اُنہوں نے کہا: حضرت عمرو بن میمون سے ۔ پس میں عمرو بن میمون کے پاس آیا میں نے ان سے بوچھا: آپ نے کس سے سی ؟ اُنہوں ا نے کہا: ابن ابی کیلی ہے۔ میں ابن ابی کیلی کے پاس آیا اور میں نے ان سے سوال کیا: آپ نے کس سے سن؟ اُنہوں نے کہا: حضرت ابوایوب انصاری سے وہ اس کو رسول کریم ملتی کیا ہے بیان کرتے ہیں۔

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخىرە ''دى مرتبه پڑھاتواس كوچارغلام آ زادكرنے كا تواب ملے گا۔ راوی کا بیان ہے: میں نے ربیع بن خشیم سے عرض کی قتم بخدا! مجھے آپ کے قول سے اس میں کوئی بات تعجب میں نہیں ڈالتی جبکہ میں تو اسے جارسو چار سے افضل خیال کرتا ہوں۔ میں نے ربیع بن خشیم سے عرض کی: آپ کواس کی خبر کس نے دی؟ اُنہوں نے کہا: مجھے اس کی خبر عمر و بن میمون اودی نے دی کی



بُنِ خُثَيْمٍ: مَنْ اَخْبَرَكَ بِهَذَا؟، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو کیا آپ نے رہیج کو اس اس طرح خبر دی ہے؟ تو بُنُ مَيْهُون الْآوُدِيُّ، فَاللَقَى عَمْرَو بْنَ مَيْمُون فَقُلُتُ لَهُ: أنْتَ آخُبَرْتَ الرَّبِيعَ بِكَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمُ، فَقُلْتُ: مِمَّنُ سَمِعْتَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: ٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي لَيْلَى، فَٱلْقَى عَبْدَ الرَّحْمَن فَقُلُتُ: إِنَّ عَمْرَو بُنَ مَيْمُون ٱخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ آنَا آخُبَرُتُهُنَّ إِيَّاهُ، قُلْتُ: عَـمَّنُ تَرُويِهِ؟ قَالَ: عَنْ آبِي آيُّوبَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> 3923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ السَّقَطِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ ح، وَحَـدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، قَالَا: ثنا حُدَيْجُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيُمٍ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ اَبِي آيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

3924 - حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى بُنِ اَبِي عُشْمَانَ الْبَغُدَادِيُّ، ثنيا مَسُلَمَةُ بُنُ حَفُصٍ السَّعْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي

مِثْلُ عِتْقِ ٱرْبَعَةِ ٱنْفُسِ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيلَ

میں نے عمرو بن میمون سے ملاقات کر کے ان سے کہا: أنهول نے كہا: ہال! پس ميں نے كہا: آپ نے كس سے سنا؟ تو اُنہوں نے کہا: مجھے عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ نے خبردی۔ پس میں عبدالرحمٰن سے ملاتو ان سے دریافت کیا کہ عمرو بن میمون نے مجھے اس اس طرح خبر دی ہے؟ اُنہوں نے کہا: اس نے سی کہا، میں نے اسے ان چیزوں کی خبر دی ہے۔ میں نے ان سے عرض کی آپ كس سے روايت كرتے ہيں؟ أنہوں نے كہا: رسول كريم طيفي للم كصحابي حضرت ابوابوب سے۔ حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ 

آخىرە "بردھاتواس كواولاداساغيل ميں سے دس غلام

آ زادکرنے کا ثواب ملے گا۔

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْيَالِيمْ نِي فرمايا: جس نے قل هو الله احد يرهي

اسے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔

حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَلِيم في مايا: كياتم رات كوتها كي قرآن يرص

سے عاجز ہو؟ ہم ڈر گئے کہ آپ ابہمیں ایساحکم دیں

گے جو عاجز کرنے والے ہیں ہم خاموش ہو گئے۔

آپ التَّيَيَةِ في مايا: كياتم مين كوئى عاجز برات كو

تہائی قرآن پڑھنے ہے؟ ہم کوخوف ہوا کہ آپ ہم پر

مشقت والے کام کا حکم دیں گے اور ہم اس سے عاجز

ہوں گے ہم خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا: کیاتم میں

سے کوئی عاجز ہے رات کو تہائی قرآن پڑھنے ہے؟ جو

رات كوالله الواحد الصمديرُ هے گا'اس كواس رات تهائي

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

قرآن پڑھنے کا برابر ثواب ملے گا۔

حضور الله الله احد براهي جس في قل هو الله احد براهي

اسے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔

3926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

لَيُ لَى ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلُ هُوَاللَّهُ آحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن

3925 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَن

التَّسْتَوِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

﴾ آبِى السَّفَرِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

اَبِي لَيُلَى، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآن

الْاَزْدِيُّ، حَـدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيع بُنِ خُثَيْم،

عَنُ عَــمُـرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيُسْلَى، عَنِ امْرَاَةٍ مِنَ الْإَنْصَادِ، قَالَتْ: قَالَ ابُو آيُّوبَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَاشْفَقْنَا أَنْ يَأْمُرَنَا بِآمُرِ نَعْجِزُ عَنْهُ فَسَكَّنْنَا، فَقَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَقْرَآ فِي لَيْلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآن؟

فَإِنَّهُ مَنْ قَرَا فِي لَيُلَةٍ: اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَا

لَيُلَتَهُ بِثُلْثِ الْقُرْآن

3926- أورده الدارمي في سننه جلد2صفحه553 وقم الحديث: 3437 عن عبد الرحمل بن أبي ليلي عن امرأة من

الأنصار عن أبي أيوب به.

3927 - حَدَّثَنَا الْبِحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

فَأَشْفَقْنَا أَنْ يَأْمُرَنَا بِأَمْرِ نَعْجِزُ عَنْهُ فَسَكَّتُنَا، فَقَالَ:

الكَعْجِزُ آحَـدُكُمُ آنَ يَقُرَآ فِي لَيْلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآن؟

اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَقُرا فِي لَيْلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآن؟

التَّسُتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ حضور المُؤْرِيلِم نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی عاجز ہے مَنُصُودٍ، عَنْ هِكَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ رات کو تہائی قرآن پڑھنے ہے؟ ہم خاموش ہو گئے' خُثَيْمٍ، عَنِ امْرَاةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تہائی قرآن پڑھا۔ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَقُرَا فِي لَيُلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآن؟ فَسَكَتْنَا، فَقَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: مَنُ قَـرَا فِي لَيْـلَةٍ بِـقُـلُ هُـوَ اللَّهُ اَحَدٌ، فَقَدْ قَرَا بِثُلُثِ

> حَـلَّاثَنَا زَكُرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنَ مَنْصُورِ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ

> مَيْــمُـونِ، عَـنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيَعٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى، عَنِ امْرَاةٍ مِنَ الْاَنْصَادِ، عَنْ اَبِى ٱيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ 3928 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابُو

مُسلِمِ الْكُشِّتُ، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَيِّى يُن ثننا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ

عَمْرِو بُنِ مَيْمُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَي، عَنِ امْرَاقٍ مِنَ الْآنصارِ، أَنَّ آبَا آيُّوبَ آتَاهُمُ فَقَالَ: آلا تَسْمَعُونَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْرِ؟، قَالُوا: وَكُمْ مِنْ خَيْرِ قَدْ جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ:

آپ التَّوْلِيَكِمْ نِي مُن مُرتبه فر ما يا اور خاموش ہو گئے' پھر آ فرمایا: جس نے رات کوقل ھو اللہ احد پڑھی اس نے

حضرت ابوابوب رضی الله عنه حضور ملتی ایم سے

اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

ایک انصاری عورت سے روایت ہے کہ حضرت ابوابوب رضی الله عندان کے پاس آئے اور فرمایا: کیاتم سنتے ہو کہ رسول الله ملت الله علیہ کیا بھلائی لے کرآ نے ہیں؟

ہیں؟ آپ نے فرمایا: کون ہے جورات کو تہائی قرآن

پڑھے! ہم کو اس سے خوف ہوا تو ہم خاموش ہو گئے' آ پ التُولَيْدَ إلى في تين مرتبه دريافت كيا چرآ پ التَّوليَدَ لِم

نے فرمایا جس نے قل ھواللہ احدیرٌ ھا' گویا اس نے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کیا۔ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعبراني المعجم الكبير المعبراني المعبراني

مَنُ يَقُوراً فِي لَيُلَةٍ بِشُلُثِ الْقُرْآن؟ فَاَشْفَقُنا مِنْهَا

فَسَكُتْنَا، فَاعَادَهَا عَلَيْنَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: مَنْ قَرَا

قُلُ هُوَ آحَدٌ فَكَآنَّمَا تَغْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن

عَلِٰقَمَةُ بُنُ قَيْسِ وَالْاَسُوَدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي

اَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ

3929 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدِ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَعْلَى

بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ اَبِي الْاَسُودِ، عَنِ الْاعْمَاشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْاسْوَدِ،

عَنُ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَقُتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

قَرُثُعُ الضَّبَّيُّ،

عَنُ ابي

3930 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

فُضَيْلِ، عَنْ عُبَيْكَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهُم بُنِ

مِنْجَابِ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى

حضرت علقمه بن قيس اوراسود بن يزيد حضرت ابوابوب انصاري سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آلیم نے فرمایا: عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔

حضرت قر ثعضی ٔ حضرت ابوابوب رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يتريم ظهر سے پہلے زوال شمس کے ڈھل جانے کے بعد چار رکعتیں پڑھتے میں نے عرض کی: یارسول الله! يكون ي نماز بي آپ الله في الله فرمايا: آسان کے دروازے زوال ممس کے وقت کھولے جاتے ہیں

3931 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التُّسْتَويُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ

عُبَيْكَة أبن مُعْتَبِ الصَّبِّي، عَن اِبْرَاهِيم، عَن سَهُم

بُنِ مِنْجَابِ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الطَّبِّيِّ عَنْ آبِي

أَيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ، فِي الْآرْبَعِ الَّتِي قَبُلَ الظُّهُرِ،

فِيهِ نَّ؟، قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: يَفُصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ؟

حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ السَّرْحِ

الُـمِـصُرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيم

بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهُمِ

وقت نیک اعمال پیش کیے جا کیں۔

ظہری نماز پڑھنے تک میں پیند کرتا ہوں کہ میرے اس

روایت کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول

الله! یه کون می نماز ہے جس پر آپ ہیشکی کرتے ہیں

زوالِ ممس کے وقت؟ آپ النائیلیم نے فرمایا: اے

ابوابوب! آسان کے دروازے زوال ممس کے وقت

کھولے جاتے ہیں' وہ آسان کے دروازے نماز ظہر

کے پڑھنے تک کھے رہتے ہیں میں نے دریافت کیا:

ال میں آپ اللہ اللہ قرات کرتے تھے؟ حضرت

ابوابوب رضی الله عنه نے فرمایا: جی ہاں! میں نے

دریافت کیا: ان میں سلام کرنے کے درمیان فاصلہ

كرتے تھے؟ حضرت ابوالوب رضى الله عنه نے فرمایا:

حضور ملی آیکم ظہر سے پہلے جار رکعتوں پر ہیشگی کرتے

تصح جس وقت سورج دهل جاتا تھا۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کھ

اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُر حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ،

قُـلُـتُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي اَدَمُتَ حِينَ تَزُولُ الشَّمُسُ؟ قَالَ: يَا اَبَا اَيُّوبَ إِنَّ اَبُوَابَ

السَّمَاء تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلا تَرْتَجُّ

اَبُوَابُ السَّمَاوَاتِ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهُرُ ، قَالَ: يَقُرَأُ

قَالَ: كُلا ـ

بُن مِنْجَاب، عَنُ قَزَعَةَ، عَنِ الْقَرْثَع، عَنْ اَبِي اَيُّوَبَ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

3931- أورد ن حوه في مسنده جلد 5صفحه 416 وقم الحديث: 23579 عن قزعة عن القرثع الضبي عن أبي أيوب به .

فَـــُهُــُـــُثُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الصَّكَاةُ؟، قَالَ: إنَّ آبُوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ حَتَّى

يُصَلُّى الظَّهُرُ، وَإِنِّي لَأُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ لِي فِيهِنَّ

عَمَلٌ صَالِحٌ

حضرت قرثع ضي رضي الله عنه جمعه كي حيار سنتول کے متعلق حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے







حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ،

هُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهُم بُنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ،

مُ عَنِ الْقَرْشَعِ الضَّبِّيِّ، عَنْ آبِي أَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُمِنُ

اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

أَيُّوبَ الْـمُخَرِّمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ،

ثنا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ، ثنا الْمَسْعُودُ، عَنْ عَبْدِ الْحَالِقِ،

عَنُ إِبُواهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنُ سَهُمِ بُنِ مِنْجَابٍ، عَنُ

قَرْثَع اَوِ ابْنِ قَرْثَع، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ رَايَتُهُ يُدِيمُ

اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُ رِ وَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

فُتِحَتُ اَبُوَابُ السَّمَاءِ فَلَا يُغُلَقُ مِنْهَا بَابٌ حَتَّى

يُصَلَّى الظَّهُرُ فَانَا أُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ لِي فِي تِلْكَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ الطَّوسِيُّ، ثنا

عَـلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ، ثنا الْمُفَضَّلُ الْحَنَفِيُّ، عَنُ

سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنِ

الْـُقَرُثَع، عَنُ آبِي آيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

مَا هَـذِهِ الْاَرْبَعُ رَكَعَاتٍ؟ قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةُ فِيهَا

3933 - حَسدَّ ثَسنَسا ٱخْسمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ

3932 - حَـدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

الشَّمْسُ - ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

حضرت ابوالوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرب ابوایوب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جب

حضور ملٹھ کیلئم میرے پاس تشریف لائے (ہجرت کے

وقت) میں نے آپ کوظہرے پہلے چار رکعتوں پر ہمیشی

كرت موئ ويكها أب المُتَوْلِكُمْ في فرمايا: جب

سورج وهل جاتا ہے تو آسان کے دروازے کھولے

جاتے ہیں' وہ نمازِ ظہر پڑھنے تک کھلے رہتے ہیں' میں

پند کرتا ہوں کہ میرے نیک اعمال اس وقت پیش کیے

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ چار رکعتیں کیاہیں؟

کھوٹے جاتے ہیں' وہ نماز ظہر پڑھنے تک کھلے رہتے

ہیں' میں پسند کرتا ہول کہ میرے نیک اعمال اس وقت

جا نیں۔

پیش کیے جائیں۔

حضور ملتی ایکم سورج و صلنے کے وقت حیار رکعتوں پر ہیں تگی

کرتے تھے' پھراس کے بعد حدیث ذکر کی۔

وَسَــُلَّمَ: يُدِيمُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ حِينَ تَزُولُ

تُفْتَحُ اَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَا تَرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهُرُ فَأُحِبُّ آنُ اُقَدِّمَ

> عَلِيٌّ بُنُ الصَّلَٰتِ، عَنُ

اَبِي اَيُّوبَ

3934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْكِنُدِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنْ عَلِيِّ بُنِ الصَّلْتِ، عَنْ آبِي آيُّوبَ، آنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبُلَ الطُّهُ رِ اَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي

فَسَالْتُهُ، فَقَالَ: إنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا اَبُوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَرْتَفِعَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا

3935 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا اَبُو بَكْسِ بُنُ آبِسِي شَيْبَةَ، ثنسا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنْ عَلِيِّ بُنِ الصَّلْتِ، عَنْ آبِي ٱيُّوبَ، آنَّـهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظَّهْرِ ٱرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ: مَا هَاذِهِ الصَّلاةُ؟، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا فَسَالُتُهُ فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ

تُفْتَحُ فِيهَا ٱبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ لِي

فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

3936 - حَـُلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ آبِي

حضرت علی بن صلت' حضرت ابوابوب رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت علی بن صلت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نمازِ ظہر سے پہلے حیار ر معتیں پڑھتے تھے اُن سے اس کے متعلق عرض کی گئی تو اُنہوں نے فر مایا: میں نے رسول الله طائ الله علی کا ناز برا سے ہوئے و یصا میں نے آپ ملٹوئیلٹم سے یو چھا تو آپ ملٹوئیلٹم نے فرمایا: اس وقت آسان کے درواز سے کھولے جاتے ہیں' میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرے نیک اعمال پیش کے جائیں۔

حضرت علی بن صلت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نمازِ ظہر سے پہلے حار ر کعتیں پڑھتے تھے اُن سے اس کے متعلق عرض کی گئ تو اُنہوں و يكما على في آپ التَّوَالَيْلِم سے يو چھا تو آپ التَّوَالَيْلِم نے فرمایا: اس وقت آسان کے دروازے کھو لے جاتے ہیں' میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرے نیک اعمال پیش کیے جائیں۔

حضرت علی بن صلت فرماتے ہیں کہ میں نے

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد الكبير المعراد المعرد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد

شَيْبَةَ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا يَحْيَى بُنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ،

عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنُ عَلِيِّ بُنِ الصَّلْتِ، قَالَ: رَايَتُ اَبَا اَيُّوبَ نَزَعَ خُفَّيْهِ، فَنظَرُوا

اِلْيُهِ، فَقَالَ: آمَا إِنِّي قَدُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَلَكِنِّي حُبِّبَ اِلَيَّ

عَلِي بُنُ مُدُركِ، عَنْ أبى أيُّوبَ

3937 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ويَحْيَى

الْحِمَّانِيُّ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْاعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُدُرِكٍ، قَالَ:

رَايَتُ آبَا آيُّوبَ، يَنْزِعُ خُفَّيْهِ فَنَظَرُوا إلَيْهِ، فَقَالَ: اَصَا إِنِّي رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَى الْوُضُوءُ

> أَبُو ظُبْيَانَ الُجَنبي، عَنْ

أبي أيُّوبَ

حضرت ابوالوب رضی الله عنه کود یکھا، آپ نے موز ہے أتارك آپ كو ديكها جانے لگا تو آپ نے فرمايا: میں نے رسول الله ملتی الله علی کو ان پر مسح کرتے ہوئے د یکھالیکن مجھے دھونا زیادہ پسند ہے۔

حضرت علی بن مدرک ٔ حضرت ابوابوب رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت علی بن صلت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوایوب رضی الله عنه کو دکھا' آپ نے موز ہے أتارك آپ كو ديكها جانے لگا تو آپ نے فرمايا: میں نے رسول الله طاق الله علی کو ان پر مسح کرتے ہوئے دیکھالیکن مجھے دھونا زیادہ پبندہ۔

حضرت ابوظبیان انجنبی ' حضرت ابوابوب رضى الله عنهي روایت کرتے ہیں

حضرت ابوظهیان فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالوب

3938- لم أجده بهذا الطريق وأورده النسائي في السنن الكبرى جلد6صفحه 274 وقم الحديث:10952 عن عثمان بن

شَبِيبِ الْعَسَالُ الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَـمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي ظَنْيَانَ، قَالَ: غَزَا آبُو آيُّوْبَ الْاَنْصَارِيُّ بَلَدَ الرُّومِ، فَلَمَّا ثَقُلَ قَالَ: إِذَا آنَا مُتُّ فَاحْمِلُونِي مَعَكُمْ، فَإِذَا صَافَفُتُ مُ الْعَدُوَّ فَادُفِنُونِي تَحْتَ اَقْدَامِكُمْ، فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا آنِّي عَلَى حَالِي هَذِهِ مَا حَدَّثُتُكُمُ بِهِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ

3939 - حَدَّثَنَا، الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ آبِي ظَبْيَانَ، عَنْ اَشْيَاح، لَهُمْ قَالُوا: كُنَّسا مَعَ آبِسي آيُّوبَ فِي اَرْضِ الرُّومِ فَمَرِضَ فَاوُصَانَا: احْمِلُونِي حَتَّى إِذَا صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ ادُفِنُونِي تَحْتَ اَقَٰدَامِكُمُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمُ حَدِيثًا لَوْلَا آنِّي عَلَى هَذِهِ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشُولِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلِ السِّسرَاجُ، شناعَبُدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ اَبَانَ، قَالَ: اَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنْ آبِي ظَبْيَانَ، عَنْ

رضی اللہ عنہ نے روم شہر میں جہاد کیا 'جب آپ زخی موئة آپ نے فرمایا جب میں مرجاؤں تو مجھاپ ساتھ اُٹھاکر لے جانا' جب رشمن کا صفایا کروتو مجھےتم اینے قدموں کے نیچے دفن کرنا' میں تم کو الیی حدیث بتاؤں جومیں نے رسول اللہ طاق کیا کہ سے سن ہے اگر میں اس حالت میں ہوتا توتم کو بیرحدیث نہ بتا تا جومیں نے رسول الله طالي يَلِيم سے سن ہے كه آپ الله يَلِيم في فرمايا جولا الله الا الله کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابوظبیان مضرت اشیاخ سے روایت فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے کہا: ہم نے حضرت ابوایوب رضی الله عنه کے ساتھ مل کر روم شہر میں جہاد کیا 'وصیت کے طور پرہمیں آپ نے فر مایا: (جب میں مرجاؤں تو) مجھے اپنے ساتھ اُٹھانا' جب رحمن کا صفایا کروتو مجھے تم اینے قدموں کے نیچے دفن کرنا' میں تم کو ایسی حدیث بتاؤں جو میں نے رسول الله طبق آریم سے سن ہے اگر میں اس حالت میں ہوتا توتم کو بیصدیث نہ بتا تا جومیں نے رسول الله طلي يكتم سيسنى بي كدآ ب التي يكتم فرمايا: جولا الله الا الله کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه حضور ملتی الله سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

3939- أخرج مسلم نحوه في صحيحه جلد 1صفحه94 وقم الحديث:92 من طريق شقيق عن عبد الله بن مسعود به .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أبى أيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

الْحِـمَّانِيُّ، ثنا اَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِي

ظُبْيَانَ، عَنْ اَشِّيَاحِهِمْ، عَنْ اَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النِّبِيّ

3940 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو

بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ اَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ اَشْيَاحِهِ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

عَبَايَةَ بُنُ رِبُعِيّ

الْآسَدِيّ، عَنْ

أبى أيُّوبَ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَرْزُوقٍ، ثنا حُسَيْنٌ

الْاَشْعَلَرُ، ثنا قَيْسٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ

رِبُعِتَى، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَنْهَا: اَمَا عَلِمْتِ آنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ إِلَى آهُلِ

الْاَرْضِ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ اَبَاكِ، فَبَعَثَهُ نَبِيًّا، ثُمَّ اطَّلَعَ

الشَّانِيَةَ فَاخْتَارَ بَعُلَكِ فَأَوْحَى إِلَىَّ فَأَنُكُخْتُهُ

3941- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 253 وقال: رواه الطبراني .

﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ

3941 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

مَنْ مَاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

حَدَّثَنَا ابُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى

حضرت ابوابوب رضی الله عنه حضور ملتی الله سے

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسولِ الله الله عَلَيْهِ عَمُو مَاتے ہوئے سنا: جواس حالت

میں مرے کہ اُس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ

حضرت عبايه بن ربعی الاسدی'

حضرت ابوابوب سے روایت

کرتے ہیں

. حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملته يَتِهُم ن حضرت فاطمه رضى الله عنها سے فرمایا:

کیا آپ کومعلوم ہے کہ اللہ عز وجل نے زمین والوں کو

دیکھا اوران میں سے آپ کے والد کو پیند کیا' اس کو نبی

بنا کر بھیجا' پھر دوسری بار دیکھا اور آپ کے شوہر کو چنا'

میری طرف وحی کہ میں ان سے آپ کا نکاح کروں اور

اپناوصی بناؤں۔

اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

تهرایا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبيع، عَنِ

الْاعْمَى شَ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ آبِي ٱيُّوبَ ٱنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِضَ، فَاتَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَعُودُهُ وَهُو نَاقِهٌ مِنْ مَرَضِهِ، فَلَمَّا

رَآتُ مَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَهُدِ- . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ-

> حَبيبُ بُنُ ابِي ثَابِتٍ، عَنُ اَبِي اَيُّو بَ

3942 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مَابَهُ رَامَ الْآيُ لَذَجِيُّ، ثنا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدٍ

الْعَطَّارُ، ثنا نَائِلُ بُنُ نَجِيحٍ، ثنا فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيّ،

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ

الصَّفَا، وَالْمَرُوَةِ فَسَقَطَتُ عَلَى لِحُيَتِهِ رِيشَةٌ فَـابْتَدَرَ اِلَيْهِ اَبُو اَيُّوبَ فَاحَذَهَا مِنْ لِحْيَتِهِ، فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَعَ اللَّهُ عَنْكَ مَا

مِحْنَفُ بُنُ

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایکم بیار ہوئے آپ ماٹی ایک کے پاس حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا عیادت کے لیے آئیں تو آپ حالتِ مرض میں اونٹنی پر تھے جب رسول اللہ ملٹی کی کہم نے آپ رضی الله عنها کو پریثان دیکھا' اس کے بعد کمبی حدیث ذکر کی۔

> حضرت حبيب بن ابوثابت' حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئیلم صفا ومروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے آپ کی داڑھی سے ایک بال گرا میں نے جلدی

سے اس کو بکڑا' آپ کی داڑھی سے بکڑا' حضور ملن ایکہ نے مجھے فرمایا: اللہ عزوجل نے تم سے وہ چھین لیا جوتم

ناپسندکرتے تھے۔

حضرت محنف بن سليم، حضرت

3942- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه323 وقال: رواه الطبراني وفيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وغيره

وضعفه الدارقطني وغيره وبقية رجاله ثقات الا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي أيوب !

#### ابوابوب رضى الله عنه روایت کرتے ہیں

· حضرت محنف بن سليم فرماتے ہيں كه ہم حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ گھوڑا تیار کررہے تھے ہم نے آپ کے پاس کہا میں نے آپ سے عرض کی: اے ابوالیب! آپ مشرکین سے رسول اللہ ملتی اللہ کے ساتھ مل کرلڑے ہیں چھرآپ ملمانوں کے ساتھ لڑنے آئے ہیں۔حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طاقی اللہ نے مجھے تین آ دمیوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے: وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ اور بے انصافی کرنے والوں اورخون والول کے ساتھ میں وعدہ خلافی کرنے والول کے ساتھ اور بے انصافی کرنے والوں کے ساتھ لڑا ہوں اگر اللہ نے جاہا تو میں خون بہانے والوں سے نہراوات کے راستوں میں لڑوں گا' میں نہیں جانتا ہوں كەرە كىابىن؟

حضرت محنف زبیدیار بید بن سلیم' حضرت ابوابوب رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

## سُلَيْم، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ

3943 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ السِّحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الْجَرُجَرَائِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةً، عَنُ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ مِحْنَفِ بُنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: أَتَيُنَا أَبَا آيُّوبَ الْآنُصَارِيُّ وَهُوَ يَعْلِفُ خَيَّلًا لَهُ بصعنبي، فَقُلْنَا عِنْدَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا أَيُّوبَ قَاتَلْتُ الْمُشُرِكِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اثُمَّ جئت تُقَاتِلُ المُسلِمِينَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنِي بِقِسَالِ ثَلاثَةٍ النَّا كِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ، فَقَدْ قَاتَلْتُ النَّا كِثِينَ، وَقَاتَلُتُ الْقَاسِطِينَ، وَآنَا مُقَاتِلٌ إِنْ شَاءَ

> مِحْنَفُ زَبِيدٌ أَوْ رُيَيْدُ بْنُ سُلَيْم، عَنُ أَبِي أَيُّوبَ

اللُّهُ الْمَارِقِينَ بالشُّعُفَاتِ بالطُّرُقَاتِ بالنَّهُرَاواتِ

3944 - ْحَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا

3943- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه 235 وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو

وَمَا آدُرِي مَا هُمُ؟

حضور طی ایک نے فر مایا: فرشتہ کا میرے ہاں وہ مقام ہے جس طرح کا مقامتم میں سے کسی کے لیے نہیں ہے میں

لہن اور پیاز کی بوکونا پیند کرتا ہوں۔

حفرت حکیم بن بشیر حضرت ابوابوب رضى اللدعنه

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول كريم مليَّا يَتِهَمُ نِهُ فَرماياً: قريبي رشته دار پر صدقه كرنا'

سب سے بہترین صدقہ ہے جودل میں دشمنی چھپائے

رکھتا ہے۔

حضرت ریاح بن حارث ٔ حضرت. ابوابوب رضى اللدعنه

روایت کرتے ہیں

حضرت ریاح بن حارث رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضرت على رضى الله عنه مقام رحبه مين تشريف فر ما تھے' اچاک آپ کے پاس ایک آدمی آیاجس پرسفر کے آبُو رَبِيعَةَ فَهُـدُ بُنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ اَبِى بِشُو ِ جَعُفَو بُنِ إِيَاسٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنُ زَبِيدٍ أَوْ رُبَيْدٍ، عَنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَلَكَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ لَيْسَ بِهَا اَحَدٌ مِنْكُمْ وَاكْرَهُ اَنْ يَجدَ

> حَكِيمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنُ ابی ایّوب

3945 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَدُطَادَةً، عَنِ الزُّهُوكِ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ اَبِى اَيُّوبَ الْآنُـصَارِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِح

> ريًا حَ بَنُ الكارثِ، عَنْ اَبِي اَيُّو بَ

3946 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكِسِ بُنُ آبِسِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بَنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا:

4

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْمُ

ثنا شَرِيكٌ، عَنْ حَنَش بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ رِيَاح بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: بَيْنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَالِسٌ فِي الرَّحَبَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ آثَرُ السَّفَرِ فَقَالَ: السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَبُو وَ اللَّهُ مِنْ الْآنُصَارِيُّ، فَقَالَ: آبُو آيُّوبَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴾ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ

فَعَلِيٌّ مَوْ لَاهُ

3947 - حَدَّثَنَا مُرِحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيمِ الْاَوْدِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ، وَعَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ، عَنْ رِيَاح بْنِ الْحَارِثِ، ح وَحَلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَوِيكٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ دِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيّ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ عَلِيّ رَضِيَ اللُّنهُ عَنْدهُ، فَجَاء رَكُبٌ مِنَ الْانْصَارِ عَلَيْهِمُ الْعَمَائِمُ، فَقَالُوا: السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْكَانَا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا مَوُلَاكُمُ وَٱنْتُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ؟ قَالُوا: نَعَمُ سَمِعُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴾ وَسَــلَّـمَ يَـقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ الله من والاه وعاد من عاداه وهذا أبو ايُّوب فِينَا، فَحَسَرَ ابُو آيُّوبَ الْعِمَامَةَ عَنْ وَجُهِهِ، قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مَّنْ كُنْتُ مَوَّلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالَاهُ

نشانات تھا اُس نے عرض کی: اے میرے مولا! آپ پرسلامتی ہو! آپ رضی الله عنه سے عرض کی گئی: بيكون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابوانوب! حضرت ابوایوب رضی الله عند نے فرمایا: میں نے رسول اس کاعلی مددگارہے۔

حضرت ریاح بن حارث مخعی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی الله عند کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انصار سے ایک اونٹ سوار قافلہ آیا انہوں نے عمامے باندھے ہوئے تھے اُس نے عرض کی: اے میرے مددگار! آپ پرسلامتی ہو! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارا مدد گار ہوں! تم عرب کی قوم ہو؟ اُس نے کہا: جی ہاں! ہم نے رسول الله طرفی الله علی کو فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں' اے اللہ! تُو اس سے دوسی رکھ جو اس سے دوسی رکھے اور تُو اس سے دشمنی رکھ جواس سے دشمنی رکھے 'یہ ابوالوب مم میں تھے۔ بیہم میں حضرت ابوالوب موجود ہیں حضرت ابوالوب رضی اللہ عنہ نے اپنی پیشانی سے عمامه أشمايا فرمايا عيس في رسول الله المُتَعَالِيم كوفر مات ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مددگار ہیں اے الله! تُو اس كو دوست ركھ جواس سے دوستی رکھے اور تُو اس سے بشمنی رکھ جواس سے بشمنی رکھے۔

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ بُن

عُبَادَةً بن الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

3948 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ يَعْقُربَ بُنِ سَوْرَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ،

حَدَّثِيي اَبِي، عَنِ الْحَكْمِ بُنِ اَبِي نُعُمٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ

الْاَنْ صَارِيّ، آنَّهُ جَاء رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُمَ بِـمَـرَقَةِ بَـقَرِ فِيهَا ثُومٌ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحَ النُّومِ فَقَالَ: ٱخُرِجُهَا

قَـالَ: لِـمَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ اَحَرَامٌ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنَّ جِبُرِيلَ يُنَاجِينِي

> أبُو شُعَيْبِ الْحَضْرَمِيٌّ، عَنْ

اَبِي اَيُّوبَ

و3949 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا الْهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ،

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي سَوْدَةَ، عَنْ آبِي

حضرت عبداللدبن ولبيربن عباده بن صامت مضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور ملتی آلیم کے پاس گائے کا گوشت لے کر آئے 

رسول الله طلق يُلكِم في اس مين المسن كى بوياكى آپ في فرمایا: اس کونکالو! عرض کی: یا رسول الله! کیا به حرام

ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ جبریل میرے ساتھ

سرگوشی کرتے ہیں۔

حضرت ابوشعيب الحضر مي' حضرت ابوابوب رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 🎖 حضور التَّوْيَةُ لِمْ فَي فَرَمَايا: جب تم مين سے كوئى بإخانه

کرے تو وہ تین پھر سے استنجاء کرئے بیراس کے لیے

3949- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائند جلد 1صفحه 211 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون الا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلا ولا جرحا .

🦠 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني〉 🕍

کافی ہوگا۔

شُعَيْبٍ الْحَضْرَمِيّ، عَنُ آبِي أَيُّوبَ الْآنْصَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَعَوَّطَ اَحَدُكُمُ فَلْيَتَمَسَّحُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ

حضرت تجیب کےغلام اسلم ابوعمران خضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللهِ في فرمايا: هم مدينه مين تصح كه مين سفيان کے قافلہ کی خبر دیتا ہوں جو واپس آرہا ہے کیا تم اس قافلہ کی طرف نکلنا جاہتے ہو؟ یقیناً اللہ ہمیں اس کے ذربعہ مال غنیمت وے گا۔ ہم نے کہا: جی ہاں! آپ نكك مم بھى نكك بيدايك دن اور دو دن چك آپ نے ہمیں فرمایا تم ان لوگوں کے متعلق کیا خیال کرتے ہوکہ ان کوتمہارے نکلنے کی خبر دی گئی ہے؟ ہم نے عرض کی: ہم کورشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے ہم قافلہ جا ہتے ہیں۔ پھرآ ب نے فرمایا تم ان لوگوں سے لڑنے کے متعلق کیا رائے دیتے ہو؟ ہم نے ای کی مثل کہا'

حضرت مقداد بن عمرورضی الله عنه نے عرض کی: آپ

فرما کیں! یارسول اللہ! ہم ایسے نہیں کہیں گے جس طرح

حضرت مویٰ کی قوم نے حضرت مویٰ کو کہا تھا کہ'' آپ

أَسُلُمُ أَبُو عِمْرَانَ مَوْلَى تُجِيبَ، عَنُ أبى أيُّوبَ 3950 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ

حَبِيبِ، عَنْ اَسْلَمَ اَبِي عِمْرَانَ، حَلَّثَهُ اَنَّهُ، سَمِعَ ابَا آيُّوبَ الْآنُصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ: إِنِّي أُخْبِرُتُ عَنُ

اللُّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثَنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي

قِبَـلَ هَــذَا الْـعِيــرِ؟ لَعَلَّ اللَّهُ يُغْنِمُنَاهَا ، فَقُلُنَا: نَعَمُ، فَحَرَجَ وَحَرَجْنَا، فَلَمَّا سِرْنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، قَالَ لَنَا: مَا تَرَوْنَ فِي الْقَوْمِ، فَإِنَّهُمْ قَدُ اُخْبِرُوا

عِيرِ اَبِى سُفْيَانَ آنَّهَا مُقْبِلَةٌ، فَهَلْ لَكُمُ اَنْ نُخُرِجَ

إِلَّهُ مُكُمِّ؟ ، فَقُلْنَا: لَا وَاللَّهِ مَالَنَا طَاقَةٌ بِقِتَالِ ﴿ الْعَدُوِّ، وَلَكِنُ آرَدُنَا الْعِيرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَرَوُنَ فِي قِتَالِ الْقَوْمِ؟ فَقُلْنَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الْمِقْدَادُ بُنُ

عَــمُــرِو: اِذَنُ لَا نَقُولُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: ﴿فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا

3950- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه 73 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن.

نے اینے رسول ملٹی ایکٹی پر بیآیت نازل کی: ''جس طرح

آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالاحق کے ساتھ ایمان والول میں سے ایک گروہ اس کو ناپسند كرتا تھا'وہ آپ ہے حق كے متعلق جھكڑ رہے ہيں' حق

واضح ہونے کے بعد' گویا وہ موت کی طرف ہائلے جا

رہے ہیں' وہ دیکھ رہے ہیں''۔ پھر اللہ عزوجل نے بیہ

آیت نازل فرمائی: ''میں تہہارے ساتھ ہوں' ثابت

قدم رہو اے ایمان والو! عنقریب کا فروں کے دلوں

میں رعب ڈال دول گا'ان کی گردنوں کے اوپر مارو'ان

کے ہر جوڑیر مارو'۔اوراللہ عزوجل نے فرمایا: جب اللہ نے دوگروہوں میں سے ایک گروہ کا تمہارے لیے وعدہ

کیا کہ وہ تمہارے لیے ہے تم چاہتے تھے کہتم کو کانٹا چے بغیر ملے''۔ شوکہ سے مرادلوگ اور غیر ذات شوکہ

عیر سے مراد قافلہ ہے جب ہم نے دوگروہوں میں سے ایک گروہ سے مرادقوم اور قافلہ مرادلیا تو ہم نے اپنے آ پ کوخوش کیا' پھر رسول الله ملتی آیتی نے ایک آ دمی کو

بھیجا تا کہ دیکھے کہ قوم نے کیا قبول کیا؟ میں نے ا ژ دھام دیکھا اور میں نہیں جانتا ہوں۔حضورط تی آئی کے فرمایاً: وه لاؤ! ہم وعدہ کریں کہ ہم نے ایسے کیا' ہم تین

سو تیره آ دمی تھے۔ ہم نے حضورط النا اللہ کو وعدہ دلایا

فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ: (كَمَا أَخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤُمِنِينَ

لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) ثُمَّ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَنِّي مَعَكُمُ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلُقِي

فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاصُرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ) (الانفال: 12) وَقَالَ: (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ

آنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّونَ آنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمُ) (الانفال: 7) وَالشُّوكَةُ الْقَوْمُ وَغَيْرُ ذَاتِ الشُّوْكَةِ الْعِيرُ، فَلَمَّا وَعَدَنَا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْفَوْمُ وَإِمَّا الْعِيرُ طَابَتُ أَنْفُسُنَا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا لِيَنْظُرَ مَا قِبَلَ اللَّقَ وُم؟، فَقَالَ: رَايَتُ سَوَادًا وَلَا اَدُرِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمُ هُمُ هَلُمُّوا آنُ نَتَعَادَ فَفَعَلْنَا، فَإِذَا نَحِنُ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاخُبَرَنَا رَسُولَ اللهِ بِعِدَّتِنَا، فَشَرَهُ ذَلِكَ

فَحَمِمَ لَا اللَّهَ وَقَالَ: عِدَّةُ ٱصْحَابِ طَالُوتَ ثُمَّ إِنَّا اجْتَـمَعْنَا مَعَ الْقَوْمِ فَصَفَفُنَا، فَبَدَرَتْ مِنَّا بَادِرَةٌ اَمَامَ الصَّقِّ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَعِي مَعِي ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

آپ خوش موے آپ نے اللہ کی حمد کی آپ نے

فرمایا: طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تھی' پھر ہم لوگوں

کے ساتھ جمع ہوئے ہم نے صفیں باندھیں ہم میں سے

ایک حضور ملتی ایم کے آ گے ہوا ، حضور ملتی ایک فی ان کی

طرف دیکھا تو آپ التُلَیّنَ اللّٰہ نے فر مایا: میرے ساتھ! پھر

رسول الله الله المتين عَلِيم في ماياً: الا الله! مين تحقِّه وعده كي

قتم دیتا ہوں! حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض

كى: يارسول الله! مين آپ سے مشوره كرنے كا اراده

ركهتا مول رسول الله طلق يتيلم افضل بين جس كوالله عز وجل

مشورہ دے اللہ اس سے بڑا ہے کہ آپ اسے وعدہ کی

قتم دیں۔آپ لٹونیکٹم نے فرمایا: اے ابن رواحہ! میں

الله کے وعدہ کی قتم دیتا ہوں' الله عز وجل وعدہ خلاقی

نہیں کرتا ہے حضور میں کی آیک مٹھی کی ایک مٹھی کی اور

کا فروں کی طرف چینگی تو وہ لوگ بھا گے۔ اللہ عز وجل

نے بیآیت نازل کی ''آپ نے نہیں پھیکا جوآپ

نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا'' ہم نے قل کیے اور قیدی

بنائے۔حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول

الله! میری رائے یہ ہے کہ جوآپ کے یاس قیدی ہیں

ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ انصار کے گروہ

نے کہا: حفرت عمرنے بات ہم سے حسد کے طور پر کی

ب صول الله ملتا يُلاَمِم موكر أعظم بهر آب ملتا يُلاَم ن

فرمایا: میرے پاس عمر کو بلاؤ! حضرت عمر رضی الله عنه کو

بلایا گیا تو آپ ماٹٹویٹیلم نے فرمایا: اللہ عز وجل نے مجھ پر

آيت نازل كي إن ما كان لِنبِي اللي آخره".

مِنَ التَّرَابِ فَرَمَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَانْهَزَمُوا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِئَّ اللَّهُ رَمَى)

(الانفال: 17 ) فَـ قَتَلُنا وَاسَرْنا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِي

اللُّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَدَى اَنْ يَكُونَ لَكَ

ٱسْرَى، فَاِنَّمَا نَحُنُ دَاعُونَ مُوَلِّفُونَ، فَقُلْنَا مَعْشَرَ

الْكَانْصَارِ: إِنَّمَا يَحْمِلُ عُمَرُ عَلَى مَا قَالَ حَسَدًا لَنَا،

فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ

ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي عُمَرَ ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ

عَـزَّ وَجَلَّ قَدُ ٱنْزَلَ عَلَىَّ: (مَـا كَانَ لِنَبِيِّ ٱنُ يَكُونَ

لَـهُ ٱسْـرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ

الدُّنيَا وَاللُّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

(الانفال:67)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَيْشُدُكَ وَعُدَكَ ،

فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ اَنْ ٱشِيرَ

عَلَيْكَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْضَلُ مَنْ يُشِيرُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اَعْظُمُ مِنْ اَنْ

تَننُشُدَهُ وَعُدَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ لَانشُدَنَّ اللَّهَ ﴿ وَعُدَهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، فَاحَذَ قَبْضَةً

حضرت الوالوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے جس وقت سورج غروب ہوتا تھا۔

الُمِ صُونُ بُنُ مَلُولٍ الْمُصَونُ الْمُقُوءُ عَبُدُ اللهِ الْمُصَونُ الْمُقُوءُ عَبُدُ اللهِ الْمَصَونَ الْمُقُوءُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي بُنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي جَمُوانَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِينَ تَجِبُ الشَّمُسُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْمَغُوبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمُسُ وَالَّذَ عَنْ الشَّمُسُ وَالَّذَ عَنْ الشَّمُسُ وَالَّذَ عَنْ الشَّمُسُ وَالْمَعُوبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمُسُ وَالَّذَ عَنْ الشَّمُسُ وَالْمَعُوبَ وَينَ تَجِبُ الشَّمُسُ وَيَهُ وَالْمَعُوبَ وَينَ اللّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي السَّمُ اللّهِ وَينَ اللّهِ وَينَ اللّهِ وَينَ اللّهِ وَينَ اللّهِ وَيَا السَّمُ اللّهِ وَينَ اللّهِ وَينَ اللّهِ وَينَ اللّهِ وَينَ اللّهِ وَينَ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَينَ اللّهُ وَينَ اللّهُ وَينَ اللّهُ وَينَ اللّهُ وَينَ اللّهُ وَينَ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَينَ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَينَ اللّهُ وَيْسُولُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْسُولُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَينَ اللّهُ وَينَ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْسُولُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْسُولُ اللّهُ وَيْسُولُ اللّهُ وَي اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَي اللّهُ وَيَعْلِيلَا اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهِ وَيَا لَهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهِ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْسُولُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهِ وَيَعْلِي اللّهِ وَيَعْلَى اللّهِ وَلِي اللّهِ وَيَعْلَى اللّهِ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلِي اللّهِ وَاللّهُ وَيْعِلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيْعِلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں مدل اللہ مالٹے کا کہ فرمات میں میں دار مغ

3952 - حَـدَّثَنَا اَبُو حَبِيبٍ يَحْيَى بُنُ نَافِعٍ الْمُصِوِّى، ثنا البُنُ لَهِيعَةَ، الْمُصوِّى، ثنا البُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيبِ، عَنْ اَسُلَمَ اَبِى عِمْرَانَ،

نے رسول اللّد ملّی آیکی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نما زِمغرب سورج کے طلوع ہونے کے وقت پڑھواورستاروں کے

قَالَ: قَالَ آبُو آيُّوبَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

رین کے دن کے وقت ۔ طلوع ہونے کے وقت ۔

> سُقُوطِ الشَّمْسِ بَادِرُوا بِهَا طُلُوعَ النَّجْمِ . حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا

> يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

حضرت ابوابوب رضی الله عنهٔ حضور ملتی الله سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ، حَدَّثِنِي اَسُلَمُ ابُو عِمْرَانَ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَحُوَهُ

3953 - حَسدَّ ثَنَا هَسارُونُ بُنُ مَلُولٍ الْمِصْرِیُّ، ثنا، عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، ثنا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيبٍ،

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا: ہمارے درمیان ہمارے بعض آ دمی ہیں جوبعض کے لیے رسول اللہ ملٹ کا کیا ہے سے چھیا کر گفتگو کرتے ہیں

3952- ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 310 وقال: ورواه الطبراني عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب ورجاله موثقون .

3953- أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه جلد 11صفحه 9 وقم الحديث: 4711 عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب به .

علجابو عمران مولى تجيب عن ابى ايد

کہ جارے اموال ضائع ہو گئے اگراس (مدینہ) میں

تھہرے رہتے تو اللہ عز وجل نے اپنی کتاب میں ہارا

جواب دیا جوہم نے ارادہ کیا تھا: الله کی راہ میں خرچ کرو

اورتم اینے آپ کواینے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالؤ

یداموال رُ کنے اور ان کی اصلاح کرنے اور جہاد اور اللہ

حضرت ابوسوره حضرت ابوابوب

کے بھائی حضرت ابوالوب سے

روایت کرتے ہیں

حضور مُنْ يُنْدِينُ مارے ياس آئے آپ نے فرمايا: خلال

كرنے والے اچھ بيں۔ صحابہ كرام نے عرض كى:

یارسول الله! خلال کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟

آ ي الله الله الله الله في اله في الله في الله

کھانے کا خلال کرنے والے وضومیں خلال کرناکگی کرنا

اور ناک میں یانی ڈالنا اورانگلیوں کا خلال کرنا ہے اور

کھانے کے خلال سے مراد بیے ہے کہ کھانا کھا کر منہ

صاف کرنا تا کہ نماز بڑھنے کے دوران دانتوں کے

درمیان کوئی شی موجود ہو۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں که

کی راہ میں خرچ کرنے کو چھوڑنے میں۔

قُـلُـنَا بَيْنَنَا بَعُضُنَا لِبَعْضِ سِرًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

حَـدَّثَنِيى اَسُلَمُ اَبُو عِمْرَانَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ:

أَبُو سَوُرَةً ابْنُ أَخِي

اَبِي اَيُّوبَ، عَنُ

الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلاءِ، كِلاهُمَا، عَنْ

وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِي سَوْرَةَ، عَنْ اَبِي

اَيُّوبَ، قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: حَبَّذَا الْمُتَحَلِّلُونَ ، قَالُوا وَمَا

المُتَخَلِّلُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: المُتَخَلِّلُونَ

بِ الْـوُصُـوءِ، وَالْمُتَحَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، امَّا تَحْلِيلُ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آمُوَالَنَا قَدُ ضَاعَتُ فَلَوُ آنَّا

قُمْنَا فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ يَرُدُّ

عَلَيْنَا مَا هَمَمُنَا بِهِ ﴿ وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا ) تُلُقُوا بِآيَدِيكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ) (البقرة:195) في

الْإِقَامَةِ فِنِي الْآمُوالِ وَإِصْلَاحِهَا وَتَرُكِ الْجِهَادِ وَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْوَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ

الُوُضُوءِ: فَالْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَبَيْنَ 3954- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 29 وقال: رواه كله الطبراني وروى أحمد منه طرفا وهو يصلي وفي

اسناده واصل بن السائب وهو ضعيف.

اَبِي اَيُّوبَ 3954 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا اَبُو

الْاَصَابِع، وَآمَّا تَحْلِيلُ الطَّعَامِ: فَمِنَ الطَّعَامِ، إنَّهُ

لَيْسَ شَيْءٌ اَشَدَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ مِنْ اَنْ يَرَيَا بَيْنَ

اَسْنَانِ صَاحِبِهِمَا شَيْئًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى

3955 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى مَنْدَهِ

الْكَصْفَهَاإِنِيُّ، ثنا عَبُدَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا رَبَاحُ بُنُ عَمْرِو الْقَيْسِيُّ، ثنا اَبُو يَحْيَى الرَّقَاشِيُّ، ثنا أَبُو سَوْرَةَ ابْنُ أَحِي أَبِي أَيُّوبَ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ، قَـالَ: خَـرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: حَبَّذَا الْمُتَحَلِّلُونَ فِي

الطَّعَامِ، وَالْوُضُوءِ

3956 - ثنا عَبُدُ اللّهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا عِيسَى بُنُ

يُونُسَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّاثِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي ابْنَ آخَ لَا يَنْتَهِي عَنُ

حَـرَامٍ، قَـالَ: مَـا دِيـنُهُ؟ قَالَ: يُصَلِّى ويُوَحِّدُ اللَّهَ،

قَالَ: فَاستَوهِ ب مِنْهُ دِينَهُ، فَإِنْ أَبَى فَابْتَعُهُ مِنْهُ فَطَلَبَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْهُ، فَابَى عَلَيْهِ، فَاتَى النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ: وَجَدْتُهُ

شَـجِيحًا عَلَى دِينِهِ، فَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (إنَّ الله كَا يَعُفِورُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُورَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاء) (النساء: 48)

3957 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایک آپ نے فرمایا

کھانے اور وضومیں خلال کرنے والے بہتر ہیں۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملی آیا ہے پاس آیا اور عرض کی: میرا بھائی حرام

سے باز نہیں آتا ہے؟ آپ التی ایک نے فرمایا: اس کا دین کیا ہے؟ عرض کی: وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی توحید کا

اقرار کرتا ہے' آپ نے فرمایا: اس سے اس کا دین ہبہ کے طور پر لے لے پس اگر وہ انکار کرے تو اس سے

خرید لے۔ پس اس آ دمی نے جا کراس سے مطالبہ کیا۔

پس اس نے انکار کر دیا تو وہ آ دمی نبی کریم ملت ایک ترکیم بارگاہ میں آیا اور آپ کو بتایا' آپ سٹھی ایکم نے ارشاد

فرمایا: میں نے اسے اس کے دین پر منجوس یایا۔ پس اللہ نے بيآيت نازل فرمائي: 'ان اللّه لا يعفر اللي

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3956- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه 5 وقال: رواه الطبراني وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف.

التَّسْتَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ

مَالِكِ، عَنْ وَاصِل بْنِ السَّائِب، عَنْ اَبِي سَوْرَةَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ: الْاسْتِنْنَاسُ أَنْ تَدْعُوَ الْخَادِمَ

هُ حَتَّى يَسْتَأْنِسَ آهُلَ الْبَيْتِ الَّذِينَ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمُ

3958 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو إَسَكُورِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِي سَوْرَةَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّكَامُ فَمَا الِاسْتِسْنَاسُ؟ قَالَ: قَالَ: يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيحَةً

وَتَكْبِيرَةً وَتَحْمِيدَةً وَيَتَنَحْنَحُ يُؤُذِنُ اَهُلَ الْبَيْتِ

3959 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بَنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا وَاصِلُ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ اَبِى سَوْرَةَ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مَرَّتَيْنِ اَوْ

3960 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثِمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ

حضور ملتا المتناس بير سے كه تو خادم كو بلائے یہاں تک کہ وہ ان گھر والوں سے مانوس ہو جائے'جن پرتواجازت مانگتاہے۔

حضرت ابوابوب رضى اللدعنه فرمات بين كهجم نے عرض کی: یارسول الله! بیسلام ہے تو استیاس سے مراد کیا ہے؟ آ ب التَّالِيْلِم نے فرمایا: آ دمی کاتسبیج اور تکبیر اور حمد کرنا ہے اور کھانسنا ہے جس سے گھروالوں کو بنائے (کہوہ گھرمیں آرہاہے)۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّهُ يَآلِمُ رات كودويا تين مرتبه مسواك كرتے تھے۔

حضرت ابوالوب رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتَّ اللهِ جب رات كو أصلت تو جار ركعت نفل ادا کرتے اوران میں آ ب کلام نہ کرتے اور نہ کسی شے کا

3958- أورده ابن أبي شيبة في مصنفه جلد 5صفحه 242 وقم الحديث: 25674 عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب به .

3959- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد5صفحه417 وقم الحديث: 23587 عن واصل عن أبي سورة عن أبي أيوب

تھم دیتے اور ہر دورکعت کے درمیان سلام پھیرتے۔

حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضور مل الماليم جب وضوكرت توتين مرتب كلى كرت اور

تین مرتبہ ناک میں یانی چڑھاتے اور اینے منہ میں اپنی

دوالگلیاں داخل کرتے' اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پہنچاتے'

جب چہرہ دھوتے تو دونوں کانوں کے آگے سے بھی

دھوتے اور جب سر کامسح کرتے تو اپنی دو انگلیوں سے

کرتے اور کانوں کے پیچھے سے سرکے ساتھ ہی سے

کرتے اور داڑھی کا خلال کرتے۔

حضرت ابوابوب رضى الله عنه حضور ملتّ اللهم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جنت والے سفید

جانور پر بیٹھ کر جنت ایک دوسرے کی زیارت کریں گے وہ جانور ایسے ہوگا جیسے یا قوت ہوتا ہے حالانکہ جنت

میں کوئی جانو زہیں ہوگا سوائے اونٹ اور پرندے کے۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی

اَبِسى اَيُّوبَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى اَرْبُعَ رَكَعَاتٍ لَا

يَتَكَلَّمُ وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ 3961 - حَدَّثَنَا الْبِحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثِنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثِني

اَبِى، عَنْ وَاصِلِ بُنِ السَّاثِبِ الرَّقَاشِيّ، عَنْ اَبى

سَوْرَحَة، عَنْ آبِى ٱيُّوبَ، قَسَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا اسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَتَسَمَضُمَضَ وَادُخَلَ اصْبَعَيْهِ فِي فَمِهِ، وَكَانَ يَبْلُغُ برَاحَتَيْدِ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ مَا ٱلْكُبَلَ مِنْ أُذُنَّيْهِ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ مَسَحَ بِإصْبَعَيْهِ مَا اَذْبَرَ مِنْ اُذُنَيْهِ مَعَ

رَأْسِهِ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ 3962 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلٍ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا جَابِرُ بُنُ نُوحٍ،

عَنْ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِي سَوْرَةَ، عَنْ اَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ آهُلَ الُجَنَّةِ يَتَنَزَاوَرُونَ عَلَى النَّجَائِبِ بِيضٌ كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا

الإبلُ وَالطَّيْرُ

3963 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو 3961- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 233 وقال: رواه الطبراني وهكذا وجدته في الأصل وفيه واصل بن السائب وهو متروك.

3962- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه412 وقال: رواه الطبراني وفيه جابر بن نوح وهو ضعيف. 3963- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 299، رقم الحديث: 673 عن واصل عن عطاء بن أبي رباح وأبي

لَا يَنَامُونَ اللَّيُلَ كُلَّهُ

بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ، وَعَنُ آبِسي سَوْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ آبِي ٱيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (رَجَالٌ يُحِبُّونَ اَنُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْمُطَّقِرِينَ) (التوبة: 108)؟ ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَكَانُوا

3964 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ حَبِيبٍ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةً، عَنُ وَاصِل بُنِ السَّائِب، عَنْ اَبى سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَى الْمُشْرِكُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا

الصَّابِءَ قَدْ بُتِرَ اللَّيْلَةَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ) (الكوثر: 1) - إِلَى آخِرِ السُّورَة -

3965 - وَعَـنُ آبِي آيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّصْعِيرِ؟ فَقَالَ: لَيٌّ فِي

3966 - وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

یا ک التا این ارشاد فر مایا: بیان لوگ ہیں جن کے متعلق الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ وہ یاک رہنے کو پسند كرتے بين اور الله بھى پاك رہنے والوں كو پسند كرتا ہے فرمایا: جو پانی کے ساتھ استنجاء کرتے ہیں اور ساری رات سوتے نہیں ہے۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراجيم بن رسول الله التياييم كا وصال موا تو مشركين ايك دوسرے كى طرف چلئ كہنے لگے: آج رات اس صابی (این آباء واجداد کے دین کوچھوڑنے والے) کی نسل ختم ہوگئ اللہ پاک نے بیسورۃ نازل فرمائي: 'انسا اعسطيسناك الكوثير اللي آخير السورة"-

حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی پاک سٹھائیل سے رضار ٹیر سے کرنے کے بارے میں یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: باچھیں کھنچا ہے۔ حضرت ابوالوب رضى الله عنه حضورط المالية الم

سورة عن أبي أيوب به .

3964- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه 143 وقال: رواه الطبراني وفيه واصل بن السائب وهو متروك . 3966- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه137 وقال: رواه الطبراني وفيه واصل بن السائب وهو متروك

روایت کرتے ہیں کہ آپ سے جفت اور طاق کے

متعلق پوچھا گیا تو آپ التائیر آبلے نے فرمایا: دودن ہے اور

ایک رات ہے نویں ذی الحجہ کا دن اور دسویں کا دن '

حضرت الوالوب رضى الله عنه حضور ملتي الله سي

روایت کرتے ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ﴿

''مُدُهَامَّتَان '' كم تعلق بوجها كيا تو آپ التَّهُ أَيْلِمْ نَـ

حضرت ابوایوب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

ایک دیبانی آدمی نی کریم ملتی ایش کے پاس آیا اس نے

عرض کی: میں گھوڑے کو پیند کرتا ہوں' کیا جنت میں

محور اہوگا؟ آپ نے فرمایا: جب تو جنت میں داخل ہو

تویا قوت کا گھوڑ الایا جائے گا' اس کے دوپُر ہوں گے' تُو

اس پرسوار ہوگا اور جنت میں جہاں جانا جا ہے گاوہ تجھے

حضرت زياد بن انعم حضرت

ابوابوب رضى اللدعنه

روایت کرتے ہیں

حضرت زیاد بن انعم فر ماتے ہیں کہ وہ سمندر میں

طاق دسویں کی رات اور مز دلفہ کی رات ہے۔

فرمایا: دوسبر ہیں۔

أزاكر لے جائے گا۔

3968- أورده الترمذي في سننه جلد4صفحه 682 رقم الحديث: 2544 عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب به

وَسَلَّمَ آنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ؟ فَقَالَ: يَوْمَانِ وَلَيْلَةٌ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَالْوِتُرُ: لَيْلَةُ

النَّحْرِ لَيُلَةُ جَمْع

3967 - وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(الرحمن:64 )؟ فَقَالَ: خَيضُرَاوَانِ

3968 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي

آيُّوبَ، قَـالَ: آتَـى آعُـرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

يَىاقُوتٍ لَـهُ جَـنَاحَان فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ فَطَارَ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ

اَنْعُم، عَنْ

3969 - حَـدَّثَنَا بِشُـرُ بُنُ مُوسَى ثنا اَبُو

شَيْبَةً، ثِنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي مُعَاوِيَةً، حَدَّثِنِي آبِي،

عَنْ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِي سَوْرَةَ، عَنْ آبِي

وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ الْحَيْلَ وَهَلُ فِي الْجَنَّةِ

خَيْلٌ؟، فَقَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ أَتِيتَ بِفَرَسِ مِنُ

زيَادُ بُنُ

وَسَـلُّمَ آنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مُدُهَامَّتَانِ)

أبي أيُّوبَ

3967- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه118 وقال: رواه الطبراني وفيه واصل بن السائب وهو متروك.

3969- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه185 وقال: رواه الطبراني وعبد الرحمن وثقه يحيى القطان وغيره

بندرگاه پراکٹھے تھے اور حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ کی تشتی پراور جب بھی ہمارا کھانا آتا'ہم حضرت ابوابوب رضی الله عنداور ان کی کشتی والوں کو سیمجے' آپ نے فرمایا: آپ لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں حالانکہ میں

روزے کی حالت میں ہوتا ہوں مجھ برحق ہے کہ میں 

سے سنا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں جس نے ایک حق کو بھی چھوڑا اُس نے اینے

بھائی کاحق حچور دیا: وہ جب اس کو دعوت دیے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور جب اس کو ملے تو اس کوسلام کرے جب اس کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا

جواب دے اور جب بیار ہوتو اس کی عیادت کرے اور جب مرجائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جب

نصیحت مانگے تو اس کونصیحت کرے۔میرے والد نے کہا: ہم میں ایک مذاق کرنے والا آ دمی تھا اور ہمارے

خرچ پر ایک آ دی تھا' نداق کرنے والا کھانے کے قریب آ کر کہتا: اللہ آپ کو اچھی جزاء دے اور نیکی دے جب کی باراس نے کہا تو وہ غصے ہونے لگا اور گالی

دیے لگا' نداق کرنے والے نے کہا: اے ابوابوب!

آپ اس آ دمی کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کہ جب میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بہتر نیکی دے جزاء دے تو وہ غصہ ہوتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔حضرت

ابوابوب رضی الله عنه نے کہا: جس کو نیکی اچھی نه لگے

عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زِيَادِ بُنِ ٱنْبِعُمِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي زِيَادَ بْنَ ٱنْعُمِ، يَقُولُ: إِنَّهُ جَمَعَهُمْ مَرْسَى لَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَمَرْكَبَ آبِي أَيُّوبَ الْانْتَصَارِيّ قَالَ: كُلَّمَا حَضَرَ غِذَاؤُنَا ٱرْسَلْنَا إِلَى أَبِى أَيُّوبَ وَإِلَى اَهُلِ مَرْكَبِهِ، فَاتَى اَبُو آيُّوبَ ﴾ فَقَالَ: دَعَوْتُ مُونِي وَآنَا صَائِمٌ، فَكَانَ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ آنُ أُجِيبَكُمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِلمُسْلِمِ عَلَى آخِيهِ المُسْلِم سِتُ خِصَالِ وَاجِبَةٍ فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا فَقَدُ تَـرَكَ حَـقًا وَاجِبًا لِلَاخِيهِ، إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَيِّتَهُ، وَإِذَا

مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتُبَعَ جِنَازَتَهُ، وَإِذَا

السَّتُنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ . قَالَ آبى: وَكَانَ فِينَا

رَجُلٌ مَزَّاحٌ وَكَانَ عَلَى نَفَقَاتِنَا رَجُلٌ فَكَانَ

الْمَزَّاحُ يَقُولُ لِلَّذِي يَلِي الطَّعَامَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

وَبِرًّا، فَلَمَّا أَكُثَرَ عَلَيْهِ جَعَلَ يَغُضَبُ وَيَشُتُمُهُ، فَقَالَ الْمَزَّاحُ: يَا اَبَا إِنُّوبَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُل إِذَا قُلْتُ لَـهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَبرًّا غَضِبَ

أُوَشَتَ مَنِى، فَقَالَ آبُو آيُّوبَ: كُنَّا نَقُولُ: مَنْ لَمُ يُصْلِحُهُ الْحَيْرُ اَصْلَحَهُ الشَّرُّ فَأَقْلِبَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ

الرَّجُلُ قَالَ لَهُ الْمَزَّاحُ: جَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا وَعُسُرًا فَنَصَحِكَ الرَّجُلُ وَرَضِيَ، وَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدَعُ بِـطَالَتَكَ عَلَى كُلِّ حَالِ، فَقَالَ الْمَزَّاحُ: جَزَى اللَّهُ

اَبَا اَيُّوبَ خَيْرًا وَبِرًّا فَقَدُ قَالَ لِي

اس کو بُرائی اچھی گگتی ہے تو اس کو اُس کا اُلٹ کہد۔ جب وہ آ دمی آیا تو مذاق کرنے والے نے اس کو کہا: الله متہیں بُرا بدلہ دے اور تنگی کرے! تو وہ آ دمی خوش ہوا اورراضی ہوگیا' اس نے کہا: ہرحالت میں لسائی نہ مانگو۔ مزاح كرنے والے نے كہا: الله تعالى ابوابوب كو بھلائى دے اور نیکی دے! مجھے آپ نے (پیر) فرمایا۔ حضرت سفيان بن وبب حضرت ابوابوب رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی ياك التوريخ وكهانا بهيجا كياجس ميس سنري ميس بيازيا لہن تھا اور سالن میں رسول اللہ مٹھ آیاتی کی انگلیوں کے نثانات ندد کھے گئو میں نے کھانے سے افکار کردیا' نی پاک المورائيل فرماياتم نے كيون نہيں كھايا؟ ميں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کی انگلیوں کے نشانات نہیں دیکھے نبی کریم اللہ ایک نے فرمایا: میں اللہ کے فرشتوں سے حیا کرتا ہوں اور بیررامنہیں ہے۔

سُفِيانُ بَنُ وَهُب، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ

3970 - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا اَصْبَعُ بُنُ الْفَرَج، ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحِارِثِ، عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَة، أَنَّ سُفِّيَانَ بُنَ وَهُب، حَدَّثَكُهُ، عَنْ اَبِي أَيُّوبَ الْانْحَسَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ اللَّهِ بِطَعَامٍ مَعَ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ اَوْ كُرَّاتُ لَـمْ يَرَ فِيهِ اَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ اَنُ تَأْكُلَ؟ ، قَـالَ: لَـمُ اَرَ فِيـهِ آثَـرَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْتَحْيِي مِنْ مَلَاثِكَةِ اللهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمِ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَهِيمُ لِلْطَبِرِ الْكِ

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

3971 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْب

الْاَزْذِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُ، عَنْ اَبِي

عَبُدِ الرَّحِٰمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَ قُولُ: رَوْحَةٌ أَوْ غَدُوَدَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ

3972 - حَسدَّتُنَا هَسارُونُ بُنُ مَلُولٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، عَنْ سَعِيدِ

بُنِ اَبِي اَيُّوبَ، حَلَّاثَنِي شُرَحْبِيلُ بُنُ شَرِيكٍ

الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا اَيُّوبَ الْآنْصَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

يَهُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَــُدُوَـةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ

عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتُ

3973 - حَـدُّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

حضرت عبداللدبن يزيد ابوعبدالرحمان الحبلى 'حضرت ابوابوب سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب فرماتے ہیں میں نے رسول كريم مَنْ يُلِيِّمُ كُوفِر مات ہوئے سنا: ایک شام یا ایک صبح الله كى راه ميں ہراس چيز سے بہتر ہے جس پرسورج طلوع وغروب ہوتا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن حبلی فرماتے ہیں: میں نے رسول کریم ملی آیام کا فرمان بیان کرتے ہوئے حضرت ابوابوب كوسنا: ايك صبح الله كى راه مين يا ايك شام بهتره ے ہراس چیز سے جس پرسورج طلوع وغروب ہوتا

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے

3971- ذكره الطبراني في الأوسط جلد8صفحه 291 وقم الحديث: 8667 عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن عن أبي أيوب به .

3973- أورده الترمذي في سننه جلد4صفحه134 وقم الحديث: 1566 عن حيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب به .

ہیں کہ میں نے نبی پاک مٹھ ایک کوفر ماتے ہوئے سا: جس نے والدہ اور بیچ کے درمیان جدائی ڈالی اللہ تعالی اس کے اور محبت کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا۔

عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبُنُ وَهُبٍ، عَنْ حُيَيِّ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ اَبِي آيُّوبَ الْآنْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه فرماتے 🗳 بیں کہ رسول الله طائع يَرَبِم جب دعا كرتے تو اسے آپ ہے شروع کرتے۔

3974 - حَدَّثَنَا اَبُو الْجَارُودِ مَسْعُودُ بْنُ مُحَــمَّـدٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا عِمْرَانُ بَنُ هَارُونَ الصُّوفِيُّ، ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ زُهْرَةَ بْن مَعْبَدٍ، عَنُ اَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا بَدَاَ بِنَفُسِهِ

حضرِت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے بین که نبی کریم ملتی آیم جب کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو یہ وعاكرتے: "الحمد لله الذي الى آخره".

3975 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا اَصْبَغُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلِ زُهُ رَـةً بُنِ مَعْبَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِم الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحُرِزُ بُنُ عَوْن، ثنا رِشْدِينُ بُنُ سَعَدٍ، عَنْ زُهُ رَدَةَ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ، عَنْ آبى آيُّوبَ الْآنْصَارِيّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخُرَجًا

حضرت ابوالخيرمر ثدبن عبدالله

أَبُو الْخَيُر مَرُثَدُ بُنُ

3974- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه152 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن .

3975- أورده أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 366 وقم الحديث: 3851 عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب

# الیزنی'حضرت ابوالیب سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک الله الله عنه فرماتے ہوئے سنا: میری امت ہمیشہ فطرت پررہے گی جب تک نمازِ مغرب میں تاخیر نہیں کرے گی بہاں تک کہ ستارے طلوع ہو جائیں۔

حضرت ابوتمیم الحبیثانی 'حضرت ابوابوب رضی اللّدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نج پاک اللہ ایک ارشاد فرمایا: نمازِ عصرتم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئ تو اُنہوں نے اس کو ضائع کر دیا'تم میں سے جو آج اس پر پیشکی کرے گا اسے دُگنا ثواب دب جائے گا' اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ 3976- حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، ثنا اَبُو خَيْشَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْسَاهِ ِ بَنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَلِ

بُنِ عَبُدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَزَالُ

أُمَّتِى بِنَحَيْرٍ اَوُ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمُ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ

> آبُو تَمِيمِ الْجَيْشَانِيُّ،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

3977 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ
بُنِ نَـجُـدَةَ الْحَوْطِئُ، ثنا اَحْمَدُ بُنُ حَالِدٍ الْوَهُبِئُ،
ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيبٍ،

عَنُ آبِى تَعِيمِ الْجَيْشَانِيّ، عَنُ آبِى آيُوبَ، قَالَ: فَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ

3976- أخرج نحوه ابن خزيمة في صحيحه جلد 1صفحه 174 وقم الحديث: 339 عن يزيد بن أبي حبيب عن مر ثد بن عبد الله عن أبي أيوب به .

3977- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه308 وقيال: رواه البطبراني في الكبير وفيه ابن اسحاق وهو ثقة

مدلس

ستار بے طلوع ہوجا ئیں۔

- يَعُنِى الْعَصْرَ - فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ عَلَيْهَا أُعْطِى ٱجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةً بَعُدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ - يَعُنِي النَّجُمَ -

> أَبُو الشِّمَالِ بُنُ ضِبَاب، عَنْ أبى أيُّوبَ

3978 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ بُسُ الْـمَـدِينِيّ، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا ٱبُو ظُفُرَ عَبْدُ السَّلامِ بْنِ مُطَهَّرِ، قَالَا: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ح وَحَـدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الْعَوَقِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالًا: ثنا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةً، عَنْ مَكْحُولِ، عَنُ أَبِي الشِّمَالِ بُنِ ضِبَابٍ، عَنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعٌ مِنْ

> سُلَيْمَانُ بُنُ فَرَّوخٍ، عَنُ

سُنَنِ الْـمُـرُسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ،

والسِّواكُ

حضرت ابوالشمال بن ضباب 🗽 حضرت ابوابوب رضى اللهءنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (۱)حیا(۲)خوشبو(۳) نکاح (۴)مسواک۔

حضرت سليمان بن فروخ ' حضرت ابوابوب رضي اللدعنه

## ابی ایّوب

3979 - حَـدَّثَ نَا يُوسُفُ الْقَاضِي، وَالْحَسَنُ بُنُ سَهُلِ الْمُجَوِّزُ الْبَصْرِيُّ، قَالًا: ثِنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ، و عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ فَرُّوخٍ، عَنْ آبِي آيُّوبَ الْآنُصَارِيّ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ؟، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنْ خَبَرِ السَّمَاء وَتَدَعُ اَظُفَارَكَ كَاظُفَارِ الطَّيْرِ، تَجْتَمِعُ فِيهَا الْخَبَاثَةُ، وَالتَّفَتُ

> عَبُدُ الرَّحْمَن الْحَزْمِيّ، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ

3980 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ كَثِيرِ التَّمَّارُ الُكُوفِيُّ، ثنا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحَزْمِيِّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي عُ اَيُّوبَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلِيِّ. أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلَّا أَنَّهُ

#### سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنه فرہ تے میں کہ ایک آ دمی نبی کریم المٹائیلیلم کی بارگاہ میں آیا' اس نے آپ سے آسان کی خبر کے بارے میں پوچھا' آپ نے فرمایا: تُو مجھ ہے آسان کی خبر کے بارے میں بوچھتا ہے اور تُو نے اینے ناخن پرندوں کے ناخنوں کی طرح چھوڑے ہوئے ہیں کہاس میں گندگی جمع ہو۔

# حضرت عبدالرحمٰن الحزمی حضرت ابوابوب رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک ملتہ کیلیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تہمارامقام میرے ہاں وہی ہے جو جنابِ ہارون كاحضرت موى كے ہاں تھا اليكن فرق بيرے كه ميرے بعد نبی ہیں ہے۔

3979- أورد نحوه البيهقي في سننه الكبرى جلد 1صفحه 175، رقم الحديث: 798 عن قريش بن حيان عن سنيمان بن فروخ عن أبي أيوب به .

## حضرت ابومجر حضري حضرت ابوابوب رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فریاتے ہیں کہایک 🚕 آ دمی رسول الله طائع يُرتيكم ك ياس تھا' اس نے بر ها: ﴿ "الحمد لله كثيرًا الى آخره" حضور سُمُ يُلِيمُ في فرمایا: یه بات کہنے والا کون ہے؟ وہ آ دمی خاموش ہو گیا' بعض حفرات نے سمجھا کہ حضور ملتی الم نے اس کیے يوچها كه آپ نے اس كونا پيندسمجھائے حضور مائي آيا لم فر مایا: یه برصنے والا کون ہے؟ اس نے احیما ہی کہا ہے۔ أس آدى نے كہا: يارسول الله! ميس نے كہا ہے اور ميس نے اس سے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ ملٹھایاہم نے فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں نے تیرہ فرشتے دیکھے جو تیرے کلمات کے پڑھنے کا ثواب لکھنے میں جلدی کررہے تھے کہ کون اللّه عزوجل كى بارگاہ ميں سے تواب پيش كرتا ہے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ { حضور الله يَرَيْز من مجھے فر مايا: اے ابوايوب! كيا ميں تمهين کچھ کلمات نہ سکھاؤں؟ آپ نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا صبح کے وقت تُو پیونکمات پڑھ لیا کر:''لا

أَبُو مُحَمَّدِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ

3981 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بشُرُ بُنُ الْمُفَصَّل، ثنا الْجُرَيُرِيُّ، عَنُ اَسِي الْوَرْدِ، عَنْ اَبِي مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ اَبِي آيُّوبَ، قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ ُ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ وَرَاَى انَّهُ قَدُ هُ جَمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَىءً إِكْرِهَـهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: مَنْ هُـوَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ إِلَّا صَوَابًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ: آنَا قُلْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ اَرْجُو بِهَا الْحَيْرَ، قَالَ: وَالَّذِى نَـفُسِى بِيَدِهِ لَقَدُ رَايَتُ ثَلاثَةَ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَ كَلِمَتَكَ آيُّهُمْ يَرُفَعُهَا إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

3982 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدّدٌ، ثنا بشُرُ بنُ المُفَضّلِ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِي الْوَرْدِ، عَنْ اَبِي مُحَمَّدٍ الْحَضُرَمِيّ، عَنْ اَبِي آيُوبَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم

وَسَلَّمَ: اللا أُعَلِّمُكَ يَا اَبَا اللهُوبَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: تَـقُولُ حِينَ تُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَشُرًا، فَمَا قَالَهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ عَشَرَ مِرَادِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا هِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَإِلَّا حَطَّ بِهَا عَنْهُ عَشُرَ سَيِّئَاتٍ، ﴾ وَإِلَّا كُنَّ اَفْ ضَلَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَنْ يَعْتِقَ عَشَرَةً، وَلَا قَالَهَا حِينَ يُمُسِى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

3983 - حَسدَّ ثَسنَسا الْقَاسِمُ بُنُ عَبَّادٍ الْنَحَطَّابِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ آبِي اِسْرَائِيلَ، ثنا عَبُدُ الْآعُلَى، ثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، ثنا أَبُو الْوَرْدِ، عَنْ أبى مُحَمّدِ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: صَنَعَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُرٍ طَعَامًا قَدُرَ مَا يَكُفِيهُمَا، فَٱتَيْتُهُمَا بِهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُ فَادُعُ لِى ثَلاثِينَ مِنُ اَشُرَافِ الْاَنْصَارِ فَشَقٌ عَلَىَّ ذَلِكَ، قُلُتُ: مَا عِنْدِى شَيْءٌ ۚ ازِيدُهُ، فَكَانِّى تَغَفَّلُتُ، فَقَالَ: اذْهَبُ فَادُعُ لِي ثَلَاثِينَ مِنْ اَشُرَافِ الْآنُـصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا فَقَالَ: اطْعَمُوا فَآكُلُوا حَتَّى صَدَرُوا ثُمَّ شَهِدُوا آنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجُوا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي سِتِّينَ مِنْ اَشُرَافِ الْكَنْصَارِ ، قَالَ ٱبُـو ٱيُّوبَ: وَاللَّهِ لَانَا بِسِتِّينَ ٱجُوَدُ مِنِّى بِالثَّلَاثِينَ،

الله الا الله اللي آخره "توجوكوكي مسلمان بيكلمات وس مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے وس نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس گناہ معاف کیے جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کودس غلام آزاد کرنے کا تواب ملے گا اور جس نے شام کے وقت پر کلمات پڑھے اسے بھی اس طرح تواب ملے گا۔

حضرت ابوایوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتي يہم اور حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے لیے اتنی مقدار میں کھانا تیار کیا جوان کے لیے کافی تھا' میں ان دونوں کے یاس آیا تو حضورطن ایکم نے مجھے فرمایا: میرے پاس انصارے تمیں افراد بلاؤ! مجھ پریہ دشوارگزرا'میں نے عرض کی میرے پاس اتنی زیادہ کوئی شی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: جاؤ! میرے پاس انصار كي تيس افراد كو بلاؤ! ميس نے ان كو بلوايا وہ آئے تو آپ النَّهُ لِللَّمِ نَے فرمایا: کھاؤ! اُنہوں نے سیر ہوکر کھایا' پہلے ان سے بیعت کی پھر فرمایا: جاؤ! میرے پاس انصار کے ساٹھ آ دمی بلواؤ! حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ساٹھ افراد تیس سے زیادہ میرے لیے دشوار معاملہ تھا' میں نے ان کو بلوایا' حضور ملتہ ایک م فرمایا: تھہرو! اُنہوں نے بھی سیر ہو کر کھایا<sup>،</sup> پھر

3983- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه303 وقال: رواه الطبراني وفي اسناده من لم أعرفه

قَالَ: فَدَعَوْتُهُم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: تَـوَقَّفُوا فَاكَلُوا حَتَّى صَدَرُوا، ثُمَّ شَهدُوا

آنَّـهُ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَايَعُوهُ

قَبْلَ أَنْ يَخُرُجُوا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُ فَادْعُ لِي تِسْعِينَ

مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ: فَلَانَا آجُوَدُ بِالتِّسْعِينَ وَالسِّيِّينَ

مِنِّي بِالثَّلاثِينَ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى

صَـدَرُوا، ثُـمَّ شَهِـدُوا آنَّـهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجُوا، فَآكُلَ مِنْ

طَعَسامِي ذَلِكَ مِسائَةٌ وَثَمَمَانُونَ رَجُلًا كُلُّهُمُ مِنَ

جبير بن

بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ

نُفَيْرٍ، عَنُ اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيّ، اَنَّ الْاَنْصَارِ

اقْتَرَعُوا مَنَازِلَهُمْ، ٱنُّهُمْ يُؤُوِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهِ صَـلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱهْدِىَ إِلَيْهِ طَعَامٌ

حضور الله يَرَيْم ك ياس آئو آپ نے ان سے بيعت

لی نکلنے سے پہلے پھر آپ مائٹائیلم نے فرمایا ستر انصار کو

میرے پاس بلاؤ! اُنہوں نے سیر ہوکر کھایا ' پھر رسول

پہلے ان سے بیعت کی میرا کھانا ایک سوائتی (۱۸۰)

افراد نے کھایا' سارے کے سارے انصار کے افراد

حضرت جبير بن نفير' حضرت

ابوابو برضي الله عنهي

روایت کرتے ہیں

ہیں کہانصار نے اینے گھروں کی قرعداندازی کی کہ کس

کے ہاں رسول الله ملتی کی کھر یں گے اور اس کوعزت

بخثیں گئ میں نے بھی قرعہ اندازی کی مضور ملٹی لیا ہم

میرے گھر کھبرے اور مجھے عزت بخشی حضور ملتے البم کے

یاس جب کھانا تحفہ کے طور پر آتا تو آپ اس سے خود

بھی تناول کرتے اور پھر ہماری طرف بھیج دیتے تھے۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَعَهُمْ أَبُو آيُّوبَ، فَأَوَى اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ رَسُولُ

3984- أورد نـحوه الطبراني في مسند الشاميين جلد 2صفحه 181؛ رقم الحديث: 1149 عـن حالد بن معدان عن جبير

بن نفير عن أبي أيوب به .

الأنصار

ابی ایوب

3984 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا بَقِيَّةُ، عَنُ

حضرت عبدالله بن يعيش ُ حضرت ابوابوب رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعدد سمرتبه 'لا الله الا الله الى آخوه "برها الله عز وجل اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے اور دس گناہ معاف کرے گا اور دس غلام آ زاد کرنے کا ثواب ملے گا' شام تک شیطان ہے اس کی حفاظت کی جائے گی جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھے اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی اوراس کو بھی یہی تواب ملے گا۔

حضرت قاسم ابوعبدالرحمٰن حضرت ابوابوب رضى اللدعنه روایت کرتے ہیں حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اَصَابَ مِنْهُ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَبُدُ اللّهِ بُنُ يَعِيشَ، عَنْ اَبِي اَيُّو بَ

3985 - حَـدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَعِيشَ، عَنْ آبِي آيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مَنُ قَ اللَّهُ نَّ فِي دُبُرِ صَلَوَ اتِهِ إِذَا صَلَّى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء قِدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِنَّ عَشُرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهِ نَّ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ عِـ دُلَ عَشْرِ رَقَبَاتٍ وَكُنَّ لَـهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمُسِى، وَمَنُ قَالَهُنَّ حِينَ يُمُسِى كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يُصُبِحَ

الَقَاسِمُ اَبُو عَبُدِ الرَّحْمَن، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ 3986 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المح

الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنُ سُلَيْ مَانَ بَنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنِ الْقَاسِمُ اَبِى عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنِ الْقَاسِمُ اَبِى عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنِ الْقَاسِمُ اَبِى عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ اللهُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، اللهُ صَلَّى اللهُ وَهُوَ فِي اَرْضِ الرَّومِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُدُوةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَيْعَالَ اللهُ لَهُ وَحُدَهُ لَا شَيْعَاتٍ، وَمُحَا عَنُهُ عَشُرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشُر مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ كَمُ عَشُر مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشُر مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ كَنْ مَثْلُ فَلِكَ عَشُر مَرَّاتٍ، وَكُنَّ عَشُر مَرَّاتٍ، وَكُنَّ عَشُر مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ كَدُولُ كَلُولُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَعَا عَنُهُ عَشُر سَيْنَاتٍ، وَكُنَّ مَعْلُ ذَلِكَ كَدُولُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ قَالَهَا عَشِيَّةً كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ

مَحْفُوظُ بُنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِي آيُّوبَ

3987 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورٍ التَّيْنَسِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ

يَحْيَى، عَنُ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ آخِيهِ مَحْفُوظِ بْنِ عَـلُقَـمَةَ، عَـنُ آبِى آيُّوبَ الْانْصَادِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِى الْعَدُوُّ

فَصَبَرَ حَتَّى يُقُتَلَ أَوْ يَغْلِبَ لَمْ يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ

خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ

حضور ملی آیم نے فرمایا: جس نے فرض نماز پڑھنے کے بعد دس مرتبہ 'لا اللہ الا اللہ اللی آخرہ'' پڑھا' اللہ عروہ '' پڑھا' اللہ عروہ کا اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے اور دس گناہ معاف کرے گا اور دس غلام آزاد کرنے کا تواب ملے گا' مام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی' جس نام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی' جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھے' اس کو بھی کہی تواب

حضرت محفوظ بن علقمهٔ حضرت ابوابوب رضی اللّدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ یہاں تک کہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔

حضرت خالد بن عبدالغزيز بن

3987- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه327 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مصفى بن بهلول والد محمد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلِي الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِعُم

بُنِ سَلامَةَ الْخُزَاعِيُّ

3988 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ

الْمَكِّيُّ، ثنا أَبُو مَالِكِ بُنِ آبِي فَارِةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ:

حَــدَّنَنِي اَبِي، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَسْعُودِ بْنِ خَالِدِ

﴿ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ سَلَامَةَ، ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ بِالْجِعْرَانَةِ

واَجْزَرَهُ وَظُلَّ عِنْدَهُ وَامْسَى عِنْدَهُ خَالِدٌ، ثُمَّ نَدَبَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةَ، فَانْحَدَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومُحْرِشٌ إِلَى الْوَادِي

حَتَّى بَلَغَا مَكَانًا يُقَالُ لَهُ: اَشْقَابُ، فَقَالَ: يَا مُحْرِشُ مَاءُ هَذَا الْمَكَانَ اِلَى الْكُرِّ وَمَا لِخَالِدٍ وَمَا

بَقِيَ مِنَ الْوَادِي فَهُوَ لَكَ يَا مُحُرِشُ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَصَ الْكُرَّ بِيَدِهِ فَانْبَجَسَ

الْـمَاءُ مِنْهُ فَشَرِبَ ثُمَّ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْعُمْرَ-ةَ وَارْسَلَ حَسالِدًا اِلَى رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ يُكَالُ لَهُ مُحْرِشُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالنَّبِيُّ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِدٍ خَائِفٌ مِنْ دُخُولِ

مَ كُمَّةً، فَسَارَ بِهِ طَرِيقًا يَعُدِلُهُ عَمَّنُ يَخَافُ مِنْ ذَلِكَ

﴿ قَدْ عَرَفَهَا، حَتَّى قَضَى نُسُكُّهُ واَصْبَحَا عِنْدَ خَالِدٍ رَاجِعِينَ وَاحَلَّهُ مُحْرِشٌ - يَغْنِي حَلَقَهُ-

#### سلامهالخزاعي رضي اللدعنه

حضرت مسعود بن خالد بن عبدالعزيز بن سلامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی کیا ہم ان کے ہاں جرانہ کے مقام پر اُترے اُنہوں نے بکری ذرج کی' ومال دن گزارا' ومال حضرت خالد رضی الله عنه آب التُولِيَّةِ كَ ياس شام كوآئ كُور حضور التَّولِيَةِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِ عمره كا.اراده كيا، حضور الله يتريم اور مُحرش ايك وادى كى طرف چلئے دونوں ایک جگہ پہنچے جس کواشقاب کہا جاتا

تھا۔ آپ نے فرمایا: اے محرش! اس جگہ کا یانی کنویں کی طرف جاتا ہے خالد کیلئے نہیں اور وادی سے باقی یے وہ تیرا ہے۔ پھر نبی کریم ملتی ایٹے اپنے وست مبارک

سے کنویں کو کھودا تو اس سے پانی اُبل پڑا۔ پس آپ النورية في بيا- پھر آپ النورية في الم

فرمایا اور حضرت خالد کوایئے صحابہ میں سے ایک آ دمی کی طرف بھیج دیا'جس کا نام محدثین بن عبدالله تھا۔ حال ہیہ

تھا کہ رسول کریم ملتی ایک اس دن مکہ میں داخل ہونے سے خوف کررہے تھے۔ پس وہ آپ ملٹ کیائم کوایک ایسا

راستہ لے چلے جوخوفناک لوگوں سے ہٹ کر گزرتا تھا۔ وہ اس کو پہچانتے تھے حتی کہ آپ مٹی کیا ہم نے عمرہ کے احکام ادا فرمائے اور دونوں حضرات نے واپس لو ثیتے

ہوئے' صبح حضرت خالد کے پاس کی اور حضرت محرش نے ان کا احرام کھلوا دیا ' یعنی ان کاحلق ( ٹنڈ ) کیا۔

### حضرت خالد بن زيد انصاري رضى اللدعنه

حضرت خالد بن زیدانصاری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئیل ہے فرمایا: وہ بخل سے بری ہو گیا جس نے زکو قددی مہمان نوازی اور معیت میں دیا۔

حضرت خالد بن زید بن جاریه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئے نے فرمایا: جس میں تین

باتیں ہوں وہ کمل سے بری ہوگا: (۱) جس نے زکوۃ دی (۲)جس نے مہمان نوازی کی (اور مصیبت میں

ِويا)۔

### حضرت خالد بن عرفطه العذري رضي اللدعنه

قبیلہ عذرہ قبیلہ قضاعہ سے ہے<sup>'</sup> بیر کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کے خلیفہ سے پھر زیاد

### خَالِدُ بُنُ زَيْدٍ الأنصاري

3989 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ الْمَدِينِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَام السَّدُوسِتُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ يَحْيَى الْمُقَدَّمِيُّ، عَنُ

مُجَيِّع بُنِ يَحْيَى بُنِ حَارِثَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَيِّى خَالِلَهُ بُنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرِىءٌ مِنَ الشَّحِّ: مَنُ اَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَاعْطَى فِي النَّائِبَةِ

3990 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّتُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، ثنا

فَصَالَةُ بُنُ يَعْقُوبَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمِيعٍ، عَنْ مُجَمِّع بُنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ خَالِدِ بْن زَيْدِ بُنِ جَارِيَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَـالَ: ثَلَاثٌ مَنُ كُنَّ فِيهِ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ: مَنُ اَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَاعْطَى فِي النَّائِبَةِ

خَالِدُ بِنُ عُرُ فُطَةً الْعُذريُّ

وَعُدُرَةُ مِنْ قُصَاعَةً وَكَانَ خَلِيفَةَ سَعُدِ بُن اَبِى وَقَاصٍ عَلَى الْكُوفَةِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ زِيَادٌ عَلَى

3989- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 68 رواه الطبراني في الكبير وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع وهو ضعيف .

3991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يُونُسَ، ثنا عَبُدُ

السُّو بُسُ إِدْرِيسَ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

اِسْحَاقَ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ خَالِدٍ وَكَانَ ﴾ سَعُدٌ اسْتَحُلْفَهُ عَلَى الْكُوفَةِ

3992 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَـفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو مُسُلِعِ الْكَشِّـتُّ، قَسالًا، ثِنا، حَجَّاجُ بُنُ

الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا آسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُن

زَيْدٍ، عَنْ اَبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيّ، عَنْ حَالِدِ بُن عُرْفُطَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: يَا خَالِدُ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِنْنَةٌ وَأَحْدَاثُ

وَاخْتِلَاثُ وَفُـرُقَةٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنُ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلُ

3993 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

آبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، وَشِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ، لَّح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا اَبُو

بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، ثنا

نے ان کو کوفہ کا امیر مقرر کیا۔ حضرت خلیفہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حضرت سعد رضی اللہ عنهن كوفه كاخليفه مقرر كياتها

حضرت خالد بن عر فطه رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتَّ يَيْلِمُ نِي فرمايا: العبدالله! عنقريب فتنع هول گے اور نئی نئی باتیں ہوں گی اور اختلاف اور اپنے دین میں جدائی' جب ایساہو گا تو اگر تو طاقت رکھتا ہے تو

مقتول بننااور قاتل نه بننابه

حضرت خالد بن عرفطه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاق کی کو فرماتے ہوئے سا جس نے مجھ پر جان بو جھ کر جھوٹ باندھا' اس کو جا ہیے کہ وہ اپنا مھانہ جہنم میں بنالے۔

3992- أخرج نسحوه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه316 وقيم الحديث:5223 عن عيلي بن زيد عن أبي عثمان النهدى عن خالد بن عرفطة به .

3993- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 292 وقم الحديث 22554 عن خالد بن سلمة عن مسلم مولى خالد بن عرفطة عن حالد بن عرفطة به .

زَكُوِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُسْلِم، مَولكي خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَة، عَنْ خَالِدْ بْنِ عُرْفُطَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَهُوَّا

3994 - حَـدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثنا اَبُو عُمَرَ حَفُصُ بْنُ عُمَرَ الُحَوْضِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الصَّبِّيُّ، ثنا عُمَرُ بنُ مَرْزُوقِ، آنَا شُعْبَةُ، عَن جَامِع بُنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارِ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ فَبَلَغَهُمَا أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالْبَطُنِ، فَقَالَ آجَـدُهُ مَا لِللَّآخَرِ: اللَّهُ يَبْلُغُكَ أَوْ اللَّهُ تَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ ، قَالَ: بَلَى

3995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ جَابِسٍ، ثنا جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارِ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، لِخَالِدِ بْنِ

عُرُفُطَةَ: آمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ يَـقُولُ: مَن قَتَلَهُ بَطُنهُ لَم يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ؟ قَالَ خَالِدٌ: نَعَمُ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

حضرت عبداللدين بياررضي الله عنه فرمات بين که میں حضرت سلیمان بن صرد اور حضرت خالد بن

عرفطەرضى الله عنها كے ياس بيھا ہواتھا وونوں كومعلوم ہوا کہ ایک آ دمی پیٹ کی بھاری میں مراہے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کیا آپ نے سنا ہے کہ حضور مل اللہ اللہ نے فرمایا: جو پید کی

یماری میں مرا' اس کوعذاب نہیں ہوگا! دوسرے نے کہا: جي ٻال!

حضرت عبدالله بن بياررضي الله عنه فرمات بين كه حضرت سليمان بن صرورضي الله عنه في حضرت خالد بن عرفط رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا آپ نے رسول

بياري ميں مرااس كوعذابِ قبرنہيں ہوگا؟ حضرت خالد

رضی اللّٰدعنه نے فرمایا: جی ہاں!

3994- أورده النسائي في سننه (المجتبي) جلد4صفحه 98 وقم الحديث: 2052 عن جامع بن شداد عن عبد الله بن يسار عن سليمان بن صرد أو خالد بن عرفطة به .

يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ

﴿ جَامِعِ بُنِ شَـدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ:

اتُولِقِي رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةً فِي يَوْمٍ حَارٍّ، فَلَمَّا كَانَ

كَالْغَدِ جَلَسْتُ إِلَى سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بُنِ

3997 - حَدَّثَنَا الْمِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو، عَنُ زَيْدِ بُنِ

اَبِى اُنْيُسَةَ، عَنْ اَبِى صَبِحُرَدةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

يَسَادِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ،

وَخَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ فَبَلَغَهُمَا آنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالْبَطْنِ

﴾ فَقَالَ اَحَـدُهُـمَا لِـلْآخَوِ: اَلَمْ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ لَمُ

حضرت عبدالله بن بيار رضى الله عنه فرمات بين

کے گرمی کے دن قبیلہ جہینہ کا ایک آ دمی مر ٹیا'جب دوسرا

دن ہوا تو میں حضرت سلیمان بن صرد اور حضرت خالد

بن عرفط رضى الله عنهما كے ياس بيضا وونوں نے كها:

آپ کو کیا رکاوٹ ہے کہ ہمیں ایک نیک آ دمی کے

جنازہ کے متعلق تکلیف دیں' ہم اس میں شریک ہوں؟ -

ہم نے کہا: گرمی تھی اور وہ آ دمی پیٹ کی بیاری میں مرا

تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا: کیا تم نے رسول

میں مرے گا اس کو عذابِ قبرنہیں ہو گا؟ حضرت خالد

حضرت عبدالله بن بيار رضى الله عنه فرمات بين:

مين حضرت سليمان بن صر درضي الله عنه اور حضرت خالد

بن عرفطه رضی الله عنه کے پاس بیٹھا تھا'ان دونوں کے

یاس سه بات پینجی که ایک آ دمی بیاری بطن میں مراہے تو

ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: کیا آپ نے

رسول الله الله الله كوفر مات موئ سنا ہے كه جو اپنے

پیٹ کی بیاری میں مرا اس کو عذابِ قبر نہیں ہو گا؟

حضرت عبدالله بن يباررضي الله عنه فرمات بين

كه حضرت سليمان بن صر درضي الله عنه نے حضرت خالد

بن عرفط رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا آپ نے رسول

حضرت خالدرضي الله عنه نے فر مایا: جي ہاں!

رضی اللہ عنہ نے کہا: کیوں نہیں (ساہے)۔

3996 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُن

سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَهَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَسَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، وَأَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، قَالَا: حَدَّثَنَا

عُـرُفُطَةَ فَقَالًا: مَا مَنعَكَ أَنْ تُؤُذِنَنَا بِجِنَازَةِ الرَّجُلِ الصَّالِح فَنَشُهَدَهُ؟، قُلْنَا: كَانَ الْحَرُّ وَكَانَ الرَّجُلُ مَبْطُونًا، فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ٱلمُ تَسْمَعِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ لَمُ يُعَذَّبُ فِي قَبُرِهِ؟ ، قَالَ: بَلَي

يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ؟ قَالَ: بَلَي

3998 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ ٱخْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ اَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا اَبُو شَيْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ، آنَّهُ سَمِعَ ﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَّيِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي ا

يماري مين مرااس كوعذابِ قبرنهين موكا؟ حضرت خالد

رضى الله عنه نے فرمایا جی ہاں!

حضرت عبدالله بن بياررضي الله عنه فرمات بين مين حضرت سليمان بن صر درضي الله عنه اور حضرت خالد

بن عرفطه رضی الله عنه کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: کیا آپ نے رسول

بياري ميں مرااس كوعذاب قبرنہيں ہوگا؟ حضرت خالد

رضى الله عنه في مايا: جي بان!

حضرت عبدالله بن صرد رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آ دمی پیٹ کی بیاری میں فوت ہوا'

ہم نے اس کو جلدی وفن کیا میں مسجد میں آیا تو وہاں حضرت سليمان بن صرد اور حضرت خالد بن عرفطه رضي

الله عنه من حضرت سليمان رضي الله عنه نے كہا: حمهيں کیارکاوٹ تھی کہتم اپنے ساتھی کے ذریعے ہم کو تکلیف دو۔ میں نے عرض کی: وہ پیٹ کی بیاری میں مرا تھا' ہم

نے اس کو جلدی وفن کیا۔حضرت سلیمان بن صرورضی الله عنه نے کہا: میں نے رسول الله الله الله کو فرماتے

ہوئے سنا: پیٹ کی بھاری میں مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا' اے خالد! کیاتم اس کے گواہ ہو؟ حضرت خالدرضی الله عنه نے کہا: کیون ہیں (ساہے)۔ سُلَيْهَانَ بُنَ صُرَدٍ، وَهُوَ يَقُولُ لِخَالِدِ بُن عُرُفُطَةَ:

اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَهُ بَطُنُهُ لَمُ يُعَذَّبُ فِي قَبُرِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ 3999 - حَسلَّاثَسنَسا اَحُسمَدُ بُنُ زُهَيُر

التَّسْتَوِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ يُونُسَ الزَّيَّاتُ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ يَوِيدَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارِ،

قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بُن عُرُفُطَةً فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَقْتُلُهُ

بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ 4000 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ نُبَاتَةَ الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ الُخَوَّازُ الرَّازِيُّ، قَالًا: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ الْمُقْرِءُ، ثنا عَمْرُو بْنُ آبِي قَيْسٍ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اشُوَعَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن يَسَارٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: تُوُقِّى رَجُلٌ مِنَّا كَانَ بِهِ الْبَطْنُ فَبَكُرُنَا بِهِ فَٱتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ،

وَحَسَالِـدُ بُسُ عُرُفُطَةً فَقَالَ سُلَيْمَانُ: مَا مَنعَكَ اَنُ نُؤُذِنَنَا بِصَاحِبِكُمُ ؟، قُلْتُ: كَانَ بِهِ الْبَطْنُ فَبَكُّرُنَا بِهِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ

صَحِبُ الْبَطُنِ اَمَا تَشْهَدُ يَا، خَالِدُ؟، قَالَ: بَلَى

# ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ وَلَا سُومٍ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلطَبِرَانِي } ﴿ وَلَا سُومٍ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّالِمُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللللَّ الل

4001 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسُتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَشُوَعَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارِ الْجُهَنِيّ، قَالَ: كَانَ لَنَا مَيِّتٌ فَعَجَّلْنَا بِهِ فَجِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَقِينِي كَ حَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةً، وَسُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ، فَقَالًا: آلًا آذَنْتَنَا بِهِ؟، فَقُلْتُ: كَانَ مَبْطُونًا، فَقَالًا: سَمِعْنَا

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَاحِبُ الْبَطْنِ لَا يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ

4002- حَسدَّثَسنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطٍ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ جَدِّي، ثنا أَبُو إِسْنَانَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةً، لِسُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ، أَوُ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ، لِحَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ: اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَهُ بَـطُنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَيْرِهِ؟ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: 4003 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، وَالْهَيْشَمُ بُنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، وَجَعْفَرُ

بُنُ أَحْمَدَ بُنِ سِنَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالُوا: ثنا اَبُو

كُورَيْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بَنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا

حضرت خالد بن عرفطهٔ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طائے ایکم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ! قبیلہ احمس کے گھڑ سوار اور ان کے پیدل چلنے والوں میں برکت دیے۔

حضرت عبدالله بن صرد رضى الله عنه فرمات بين

کہ ہم میں سے ایک آ دمی پید کی باری میں فوت ہوا'

ہم نے اس کو جلدی دفن کیا عمیں مسجد میں آیا تو وہاں

حضرت سليمان بن صرد اور حضرت خالد بن عرفطه رضي

الله عنه تطئ حفرت سليمان رضي الله عنه في كها جمهين

کیارکاوٹ تھی کہتم اپنے ساتھی کے ذریعے ہم کو تکلیف

دو۔ میں نے عرض کی: وہ پیٹ کی بیاری میں مرا تھا'

دونوں نے کہا: ہم نے رسول الله الله کو فرماتے

ہوئے سنا: پیٹ کی بھاری میں مرنے والے کوعذابِ قبر

حضرت خالد بن عرفط رضی الله عنه نے حضرت

سليمان بن صرورضي الله عنه نه يا حضرت سليمان بن

صرد ٔ حضرت خالد بن عرفط رضی الله عنهما سے کہا: کیاتم

نے رسول الله طاق کی از ماتے ہوئے سنا: بیٹ کی

یماری میں مرنے والے کوعذاب قبرنہیں ہوگا؟ دوسرے

صاحب نے کہا: جی ہاں!

4003- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 49 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم .

مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ، قَالَا: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْكُرِيمِ الْعُرْفُطِيُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْبَزَّازُ، عَنْ كِلَابِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ آبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، قَـالَ: رَايَـتُ رَسُـولَ اللَّهِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ

بَارِكُ عَلَى خَيْلِ آحُمَسَ وَرِجَالِهَا

4004 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَمُدَانَ الْحَنَفِيُّ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْاَسَدِيُّ، ثنا عَلِتٌ بُنُ هَاشِم، عَنْ شَقِيق بُن آبِي عَبُدِ اللَّهِ، حَـدَّتَنِي عُـمَارَةُ بِنُ يَحْيَى بِنِ خَالِدِ بِنِ عُرِفُطَةً، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَنَا حَالِدٌ: هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ سَتُبْتَكُونَ فِي أَهُلِ بَيْتِي مِنُ بَعُدِي

> خَالِدٌ أَبُو نَافِع الخزاعي

4005 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبِ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ اَبِي زَائِـلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ طَارِقِ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بَنُ خَالِيدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ الشُّجَرَةِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، ثنا عَلِتٌ

حضرت عمارہ بن میکیٰ بن خالد بن عرفط فرماتے بین که ہم اُس دن حضرت خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جس دن سیدالشہد اءامام حسین رضی اللہ عنه كوشهيد كياكيا حضرت خالد رضى الله عنه نے كها: بيد

میں نے رسول الله طاق أيكم سے سنا ہے كدرسول الله طاق أيكم الله نے فرمایا: بے شک تم کومیرے اہل بیت کے متعلق

آ زمائش میں ڈالا جائے گا۔

## حضرت خالدابونافع الخزاعي رضى اللدعنه

كه حضرت نافع بن خالد الخزاعی فرماتے ہیں: مجھے میرے والد نے بتایا کہ وہ درخت والوں میں سے

حضرت سعید بن طارق رضی الله عنه فرماتے مین

بیں۔ وہ فرماتے ہیں: رسول الله طاق آیکم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی' آپ نے مخضر نماز پڑھائی اور دریتک

المعجم الكبير للطبراني المحالي 192 و 192 و المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المح

بیٹے رہے جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے عرض کی:

یار سول اللہ! آپ نے آج زیادہ لمبا کیا اپنی نماز کو

آپ نے فرمایا: یہ نماز رغبت اور خوف والی ہے میں نے

اس میں تین باتیں مانگیں' دو مجھے دی گئیں اور ایک سے

روک دیا گیا' میں نے ما نگا کہتم پر وہ عذاب مسلط نہ ہو

جوتم سے پہلے ہوا ہے تو یہ مجھے دیا گیا' میں نے مانگا کہتم

پر دشمن مسلط نہ کیا جائے جوان کے لیے رکاوٹ بنائے

تو مجھے یہ بھی دیا گیا' میں نے مانگا کہ بیآ پس میں ایک

حضرت نافع بن خالدالخزاعی فرماتے ہیں کہ مجھے

میرے والد نے بتایا کہ رسول اللہ ملٹی کیلئم جب نماز

پڑھتے تولوگ آپ کودیکھتے' آپ نے مخضر نماز پڑھائی

حضرت نافع بن خالد الخزاعی اپنے والد سے

اورركوع وسجودتكمل كيا\_

4006- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه277 وقال: رواه الطبراني في الكبير ونافع ذكره ابن حبان في

دوسرے سے نہاڑیں تو مجھے اس سے منع کر دیا گیا۔

4006 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ

اَبِى زَائِسَلَدَةً، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بُنُ

خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

4007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

صَلَّى صَلاةً حَفِيفَةً تَامَّةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح .

بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، ح وَحَدََّثَنَا

مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤدِّبُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ شُلَيْمَانَ

الُوَاسِطِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ جَمِيعًا، عَنْ آبِي مَ الِكِ ٱلْاَشْجَعِيّ، ثنا نَافِعُ بُنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ

هِ السَّجَرَةِ قَالَ: صَلَّى بِنَا الشَّجَرَةِ قَالَ: صَلَّى بِنَا الشَّجَرَةِ قَالَ: صَلَّى بِنَا

﴾ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم صَلَاةً، فَاخَفَّ وَجَلَس، فَأَطَالَ الْجُلُوسَ، فَلَمَّا

انُصَرَفَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اَطَلْتَ الْجُلُوسَ فِي صَلَاتِكَ قَـالَ: إِنَّهَا صَلَاةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَاَلُتُ اللَّهَ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالِ فَاعُطَانِي اثْنَيَنِ، وَمَنعَنِي

وَاحِدَةٍ، سَالْتُهُ أَنْ لَا يُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ آصَابَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ، فَاعْطَانِيهَا، وَسَالُتُهُ اَنُ لَا يُسَلِّطَ عَلَى بَيْ ضَتِكُمْ عَدُوًّا فَيَجْتَاحَهَا، فَٱعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ

لا يَـلُبِسَكُـمُ شِيَعًا وَيُلِيقَ بَعْضَكُمُ بَأْسَ بَعْضِ

الُحَضُرَمِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا أبُو مَالِكِ الْاشْجَعِيُّ، عَنْ نَافِع بْنِ خَالِدٍ

وَرَهُبَةٍ سَالُتُ اللَّهَ فِيهَا ثَلاثًا فَاعُطَانِي اثْنَتَيُن وَمَسْعَنِى وَاحِدَةً، سَاَلْتُهُ اَنْ لَا يُعَذِّبَكُمْ بِعَذَابِ

الُخُوزَاعِيّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ حَوْلَهُ صَلَّى

صَلاةً خَفِيفَةً تَامَّةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَجَلَسَ

يَـوْمًا، فَاَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى اَوْمَا بَعْضُنَا اِلَى بَعْض

أَن اسْكُتُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُوحَى اِلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ اَطَلُتَ الْجُلُوسَ حَتَّى اَوْمَا بَغُضُنَا إِلَى بَعْضِ

آنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْكَ فَقَالَ: لَا وَلَكِنَّهَا صَلاةُ رَغْبَةٍ

عُـذِّبَ بِهِ مَنْ قَبُلكُمْ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى

عَامَّتِكُمْ عَدُوًّا يَسْتَبِيحُهَا، فَاعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ اَنْ لَا يَـلُبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُلِدِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ

فَ مَنَ عَنِيهَا قُلْتُ لَهُ: آبُوكَ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّهُ

سَمِعَهَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدَ أصَابِعِي هَذِهِ الْعَشْرِ الْاصَابِع

خَالِدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

4008 - حَدَّثَنَسا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبُدِ الدَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَن

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ جب نماز پڑھتے 'لوگ

آپ کے اردگرد ہوتے' آپ نے مخضر نماز پڑھائی' ركوع وسجودمكمل كيا ايك دن آپ دريتك بيٹے رہے

رسول منتی آیم کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ جب آپ

فارغ ہوئے تو بعض لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ!

آپ دریک بیٹے رہے یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے

کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ آپ پر وحی نازل ہورہی

ہے۔آپ لٹھی کی نے فرمایا نہیں! کیکن پینماز رغبت اور

ڈر والی ہے میں نے اللہ عزوجل سے تین چیزوں کا

سوال کیا مجھے دو دی گئیں اور ایک سے روک دیا گیا ا

میں نے مانگا کہتم پر وہ عذاب مسلط نہ کیا جائے جوتم

سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا میں نے مانگا کہتم پر دہمن

ملط نه کیا جائے تو مجھے بدونوں دیئے گئے ہیں میں

نے مانگا کہ بیرایک دوسرے کوتل نہ کریں تو مجھے اس

سے منع کیا گیا۔ میں نے کہا: آپ کے والد نے رسول

فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ سٹی ایکٹر کو

فرماتے ہوئے سنا اپنی انگلیوں سے دس مرتبہ شار کر کے۔

حضرت خالد بن سعيد

بن عاص رضي الله عنه

رضی اللہ عنہ کی وفات رسول اللہ ملٹی آیکٹم کے بعد ہوئی'

حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر

یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو خاموش کروانے لگے کہ

جہاد کرو۔

الزُّهُ رِيِّ: أَنَّ آبَا بَكُرِ بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

البعجم الكبير للطبراني المجرواني (194 المرابي الكبير اللطبراني المجروبي الكبير اللطبراني المحروبي المح

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَرَاءَ اللَّي الشَّامِ فَأَمَّرَ خَالِدَ

بُنَ سَعِيدٍ عَلَى جُنّدٍ

4009 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّستَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا حَالِدُ بُنُ سَعِيدِ ) بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي

يَدُدُكُرُ، عَنْ حَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: مَنُ مَرَرُتَ بِيهِ مِنَ الْعَرَبِ فَسَمِعْتَ فِيهِمُ الْآذَانَ فَلَا

تَعْرِضُ لَهُ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعُ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَادْعُهُمْ

إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوا فَجَاهِدُهُمْ 4010 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَضُرَمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، قَالَا: اننا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ

بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَويُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا خَىالِـدُ بْنُ سَعِيـدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي

يَـذُكُرُ، عَنْ عَمِّهِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مِنْ مُهَاجِرِ

الُحَبَشَةِ وَمَعَهُ بِنُتُهُ أُمَّ خَالِدٍ، فَجَاءَ بِهَا اِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا قَمِيصٌ اَصْفَرُ

قَـدُ اَعْجَبَ الْجَارِيَةَ قَمِيصُهَا، وَقَدُ كَانَتُ فَهِمَتُ

بَعْضَ كَلَامِ الْحَبَشَةِ، فَرَاطَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلامِ الْحَبَشَةِ، فَقَالَ: سَنَهُ سَنَهُ

آپ نے امراءِ ملک شام کی طرف لشکر بھیجا' حضرت خالد بن سعيد كواس لشكر كاامير مقرر كيا-

حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں کہ مجھے رسول عرب کے جن افراد سے گزرے ان میں اذان سے تو ان سے لڑائی نہ کرنا' جب اذان نہ سے توان کو اسلام کی دعوت دے اگر اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو ان سے

حضرت خالد بن سعيد بن عاص رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے سنا کہ وہ اپنے چیا خالد بن سعید سے کہ وہ حضور ملی اللہ کے یاس جس وقت حبشہ سے ہجرت کر کے آئے تو ان کے ساتھ ان

کی بیٹی اُم خالد تھیں ان کو رسول اللہ ملٹھ اُلیم کے پاس لائے اس لڑی پرزردرنگ کی قمیص تھی کونڈی کووہ قمیص ا چھی لگ رہی گئی' وہ لونڈی کیچھبٹی کلام مجھتی تھی' رسول

فرمایا: احیما ہے! وہ حبثی زبان میں احیما ہے کے معنی میں

ب كرآ بالتايم في الكوكها: "أبلى وأخلقى ثم اَبلی واَحلِقی ''۔راوی کہتا ہے:اس کامعنی ہے کہ

رسول كريم ملي يتنظم في اس سے فر مايا: وه اس فيص كو برانا

وَهِي بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا: ٱبَلِي وَٱلْحِلِقِي، ثُمَّ اَبُلِي وَآخُلِقِي ، قَالَ: فَابَلَتْ وَاللَّهِ ثُمَّ اَخُلَقَتْ،

ثُمَّ اَبُلَتُ ثُمَّ اَخُلَقَتُ، ثُمَّ مَالَتُ اِلَى ظَهُر رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى مَوْضِع خَاتَم النُّبُوَّةِ، فَاَخَّرَهَا ٱبُوهَا، فَقَالَ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهَا 4011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِتُ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُ، قَالَا: ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَـمُوو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بُنِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ حَاتَمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَالِدُ مَا هَذَا الْخَاتَمُ؟ قَالَ:

عَـمْـرِو، عَـنُ حَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

حَاتَمٌ اتَّ خَلْتُهُ قَالَ: فَاطُرَحُهُ إِلَىَّ قَالَ: فَطَرَحْتُهُ اِلَيْهِ فَاذَا هُوَ حَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ مُلَوَّن عَلَيْهِ فِضَّةٌ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقُشُهُ؟ قُـلُتُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاحَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِسَهُ وَهُوَ الْخَاتَمُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ 4012 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِتُ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ٱلْأُمَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

سَعِيدٍ، قَالَ: مَرضَ آبي مَرَضًا شَدِيدًا، فَقَالَ: لَيْنُ

كرے فتم بخدا! اور بہت بوسيدہ بنا دے (ليني اس كي زندگی بھی کمبی ہو اور قمیص بھی' دریے تک اس کے پاس رہے) دوسری بار بھی اسی طرح فرمایا۔ پھر وہ رسول كريم مُنْ يُلِينَمُ كَي بِينِيرُ كَي طرف جَهَى اوراس نے اپنا ہاتھ

نبوت کی مہروالی جگہ رکھ دیا۔ پس اس کے والد نے اسے مثایا تو نبی کریم ملتی لیکم نے فرمایا: اسے چھوڑ دو۔

حضرت خالد بن سعيد سے روايت ہے كه وه . حضور التَّوَيِّلَةِ عَ بِإِس آئِ أَبِ كَ بِاتِهِ مِينِ الْكُوشَى

تھیٰ آپ نے اس کومیری طرف بھینکا' میں نے آپ کی طرف بھینکا' وہ لوہے کی انگوشمی تھی اور اس میں عاندی کا تک تھا، حضور ملتا اللہ نے فرمایا: اس پر اکھا کیا

ے؟ میں نے عرض کی: محد رسول الله! حضور ملتَّ اللَّم نے اس کو پکڑا'اس کو پہنا' بیرہ ہی انگوشی تھی جوآ پ کے ہاتھ

میں تھی۔

حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں کہ میرے والد ﴿ سخت بیار ہوئے ' أنہول نے كہا: اگر اللہ نے مجھے اس

بیاری میں شفاء دی'وہ وادی مکہ میں محمد بن ابی کبشہ کے معبود کی عبادت نہیں کرے گا۔ حضرت خالد فرماتے:



4011- أحبرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 279 وقم الحديث: 5089 عن اسحاق بن سعيد عن أبيه عن عمه

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد الكبير المعراد المعرد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد

شَفَانِيَ اللَّهُ مِنْ وَجَعِي هَذَا لَا يُعْبَدُ إِلَّهُ مُحَمَّدِ ابْنِ اَبِي كَبُشَةَ بِبَطْنِ مَكَّةً، قَالَ خَالِدٌ: فَهَلَكَ

حَالِدُ بَنُ الْعَاصِ بَنِ

هَاشِم بُنِ المُمْغِيرَةِ المَخزُومِيَّ

4013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِتُ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

سَلَمَةَ، عَنْ عِكُومَةَ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلا تَخُرُجُوا فِرَارًا

مِنْهُ، وَإِذَا وَقَعَ بِاَرُضٍ وَلَسُتُمْ بِهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا

خَالِدُ بُنُ حَكِيم بَن حِزَام

4014 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثبا

الُحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ

كَمُمرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ آبِي نَجِيحٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ

حَكِيهِ بُنِ حِزَامٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَـنَاوَلَ رَجُلًا مِنُ اَهُلِ الْآرُضِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ خَالِدُ بُنُ

عكرمة بن خالد عن أبيه أو عمه عن جده به .

پس وہ فوت ہو گئے۔

حضرت خالد بن العاص بن ہاشم بن مغیرہ مخزومي رضي اللدعنه

حضرت عکرمہ بن خالداینے والدسے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضورطن اللے کے فرمایا جب طاعون کی بیاری سی شہر میں تھلے تو اس سے بھا گو نہیں' جب سی شہر میں ہواورتم وہاں نہ ہوتو وہاں داخل

> حضرت خالد بن عليم بن حزام رضى الله عنه

حضرت خالد بن حکیم بن حزام رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ نے کسی شہر کے ایک آ دی کو پکڑا' میں نے ان کو منع کیا' خالد نے کہا: آپ نے

فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن سب سے زیادہ

سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں لوگوں کوعذاب دیتے

4013- أورده أحمد في مسنده جلد 3صفحه 416 جلد 4صفحه 186 و جلد 5صفحه 273 وقم الحديث: 23214 عن

4014- أورده أحمد في مسنده جلد4صفحه 90 عن عمرو بن دينار عن أبي نجيح عن حالد بن حكيم بن حزام به .

المعجم الكبير للطبراني

حَكِيم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا لِخَالِدٍ: ٱغْضَبْتَ اَبَا عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُغُضِبُهُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا اَشَدُّهُمْ عَذَابًا عِنْدَ

اللَّهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

4015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِو

الْكَلْبِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي نَجِيح، أَنَّ خَالِدُ بُنَ حَكِيمٍ مَرَّ بِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ يُعَذِّبُ النَّاسَ فِي الْجِزْيَةِ،

فَـقَـالَ لَهُ: اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـ مَ يَقُـولُ: إِنَّ آشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اَشَـدُّهُـمُ عَـذَابًا فِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ: اذْهَبُ فَخَلِّ

خَالِدُ بْنُ الْحَوَارِيّ الَحَبَشِيُّ

4016 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضُومِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بنُ اِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ،

ثنا إسْحَاقُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: رَايَتُ حَالِدَ بُنَ

وَغَسْلَةٌ لِلْمَوْتِ

الْحَوَارِيّ رَجُلًا مِنَ الْحَبَشَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى آهُلَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ حَضَرَهُ الُوَفَادةُ فَقَالَ: اغْسِلُونِي غُسْلَيْن غَسْلَةً لِلْجَنَابَةِ،

حضرت ابوجیح سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن

حكيم رضى الله عنهٔ حضرت الوعبيده بن جراح رضى الله عنه کے پاس سے گزرے وہ لوگوں کو جزید کی وجہ سے

عذاب دے رہے تھے اُنہوں نے حضرت ابوعبیدہ رضی 

نہیں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت

عذاب ان کو ہو گا جو دنیا میں لوگوں کوعذاب دیتے ہیں!

حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا: جاؤ! ان کا راستہ

حضرت خالد بن حواري حبشي رضى اللدعنه

حضرت اسحاق بن حارث فرماتے ہیں کہ میں

نے حضرت خالد بن حواری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حبشہ میں حضور مل الدائم کے صحابہ میں سے تھے اپنے

گھروالوں کے پاس آئے جب بدفارغ موے توان کی موت کا وقت آیا' آپ نے فرمایا: مجھے دوعسل دینا'

ایک عسل جنابت اورایک غسلِ موت \_

حضرت خالد بن عدى الجهني رضى الله عنه فرمات بیں کہ میں نے رسول الله طرفی آیا کو فرماتے ہوئے سا: جس کواینے بھائی سے بغیر مانگے اور بغیرطع کے مال ملے تو وہ لے لے اور قبول کر لئے اس کو واپس نہ کر ہے کہوہ اللہ نے اس کی طرف بھیجا ہے۔

حضرت خالدبن ابوخالدرضي الثد عنه ان کی نسبت معلوم نهیں

حضرت محمر بن عبيدالله بن ابورافع رضي الله عنه جو حضرت على رضى الله عنه ك حضور ملتي يتم ك اصحاب مين شریک ہیں'ان کے ناموں میں سے ایک نام خالد بن ابوخالد ہے۔

حضرت خالدبن ابوجبل

خَالِدُ بِنُ عَدِيّ الُجُهَنِيَّ

4017 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثِنِي أَبُو الْاَسْـوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسُر بْن سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ بَلَغَهُ مَعُرُوفٌ مِنْ آخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَكَا إِشْرَافٍ

فَلْيَقْبَلُهُ وَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ

غيُّرُ مَنسُوب 4018 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي

شَيْبَةَ، ثَنا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِعٍ، عَنُ مُ حَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعٍ، عَنْ آبِيهِ،: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اَصْحَابِ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدُ

> خَالِدُ بْنُ آبِي جَبَلٍ الْعَدُوَ انِيُّ

العدواني رضى اللدعنه

حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ابوجبل اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله الله الله الله الله الله

و يكها كه آپ ايك كمان يا عصاكا سهاراك كربوثقيف

مشرق (سورج طلوع ہونے کی جگہ) میں کھڑے تھے'

🛞 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾ 🐒

4019 - حَالَّاثَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ اللِّمَشْقِيُّ، ثنا آبِي ح، وَحَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ

بْنُ عَلِيِّ الْآبَّارُ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَـرُوَانُ بُـنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ اَبِي جَبَلٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّهُ ٱبْصَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَوْسِ اَوْ عَصًا فِي مَشُرِقِ

ثَقِيفٍ وَهُوَ بَقُراً وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ حَتَّى خَتَمَهَا، فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَآنَا مُشْرِكٌ، ثُمَّ قَرَاتُهَا وَآنَا

فِي الإسكام

4020 - وَحَسدَّثَسَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهُلِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَـالُوا: ثنا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَالِدٍ الْعَدُوَانِتِي، عَنُ آبِيهِ، آنَّهُ ٱبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

فَوْسِ أَوْ عَصًا حِينَ آتَاهُمْ يَبْتَغِي عِنْكَهُمُ النَّصْرَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ حَتَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرِقِ ثَقِيفٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى

خَتَمَهَا ، قَالَ: فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَآنَا مُشُرِكٌ، نُمَّ قَرَاتُهَا فِي الْإِسْلامِ، فَقَالُوا: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ

آپ پر صرح تھ: 'والسماء والطارق ''ممل ررهی میں نے زمانہ جاہلیت میں حالت شرک میں اس کو

یاد کیا' پھر میں نے اس کو پڑھا' میں مسلمان ہو چکا تھا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ابوجبل اینے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله طاق الله علیہ کو دیکھا کہ آپ ایک کمان یا عصا کا سہارالے کرمشرق

بوثقیف میں کھڑے تھ جبآپان کے پاس آئے توان کے ہال نصیر کو تلاش کرتے ہوئے آپ پڑھارہے

تھے:''والسماء والطارق ''مکمل پڑھی' میں نے

زمانة جامليت ميں حالتِ شرك ميں اس كوياد كيا ، پھر ميں نے اس کو پڑھا' میں مسلمان ہو چکا تھا' اُنہوں نے کہا:

آپ نے اس آ دمی سے کیا سا ہے؟ میں نے ان پراس

کی قرائت کی جوان کے ساتھ قریش تھے اُنہوں نے

كها: مم ايخ صاحب كوزياده جانة مين الرجم جانة

4019- أورده أحمد في مسنده جلد4صفحه335 عن عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي عن عبد الرحمٰن بن خالد عن أبيه

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ يَكُونُ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ خلد سوم ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

هَـذَا الرَّجُلِ؟ فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ: نَـحُنُ آعُلَمُ بِصَاحِبِنَا، لَوْ كُنَّا نَعُلَمُ آنَّ مَا

يَقُولُ حَقٌّ لَاتَّبَعْنَاهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا

الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو يَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الطَّاتِفِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَالِدِ بُنِ آبِي جَبَلٍ، عَنْ آبِيهِ:

آنَّـهُ رَآى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

أَتَاهُمْ يَغْنِي ثَقِيفَ يَبْتَغِي عِنْدَهُمُ النَّصْرَ - فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَرُوانَ-

> خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ السُّلَمِيُّ

4021 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ

بُنِ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا آبِي، ح وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَكرِيًّا الْاَعْرَجُ الْآيَادِيُّ، ثنا عَبْدُ

الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ

عَيَّاشٍ، عَنْ عَقِيلِ بن مُدُرِكٍ، عَنِ الْحَارَثِ بن ا عُبَيْدٍ السُّلَمِيِّ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ.

لَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اَعُطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُتَ امْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي اَعْمَالِكُمْ

خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُن

کہ یہ جو کہتا ہے تق کہتا ہے تو ہم اس کی اتباع کرتے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ابوجبل اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله الله علیہ کو د یکھاجس وقت آپ قبیلہ ثقیف کے ہاں تشریف لے آئے اوران کے پاس نصر کو تلاش کررہے تھے اس کے بعدمروان والى حديث ذكر كى \_

> حضرت خالد بن عبيد اسلمي رضي اللدعنه

حضرت حارث بن عبيد اسلمی رضی الله عنه اينے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضورط تُوریم نے فرمایا:

اللَّدعز وجلِّتم كوتبهاري وفات كے وقت تمهارے اموال كاتبائى دے گا'جوتمہارے اعمال میں اضافہ ہوگا۔

حضرت خالد بن عبدالله بن حرمله

4021- أورد نحوه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 3صفحه70 وقم الحديث: 1385 عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد عن أبيه به .

4022 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا سَحْبَلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ هِشَامِ ٱبُو أُمَيَّةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَخْبَلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَرْمَلَةَ الْمُدُلِحِي، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسُفَانَ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَلُ لَكَ فِي عَقَائِلِ النِّسَاءِ وَأُدُمِ الْإِبِلِ مِنُ بَنِى مُدُلِحٍ؟ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدُلِج فَعُرِفَ ذَلِكَ فِى وَجُهِهِ، فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الْقَوْمِ الْمُدَافِعُ عَنْ قَوْمِهِ مَا

> خَالِدُ بُنُ أَبِي دُجَانَةَ الْآنصَارِيُّ

4023 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنُ اَبى شَيْبَةَ، ثنا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي رَافِعٍ، عَنُ آبِيهِ،: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَالِدُ بْنُ آبِي دُجَانَةَ رَضِيَ

# المدلجي رضي الله عنه آپ کے صحابی ہونے میں اختلاف کیا گیا

حضرت خالد بن عبدالله بن حرمله المدلجي فرمات بیں کہ حضور ملی آلہ مقام عسفان میں طہرے ایک آ دی نے کہا: کیا آپ کو بنو مدلج کی عورتوں کے ہاروں اور عقل اوراونٹوں کے گندمی رنگ (سالن) میں کو حاجت ہے؟ قوم میں بنی مدلج کا ایک آ دمی تھا' یہ اس کے چېرے سے معلوم ہور ہاتھا' حضور التھ اللہ نے فرمایا توم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی قوم کا دفاع کرے بشرطيكه ناجائز نههوبه

### حضرت خالدبن ابي دجانة انصاري رضي اللدعنه

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابورافع اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول الله الله الله المين على سے جو شريك موت أن ميں سے ايك نام خالد بن ابود جاندرضي الله عنهم بھي -4

4022- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 110 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم .

البعجم الكبير للطبراني المجاراتي الم

للهُ عَنْهُمْ

# خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو الْانْصَارِيُّ

مَحَدَّدُ بُن عُبَدُ اللهِ بُن اَبِي رَافِع، عَنُ اَبِيهِ، فَي مُسَدِّة، ثنا عِلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنُ مُحَدَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي رَافِع، عَنُ اَبِيهِ، فِي مُحَدَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي رَافِع، عَنُ اَبِيهِ، فِي تَسْمِيةِ مَنُ شَهِدَ مَعَ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنُ تَسْمِيةِ مَنُ شَهِدَ مَعَ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُولِللهُ بُنُ اصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُولِللهُ بُنُ عَمْرٍ و الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ مِنُ يَنِي سَلَمَةَ عَمْرٍ و الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ مِنُ يَنِي سَلَمَةَ عَمْرٍ و الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ مِنُ السَّائِبِ حَلَّالُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مَحُبُوبُ بُنُ مُحُسِرِدٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْمَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْمَحَمَّدُ بُنُ وَيُدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّائِبِ الْاَنْصَارِيِّ كَعْبٍ الْقُرُظِيِّ، عَنْ خَلَادِ بُنِ السَّائِبِ الْاَنْصَارِيِّ كَعْبٍ الْقُرُظِيِّ، عَنْ خَلَادِ بُنِ السَّائِبِ الْاَنْصَارِيِّ وَرَخِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ وَرَخِي وَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ شَيءٍ يُصِيبُ مِنْ زَرْعِ المَّهِ اللّهُ وَلَهُ فِيهِ المَّدِي وَلَا سَبُعٍ اللّهُ وَلَهُ فِيهِ الْحَدِيمُ مَولًا فَمَرَةٍ مِنْ طَيْرٍ وَلَا سَبُعٍ اللّهُ وَلَهُ فِيهِ الْجُرْ

4026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

# حضرت خویلد بن عمرو انصاری رضی الله عنه

حضرت محمد بن عبیداللہ بن ابورافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ طلی آئیلی کے اصحاب میں سے شریک ہوئے اُن ناموں میں سے ایک نام بن سلمہ کے خویلد بن عمر والانصاری بدری بھی ہیں۔

#### حضرت خلاد بن سائب انصاری رضی اللّدعنه

حضرت خلاد بن سائب انصاری رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملی آیا بی فرمایا: تم میں سے کسی کی زمین سے کوئی تی یا پرندے کھائیں اس اُ گانے والے کے لیے تواب ہوگا۔

حضرت خلاد بن سائب رضی الله عنه فر ماتے ہیں

الْحَيضُ رَمِيٌّ، ثنا سَلْمُ بنُ جُنَادَةً، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَبِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَرَعَ زَرُعًا فَاكَلَ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ عَافِيَةٌ كَانَ لَهُ صَدَقَةً

### خلادُ بُنُ رَافِع الانصارت

4027 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْسَحَىضُ وَمِدُّ، ثِنا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثِنا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِئُ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِـمُرَانَ، ثنا رِفَاعَةُ بُنُ يَحْيَى الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ آنَا وَآخِي خَلَّادٌ إِلَى بَدْرِ عَلَى بَعِيرِ لَنَا أَعْجَفَ

خَارِجَةُ بُنُ حُذَافَةً

هُوَ خَارِجَةُ بُنُ حُذَافَةَ بُنِ غَانِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُوَيْجِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِيمَنُ حَضَرَ فَتُحَ مِصْرَ وَمَاتَ بِهَا

4028 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

کہ حضور ملٹی کیلم نے فرمایا جس نے بھیتی لگائی پھراس سے پرندے کھائیں یا کوئی شی کھائے تو اس اُ گانے والے کے لیے صدقہ ہوگا۔

# حضرت خلاد بن رافع انصاري رضي اللدعنه

حضرت معاذ بن رفاعه بن رافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں: میں اور میرا بھائی

خلادایک اونٹ پر بدر کی طرف نکلے جو کمزور تھا۔

حضرت خارجه بن حذافه العدوي رضى اللدعنه

به خارجه بن حذافه بن عائم بن عبدالله بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب ہیں' بیم صرکی فتح کے

وقت موجود تطئ وبال ان كاوصال موا\_

حضرت خارجه بن حذافه رضى الله عنه فرمات بين

4027- أورد نحوه البزار في مسنده جلد 6صفحه 74 وقم الحديث: 3728 عن رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة عن

4028- أورده الترمذي في سننه جلد2صفحه 314 وقم الحديث: 452 عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة به .

حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا

أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا لَيْتُ

﴾ بُسنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ رَاشِيدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْيدِ اللَّهِ بُن اَبِي مُرَّةَ

الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ حُذَافَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ

عَـزَّ وَجَلَّ اَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

جُعِلَتُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ

ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى

بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، ثنا آحُمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ،

قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي

حَبِيبٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبُدِ

4029 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعُفَرٍ الْعَطَّارُ،

ورز ہیں)۔

كم حضور التي يُلِيلِم جمارے ماس آئے آپ نے فرمايا: الله

عزوجل نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے وہ

تمہارے لیے سرخ اونٹول سے بہتر ہے اس کا وقت

تہاری نماز عشاءاور فجر کے طلوع ہونے تک ہے (وہ

حضرت خارجه بن حذافه رضى الله عنه فرمات بين

كه حضور ملي الله على الله الله الله الله الله

عزوجل نے تہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے وہ

تہارے لیے سرخ اونوں سے بہتر ہے اس کا وقت

تہاری نمازِعشاءادر فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔

حضرت خارجه بن زيد بن

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، ح

وَحَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَيني اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ

السُّدِهِ بُنِ اَبِي مُرَّةَ الزَّوُفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ حُذَافَةَ، ﴾ قَىالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلادةَ الصُّبُحِ فَقَالَ: لَقَدُ امَدَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَـلُّ اللَّيْلَةَ بِصَلاةٍ هِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الُوِتُرُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجُرِ

خَارِجَةً بُنُ زَيْدٍ

# ا بی زہیر'حضرت حارث بن خزرج کے بھائی

حضرت بکیر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ حارث بن خزرج کے بھائی حبیب بن

اساف کے پاس مقام سنخ میں آئے 'یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حارث بن خزرج کے بھائی خارجہ بن زید

ابوزہیرکے پاس آئے۔

حضرت خارجه بن زید انصاری رضی الله عنه

Ţ.

حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ ہم میں

ے ایک آ دمی فوت ہوا' اس کا نام خارجہ بن زید ہے' ہم ن ان کو کپڑے میں لپیٹا' میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا

ہوا' اچا نک میں نے شور کی آ وازسنی اور میں پھرا' میں نیالک دیکی جب میں میں ایسان کا ان ا

نے اچا تک دیکھا وہ حرکت کررہے ہیں اور کہا: اللہ کے بندو! ان کی قوم میں سخت جان بلند درجہ حضرت عمر

امیرالمؤمنین ہیں جواپنے جسم کے لحاظ سے طاقت ور 🎚 خصاور اللہ کرمواہا میں بھی سختہ حضامہ المؤمنین 🌡

تھے اور اللہ کے معاملہ میں بھی سخت تھے امیر المؤمنین حضہ و عثلان میں عذالہ میں اللہ عنہ اللہ وامن ان

حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه پاک دامن اور پاک دامنی حیاہنے والول میں سے ہیں' بہت زیادہ عیب بُنِ ابِي زُهَيْرِ آخِي بَلُحَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ

4030 - حَــدَّثَسَسَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُّسُتَرِيُّ، ثنا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِیُّ، ثنا بَكُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَزَلَ اَبُو بَكُرِ عَلَى حَبِيب بُن

إِسَافٍ آخِى بَلْحَارِثِ بُنِ الْخُوزُرَجِ بِاَلشَّنْحِ، وَيُهَاللَّهُ نَحِ السَّنْحِ، وَيُهَالِ

آجِى بَلْحَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ خَارِ جَهُ بُنْ زَيْدِ

الْانُصَارِیُّ 4031-حَدَّثَنَا اَخْمَدُبُنُ الْمُعَلَّى

اللِّمَشُقِيُّ، حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ

مُسُلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ عُسُلِمٍ، عَنْ عُلْمَ بُشِيرٍ، حَدَّثَهُ،

قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ خَارِجَةُ بُنُ زَيْدٍ فَسَجَّيُنَاهُ بِشَوْبٍ، وَقُمْتُ اُصَلِّى إِذْ سَمِعْتُ ضَوْضَاءةً وَانْصَرَفَتُ، فَإِذَا آنَا بِهِ يَتَحَرَّكُ، فَقَالَ:

اَجَـلُـدُ الْقَوْمِ اَوْسَطُهُمْ عَبْـدُ اللّٰهِ، عُمَرُ اَمِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ الْقَوِيُّ فِي جِسْمِهِ الْقَوِيُّ فِي اَمْرِ اللهِ

السَمَوْمِينِينَ القُوِى فِي جِسمِهِ القُوِى فِي الْمِوَاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَفِيفُ

بن بشير عن خارجة بن زيد به .

معاف کرتے تھے اور دوراتیں گند گئیں' باقی حاررہ گئیں'

لوگوں نے اختلاف کیا'ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے'

اے لوگو! اینے امام کے پاس آؤ اس کی بات سنواور

اطاعت كرو\_ بيدرسول الله طني آيتم اورابن رواحه بين كهر

فرمایا: زید بن خارجہ نے کیا کیا تعنی ان کے والدنے

پھر فرمایا: میں نے سراریس ظلماً لیے پھر ان کی آواز

حضرت خارجه بن

عمرومحي رضى اللدعنه

كه حضور المؤلفظ في أن عند ك دن فرمايا جبكه مين آب

کی اونٹنی کے پاس تھا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں

ہے اللہ عزوجل نے ہرحق والے کوحق دیا ہے زائی کے

لیے پھر ہیں جس آ دمی نے اپنا نسب بدلا یا غلام نے

اینے آ قا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس پر

الله اور تمام فرشتول اور تمام لوگول کی لعنت ہو اللہ

عز وجل قیامت کے دن اس کے فرض و نفل قبول نہیں

حضرت خارجہ بن عمر ومحی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں

الْمُتَعَقِّفُ الَّذِي يَعَفُو عَنْ ذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ حَلَّتُ لَيْـلَةِـان، وَبَـقِيَتُ ارْبَعْ، وَانْحَتَلَفَ النَّاسُ وَلَا نِظَامَ لَهُمْ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَقْبِلُوا عَلَى اِمَامِكُمْ وَاسْمَعُوا لَهُ وَاَطِيعُوا، هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَ زَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ - يَعْنِى آبَاهُ - ، ثُمَّ قَالَ: آخَذُتُ سَرَارِيسَ ظُلُمًا ثُمَّ

الجُمَحِيّ

4032 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْجَارُودِ الْاَصْبَهَ انِتُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ نَافِع، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ قُدَامَةَ الْجُمَعِي، عَنْ آبيهِ، عَنْ حَارِجَةَ بْنِ عَمْرِو الْـجُـمَحِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَآنَا عِنْدَ نَاقَتِهِ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ قَدْ أَعُطَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى ﴾ غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ، لَا يَـقُبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَذَّلًا يَوْمَ

حضرت خوات بن جبير

خَارِجَةُ بُنُ عَمْرِو

خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْر

4032- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 214 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس.

کرےگا۔

الْانصاريُّ بَدُريٌّ

يُكُنِّي آبًا عَبُدِ اللَّهِ

وَيُقَالُ أَبُو صَالِح

الْحَضُرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ

شَيْبَةَ، ثِنا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيُّ بُنُ هَاشِم، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنُ آبِيهِ: فِي

تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، خَوَّاتُ

بُسُ جُبَيْسِ بَسُدُرِيٌّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ

فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4035 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ

السرَّحِيمِ الْبَرْقِتُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ هَشَام

أُمَيَّةَ بْنِ الْبَرُكِ وَاسْمُ، الْبَرُكِ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ ثَعْلَبَةَ

بُنِ عَـمُـرِو بُنِ عَوُفٍ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

4036 - حَدَّثَنَسا ٱبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ بِسَهْمِهِ وَٱجْرِهِ

نُمَيْرٍ، يَقُولُ: خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكُنَى آبَا صَالِحِ

4033 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَّنُ عَبُدِ اللَّهِ

4034 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي

المراكزي ال

السَّـــُدُوسِــــيُّ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

اِسْحَاقَ، قَالَ: خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ النَّعْمَان بُنِ

الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى خَوَّاتُ

انصاری بدری آپ کی

كنبت ابوعبداللد ہے ان

کوابوصا کے بھی کہا جاتا ہے

حضرت محمہ بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ ہی

حضرت خوات بن جبير كي كنيت ابوصالح ہے۔

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابورافع اپنے والدسے روایت کرتے ہیں: جو حضور ملتا اللہ کے ساتھ شریک

ہوئے ان کے ناموں میں سے ایک نام حضرت خوات بن جبیر کا ہے بن حارث کے رہنے والے بدری ہیں ا

آپ راستہ سے واپس آ گئے مضور ملٹ کیلٹم نے ان کے ليحصه مقرر كياتها-

حفرت محد بن اسحاق فرماتے ہیں:حضرت خوات بن جبیر بن نعمان بن امیه بن برک اور برک کا نام

امروالقيس بن تعلبه بن عمرو بن عوف تها مصور مل المياتية

نے آپ کے لیے بدر کے دن حصہ اور تواب بھی مقرر

کیا تھا۔

حضرت کیچکا بن بگیر فرماتے ہیں: حضرت خوات

بن جبير رضي الله عنه كا وصال 40 ججري ميس موا أن كي



عمر74سال تقي \_

حضرت محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں: حضرت خوات بن جبير رضى الله عنه كا وصال 40 ہجرى

میں ہوا۔

حضرت خوات بن جبیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله طبی ایکم کے ساتھ مڑ ظہران کے مقام پر

اترے ہوئے تھے میں اپنے خیمہ سے نکلا' وہاں عورتیں گفتگو کر رہی تھیں' مجھے پسند آئیں' میں واپس آیا' میں

نے اپنی تھیلی کو نکالا' میں نے اس میں سے صُلّہ نکالا' میں نے اس کو پہنا اور میں آیا' میں ان کے پاس بیٹھ گیا'

حضور طلی آیا ہم اپنے خیمہ سے نکلے اور فرمایا: اے عبداللہ! تم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ جب میں نے رسول اللہ طلی آیا ہم کو دیکھا تو میں ڈر گیا اور میں گھل مل گیا۔ میں

نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے۔ میں اس کی رہتی (ڈھنگا) تلاش کر رہا ہو۔

پس آپ اُٹوئی آئم تشریف لے گئے اور میں بھی آپ ملٹی آئی آئم کے پیچھے پیچھے نکلا۔ میں نے آپ کی جاور ڈال کی اور آپ جھاڑیوں میں تشریف لے گئے گویا

اب بھی میں جھاڑیوں کی سبری میں آپ کی پیٹھ کی سفیدی د مکھ رہا ہوں۔ پس آپ سٹھ آیا ہم نے قضائے

عاجت کر کے وضو کیا' آپ النائیلیم واپس آئے اس

بْنُ جُبَيْرٍ سَنَةَ ٱرْبَعِينَ وَسِنُّهُ ٱرْبَعٌ وَسَبْعُونَ

4038 - حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَالِدٍ الْهَيْشَمُ بُنُ خَالِدٍ الْمُوسِيْمِ، ثنا دَاوُدُ بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، ثنا

جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، ح وَحَلَّاثَنَا اَبُو غَسَّانَ اَحُمَدُ بُنُ سَهُ لِ الْاَهُوَازِیُّ، ثنا الْجَرَّاحُ بُنُ مَخُلَدٍ، ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، ثنا آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ،

يُحَلِدِث، أَنَّ خَوَّاتَ بُنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: نَزَلُنَا مَعَ

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظَّهُرَانِ، قَالَ: فَخَرَجُتُ مِنْ خِبَائِى فَإِذَا آنَا بِنِسُوقٍ يَتَحَدَّثُنَ، فَاعْجَبْنَنِي، فَرَجَعُتُ فَاسْتَخُرَجْتُ عَيْبَتِى،

فَاسْتَخُرَجُتُ مِنْهَا حُلَّةً فَلَبِسْتُهَا وَجِئْتُ فَجَلَسْتُ مَعَهُنَّ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُبَّتِهِ فَقَالَ: اَبَا عَبْدِ اللهِ مَا يُجُلِسُكَ مَعَهُنَّ؟ ،

فَلَمَّا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِبْتُهُ واخْتَلَطُتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ جَمَلٌ لِي شَرَدَ،

فَانَا اَبْتَغِي لَهُ قَيْدًا فَمَضَى وَاتَّبَعْتُهُ، فَالْقَى إِلَىَّ رِدَاء هُ وَدَحَلَ الْاَرَاكَ كَانِّي اَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ مَتْنِهِ فِي

الجراح بن محلد وهو ثقة .

ورحس الراك، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَتَوَضَّا، فَاقْبَلَ. خَضِرَةِ الْأَرَاكِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَتَوَضَّا، فَاقْبَلَ.

مَا فَعَلَ شِرَادُ جَمَلِك؟ ، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَجَعَلَ لَا

وَالْمَاءُ يُسِيلُ مِنْ لِحُيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ- أَوْ قَالَ:

يَقُطُرُ مِنْ لِحُيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ - فَقَالَ: اَبَا عَبُدِ اللَّهِ

نے کوچ کیا' پس اس سفر میں جو بھی مجھے بیچھے ہے آ کر

ملتا كبي كهتا: السلام عليك ابا عبدالله! اس اونت كي

آوارگی کا کیا ہوا؟ پس میں نے جب بیصورت حال دیکھی تو میں جلدی سے مدینے آ گیا' مسجد میں آنا جانا ترک کر دیا اور نبی کریم ملتی آیتم کی مجلس میں جانا چھوڑ

ویا۔ پس جب بیسلسلہ لمبا ہوا تو میں نے اس گھڑی کو تلاش کیا جب مسجد میں کوئی نہ ہوا' تو میں نے مسجد میں

آ کرنماز شروع کردی۔ ادھر سے رسول کریم التی اللہ سی حجرہ سے نکل کرتشریف لے آئے۔ آپ ملتی لیکم

نے ہلکی می دور کعتیں پڑھیں لیکن میں نے اس اُمید پر ا پی نماز کولمبا کیا که آپ ملتی این مجھے چھوڑ کرتشریف کے

جائيں۔ يس آپ طَيْ اللَّهِ فِي فَر مايا: اے ابوعبد الله! لمبي كرجتني كمبي كرنا حابهتا ہے ميں تيرے فارغ ہونے تك

کھڑا ہونے والانہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا قتم بخدا! ضرور میں رسول کریم النی ایم کی خدمت میں

معذرت کرول گا اور آپ التا این کے سینہ کو اس بات سے خالی کروں گا۔ پس جب (پھر) آپ نے فرمایا: السلام علیک ابا عبداللہ! اس اونٹ کی آ واردگی نے کیا

کیا؟ تومیں نے عرض کی بشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ وہ اونٹ آ وارہ

حال میں کہ آپ مٹھائی کے داڑھی سے سینے پر پانی بہہ ر ہا تھا' یا کہا: آ پ ملتی ایکم کی داڑھی سے آ پ ملتی ایکم سينے ير قطرے گرد ہے تھے۔ پس آپ النوائيل نے فرمایا:

اے عبداللہ! تیرے اونٹ کی آ وارگی کا کیا بنا؟ پھر ہم

يَـلُحَقُنِي فِي الْمَسِيرِ إِلَّا قَالَ: السَّكَامُ عَلَيْكَ ابَا عَبْدِ اللَّهِ مَا فَعَلَ شِرَادُ ذَلِكَ الْجَمَلِ؟ ، فَلَمَّا رَآيَتُ

ذَلِكَ تَعَجَّلُتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، واجْتَنَبُتُ الْمَسْجَدَ وَالْمُحَالَسَةَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ تَحَيَّنْتُ سَاعَةَ خَلُوةِ الْمَسْجِدِ، فَاتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَقُمْتُ أُصَلِّي، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِجْرِهِ فَجُاةً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ وطَوَّلُتُ رَجَاءَ أَنُ

يَــذُهَبَ ويَدَعُنِي فَقَالَ: طَوّلُ آبَا عَبْدِ اللّهِ مَا شِئتَ اَنُ تُسطَوِّلَ فَلَسْتُ قَائِمًا حَتَّى تَنْصَرِفَ ، فَقُلْتُ فِي نَـفُسِى: وَاللَّهِ لَاعُتَذِرَنَّ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بُرِئْنَ صَدْرَهُ، فَلَمَّا قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ آبَا عَبُدِ اللهِ مَا فَعَلَ شِرَادُ ذَلِكَ الْجَمَلِ؟ فَقُلُتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا شَرَدَ ذَلِكَ الْجَمَلُ

مُنْ ذُ اَسُلَمَ، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ ثَلَاثًا ثُمَّ لَمْ يُعِدُ

لِشَيْء مِمَّا كَانَ

تبين ہوا ،جب سے ميں مسلمان ہوا ہوں تو آپ التي اللہ نے فرمایا: اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ تین بار کہا' پھر آپ النائيليم نے اس میں سے کوئی بات نہیں وُ ہرائی۔

حضرت خوات بن جبير رضى الله عنه فرمات بي کہ ایک آ دمی فوت ہوا' اس کی وصیت میرے پاس تھی' اس نے اُم ولداورا پی آ زاد بیوی کے لیے وصیت کی تھی' اُم ولداوراس کی بیوی کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی' اس کی بیوی نے اُم ولد سے کہا: اے لکعاء! (حیوٹی بیکی) جوتیرے کا نول میں ہواس کو لے اور بازار میں فروخت كر- ميں نے اس كا ذكر حضور ملتَّ البِّنم كى بارگاہ ميں كيا تو

حضرت خوات رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں بیار ہوا' حضور ملٹی آرہم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جب میں ٹھیک ہوا تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھار ہو' وہ کسی شی ( کی نذر مانے ) اور کسی نیک کام کی نیت کرے'جوانے وعدہ کیا وہ اللّٰدے لیے پورا کرے۔

آپ نے فرمایا: اس کوفروخت نہیں کیا جا سکتا۔

4039 - حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، آنَا ابْنُ لَبِي مَرْيَمَ، آنَا ابْنُ لَعِيدُ بُنُ آبِي جَعُفَرٍ، عَنُ يَعُقُوبَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجّ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ حَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ وَاَوْصَى اِلَيَّ فَكَانَ فِيمَا ٱوْصَى بِهِ أُمَّ وَلَدِهِ وَامْرَاَّةٌ حُرَّةٌ، فَوَقَعَ بَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمَرْاَةِ كَلامٌ، فَقَالَتْ لَهَا الْمَرْاةُ: يَا لَكُعَاء عُدًا يُؤْخَذُ بِالْذُنِكِ فَتُبَاعِينَ فِي السُّوقِ، فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ

4040 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِتُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ آبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْمُصَفَّرِ، ثننا اَبُو صَالِح خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكُوِيَّا التَّسُتَوِيُّ، ثِنا شَبَّابٌ الْعُصْفُوِيُّ، ثِنا لُعُبَيْسُدُ السُّلِهِ بُسنُ اِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، ثنا خَوَّاتُ بُنُ صَالِح بُنِ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَلِّهِ،

4039- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 249 وقال: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

4040- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه467 وقم الحديث: 5750 عن حوات بن صالح بن حوات بن جبير عن أبيه عن جده به .

قَىالَ: مَرضَتُ فَعَادَنِي البَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَرِثُتُ قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَرِيضٍ يَــمُـرَضُ إِلَّا نَــٰذَرَ شَيْئًا وَنَوَى شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ فَفِ

لِلَّهِ بِمَا وَعَدْتَهُ

4041 - حَدَّثَيْنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنُ نَصْرِ الْبَغُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللُّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنِي

صَالِحُ بْنُ خَوَّاتِ بْنِ صَالِح خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ، عن آبِيهِ، عَنْ جَـدِّهِ، عَنْ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ.

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَسُكُرَ كَثِيرُهُ

فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

4042 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْبِرَكِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُّ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو،

عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ ٱصَلِّى فَإِذَا رَجُلٌ

مِنْ خَـلُـفِـى يَـقُـولُ: خَـفِّفُ فَإِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُرَيْمُ بُنُ فَاتِكٍ

وه حرام ہے۔

حضرت خوات بن جبير رضى الله عنه فرمات بين

كه مين نمازير هرباتها ميرب يجهيه ايك آ دمي تها اس نے کہا بخضر کرو! ہمیں تم سے کام ہے۔ میں (نماز مکمل

كرك ) متوجه موا تو وه رسول الله الله الله عن ذات

مبارک تھی۔

حضرت خريم بن فاتك الاسدى 🥋

4041- أورده الدارقطني في سننه جلد 4صفحه 254 وقم الحديث: 44 عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جدة عن خوات بن جبير به .

4042- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 81 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن زيد بن أسلم ضعفه ابن معين وغيره ووثقه أبو حاتم ومعن بن عيسلي وقال أبو داؤد هو أمثل من أحيه . .

# رضى الله عنه آپ كى كنيت ابوعبداللدب

حضرت ابوعبدخريم بن فائك الاسدى رضى الله عنه أ حضور طائی الم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا: لوگ چارطرح کے ہیں اورعمل چونتم کے ہیں' دواعمال واجب كرنے والے بين ايك كا ثواب برابر ہے اور ایک کا دس گنا سے لے کرسات سو گنا تک ہے دو واجب كرنے والے ہيں جو حالت اسلام ميں مرا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی' جو حالت کفر میں مرااس کے لیے جہنم واجب ہوگئ جو برابر برابر ثواب رکھتی ہے ' وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جو بُرائی کا ارادہ کرے تو اس کے کیے ایک ہی گناہ لکھا جائے اور ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے دس نیکیوں کا ثواب لکھاجا تا ہے ایک بندہ الله كى راه مين خرچ كرتا ہے تو اس كے ليے سات سو نیکیوں کا اضافہ لکھاجاتا ہے لوگ جارطرح کے ہیں ا ایک کے لیے دنیاوآ خرت کشادہ کی جاتی ہے ایک کے لیے دنیا تنگ ہوجاتی ہے اور آخرت کشادہ کی جاتی ہے ایک کے لیے دنیا کشادہ اور آخرت تنگ ایک دنیا و آخرت میں بد بخت ہوتا ہے۔

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه فرماتے ہیں ك حضور الله يَرَيْظِم في فرمايا: لوگ جار طرح كے بين اور

### الْآسَدِيُّ يُكُنَى أبًا عَبْدِ اللَّهِ

4043 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثنا مَسْلَمَةُ بُنُ اِسْحِاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ ابَا الرَّبِيعِ الْفَزَارِيَّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنُ آبِي عَبُدِ خُرَيْم بُن فَاتِكِ الْاَسَدِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّاسُ اَرْبَعَةٌ، وَالْآعُمَالُ سِتَّةٌ، فَالْاَعُمَالُ: مُوجِبَنَان وَمِثْلٌ بِمِثْلِ وَعَشْرَةُ اَضْعَافٍ وَسَبُعُ مِائَةِ ضِعُفٍ، مُوجِبَتَان مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ كَافِرًا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ، وَمِثْلٌ بِمِثْلِ الْعَبْدُ يَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ فَيُكُتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ، ويَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا وَالْعَبْدُ يَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ عَشُوا، وَالْعَبْدُ يُنْفِقُ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُضَاعَفُ لَهُ سَبْعُمِائَةٍ ضِعْفٍ، وَالنَّاسُ اَرْبَعَةٌ فَمُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا ا مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

4044 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا مِهُ رَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّازِئُ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ

مَقُتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَشَقِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

واجب کرنے والے ہیں ایک کا ثواب برابر برابر اور ایک کا دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک ثواب لکھا

جاتا ہے اور دو واجب کرنے والیاں ہیں' جواس حالت

میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا' جواللہ کے ساتھ شریک تھہرات

ہوئے مراوہ جہنم میں داخل ہوگا' جس نے بُرائی کا ارادہ

کیا اور کی نہیں تو اُس کے لیے ایک نیکی کھی جائے گی'

جس نے بُرائی کی تو اُس کے لیے ایک بُرائی لکھی جائے گی جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور کی نہیں تو اُس کے لیے

ایک نیکی کھی جائے گی'اگرنیکی کرلی تو اُس کے لیے دس گنا زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی اللہ کی راہ میں خرج

کرنے سے سات سوگنا زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت خريم بن فاتك الاسدي رضى الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئے نے فرمایا: لوگ جار طرح کے ہیں اور اعمال چھ طرح کے ہیں کچھ لوگوں کے لیے

دنیا و آخرت وسیع کی جاتی ہے کسی کے لیے دنیا وسیع

اور آخرت ننگ مسی کے لیے دنیا ننگ اور آخرت وسیع کچھ دنیا وآخرت میں بد بخت ہوتے ہیں' اعمال دوقتم کے واجب کرنے والے ہیں ایک کا ثواب برابر برابر

كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةً ٱصْعَافٍ، وَالنَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبُعُمِائَةِ 4045 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ

الـدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْآعُمَالُ مُوجِبَتَان وَمِثْلٌ بِمِثْل

وَعَشَرَدةِ اَصُعَافٍ وَسَبْعُمِائَةِ ضِعُفٍ، فَالْمُوجِبَتَان

مَنُ مَاتَ لَا يُشُـرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ

مَاتَ يُشُورِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَحَلَ النَّارَ، وَمَنْ هَمَّ

بسَيَّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ عَمِلَهَا

كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيَّئَةً، وَمَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا

مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ يَسِيرِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْاَسَـدِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسُ ارْبَعَةٌ، وَاعْمَالٌ سِتَّةٌ، فَالنَّاسُ مُوَسَّعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا اورایک کا دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک کھھا جاتا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا،

لَهُ بسَبِعِمِائَةِ ضِعْفٍ .

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

مُوسَّعْ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَشَقِيَّ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْآغِمَالُ مُوجِبَتَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَعَشُرَةُ اَصْعَافٍ وَسَبُعُمِائَةِ ضِعْفٍ. وَالْمُوجِبَتَانِ، وَعَشُرَةُ اَصْعَافٍ وَسَبُعُمِائَةِ ضِعْفٍ. وَالْمُوجِبَتَانِ، مَنُ مَاتَ مُسُلِمًا اَوْ مُؤْمِنًا لَا يُشُوكُ بِاللهِ شَيْئًا وَجَبَتُ لَهُ وَجَبَتُ لَهُ النَّهُ اللهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا كُتِبَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا كُتِبَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا كُتِبَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا كُتِبَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا كُتِبَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يُعْمَلُهَا وَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا عُلِيهُ وَاحِدَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا عُلِيهُ وَاحِدَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا عُلِيهُ وَاحِدَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا عُلِيهِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَامُ يُصَلِّ اللهِ كَانَتُ لَهُ عَشَرَ امْثَالِهَا، وَمَنْ انْفَقَ انْفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتُ اللهُ كَانَتُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَالًا عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ كَانَتُ اللهُ ا

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى البُو النَّصُرِ، ثنا ابُو النَّصُرِ، ثنا ابُو النَّصُرِ، ثنا الْاسْحَعِيُّ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، الْاَشْحَعِيُّ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ البَّهِ عَنْ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ يَسِيرِ بُنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْم بُنِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خُرَيْم بُنِ فَاتِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَاتِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مَعْدَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مَعْدَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مَعْدَلُهُ اللهِ بُنُ عَنَّامٍ حَدَّثَنَا

4046 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ عَلِيّ اللهُ عَنْ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ الدُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ الدُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ الدُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ الدُّعَنِي عَنْ يَسِيرِ بُنِ عَمِيلَةَ، عَنُ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ السِيهِ، عَنْ يَسِيرِ بُنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ السَّهِ، عَنْ يُسِيرِ بُنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ السَّهِ، عَنْ عَنْ يَسِيرِ بُنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ السَّهِ، عَنْ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ہے اور دو واجب كرنے واليال ميں جو حالت اسلام يا ایمان میں مرااور اللہ کے ساتھ سی شی کوشریک نہ تھہرا تا ہوتو اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور جو حالت کفر میں مراتواں کے لیے جہنم واجب ہوگئ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کی نہیں تو اللہ عز وجل کومعلوم ہے کہ اس کا دل اس نیکی کے کرنے پریقین اور حریص ہے تو اس کے لیے ایک نیکی کھی جاتی ہے کسی ٹی کا اضافہ ہیں کیا جائے گااورجس نے بُرائی کاارادہ کیااور بُرائی کی نہیں تو اس کے لیے بُرائی ککھی نہیں جائے گی اورجس نے بُرائی کی تواس کے لیے ایک بُرائی کا گناہ لکھاجائے گااور پچھ اضافہ نہیں کیا جائے گا اور جس نے ایک نیکی کی تو اس کے لیے دس نیکیوں کے برابر ثواب کھاجائے گا اور جس نے الله کی راہ میں تھوڑ اخرچ کیا تو اس کے لیے سات سوگنا نيکيال کھي جا ئيں گي۔

حضرت خریم بن فاتک اسدی رضی الله عنه فرمات میں کہ حضور ملٹی کی آئی آئی نے فرمایا: لوگ چار طرح کے ہیں کچھ لوگوں کے لیے دنیا و آخرت وسیع کی جاتی ہے کسی کے لیے دنیا وسیع اور آخرت وسیع کی جاتی ہے دنیا تنگ اور آخرت وسیع ک

النَّاسُ اَرْبَعَةٌ، وَالْآعْمَالُ سِتَّةٌ، مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي

الدُّنْيَا وَالْمَآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَمَقْتُورٌ

عَـلَيْهِ فِسِي الْآخِرَةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا، مَقْتُورٌ

عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ مَقْتُورٌ

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَالْاَعْمَالُ سِتَّةٌ مُوجِبَتَان، وَمِثْلٌ

بمِشُل، وَعَشُرَةُ اَضُعَافِهِ، وَسَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ، مَنُ

مَاتَ مُسْلِمًا أَوْ مُؤْمِنًا لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا أُدْخِلَ

الْمَجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ كَافِرًا أُدْخِلَ النَّارَ، وَمَنْ هَمَّ

بحَسَنَةٍ حَتَّى يُشْعِرَهَا قَلْبَهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ لَا

تُسَاعَفُ وَمَنْ عَمِلَ سَيَّعَةً كُتِبَتُ عَلَيْهِ سَيَّعَةٌ

وَاحِدَةٌ لَهُ تُنضَاعَفُ عَلَيْهِ، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً

كُتِبَتْ لَـهُ عَشُرُ آمَثَالِهَا، وَمَنْ آنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبيل

4047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ الْعِجْلِيُّ، ثنا

اِسْرَائِيـلُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ،

عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ لَوْكَا خَلَّتَانِ فِيكَ ،

بن عطية عن خريم بن فاتك به .

اللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ

كچه ونيا وآخرت مين بدبخت موتے بين اعمال دوقتم

کے واجب کرنے والے ہیں ایک کا ثواب برابر برابر

اورایک کا دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک کھا جاتا

ہے اور جو حالت اسلام یا ایمان میں مرا اور اللہ کے

ساتھ کسی شی کوشریک نہ تھہراتا ہوتو اس کے لیے جنت

واجب ہوگئ اور جو حالت كفر ميں مراتواس كے ليے جہنم

واجب ہوگئ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کی نہیں تو

الله عزوجل كومعلوم ہے كهاس كا دل اس نيكى كرنے

پریفین اور حریص ہے تواس کے لیے ایک نیکی کھی جاتی

ہے کسی شی کا اضافہ نہیں کیا جائے گا اور جس نے بُرائی

کا ارادہ کیا اور بُرائی کی نہیں تو اس کے لیے بُرائی لکھی

نہیں جائے گی اور جس نے بُرائی کی تو اس کے لیے

ایک بُرائی کا گناہ کھاجائے گا اور کچھ اضافہ نہیں کیا

جائے گا اور جس نے ایک نیکی کی تو اس کے لیے دس

نیکیوں کے برابر ثواب کھاجائے گا اور جس نے اللہ کی

راہ میں تھوڑ اخرج کیا تو اس کے لیے سات سوگنا نیکیاں

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملتی کیا ہے فرمایا: اے آ دمی! اگر آپ میں دو ﴿

باتیں نہ ہوں (تو اچھا آ دمی ہے)۔ میں نے عرض کی:

یارسول الله! وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: تُو اپنا

تہبندائکا تا ہے اور بال حدسے زیادہ رکھتا ہے میں نے

لکھی جائیں گی۔

4047- أورده أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 2صفحه 285 وقم الحديث: 1044 عن أبي اسحاق عن شمر

زياده ركھنا۔

عرض کی بقیناً میں ایسانہیں کروں گا' میں نے اپنے بال

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور التَّهُ يُلِيَّمُ نِي فرمايا: تُو جبيها آ دمي بھي ہے اگر

آپ میں دو باتیں نہ ہول (تو اچھا آ دمی ہے)۔

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ

نے فرمایا: تُو اپنا تہبند لئكاتا ہے اور بال حدسے زيادہ

ر کھتا ہے میں نے عرض کی: یقیناً میں ایسانہیں کروں گا'

میں نے اپنے بال کٹوائے اور اپنا تہبند کخنوں سے اونیجا

کہ حضور مُنٹِیکی آئی نے فرمایا: خریم احپھا نوجوان ہے اگر

اینے بال کٹوائے اور تہبند مخنوں سے اُٹھا کرر کھے۔

كه حضور الله يَرَيْم ن فرمايا: اكرتم مين دوباتين نه بون تو

ا چھے آ دمی ہو: (۱) تہبند کا لٹکا نا اور (۲) بال حد سے

کٹوائے اورا پنا تہبند ٹخنوں سے اونچار کھا۔

وتُرْخِي شَعْرَكَ ، قُلْتُ: لَا جَرَمَ لَا آعُودُ، قَالَ:

4048 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا اَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِي

﴾ اِسْحَاقَ، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا

حَلَّتَان فِيكَ كُنُتَ ٱنْتَ الرَّجُلَ تَسْبِيلُ الْإِزَارِ،

الُحَ ضُرَمِتُ، ثنا يَحْيَى الُحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ

الرَّبِيع، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، وَاَبِي خُصَيْنٍ، عَنْ شِمْرِ

إِبْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعُمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ لَوُ آخَذَ مِنْ

4050 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنِ الْمَسْعُودِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ

خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ قَالَ: يَا خُرَيْمُ بُنُ فَاتِكٍ لَوْلَا خَصْلَتَان فِيكَ

لَكُنْتَ أَنْتَ الرَّجُلِّ ، قَالَ: مَا هُمَا بِاَبِي أَنْتَ يَا

رَسُولَ اللهِ حَسْبِي وَاحِدَةٌ؟، قَالَ: تَوْفِيرُ شَغْرِكَ،

وَتَسْبِيلُ إِزَارِكَ ، فَانْطَلَقَ خُرَيْمٌ فَجَزَ شَعْرَهُ،

4049 - حَلِّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُمَا؟، قَالَ: تُسْبِلُ إِزَارَكَ

وإرْخَاءُ الشَّعُر

شَعْرِهِ وَقَصَّرَ مِنُ اِزَارِهِ

فَجَزَّ شَعُرَهُ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا الْـحُسَيْـنُ بُنُ مَنْصُورِ الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو الْجَوَّابِ، ثنا

عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقِ، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

4051 - حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ اركينَ الْفَرْغَانِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُفَضَّلٍ

الْحَرَّانِتُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيْمَنَ بُنِ خُرَيْمٍ بُنِ

فَاتِكٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ لَوْ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ، وَرَفَعَ

مِنُ إِزَارِهِ ، قَالَ: فَقَالَ خُرَيْمٌ: لَا يُجَاوِزُ شَعْرِى

اُذُنِي، وَكَا إِزَارِي عَقِبِي 4052 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَلِتُ بْنُ الْمَدِينِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

بْنِ رَاهَوَيُهِ، ثنا أَبِي، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، ثنا

سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ الْعُصْفُرِيُّ، عَنَ آبِيهِ، عَنْ حَبيب بُنِ النُّعُمَانِ الْاَسَدِيِّ، عَنُ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ

الْإَسْدِيّ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلاةَ الصُّبُح، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَائِمًا قَالَ:

حضرت خريم بن فاتك رضى الله عنه حضور الله الله عنه سے ای طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور التُورِينِ في فرمايا: خريم احيها نوجوان ہے اگر اینے بال کوائے اور تہبند نخوں سے اُٹھا کر رکھے۔

حضرت خریم رضی الله عنه فرماتے ہیں: نه میرے بال کانوں کے نیچ نہیں ہوئے اور نہ میرا تہبند مخوں سے

ينجي ہوا۔

حضرت خریم بن فاتک اسدی رضی الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضور مل تاہیم نے فجری نماز پڑھائی جب

سلام کھیرا تو آپ کھڑے ہوئے اپ نے فرمایا: حمونی گواہی اور اللہ کے ساتھ شریک تھہرانے سے بچؤ

''واجتنبوا قول الزور اللي آخره''۔

4052- أورده أبو داؤد في سننه جلد3صفحه 305 وقم الحديث: 3599 عن سفيان بن زياد العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك به .

إِلَّا غَمَّا وَهَمَّا

عَــدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشُورِكِينَ بِهِ) (الحج: 31)

4053 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّمَشُقِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ كُ بُنُ يَزُدَادَ التَّوْزِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ شُجَاع، قَالًا: ثننا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَدةَ بُنِ حَلْبَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خُرَيْم بُن فَاتِكٍ الْاَسَدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُولُ: أَهُلُ الشَّامِ سَوْطُ اللَّهِ فِي آرْضِهِ، يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِكْنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَحَرَامٌ عَلَى مُسْسَافِقِيهِمُ أَنْ يَظُهَرُوا عَلَى مُؤُمِنِيهِمْ، وَلَا يَمُوتُوا

4054 - حَـدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، ثنا الْعَكَاءُ بُنُ هِكَلالِ، ثنا أَبِي، عَنْ جَعْفَر بُن بُرُقَانَ، عَنْ عَلَمْ رِو بُنِ وَابِيصَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيّ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ اَسَدٍ، عَنِ النَّبِيّ كُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَكُونُ فِتُنَدُّ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ

حضرت خریم بن فاتک اسدی رضی الله عنه فرمات بین کدأ نہوں نے رسول الله ملت الله علی کا ملک شام میں فرماتے ہوئے سنا: اہل شام زمین میں الله کا کوڑا ہیں'ان کے ذریعے اپنے بندوں سے انقام لے گاجس سے چاہے گا' منافقوں پرحرام ہے کہ مؤمنوں پر غلبہ حاصل کریں وہ منافق نہیں مریں کے مگر غم اور پریشانی

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه فرماتے ہیں كم حضور من المائيلة في فرمايا عقريب فتن مول ك ان فتنوں کے دور میں سونے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہو گا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور دوڑنے والاسوار سے بہتر ہوگا۔

4053- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه60 وقال: رواه الطبراني وأحمد موقوفًا على حريم ورجالهما

4054- لم أجده بهذا الطريق وأخرجه نحوه مسلم في صحيحه جلد4صفحه2212 وقم الحديث: 2886 عن أبي هريرة

الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبِ

4055 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسُتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ، ثنا عَبْدُ

اللُّهِ بُنُ مُوسَى الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُ رَيْرَ دَةً، قَالَ: قَالَ خُرَيْمُ بُنُ فَاتِكِ لِعُمَرَ بُنِ

الْنَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آلَا أُخْبِرُكَ كَيْفَ كَانَ بُدُوُ إِسْلَامِي؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: بَيْنَمَا آنَا ٱطُوفُ فِي طَلَبِ نَعَمِ لِي إِذَا آنَا مِنْهَا

عَـلَى آثَوِ إِذْ اَجَنَّنِى اللَّيْلُ بِاَبُرَقِ الْعَزَّافِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي آعُوذُ بِعَزِيزِ هَذَا الْوَادِي مِنْ سُفَهَاءِ قَوْمِهِ فَإِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ:

(البحر الرجز)

وَيُسْحَكُ عُذُ بِاللَّهِ ذِي الْجَكَالِ ... وَالْمَجْدِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْآفُضَالِ

وَاقْتَرِ آيَاتٍ مِنَ الْاَنْفَالِ ... وَوَجِّدِ اللَّهَ وَلَا

قَىالَ: فَسَذُعِرْتُ ذُعُرًا شَدِيدًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى نَفُسِي قُلْتُ:

(البحر الرجز)

يَا آيُّهَا الْهَاتِفُ مَا تَقُولُ ... ارَشَدٌ عِنْدَكَ امْ

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی: اے امیر المؤمنین! کیا میں

آپ کوخرنه دول که میرے اسلام کی ابتداء کیے ہوئی؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! آپ نے عرض کی: اسی ا ثناء میں کہ میں اینے اونٹوں کی تلاش میں چیکر لگار ہاتھا'

میں ان کے قدموں کے نشانات پہتھا' احیا تک مجھ پر رات چھا گئ ابرق عزاف کے مقام پر۔میں نے بلند آواز سے نداء دی: اس کی قوم کے بیوتو فوں سے میں

اس وادی کے عزیز کی پناہ مانگتا ہوں۔ پس غیب سے ایک آواز آئی:

''تُو ہلاک ہو! اللّٰد کی پناہ ما نگ جوجلال اور بزرگ والا ہے نعمتوں اور فضیاتوں کا مالک ہے

انفال کی نشانیوں ہے تعلق قائم کر ٔ اللہ کو ایک مان ٠ اور پرواه نه کر''۔

عرض کرتے ہیں: پس میں سخت مرعوب ہوا' جب میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے کہا:

''اے ہاتف غیبی! تُو کیا کہتا ہے؟ کیا تیرے ( پاس ہرایت ہے یا گمراہی؟

ہارے کیے بیان کر مجھے ہدایت دی گئی

بَيْنُ لَنَا هُدِيتَ مَا الْحَوِيلُ

هَــٰذَا رَسُـولُ اللهِ ذِى الْخَيْرَاتِ ... بِيَثْرِبَ

يَدْعُو إِلَى النَّجَاةِ

يَامُو بِالصَّوْمِ وَبِالصَّلاةِ ... ويَنْزِعُ النَّاسَ ) عَنِ الْهَنَاتِ

قَالَ: فَاتَّبَعْتُ رَاحِلَتِي، فَقُلْتُ:

آرُشِلْنِي رُشُلًا هُدِيتُ ... لَا جُعْتَ وَلَا

بَرِحْتَ سَعِيدًا مَا بَقِيَتَ ... وَلَا تُؤْثِرُنَ عَلَى الُخَيْرِ الَّذِى أُتِيتَ

قَالَ: فَاتَّبَعَنِي وَهُوَ يَقُولُ:

صَاحَبَكَ اللَّهُ وَسَلَّمَ نَفْسَكًا ... وَبَلَغَ الْاهْلَ وَادَّى رِحُلَگا

آمِنُ بِهِ أَفْلَحَ رَبِّي حَقَّكًا ... وانْصُرُهُ أَعَزَّ رَبِّي نَصْرَكَا

قَالَ: فَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَىَّ آبُو بَكُرٍ ﴾ العِسدِيقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: ادْخُلُ رَحِمَكَ اللُّهُ، فَانَّهُ قَدْ بَلَغَنَا إِسَلَامُكَ، قُلْتُ: لَا أُحْسِنُ الطُّهُورَ فَعَلَّمَنِي، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَايَتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخُطُبُ كَانَّهُ الْسَدُرُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِم تَوَضَّا فَأَحْسَنَ

الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى صَلاةً يَحْفَظُهَا ويَعْقِلُهَا إلَّا

یہ اللہ کے رسول ہیں' بھلائیوں والے ہیں' یثرب کے مقام پرموجود ہیں ' نجات کی طرف بلاتے

روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو زمانے کے فتنوں سے نکالتے ہیں''۔

کہتے ہیں: میں اپی سواری کے بیچھے چلا' کیں میں

"ميرى راهنمائى فرمائى أب مداايت يافته بين بھو کے نگلے نہیں ہیں'

آپ خوش بخت ہیں جب تک آپ زندہ ہیں' جو بھلائی آپ کوعطا کی گئی ہے آپ اس پر کسی چیز کور جیح نہیں دیتے"۔

عرض کرنے لگے: پس وہ پیہ کہتے ہوئے میرے

"الله تيرا ساتقى هو تيرى جان كوسلامت ركھ تخفیح تیرے اہل خانہ تک پہنچائے اور تیرا سفر بخیر پوراا

اس پیالیان لے آ'میرارب فلال عطا کرے گا' اس کے دین کی مدد کر میرارب تیری مد دفر مائے گا''۔ کہتے ہیں: میں مدینے داخل ہوا' وہ جمعہ کا دن تھا۔ میں مسجد کے سامنے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے آپ نے فرمایا: داخل مو! الله آب پر رحم كرے! كيونكه تيرے اسلام لانے كى خبر ہمیں پہنچ گئی ہے۔ میں نے عرض کی: یا کی حاصل

4056 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ تَسْنِيمِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ خَيلِيفَةَ الْآسَدِيُ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ

آبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَاتَ يَوْمِ لِابْنِ عَبَّاسِ: حَدِّثِنِي بِحَدِيثٍ

دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ، لَتَأْتِيَنَّ عَلَى هَذَا الْبَيَّنَةَ أَوْ لَأُنكِّلَنَّ بكَ،

فَشَهِ لَ لِي شَيْخُ قُرَيْشٍ، عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ

الله عَنْهُ فَاجَازَ شَهَادَتَهُ

تُعُجبُنِي سِهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي خُرَيْمُ بُنُ فَاتِكٍ

الْاَسَدِيُّ، قَالَ: خَرَجُتُ فِي بُغَاءِ إِبِلِ فَاَصَبْتُهَا بِ الْاَبُ رَقِ الْعَزَّافِ فَعَقَلْتُهَا وَتَوَسَّدُتُ ذِرَاعَ بَعِيرٍ

مِنْهَا، وَذَلِكَ حِدْثَانَ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلُتُ: آعُوذُ بِعَظِيمِ هَذَا الْوَادِي، قَالَ:

وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا هَاتِفٌ 4056- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 250 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ حِلد سوم ﴾ ﴿ وَلد سوم ﴾ ﴿

كرنا نبيس جانتا مول يس أنهول في مجصسكما يا - يس میں مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے رسول کریم ملتی آلیم کو

اس حال میں دیکھا کہ آپ مٹائیلی منبر پر بیٹھ کر خطبہ

رے تھے: جس مسلمان نے وضو کیا اور اچھے طریقے

ہے وضوکیا پھرنماز پڑھی ایسی نماز جس کی وہ حفاظت

کرتا ہے اور اسے سمجھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

یں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: اینے اس

بیان پر گواہ لے آ'ورنہ میں تجھے عبرت ناک سزا دول

گا۔ پس ایک بوڑ ھے قریش حضرت عثان بن عفانن

نے میری گواہی دی کیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه فرماتے ہیں:

میں اینے اونب تلاش کرنے نکلا کیں نے ان کو ابرق

عزاف کے مقام پر پایا میں نے ان کوڈ ھنگالگایا اور ان

میں سے ایک اونٹ کے بازوکو میں نے تکیہ بنایا۔

درانحاليكه نبي كريم المتَّهُ يَلِيَهُم كِي آمدِينُ نَيْ مِوكُي تَكُنُ كَيْم مِين

نے بلند آواز میں کہا: میں اس وادی کے بڑے کی پناہ

مانگتا هون! وه كهته مين: ميه زمانهٔ جامليت كا رواج تها'

یں احیا مک ہاتف نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا: تخفیے

افسوس! پناه ما نگ اس الله کی جو جلال والا اور حرام و

حلال کو نازل کرنے والا ہے۔ اور الله کو ایک مان اور

يرواه نهكر مولنا كيول ميں سے جنوں والى وادى كے مول

. ان کی گواہی کو مان کیا۔

ارشادفر مارے تھے گویا چودھویں کا جاندہے۔آپ فرما

يَهْتِفُ بِي وَيَقُولُ:

(البحر الرجز)

وَيُحَكَ عُدُ بِاللَّهِ ذِى الْجَلَالِ ... مُنَزِّلِ التحرام والتحكال

وَوَجِّدِ اللَّهِ وَلَا تُبَالِي ... مَا هَوْلُ ذِي الْجِنِّ ) مِنِ الْاَهُوَالِ

إِذْ تَلَذُّكُرُ اللَّهَ عَلَى الْإَمْيَالِ ... وَفِي سُهُولِ الكرُضِ وَالْحِبَالِ

وَصَارَ كَيْدُ الْحِنِّ فِي سَفَالِ... إِلَّا التَّقَى وصالح الأغمال

قَالَ: فَقُلْتُ:

(البحر الرجز) يَا أَيُّهَا الدَّاعِي مَا تَحِيلُ... ارَشَدٌ عِنْدَكَ آمُ

هَـذَا رَسُولُ اللَّهِ ذِئ الْخَيْرَاتِ ... جَـاءَ بيس وكاميمات

وَسُورِ بَعُدُ مُفَصَّلاتِ ... مُحَرِّمَاتٍ

يَاْمُرُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ... ويَزْجُرُ النَّاسِ عَنِ

قَدُ كُنَّ فِي الْآيَّامِ مُنكَّرَاتِ قَالَ: قُلْتُ مَنُ آنْتَ يَرُحَمُكَ اللهُ؟ قَالَ: آنَا مَـلَكُ بُـنُ مَالِكٍ بَعَثِيى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ک جب او کی میلول سے اللہ کو یاد کرے گا اور ہموار زمین اور پہاڑوں میں اور جن کا دھوکہ و مکر نیچے چلا

جائے گا اور تقوی و نیک اعمال باقی رہیں۔ کہتے ہیں (بین کر) میں نے کہا: اے داعی! تیری کیا صورت حال ہے کیا تیرے پاس ہدایت ہے یا گراہی؟ مزید

اس نے کہا: یہ اللہ کے رسول میں خیرات والے میں ا سورہ کیلین اور بہت ساری حم لے کرآئے ہیں مفصل سورتوں کے بعد دوسری (درمیانی چھوٹی) سورتیں بھی

لائے ہیں جوحرام وحلال کے احکام بتانے والی ہیں۔وہ روزے اور نماز کا تھم دیتے ہیں' لوگوں کو گناہوں سے روکتے بھی ہیں' زمانے میں بڑی زیادہ بُرائیاں ہیں۔

فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: تُو کون ہے؟ اللہ تجھ پررخم كرے؟ اس نے جواب ديا: ميس مالك بن مالك

ہوں۔ مجھے رسول کریم ملٹ این نے اہل نجد کے جن یر قابودُ النے کیلئے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں: میں نے عرض کی:

اگرمیرا کوئی ایبا بندہ ہو جومیرے اس اونٹوں کو کفایت کرے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکران پرایمان لاؤں۔اس نے کہا: میں تھے تیری کے لیے کافی ہوں'

حتیٰ کہ میں اس کو محیح سلامت تیرے گھروالوں کے حوالے كركے آؤل كا'انشاء الله ليس ميں نے ان ميں سے ایک اونٹ کو ڈھنگالگایا۔ پھر میں مدینے آیا تو میں

نے لوگوں سے جمعہ کے دن موافقت کی جبکہ وہ نماز میں تھے۔ پس میں نے کہا: بینماز ادا کر لیں پھر میں داخل ہوں گا۔ میری عادت تھی' میں اپنی سواری کو بٹھا تا۔

آنًا ٱكُفِيكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيهَا إِلَى آهْلِكَ سَالِمَةً إِنْ شَاءَ اللُّهُ، فَاعْتَقَلْتُ بَعِيرًا مِنْهَا، ثُمَّ اتَيْتُ الْمَدِينَةَ

فَوَافَقَتُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهُمْ فِي الصَّلاةِ، فَـقُـلُتُ: يَقُضُونَ صَلاتَهُم، ثُمَّ اَدُخُلُ فَاتِّي دَائِبٌ

اُنِيخُ رَاحِلَتِي إِذْ خَرَجَ إِلَىَّ ٱبُو ذَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ،

فَــقَــالَ لِــى: يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: ادْخُلُ فَدَخَلْتُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: مَا فَعَلَ

الشَّيْخُ الَّذِي ضَمِنَ لَكَ أَنْ يُؤَدِّى إِبلَكَ إِلَى اَهُلِكَ سَالِمَةً؟ آمَا إِنَّهُ آدَّاهَا إِلَى آهْلِكَ سَالِمَةً؟ قَالَ:

قُلُتُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: اَجَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: اَشُهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا

خُرَيْمُ بَنُ أُوسِ

اللهُ وَحَسُنَ اِسْلَامُهُ

بُن حَارِثَةَ بُن

4057 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَأَحْمَدُ

بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَـمَّادٍ الْبَرْبَرِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو السُّكَّيْنِ زَكَرِيًّا بُنُ

4057 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 217 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم .

يَـحْيَى، حَدَّثِنِي عَمُّ أَبِي زَحْرُ بُنُ حِصْنِ، عَنْ جَدِّهِ

اجا تک حضرت ابوذ ررضی الله عنه با مرتشریف لائے مجھ سے کہا: رسول کریم ملتّ اللّٰم تحقیق فرما رہے ہیں: مسجد میں آجا! پس میں داخل ہوا کی جب آب ملتی ایکم نے مجھے

اونٹ تیرے گھروالوں تک سلامت پہنچانے کی ضانت

دیکھا تو فرمایا: اس بوڑھے نے کیا کیا جس نے تیرے

لی؟ کیااس نے سلامتی ہے ان کو تیرے گھر والوں تک

پہنچایا؟ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: اللہ اس یہ رحم

كرے! يس نى كريم مالي يتل فرمايا: بان! الله اس يه

رحم فرمائي! آپ نے پڑھا: اشہدان لا الله الا الله اور

حضرت خريم بن اوس

بن حارثه بن لام

الطائي رضى اللدعنه

خریم بن اوس بن حارثہ بن لام رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم حضور ملتی اللہ کے پاس سے حضرت عباس بن

عبدالمطلب رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! میں

حفرت حمید بن منصب فرماتے ہیں کہ حضرت کری

ااس كااسلام خوبصورت موا\_

وَسَلَّمَ عَلَى جِنَّ اَهُل نَجْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَوُ كَانَ لِي

مَنْ يَكُفِينِي إِبِلِي هَذِهِ لَآتَيْتُهُ حَتَّى أُومِنَ بِهِ، قَالَ:

حُسمَيْدِ بُنِ مَنْهَبٍ، قَالَ: قَالَ خُرَيْمُ بُنُ اَوْسِ بُنِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ حَسارِثَةَ بُنِ لَامٍ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَحِمَهُ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّى أُرِيدُ اَنُ اَمُدَحَكَ، فَقَالَ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاتِ لَا يَفْضُضِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاتِ لَا يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ فَانْشَا الْعَبَّاسُ يَقُولُ:

(البحر الطويل)

مِسنُ قَبُسِلِهَا طِبُتَ فِي الطِّلَالِ وَفِي ... مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يُخُصَفُ الْوَرَقُ

ثُمَّ هَبَطُتَ الْبِلادَ لا بَشَرٌ... أَنْتَ وَلا مُضْغَةٌ عَلَةً

بَلُ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِينَ وَقَدْ ... ٱلْجَمَ نَسُرًا وَاهَلَهُ الْغَرَقُ

تُسنُقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ ... إِذَا مَضَى عَالِمٌ بَدَا طَبَقُ

حَتَّى احْتَوَى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ ... خَنْدَكَ عَلْيَاء تَحْتَهَا النُّطُقُ

وَآنُستَ لَـمَّـا وُلِدُتَ آشُـرَقَـتِ... الْاَرْضُ وَضَاءَتُ بِنُورِكَ الْافَقُ

ُ وَضَاءَ تُ بِنُورِكَ الْاُفُقُ لَ فَنَحُنُ فِى السِّيَاءِ وَفِى النُّورِ ... وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

4058 - حَنَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَـمَّادٍ الْبَرْبَرِيُّ، وَعَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، قَالَا: ثنا اَبُو

آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں 'حضور مل آئی آئی نے فرمایا:
پڑھو! اللہ آپ کے منہ کورسوانہ کرے تو حضرت عباس
رضی اللہ عنہ نے بیشعر پڑھنے شروع کیے۔ فرماتے ہیں:
''اس کی جانب سے آپ کو سابوں میں ہونا
مبارک ہواور ودلیت کی گئی جگہ میں جہاں چاندی لگائی
جاتی ہے'

پھر آپ ملکوں میں اُٹرے اس حال میں کہ نہ آپ عام بشر تھے نہ لوتھڑ ااور جما ہوا خون'

بلکہ ایک ایبا نطفہ جو کشتیوں پر سوار ہوتا ہے اور اس نے نسر بت کو چپ کروا دیا اور اس کے ماننے والوں کوغرق'

آپ صلبوں سے رحموں میں منتقل ہوتے آئے' جب(عالم) جاننے والے گزرا تو طبق ظاہر ہوا' جہرے کا سرکے سے سے سے کا

حتیٰ کہ نگہبان نے آپ کے گھر کو گھیرے میں اللہ اللہ خندف قبیلہ سے الی بلندیاں جس کے نیچے بولنا میں ا

اور جب آپ پیدا ہوئے تو زمین روثن ہوئی اور آپ کے نور سے زمین وآسان کے کنارے بھی روثن ہو گئے'

پس ہم روشنی اور نور میں ہیں اور ہدایت کے راستوں کو طے کررہے ہیں'۔

حضرت خریم بن اوس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: بیرچیرہ کی

نَحُنُ دَخَلْنَا الْحِيرَةَ وَوَجَدْتُهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ

ثُمَّ سَارَ خَالِدٌ إِلَى مُسَيْلِمَةً، فَسِرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا

وَلَمْ يَكُنُ آحَدٌ آعُدَى لِلْعَرَبِ مِنْ هُرُمُزَ قَالَ آبُو

السُّكَيْنِ: وَبِهِ يُضُرَّبُ الْمَثَلُ تَقُولُ الْعَرَبُ: اَنْتَ

ٱكُفَرُ مِنْ هُرْمُزَ فَبَرَزَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَدَعَا اِلَى

سفید زمین ہے جومیرے لیے اُٹھائی گئی کی شیماء بنت

بقیلہ از دیہ ہے جوشہباء خچر پر ہے اپنے آپ کوسیاہ چا در

میں لیبیٹا ہوا ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم حمره

ك ياس آئ ميس في اس كواس طرح يايا كيابيه

میرے لیے ہے؟ آپ التی اللہ نے فرمایا: تہمارے لیے

ہے پھر عرب کے لوگ مرتد ہوئے ان میں سے کوئی بھی

بنطی سے مر شنہیں ہوا' ہم بنی اسد کے ساتھ اڑے ان

میں طلیحہ بن خویلد فقعسی تھے حضرت خالد بن ولیدرضی

اللّٰدعنہ نے ہماری تعریف کی جواُنہوں نے کہا اس میں

جزادے نوجوانوں کی لڑائی کے بدلے بہترین جزاہؤ

ك باته ميں بيں جب محبت نے برخيمه كوائي لپيك

''ہماری طرف سے بنوطی قبیلہ کوان کے ملک میں

درگزر اور سخاوت کے لشکروں کے جھنڈے ان

اُنہوں نے دین کے نام پرقیس کو مارا' بعداس

کے کہ تاریکی اور نابینا پن کے پکارنے والے کی پکارکووہ

للجر حفزت خالد رضى الله مسيلمه كي طرف چلئے ہم

ان کے ساتھ چلے' جب ہم مسلمہ اور ان کے ساتھیوں

سے فارغ ہوئے تو ہم بھرہ کی ایک بستی کی طرف گئے'

هرمزنے مقام کا ظمہ میں آیک جم غفیر کواکٹھا کیا تھا' ہم

اس سے ملے عرب کے لیے ھرمز سے بھاری کوئی نہیں

تھا۔ ابوسکین نے کہا: اس کی مثال دی جاتی۔عرب کے

بهاشعار بھی تھے:

میں لے لیا

قبول کر چکے تھے'۔

فَرَغُنَا مِنْ مُسَيِّلِمَةً وَآصْحَابِهِ، ٱقْبَلْنَا إِلَى نَاحِيَةٍ الْبَصْرَةِ، فَلَقِينَا هُرْمُزَ بِكَاظِمَةٍ فِي جَمْعٍ عَظِيمٍ،

السُّكَيْن، ثناعَمُّ أَبِي زَحْرِ بْنِ حِصْنِ، عَنْ جَدِّهِ

حُمَيْدِ بُنِ مَنْهَب، قَالَ: قَالَ خُرَيْمُ بُنُ اَوْسٍ:

هَـذِهِ الْحِيـرَـةُ، الْبَيْضَاءُ قَـدُ رُفِعَتُ لِي، وَهَذِهِ

الشَّيْسَمَاء ُ بِنُتُ بُقَيْلَةَ الْآزُدِيَّةُ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاء َ مُعْتَجِرَةٌ بِخِمَارِ اَسُوَدَ ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ

فَهِي لِي؟، قَالَ: هي لَكَ ، ثُمَّ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ فَلَمْ يَـرْتَدَّ أَحَدٌ مِنْ طَيَّءٍ، وَكُنَّا نُقَاتِلُ بَنِي آسَدٍ، وَفِيهِمْ

طُلَيْحَةُ بُنُ خُوَيلِدِ الْفَقْعَسِيُّ فَامْتَدَحَنَا خَالِدُ بْنُ

الْوَلِيدِ وَكَانَ فِيمَا قَالَ فِينَا:

الكابُطَال خَيْرَ جَزَاءِ

هُمُ اَهُلُ رَايَاتِ السَّمَاحَةِ وَالنَّدَى ... إِذَا مَا

هُمُ ضَرَبُوا قَيْسًا عَلَى الدِّينِ بَعْدَمَا ... أجَابُوا مُنَادِي ظُلُمَةٍ وعَمَاءِ

(البحر الطويل) جَـزَى الله عَنَّا طَيِّنًا فِي دِيَارِهَا ... بِمُعُتَرَكِ

الصَّبَا ٱلْوَتْ بِكُلِّ خِبَاءِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني} 🖔

الْبَسَوَازِ فَبَوَزَ لَهُ هُوْمُونُ، فَقَتَلَهُ خَالِدٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى آبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ، فَبَلَغَتْ قَلَنْسُوَةُ هُرْمُزَ مِائَةَ ٱلْفِ دِرْهَمِ، وَكَانَتِ الْفُرْسُ إِذَا اَشْرَفَ فِيهَا رَجُلٌ جَعَلُوا هِ قَلَنُسُوَتَهُ بِمِئَةِ ٱلْفِ دِرُهَمٍ، ثُمَّ سِرُنَا عَلَى طَرِيقِ

الطَّفِّ حَتَّى دَخَلْنَا الْحِيرَةَ، فَكَانَ آوَّلَ مِنْ تَلَقَّانَا فِيهَا شَيْمَاء بُنتُ بُقَيْلَةَ الْآزُدِيَّةُ عَلَى بَعْلَةٍ لَهَا شَهْبَاءَ بِخِمَارِ ٱسُودَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَعَلَّقُتُ بِهَا وَقُلْتُ: هَذِهِ وَهَبَهَا

لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَانِي خَالِدٌ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ فَاتَيْتُهُ بِهَا، فَسَلَّمَهَا اِلَيَّ، وَنَزَلَ إِلَّيْنَا ٱخُوهَا عَبْدُ الْمَسِيحِ فَقَالَ لِي بِعْنِيهَا، فَقُلْتُ: لَا أَنْقُصُهَا وَاللَّهِ مِنْ عَشْرِ مِائَةٍ شَيْئًا، فَدَفَعَ إلَى اللهِ

ٱلْفَ دِرُهَمِ، فَقِيلَ لِي: لَوْ قُلْتَ مِائَةَ ٱلْفٍ لَدَفَعُهَا إلَيْكَ، فَقُلْتُ: مَا آخِسِبُ آنَّ مَالًا ٱكْفَرَ مِنْ عَشْر مِاثَةٍ، . وَبَلَغَنِسي فِسي غَيْس هَذَا الْحَدِيثِ آنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَانَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ

ال حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ دوگواہ (جوپیش کیے گئے ) خضرت محمد بن مسلمہ اور حفزت عبدالله بن عمر تھے۔

حضرت خفاف بن ايماء بن رحضه الغفاري

لوگ کہتے: آپ هرمز سے زیادہ انکار کرنے والے

ہیں۔ پس هرمز آپ کے سامنے آیا کس حضرت

خالد بن وليد نے اس كونل كيا۔ اس سے حاصل مونے

والے مال کوغنیمت بنایا۔پس هرمز کی ٹوپی کی قیمت ہزار

ورہم تک پینچی۔ پھرہم طف کے راستے چلے حتی کہ ہم

حرہ بہنچ۔اس میں سب سے پہلے جاری ملاقات شیما

بنت بقیلہ از دیہ سے ہوئی' وہ شہباء نامی نچر پر سوارتھی۔

سیاہ چادر اور ہی ہوئی تھی جیسے رسول کریم ملتی آیم ہے

فرمایا تھا' پس میں اس سے لیٹ گیا اور میں نے کہا: بیتو

رسول کریم ملتفلیلم نے مجھےعطافر مائی ہے۔ پس حضرت

خالد بن ولید نے اس پر مجھ سے گواہ طلب کیا کہ میں

گواہ لایا۔ پس آپ رضی الله عنه نے وہ میرے حوالے

كردى اس كا بھائى عبدائستى جارے ياس آيا۔اس نے

مجھ سے کہا: اس کومیرے ہاتھ بچ دو۔ میں نے اس سے

کہا فتم بخدا! دس سو سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ اس

نے ہزار درہم میرے حوالے کیے۔ مجھ سے کہا گیا: اگر تُو

لا کھ درہم بھی مانگنا تو وہ تجھے دے دیتا۔ پس میں نے کہا:

میں گمراہ یہی تھا کہ دس سوسب سے زیادہ مال ہے۔ اور

خُفَافُ بُنُ إيمًاءَ بُن

## رضى اللدعنه

بيخفاف بن ايماء بن رحضه بن فحلان بن حارثه بن غفار ہیں۔

حضرت خفاف بن ایماء الغفاری رضی الله عنه صحابی رسول ملٹوئیتیم فرماتے ہیں کہ حضور ملٹوئیتیم نمازوں کھی

ك لي كور بوت جب آب ركوع سے سرأ الله ات تو يه دعا كرتے: اے الله! لحيان اور رعل ذكوان اور

عصیہ قبیلہ والے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی پرلعنت فرما اور قبیلہ غفار والوں کو بخش دے

اورقبيله اسلم والول كوسلامت ركهه

حضرت خفاف بن ایماء رضی الله عنه سے روایت ہے حضور ملٹی کیلئے نے نماز پڑھی پھراس کی مثل روایت

کرتے ہیں۔

حضرت خفاف بن الماء رضى الله عنه حضور مل الله عنه حضور مل الله الله عنه حضور مل الله عنه حضور مل الله عنه حضور مل الله عنه حضور مل الله عنه الله عن

# رَحَضَةَ الْغِفَارِيُ

وَهُوَ خُهِفَاكُ بُنُ إِيمَاءَ بُنِ رَحَضَةَ بُنِ قَحُلانَ بُن حَارِثَةَ بُن غِفَارِ

4059 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ٱللَّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ

بِلَالِ، حَدَّثَنِي ابُنُ حَرْمَلَةً، عَنْ حَنْظَلَةً بُنِ عَلِيّ الْكَسُلَمِيِّ، أَنَّ خُفَافَ بْنَ إِيمَاءَ الْغِفَارِيَّ، أَخُبَرَّهُ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانًا وَرِعًلَّا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَغِفَارُ

غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَاسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ . حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ الْمَكِّى، ثنا

اِبْسَرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةً، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيّ، عَنْ

خُفَافِ بُنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُن حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزَ بُنُ

مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ

بُنِ عَلِيٍّ، عَنُ خُفَافِ بُنِ إِيمَاء ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 228 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير المعجم الكبير ال

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

4060 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

الْازْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِني

اللَّيُتُ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بُنُ اَبِي اَنَسٍ، عَنُ حَنْظَلَةَ

بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بُنِ إِيمَاء كِبْنِ رَحَصَةَ الْغِفَارِيِّ كُم أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ الْعَنُ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعًلَّا وَذَكُوانَ

وَعُصَيَّةَ عَصَوا اللَّهَ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَاسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ

4061 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ إُسِنِ نَـجُـدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا كَنِرِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ

عِمْرَانَ بُنِ آبِي آنَسِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُن عَلِيّ

الْاسْلَمِيّ، عَنْ خُفَافِ بُنِ إِيمَاء َ بُنِ رَحَضَةَ الُغِفَادِيّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ الْفَجُرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ ﴾ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ لِحْيَانًا وَرِغُلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ

عَىصَىتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة

ٱقْبَـلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجُهِهِ، فَقَالَ: يَا ٱيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَسْتُ آنَا قُلْتُ هَذَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَهُ

4062 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

حضرت خفاف بن ايماء الغفاري رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ کیلئم نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے' جب آپ رکوع سے سراُٹھاتے تو بید دعا کرتے:

اے اللہ! لحیان اور رعل وکوان اور عصب قبیلہ والے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نا فرمانی کی برلعنت فرما اورقبيله غفار والول كوبخش دے اور قبيله اسلم والوں كو

سلامت رکھ۔

حضرت خفاف بن ايماء بن رحضه الغفاري رضي الله عنه فرمات میں که حضور الله ایکام جمیس نماز فجر یڑھاتے' آخری رکعت کے رکوع سے سر اُٹھاتے تو یہ دعا کرتے: اللہ کی لعنت ہولحیان اور رعل و کوان اور

عصیہ قبیلہ والوں پرجنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نافرمانی کی الله عزوجل قبیله اسلم کوسلامت رکھے اور قبیلہ غفار کواللہ بخشے' پھر آپ سجدہ میں گئے' پس جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنا چہرۂ اقدس لوگوں کی طرف کر لیا

اور فرمایا: اے لوگو! یہ میں نے نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیفرمایا ہے۔

حضرت خفاف بن ايماء بن رحضه الغفاري رضي

المعجم الكبير للطبراني

حَجَّاجٌ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْاَزْرَقُ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاء ، قَالَ: قَالَ خُفَافُ بُنُ إِيمَاء : رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَاسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللُّهَ وَرَسُولَهُ، اللُّهُمَّ الْعَنُ بَنِي لِحُيَانَ وَرِعُلًا

وَذَكُوانَ ، ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ سَاجِدًا . قَالَ خُفَاكُ: فَجُعِلَتُ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ

4063 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنُ خَالِيدِ بُنِ عَبُيدِ اللهِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ

خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَِلَّاثَنَا

الُحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بنُ بِشُو، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمُوهِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ

بُنِ خُفَافِ بُنِ إِيمَاء ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: رَكَعَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:

غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَاَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ

عَـصَوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ يَنِي لِحْيَانَ،

اللُّهُمَّ الْعَنْ رِعُلًا وَذَكُوانَ اللَّهُ اكْبَرُ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا

4064 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طرفی ایکم ہمیں نماز فجر پڑھاتے' آخری رکعت کے رکوع سے سراُٹھاتے تو بیہ دعا کرتے: اللہ کی لعنت ہو کھیان اور رعل ُ ذکوان اور

عصیہ قبیلہ والوں پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی

نافر مانی کی ٔ الله عز وجلقبیله اسلم کوسلامت رکھے اور قبیله

غفارکواللہ بخشے' پھر آپ سجدہ میں گئے۔حضرت خفاف رضی الله عنه فرماتے ہیں: کا فروں پراسی وجہ سے لعنت

کی گئی ہے۔

حضرت خفاف بن ايماء بن رحضه الغفاري رضي

الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللم نے رکوع کر کے اس سے سر اُٹھایا تو کہا: بنوغفار کی الله مغفرت فرمائے! بنوسالم کوالله سلامت فرمایئے اور عصیہ نے اللہ اور اس

کے رسول کی نافر مانی کی! اللہ کی لعنت ہولیان اور رعل '

ذ کوان اللہ سب سے بڑا ہے کھرآ پ تجدہ میں گئے۔

حضرت خفاف بن ایماء بن رحضه الغفاری رضی

اقرار کرتے تھے۔

ہوگا۔

4065- أورده ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه890 وقم الحديث: 2671 عن يونس عن حصين بن أبي الحرعن

الله عنه فرمات میں که حضور التائیل جب نماز ک آخر

میں التحیات میں بیٹھتے تو اپنی سبابہ انگلی سے اشارہ

کرتے مشرکین کہتے تھے:اس کے ذریعہ بیہ جادوکرتے

بين وه جموث بولت شف بلكه آب لله يُناتِيم تو توحيد كا

حضرت خشخاش العنبري

رضى اللدعنه

کہ میں حضور ملٹی کی آپاس آیا اور میرے ساتھ میرا

بیٹا بھی تھا' حضور ملٹ کیلئے نے فرمایا: تیرے بیٹے کے قصور

کا تجھ سے اور تیرے قصور کا تیرے بیٹے سے مواخذہ نہ

خضرت خليفه بن عدى الانصاري

حضرت خشخاش العنبري رضي الله عنه فرمات بين

خَشْخَاشٌ

الْعَنبُرِيّ

4065 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ

الُحَضَرَمِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثنا يُونُسُ بْنُ

آنَسٍ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنُ خُفَافِ بُنِ إِيمَاء َ بُنِ رَحَضَةَ

بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ اَبِي

الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَـمَ: إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ ، وَكَانَ الْمُشُرِكُونَ يَقُولُونَ يَسْحَرُ بِهَا وَكَذَبُوا، وَلَكِنَّهُ التَّوْجِيدُ

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي إَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْاسْفَاطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْن

الْوَاسِطِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ السَّفَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا يُونُسُ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ آبِي الْحُرِّ، آنَّ

الخشخاش به .

﴾ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْنِى

خَلِيفَةُ بُنُ عَدِيّ

الْخَشْخَاشَ الْعَنْبَرِيَّ، قَالَ: جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنِي فَقَالَ

المنتمام عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ

الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ

الْاَنْصَارِ، خَلِيفَةُ بُنُ عَدِيٍّ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ بَدُرِيٌّ

أبُو وَدِيعَةَ

الْسَحَضُ رَمِيُّ، ثِنَا عَلِيُّ بِنُ الْمُنْذِرِ، ثِنَا مُحَمَّدُ بِنُ

فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ

مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعِ ابْنَى يَزِيدَ بُنِ

جَـارِيَةَ، قَالَا: ٱنْكَحَ حِذَامٌ ابْنَتَهُ وَهِي كَارِهَةٌ رَجُلًا

وَهِى ثَيَّبٌ، فَاتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُرَ شُةً

المُحَارِبِيُّ

4068 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي

عن ثابت بن عجلان عن أبي كثير عن خرشة به .

محمد عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية به .

4067- أخرجه البخاري في صحيحه جلد 5صفحه1974 وقم الحديث: 4845 عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن

4068- أورده أبو يعلى في مسنده جلد 2صفحه 225 وقم الحديث: 924 جلد12صفحه 257 رقم الحديث: 6854

فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

4067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ

بدري رضي اللهءنه

روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے

ساتھ انصار میں سے شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں

سے ایک نام حضرت خلیفہ بن عدی بنی بیاضہ بدری کا

حضرت خذام ابوود بعه

رضي اللدعنه

دونوں فرماتے ہیں کہ حضرت خذام رضی اللہ عنہ نے

اً پی بیٹی کا نکاح ایسے آ دمی سے کیا جس کو بیا اپسند کرتی

تھی نید میب تھی حضور مائے اللہ کے پاس آئی اور اس بات

حضرت خرشه المحاربي

رضى الله عنه

حضرت ابوکثیر المحار بی فرماتے ہیں کہ میں نے

كاذكركياتوآب المُنْ أَيْلِم في نكاح ختم كرديا\_

حضرت عبدالرحمٰن اور مجمع 'یزید بن جاریہ کے بیٹے

حضرت محمر بن عبيدالله بن ابورافع اينے والدسے

4066 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي

شَيْبَةَ، حَـدَّثَنَا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِعٍ،

عَنْ مُسَحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنُ آبِيهِ،

حضرت خرشه المحاربي رضى الله عنه كوفر ماتے ہوئے سناكه حضور ملتَّى اللهِ نَعْ فَرِ ما يا: عنقريب فَتْنَهُ هُول كُ أَن

فتنوں کے دنوں میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر

ہوگا اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہو گا اور چلنے والا

دوڑنے والے سے بہتر ہوگا'اگر تُو اس وقت ہوا تو اپنی تلوار لے کر صفا بہاڑ کی طرف جانا' اس کو وہاں مارنا

حتی کہ جھٹ جائے جو جھٹ جانا ہے۔

مُوسَى الْآنْطَاكِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْحَلِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ كِلَاهُمَا، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجُلانَ، رِي حَدَّثِنِي آبُو كَثِيرٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ خَرَشَةَ (الْمُحَارِبِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: سَتَكُونُ فِتَنَّ النَّائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْيَقُظَانِ، وَالْحَجَالِسُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، أَلَا فَمَنُ آتَتُ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَى الصَّفَاةِ فَلْيَضُرِبُهُ

> خَرَشَةُ بُنُ الكحارث

حَتَّى يَنُكَسِرَ، ثُمَّ يَضُطَجِعُ حَتَّى تَنْجَلِىَ عَمَّا

4069 - حَدَّثَنَا ٱبُو الزِّنْبَاعِ دَوْحُ بُنُ

الْفَوَج، ثنا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَوَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنُ خَرَشَةَ بُنِ

الُحَارِثَةِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَشْهَدُ آحَدٌ

مِنْكُمْ قَتِيلًا قُتِلَ صَبْرًا فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ مَظْلُومًا،

حضرت خرشه بن حارث رضي اللدعنه

یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے پھر پہلو کے بل لیٹ جانا

حضرت خرشه بن حارثة صحابي رسول التوريقي فرمات ہیں کہ حضور ملٹ کی آہم نے فرمایا جم میں سے کوئی الی لڑائی میں حاضر نہ ہو جہاں باندھ کر مارا جائے 'یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ظلماً کیا جارہا ہوان پراللہ کا غضب اُترےان کے ساتھ تھے بھی پہنچے۔

4069- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه284 جلد7صفحه300 وقال: رواه أحمد والطبراني الا أنه قال: فبعسي أن يقتل مظلومًا فتترل السخطة عليهم فتصيبه معهم وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجالهما رجال الصحيح .

# الخِرْبَاقُ

4070 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَلْدَاءِ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ

عِـمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ، قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ،

فَدَخَلَ فَقَامَ الكَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ طُويسلَ الْيَسَدَيْنِ، فَقَالَ: اَقَصُرَتِ الصَّكاةُ يَا رَسُولَ

اللُّهِ؟ فَخَرَجَ مُغُضَّبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ: اَصْدَقَ ، فَقَالُوا: نَعَمُ، فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكُعَةَ

> حداش آبو سكامة السُّلَمِيُّ

4071 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَضْرَمِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شَرِيكٍ، ثنا أَبِي، عَنْ عَاصِمِ بُنِ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَاصِم، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: نَزَلَ بِنَا اَبُو

سَلَامَةَ السُّلَمِيُّ فَأَضَفُنَاهُ شَهْرَيْنِ 4072 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا

عَبْـدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، آنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيّ، عَنْ عُرْفُطَةَ السُّلَمِيّ، عَنْ

فَتَنْزِلَ السَّخُطَّةُ عَلَيْهِمْ فَتُصِيبَهُ مَعَهُمْ

حضرت خرباق رضى اللدعنه

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور مُنْ اللِّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي

آپ داخل ہوئے تو ایک آ دمی کھڑا ہوا' اس کوخر باق کہا ﴾ جاتا تھا'اس کے دونوں ہاتھ لمبے تھے'اس نے عرض کی:

یارسول الله! کیا نماز میں کی کا تھم نازل ہواہے؟ آپ ملٹھالیا م عصد کی حالت میں جا در تھیٹے ہوئے نکلے

آپ نے فرمایا کیا یہ سی بولتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! جی ہاں! آپ کھڑے ہوئے اور ایک

رکعت مکمل فر مائی۔

حضرت خداش ابوسلامه اسلمي رضي اللدعنه

حضرت عاصم بن عبيدالله بن عاصم اينے والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسلا مہاسلمی رضی اللّٰدعنہ

ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس دوماہ تک رہے۔

حضرت خداش ابوسلامه رضى الله عنه حضور التي يالم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مل ایک فرمایا: آ دی کو

ماں باپ اور غلاموں کے متعلق بھلائی کا حکم دیا گیا ہے

4070- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 404 وقم الحديث: 574 عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران

أَذِّي يُؤُذِيهِ

اورا گران کو تکلیف ہوتو اس کو تکلیف ہونی جا ہیے۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ اللَّهُ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ

حضرت خداش ابوسلامه رضى الله عنه محضور ملتي يلتم

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آ دمی کو ماں

باپ اور غلاموں کے متعلق بھلائی کا تھم دیا گیا ہے اگر

حضرت خداش ابوسلامه رضى الله عنه حضور ملتا الله عنه

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آ دمی کو ماں

باب اور غلامول کے متعلق بھلائی کا حکم دیا گیا ہے اگر

حضرت ابوسلامه رضى الله عنه حضور ملتى الله سے

ان كوتكليف ہوتو اس كوتكليف ہونى جا ہيے۔

اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

4073- أورده ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 1206 وقم الحديث: 3657 عن منصور عن عبيد الله بن على عن خداش

ان کو تکلیف ہوتو اس کو تکلیف ہونی جا ہے۔

حِدَاشٍ اَبِى سَلَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: أُوصِي امْرًا بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرًا باَبِيهِ،

أُوصِى آمُواً بِـمَـُولَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ

رَاهَوَيُهِ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّستَويُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ

مَنْ صُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ خِدَاشٍ آبِي

سَكَامَةَ، قَبَالَ: قَبَالَ رَسُولُ النَّبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أُوصِى امْرَاً بِـأُمِّيهِ، أُوصِى امْرَاً بِإَبِيهِ،

4074 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو

بَكْرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبِي سَلَامَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُوصِي

الْمُسراً بِسَاقِيهِ، أُوصِى الْمُراَّ بِالْقِيهِ، أُوصِى الْمُراَّ بالْبِيهِ،

أُوصِى امْسرًا بِمَوْلَاهُ الَّذِى يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَتُ عَلَيْهِ

جُبَارَةُ بُنُ مَغُلَسِ، ثنا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنْ

مَنُصُورٍ، غَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ عُرُفُطَةَ، عَنُ آبِي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا

4073 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ

أُوصِى امْرَاً بِمَوْلَاهُ الَّذِى يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ اَذَى يُؤُ ذِيه

سَلَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

ڂڒؘۯؘڿٞ الكانصارت

4075 - حَسدَّ ثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عَقِيلٍ، ثنا إسماعِيلُ بنُ أَبَانَ، ثنا عَمْرُو بنُ شِمْر الْجُعْفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ:

سَـمِعُتُ الْحَارِثَ بْنَ الْخَزْرَجِ، يَقُولُ: حَلَّاثِنِي، اَسِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، يَقُولُ: وَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ رَأْسِ رَجُلِ مِنَ

الْانْصَار، فَقَالَ: يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقُ بِصَاحِبِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

طِبْ نَفْسًا وَقَرَّ عَيْنًا، وَاعْلَمْ أَنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنِ رَفِيقٌ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ آنِّي لَاقْبِصُ رُوحَ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا

صَرَخَ صَارِخٌ مِنُ اَهْلِيهِ قُدَمُتُ فِي الدَّادِ وَمَعِي

رُوحُهُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّارِخُ؟ وَاللَّهِ مَا ظَلَمُنَاهُ وَلَا سَبَقُنَا اَجَـلَهُ وَلَا اسْتَعْجَلُنَا قَدَرَهُ، ومَالَنَا فِي

قَبُضِسِهِ مِنْ ذَنُبِ، فَإِنْ تَرْضَوْا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ تُؤُجَسرُوا، وَإِنْ تَسَحُسزَنُوا وتَسْحَطُوا تَساثَكُوا

وتُؤُزَرُوا، مَا لَكُمْ عِنْدَنَا مِنْ عُتْبَى، وَإِنَّ لَنَا عِنْدَكُمْ

حضرت حارث بن خزرج فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ میں نے رسول السَّمالَ اللَّامِ اللَّ

فرماتے ہوئے سا کہ حضور المی اللہ الموت کو ديكھا'اس كوسلام كيا' ملك الموت انصار كے ايك آ دى

ك سرك ياس تفي آب التيكيم في فرمايا: أب ملك الموت! میرے صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مؤمن ہے

ملک الموت نے عرض کی: آپ اپنے آپ کوخوش کریں اوراینی آئکھ کوٹھنڈا کریں اور جان لیں کہ میں ہرمؤمن کے ساتھ زمی کرتا ہوں اے محد ملتی ایکی آجا وال کیں کہ میں

حضرت خزرج انصاري

رضى اللدعنه

ابن آ دم کی روح قبض کرتا ہوں اس کے گھر والے چینجے ہیں تو میں گھر سے اُٹھتا ہوں اور اس کی روح میرے

یاس ہوتی ہے۔ میں کہنا ہوں: یہ چیخنا کیا ہے؟ الله کی فتم! میں نے نظم کیا نہاس کی موت وقت سے پہلے

موئی'نہ ہم کو جلدی نکالنے کی قدرت ہے ہمارے قبضہ میں ذنب بھی نہیں ہے اگرتم راضی ہوجواللہ نے کیا ہے

تو ثواب ملے گا' اگرغم زدہ ہواور ناراض ہو گے تو گناہ گار ہو گے اور گناہ کا بوجھ اُٹھا ئیں گے' تمہارے لیے

ہارے پاس کوئی اچھائر اانجام نہیں' تمہارے پاس ایک

4075- أورده أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد4صفحه 251 وقم الحديث: 2254 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الحارث بن الخزرج عن أبيه به .

دفعہ کے بعد دوسری دفعہ آتا ہے وہ ڈریں اے محمد! کوئی

گھر اورشهراور دیہات اور خشکی وسمندراور ہموار زمین

و پہاڑ نہیں ہے گر ہردن ورات ہم ان کو یاد کرتے ہیں '

میں ان کے چھوٹے اور بروں کو ان سے زیادہ جانتا

ہوں' قتم بخدا! اے محمہ! اگر میں کسی مجھر کی روح نکالنا

عا ہوں تو میں اس پر قادر نہیں ہوں جب تک اللہ کا حکم نہ

ہو قبض کرنے کا۔حضرت جعفررضی اللہ عنه فرماتے ہیں:

مجھے معلوم ہوا کہ نمازوں کے اوقات کے وقت آتا ہے

جب ملک الموت اینے پاس دیکھا ہے جو پانچے نمازوں

یر ہیشکی کرتا ہے فرشتہ اس کے قریب ہوتا ہے اور شیطان

كو دور كرتا ہے اور فرشتہ اس كولا الله الا الله محمد رسول الله

حِضرت خوط بن عبدالعزيٰ ان کو

حوط بھی کہا جاتا ہے

کی تلقین کرتا ہے بیربری حالت ہے۔

بَعْدُ عَوْدَةً وَعَوْدَةً، فَالْحَذَرُ وَمَا مِنُ آهُلِ بَيْتٍ يَا مُحَمَّدُ شَعْرٌ وَلَا مَدَرٌ، بَرٌّ وَلَا بَحُرٌ، سَهُلٌ وَلَا

جَبَلْ، إِلَّا أَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَتَّى

كَانَـا اَعْـرَفُ بِصَغِيرِهِمُ وكَبيرِهِمْ مِنْهُمُ بِٱنْفُسِهِمُ،

وَاللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ لَوُ اَرَدُتُ اَنُ اَقْبِضَ رُوحَ بَعُوضَةٍ اللهُ هُوَ اَذِنَ اللهُ هُوَ اَذِنَ اللهُ هُوَ اَذِنَ

بِقَبْضِهَا قَالَ جَعْفَرٌ: بَلَغِنِي آنَّهُ إِنَّمَا يَتَصَفَّحُهُمْ عِنْدَ مَوَ اقِيتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا نَظَرَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَمَنْ كَانَ

يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ دَنَا مِنْهُ الْمَلَكُ وَدَفَعَ عَنْهُ الشَّيْعِظَانَ، وَيُلَقِّنُهُ الْمَلَكُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ، وَذَلِكَ الْحَالُ الْعَظِيمُ

خَوْطُ بُنُ عَبُدِ الْعُزَّى وَيُقَالُ حَوْظٌ

4076 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْـمُثَنَّى، ثناً مُسَـدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ

عِبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثِيني خَوْطُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّي،

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَطْعِ الْجَرَسِ

﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَطْعِ الْجَرَسِ

التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ

حضرت خوط بن عبدالعزىٰ رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ قبیلہ مفر کے لوگوں کے پاس سے گزرے ان کے

4076- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 175 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

4077- أورد نسحوه البخاري في التاريخ الكبير جلد 3صفحه90 وقم الحديث: 314 عن حسين عن ابن بريدة عن حوط

پاس گھنٹیاں ہوں' نبی پاک ملٹ کیلٹے نے فرمایا: اس کے قریب فرشتے نہیں ہوتے جس کے پاس گھنٹی ہو۔

الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ آبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ خَوْطِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى، آنَّهُ حَدَّثَنِي آنَّ رُفُـقَةً مَـرَّتُ مِـنُ مُـضَرَ وَفِيهَا جَرَسٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُرُبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً

> خَبِيْبُ بِنُ عَدِيّ الأنصاري

4078 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبُدِ السَّرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَن

النزُّهُ رِيِّ، عَنُ عَمُرِو بُنِ اَبِى سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا لَهُ، وَامَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بُنَّ ثَابِتٍ، وَهُوَ جَدُّ عَاصِم بُنِ عُمَرَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسُفَانَ وَمَكَّةَ، نُزُولًا

ذَكَرُوا لِحَيّ هُذَيْلِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ، فَتَبِعُوهُمُ بِقَرِيبِ مِنْ رَجُلِ رَامٍ، فَاقُتَصُّوا آثَارَهُمُ حَتَّى نَزَلُوا مَنُ زِلًّا، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَاةَ تَمْرِ تَزَوَّدُوهُ مِنْ تَمْرِ

المُمدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا مِنْ تَمْرِ يَثْرِبَ، فَاتَّبَعُوا

آثَارَهُمْ مُ تَتَّى لَحِقُوهُمْ، فَلَمَّا آنَسَهُمْ عَاصِمُ بُنُ ثَىابِتٍ وَاَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَدُفَدٍ، وَجَاءَ الْقَوْمُ فَاحَاطُوا بهم، فَقَالُوا: لَكُمُ الْعَهَدُ وَالْمِيثَاقُ إِنَّ

حضرت خبيب بن عدى انصاري رضي التدعنه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: رسول كريم المُنْ يُلِيمُ نِهِ ايك حِيمو نِ لشكر كوجاسوس بنا كر بهيجا-

ان پر حضرت عاصم بن ثابت کوان پر امیر بنایا اور به عاصم بن عمر کے دادا ہیں۔ پس وہ چل کر جب مکہ اور عسفان کے درمیان کسی راستہ پر اُٹرے ہوئے تھے۔

أنهول نے مدیل قبیلہ کا ذکر کیا جنہیں بولھیان کہا جاتا

تھا۔ پس اُنہوں نے ان کا پیچیا کیا' ایک تیرانداز آ دمی کے قریب سے پس اُنہوں نے ان کی نشانیاں تلاش

کیں حتیٰ کہان کی منزل پر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ پس انہوں نے آئ منزل پر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ پس انہوں نے اس منزل بر تھجور کی گھلیوں کو پایا جوان کا زادِراہ بنیں مُدینہ

کی تھجوروں ہے۔ یا اُنہوں نے کہا: بیتویشرب کی

تھجورہے۔ پس وہ ان کے آثار دیکھتے دیکھتے ان کو پیچھے سے آ ملے۔ پس جب عاصم بن ثابت اوران کے

4078- أورده عبد الرزاق في مصنفه جلد 5صفحه353 وقم الحديث: 9730 عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان عن

أبى هريرة به .

نَزَلْتُهُ إِلَيْنَا آنُ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمُ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمُ

بْنُ ثَابِتٍ: أَمَّا أَنَا فَكَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةٍ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ

آخُبـرْ عَنَّا رَسُولَكَ، قَالَ: فَقَاتَلُوهُمْ فَرَمَوْهُمْ حَتَّى

قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، وَبَقِيَ خُبَيْبُ بُنُ

﴾ وَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ،

وَكَانَ قَتُلُ الْحَارِثِ يَوْمَ بَدُرٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمُ

أسيسرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ اسْتَعَارَ مُوسَى

مِنُ اِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ، فَاَعَارَتُهُ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا

قَالَ: فَغَفَلُتُ عَنْ صَبِيّ لِي، فَدَرَجَ اِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ،

قَالَتُ: فَاحَدَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَجِدِهِ، فَلَمَّا رَاتُهُ

فَرْعَتْ فَزَعًا عَرَفَهُ فِيَّ وَالْمُوسَى فِي يَدَهُ، فَقَالَ:

اتَخْشَيْنَ أَنُ اقْتُلَهُ؟ مَا كُنتُ لِافْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،

قَالَ: فَكَانَتُ تَقُولُ: مَا رَايَتُ اَسِيرًا خَيْرًا مِنُ

خُبَيْبِ، لَقَدْ رَايَتُهُ يَسَاكُسُكُ مِنْ قِطُفِ عِنَبِ، وَمَا

بِـمَـكُّةَ يَوْمَنِدٍ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ،

وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقُ رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، قَالَ: ثُمَّ خِرَجُوا

جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ، فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ

الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ

وَلَسْتُ ابْالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا... عَلَى آيّ

عَدِيِّ وَزَيْدُ بُنُ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ،

ولد سوم 238 و 238 و الماد سوم الماد الماد

|    |      | _  |
|----|------|----|
|    | _    | _  |
| 11 | S37. | ^  |
| `. | 14   | Z. |
| -  | CA   | Z. |
| "  | シェ   | _  |

|      | 2 | ĸ, |
|------|---|----|
|      |   |    |
| l V. |   |    |
|      |   |    |
|      |   |    |
|      |   |    |
|      |   |    |

| ~   |    |        |    |
|-----|----|--------|----|
| ~ ~ |    | ~      |    |
| λ   | "  | $\sim$ | ١. |
| (€0 | ٠. | >>     | Z  |
| ٧٠. | P  | 9      | L  |
| - 4 | _  | _      | •  |

ساتھیوں نے اُن کومسوس کیا تو ایک جگہ پناہ لی۔اس قوم

نے آ کر گھیرا ڈال لیا اور انہوں نے کہا: تمہارے لیے

وعدہ اور یکا معاہدہ ہے (آجاؤ) اگرتم ہمارے یاس

اتر بے تو ہمتم میں سے کسی آ دمی کوشہید نہیں کریں گے۔

تو حضرت عاصم بن ثابت نے کہا: میں تو بھائی کا فرکی

پناہ میں نہیں اُتروں گا۔اے اللہ! اینے رسول کو ہماری

خبر کردے۔راوی کا بیان ہے: پس ان میں باہم جنگ

ہوئی۔ انہوں نے ان پر تیر تھینکے۔ حتیٰ کہ حضرت عاصم

سات آ دمیول سمیت شهید موعے حضرت خبیب بن

عدی اور زید بن دشنه باقی ره گئے حتیٰ که وه ان کو گرفتار

كر كے مح لے كئے اور وہاں ان دونوں كو چ ديا ،

حضرت خبیب کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں

نے خریدا۔ وہ حارث جو غزوہ بدر میں مارا گیا۔ پس

آپ ان کے پاس قیدی کی حیثیت سے ممبرے رہے

حتیٰ کہ جب آپ کے شہید کرنے یران کا اتفاق ہو گیا

تو آپ نے حارث کی ایک بیٹی سے استرا اُدھار مانگا تو

اس نے دے دیا تا کہ آپ اس کے ساتھ زیرناف بال

لیں۔راوی کہتا ہے: پس وہ عورت اپنے ایک بیٹے سے

عافل ہوئی' وہ کمرے میں داخل ہو کرآپ کے پاس آ

گیا' وہ کہتی ہے: آپ نے اسے پکڑ کراپی ران یہ بٹھا

لیا۔ پس جب اس نے دیکھا تو وہ گھبرائی۔ آپ نے

اس کی گھراہٹ کو پہچان لیا جبکہ اسر ا آپ کے ہاتھ

میں تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا تجھے بیڈر ہے کہ میں اسے

قل کردوں گا؟ بیکام کرنا میرے شایانِ شان نہیں ہے

بِهِ الْحَرَمَ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكُعَتَيْن، كُلُ فَكَ لَكُ وَكُعَتَيُنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنُ تَرَوُنَ أَنَّ مَا بِي

(البحر الطويل)

عَدَدًا، ثُمَّ قَالَ:

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَا ... يُبَارِكُ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: فَقَتَلَهُ،

قَىالَ: وَبَعَثَتُ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتُواْ بِشَىءٍ مِنْ

جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمُ

يَوْمَ بَدُرٍ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ

الدُّبُوِ، فَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ

شِقّ كَانَ فِي اللّهِ مَصْرَعِي

عَلَى آوُصَالِ شِلُو مُمَزَّع

(میں محرعربی کا غلام ہوں) اگر اللہ نے حیا ہا تو میں سے

كام نہيں كروں گا۔ وہ كہنے لكى: ميں نے ضبيب سے

بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا' میں نے اس کو دیکھا کہ وہ

انگور کے مکڑے کھا رہا ہے جبکہ اس وقت مکہ میں کوئی

پھل نہیں ماتا تھا جبکہ وہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے

ہوئے تھے (وہ عورت کہتی ہے: ) میں نے یقین کرلیا ﴿

کہ بیدوہ رزق ہے جواسے اللہ کی خصوصی جناب سے

حاصل ہوا ہے۔ پھر آپ کوشہید کرنے کیلئے حرم میں

لے گئے۔ آپ نے فر مایا مجھے جھوڑو تا کہ میں دور کعت

ير هلون \_ بهر فرمايا: اگرتمهارا خيال ميه نه موتا كه موت

سے مجھے ڈر ہے تو اور نماز پڑھتا۔ پس وہ ہستی جس نے

شہادت کے وقت سب سے پہلے دورکعت نماز پڑھی وہ

آپ ہیں۔ پھر کہا: اے اللہ! ان کوشار کروا لے۔ پھر

" مجھے کوئی پروانہیں ہے کہ جب میں مسلمان

اور بیسارا کچھ ذاتِ الٰہی کیلئے ہے اور اگر وہ

پھر عقبہ بن عامر آپ کی طرف اُٹھ کھڑا ہوا۔

راوی کا بیان ہے: پس اس نے اسے تل کیا۔راوی کہتا

ہے: اور اس نے قریش کو حضرت عاصم کی طرف بھیجا

تا کہ ان کے جسم کے کسی عضو کو پہچان کر لے آئیں

شهید هور ما هول (اور پرواه نهیس) جس پهلو پرالله کی راه

و ہے تو روئی کے گالوں کی طرح ہے جسم کے اعضاء پر

میں گرول'

برکتیں ڈال دیے'۔

حالانکہ اُنہوں نے بدن کے دن ان کے بروں میں سے ایک بروں میں سے ایک برے کو مارا تھا' پس اللہ تعالیٰ نے عاصم کی طرف چیچے سے چھتری کی مانند کوئی چیز جھیجی' پس اس نے آپ کو قاصدوں کے سامنے کوئلہ کر دیا' وہ آپ کا کوئی عضود کھنے پرقادر نہ ہو سکے۔

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم ملے اللہ نے دس گروپ بھیج ان میں سے جاسوں حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دشنہ تھے۔ پھرمعمر کی

حدیث جیسی ذکر کی ہے۔

حضرت جعفر بن عمرو بن اميه اپ والد سے روايت كرتے ہيں كہ نبى پاك الله الله ان كو قريش كے ايك قبيلہ كى طرف بھيجا ميں حضرت خبيب رضى الله عنه كو اس لكڑى ميں ركھا تو حضرت خبيب رضى الله عنه كو اس لكڑى ميں ركھا تو حضرت خبيب رضى الله عنه كو اس لكڑى ميں ركھا تو حضرت خبيب رضى الله عنه كو ديكھا كه زمين في هرميں في حضرت خبيب رضى الله عنه كو ديكھا كه زمين في ديكھا كه زمين في الله عنه كو ديكھا كه زمين في الله عنه كو ديكھا كه زمين في كہا: وہ جعفر بن عون تھا كہا: حضرت جعفر بن عروى ہے وہ كہا: وہ جعفر بن عون تھا كہا: حضرت جعفر بن عمروى ہے وہ اين بيا ہے اور وہ ان كے دادا سے مروى ہے وہ اين بيا ہے اور وہ ان كے دادا سے روايت كرتے

مَنْصُورُ بُنُ اَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ عُمَرَ بُنِ السَيْدِ بُنِ جَارِيةَ النَّقَفِيّ، عَنُ البِّي هُرَيْرَةَ، رَضِى الله عَنهُ قَالَ: بَعَث النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَةَ رَهُطٍ عَيْنًا مِنهُمُ خُبَيْبُ بُنُ عَدِيّ، وَزَيْدُ بُنُ دَثِنةَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ مَعْمَ عَدِيّ، وَزَيْدُ بُنُ دَثِنةَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ مَعْمَ عَدِيّ، وَزَيْدُ بُنُ دَثِنةَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ مَعْمَ عَمْرِ عَدِيْ مَعْمَ الله عَلَيْدُ بُنُ خَنّامٍ، وَعَبْدَانُ بَنُ اَحْمَدَ، قَالًا: ثنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ، ثنا بَنُ احْمَدَ، قَالًا: ثنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ، ثنا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنهُ وَحَدَهُ عَيْنَا إِلَى قُرَيْشٍ، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى حَشَيةِ وَحَدَهُ عَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنهُ وَحَدَهُ عَيْنَا إِلَى قُرَيْشٍ، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى خَشَيةٍ وَسَلَّمَ بَعَنهُ وَسَلَمَ بَعَنهُ وَحَدَهُ عَيْنَا إِلَى قُرَيْشٍ، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى خَشَيةٍ وَحَدَهُ عَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنهُ وَصَدَهُ عَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنهُ وَسَلَمَ بَعَنهُ وَحَدَهُ عَيْنَا إِلَى الْادُضِ، فَانْتَبَذُتُ عَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ وَلَا فَحَلَلْتُ عُرَابِيا، فَوَقَعَ إِلَى الْارُضِ، فَانْتَبَذُتُ عَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ الله عُرَابِهُ مَلَا فَعَلَا عُنْ الْعَيْنَ الْعَيْنَ عَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ الله عُنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَلَيْهُ الْعَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ الله عُنْ الله عَلَيْ الْعَيْرَ بَعِيدٍ، ثَنْ الله عَلَيْ الْعَيْرَ بَعِيدٍ، ثُنْ الله عَلَيْ الْعَيْرَ بَعِيدٍ، ثُنْ الله عَلَيْهُ الْعَيْرَ بَعِيدٍ، ثُنْ الله عَلْمَ الله الله عَنْ الله عَنْ المَ المُعْرَالِ الله عَلْمَ الْعَيْرَ بَعِيدٍ الله عَلَيْهُ الْعَلَمُ الله المُعْرَالِ الله عَلَى الله المُعْرَالِ الله عَلَيْهُ الْعَلَالَ الْعَلَمُ الله المُعْرَالِ الله عَلَى الله المُعْرَالِ

ارَى خُبَيْبًا كَانَّكَمَا ابْتَكَعَتُهُ الْارْضُ، فَمَا رُؤِي

خُبَيْبٌ إِلَى السَّاعَةِ . قَالَ اَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ:

وَقَـٰذُ كَانَ جَعُفَرُ بُنُ عَوْن، قَالَ: عَنُ جَعُفَرِ بُنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا

4079- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه139 جلد5صفحه287 رقم الحديث: 22530 عن جعفر بن عمرو بن

ىس-

حضرت خبیب بن اساف ابوعبدالرحمٰن بن عتبه بن عمر ورضی الله عنه

حضرت خبیب بن عبدالرحمٰن بن خبیب اینے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں' وہ

فرماتے ہیں کہ نبی پاک ملٹ کی ایک میں اور میری قوم کا ایک آ دمی آ یا' ہم نے کہا: ہم اپنی قوم کے ساتھ شریک ہونے کو ناپند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شریک

ہونے کو ناپند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ ہم نے عرض کی نہیں! آپ نے

فرمایا: ہم مشرکوں سے مدد نہیں مانگتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عند فرماتے ہیں: ہم دونوں مسلمان ہوئے اور

ہم دونوں آپ کے ساتھ شریک ہوئے' مشرکین میں ا سے ایک آ دمی نے میرے کندھے پر مارا اور میں نے

اس کوقل کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا اور وہ کہا کرتی تھی: اس شخص کو گم نہ کرے جس شخص نے کتھے دولڑیوں والا ہار پہنایا ہے

(تیری کمر پرضرب لگائی)۔ میں نے اس سے کہا: تُو اس شخص کو گم نہ کر (اللہ کرے) جس نے تیرے باپ کو

جہنم کی طرف جلدی بھیجاہے۔

عَمْرِو بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ خُبَيْبُ بُنُ اِسَافٍ اَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُتْبَةً بُنِ عَمْرٍو بُنِ عُتْبَةً بُنِ عَمْرٍو

4080 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عَنَّامٍ، ثنا، اَبُو بَكُسِرِ بُنُ اَبِسى شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا، الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسُتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالا: ثنا يَزيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا ثنا يَزيدُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا

خُبَيْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خُبَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ وَجُهَّا، فَاتَيْتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، فَقُلْنَا: إِنَّا يَرْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمُ، نَكُرَهُ اَنْ يَشْهَدُهُ مَعَهُمُ،

بِ الْمُشُوكِينَ قَالَ: فَاسُلَمْنَا وَشَهِدُنَا مَعَهُ فَصَرَيَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشُوكِينَ عَلَى عَساتِقِي، فَقَتَلُتُهُ

فَـقَـالَ: اَسُـلَمْتُمَا؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ

وَتَزَوَّجُتُ ابُنَتَهُ بَعُدَ ذَلِكَ، وَكَانَتُ تَقُولُ: لَا عَدِمْتَ رَجُّلًا وَشَّحَكَ هَذَا الْوِشَاحَ، فَاَقُولُ لَهَا: لَا عَدِمْتِ رَجُلًا عَجَّلَ اَبَاكَ اِلَى النَّارِ الْحَضُورَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا يَزِيدُ

بُنُ هَارُونَ، ثنا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ، أَنَا خُبَيْبُ بُنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خُبَيْبِ الْاَنْصَادِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ

جَدِهِ، قَالَ: آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

﴿ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَبْلَ أَنْ نُسُلِمَ، فَقُلْنَا:

إِنَّا لَنَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ

مَعَهُمْ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَقَدُ اَسُلَمْتُهُ؟ قُلُنَا: لَا فَقَالَ: آنَا لَا اَسْتَعِينُ

بِالْمُشُورِكِينَ عَلَى الْمُشُرِكِينَ فَاسْلَمْنَا وَشَهِدُنَا

4082 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْعَبَّاسُ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا آبُو مَسْعُودٍ آحْمَدُ بْنُ

الْفُرَاتِ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ

اللَّاشَّتَكِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ مُسْتَلِم بُنِ

سَعِيدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبِ،

عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

بَابُ الدَّال

دِحْيَةُ بْنُ

خَليفَةَ الْكُلْبِيُ

وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا لَا أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت خبيب بن عبدالرحمن بن خبيب انصاري

اینے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے

ہیں اور فرماتے ہیں: میں اور میری قوم کا ایک آ دی

رسول پاک اللہ اللہ کے پاس آئے ہم نے عرض کی: ہم

حیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ شریک ہوں اور

آپ کے ساتھ شریک نہ ہول۔آپ سائی آیا ہے نہمیں

فرمایا: تم مسلمان ہو؟ ہم نے عرض کی: نہیں!

آپ النائيل نے فرمايا: مشركوں كے خلاف مم مشركوں

سے مددنہیں مانگتے۔ہم مسلمان ہوئے اورہم آپ کے

حضرت خبيب بن عبدالرحمٰن بن خبيب اپنے والد

سے اور وہ اینے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ

حضور ملتی ایم فرمایا: ہم مشرکوں سے مد نہیں ما مگتے۔

بإبالدال

حضرت دحيه بن خليفه

كلبي رضي اللدعنه

حضرت منصور کلبی فر ماتے ہیں کہ حضرت دحیہ بن

ساتھ شریک ہوئے۔

4081 - حَدَّثَنَا مُرحَدَّمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

4083- أورده أبو داؤد في سننه جلد 2صفحه 319، رقم الحديث: 2413 عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن دحية

الْازُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، ثُنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبِ، عَنُ آبِي الْحَيْرِ، عَنُ مَنْصُورِ الْكُلْبِيِّ، أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ، خَرَجَ مِنْ

قَرْيَتِهِ بِهِمَشْقَ الْمَزَّةِ إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ اَفُطَرَ وَاَفُطَرَ مَعَهُ النَّاسُ وَكُرِهَ آخَـرُونَ أَنْ يُنفُطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَـ قَدُ رَايَتُ الْيَوْمَ آمُرًا مَا كُنْتُ اَظُنَّنِي اَرَاهُ،

إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ ، يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا،

ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اقْبِضُنِي إِلَيْكَ

4084- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَفْرَمِتْ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ،

قَالًا: ثنا، يَجْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُ لِ، عَنْ آبِي إِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ

دِحْيَةَ الْكُلِبِيِّ، قَالَ: بَعَثِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَيْصَرَ صَاحِبِ الرُّومِ بِكِتَابِ، فَقُلْتُ:

اسْتَاْذَنُوا لِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِي قَيْصَرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَلَى الْبَابِ رَجُلًا

يَزُعُهُ آنَّهُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ، فَـفَـزِعُوا لِلْدَلِكَ فَقَالَ: اَدْخِلُهُ، فَاَدْخَلِنِي

خلیفہ رضی اللہ عنہ دمثق میں اپنی بہتی مرّ ہ سے نکلے اور حضرت عقبه رضی الله عنه کی بستی کی طرف گئے ومضان المبارك ميں آپ نے روزہ افطار كيا اور آپ كے ساتھ لوگوں نے بھی افطار کیا اور دوسروں نے افطار كرنے كونا پيندكيا ، جب اي پستى كى طرف واپس آئ تو کہا: الله کی فتم! آج میں نے ایسے کام کودیکھا ہے کہ میں اس کو دیکھنے کا گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ لوگ رسول الله مل الله الدرآب كصحابك وين سے ب رغبتی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: ان کو جو روزے کی

حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول 

حالت میں ہیں چراس کے پاس کہا: اے اللہ! مجھ

دے كر بھيجا، ميں نے كہا كدرسول الله الله الله كي كيا كے ليے

اجازت مائلی مجھے قیصر کے پاس لیجایا گیا، کہا گیا:

دروازے پرایک آ دی ہے جس کا گمان ہے کہ رسول الله التُّولِيَّةُ بِمْ نَهِ خط دے كر بھيجا ہے۔ وہ ڈر گئے اُس نے

کہا: ان کو داخل ہونے دو! مجھاس کے پاس داخل کیا گیا تو میں نے وہ خط اس کو دیا' اس کو پڑھا گیا' اس میں

لکھاتھا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہر بان ہمیشہ رحم

كرنے والا ہے! محدرسول الله طاق الله على الله على

بن خليفة به ولم يذكر منصور الكلبي .

4084- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 306 وقال: رواه الطبراني وفيه يحيي بن عبد الجميد الحماني وهو

عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ بَطَارِقَتُهُ، فَاعْطَيْتُهُ الْكِتَابَ فَقُرِءَ

عَلَيْهِ، فَإِذَا فِيهِ: بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى قَيْصَرَ صَاحِبِ الرُّومِ فَنَحَرَ

ابُنُ اَحْ لَسَهُ اَحْمَرُ اَزُرَقُ سَبِطٌ، فَقَالَ: لَا تَقُرَا

الْكِتَابُ الْيَوْمَ بَدَا بِنَفْسِهِ، وَكَتَبَ صَاحِبَ الرُّومِ، لَكَا بِنَفْسِهِ، وَكَتَبَ صَاحِبَ الرُّومِ، لَكَ لَكُ الرُّومِ، قَالَ: فَقُرِءَ الْكِتَابُ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ، ثُمَّ آمَرَهُمْ فَحَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ

إِلَىَّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَالَنِي فَأَخْبَرُ ثُهُ، فَبَعَثَ إِلَى الْكَسْقُفِّ فَدَخَلَ عَلَيْسِهِ وَكَانَ صَاحِبَ أَمْرِهِمُ

يَـصُـدُرُونَ عَـنُ رَايَهُ وَعَنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا قَرَا الْكِتَابَ

قَالَ الْاسْقُفُ: هُوَ وَاللهِ الَّذِي بَشَّرَنَا بِهِ مُوسَى، وَعِيسَى الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ، قَالَ قَيْصَرُ: فَمَا

تَامُسرُنِي؟ قَالَ: آمَّا آنَا فَإِنِّي مُصَدِّقُهُ ومُتَّبِعُهُ، فَقَالَ قَيْتَ صَرُ: اَعْرِفُ انَّهُ كَذَلِكَ، وَلَكِنَ لَا اَسْتَطِيعُ اَنْ

اَفْعَلَ، إِنْ فَعَلْتُ ذَهِبَ مُلْكِي وَقَتَلَنِي الرُّومُ

4085 - حَـدَّثَنا الْمُقَدَّمُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا أَبُو ا الْاَسْوَدِ النَّصُرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثَهُ

عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ دِحْيَةَ الْكُلْبِيّ، قَالَ: اَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قِبَاطِي فَاعُطَانِي قُبُطِيَّةً فَقَالَ: اصْدَعُهَا صَدْعَتُيْن فَاقُطُعُ إَحَدَهُمَا قَمِيصًا واَعُطِ الْآخَرَ امْرَاتَكَ

کے بادشاہ قیصر کے نام! اس کے بیٹے کے بھائی نے اس کوخط کو پھاڑ دیا'اس نے کہا: آج کے بعدایسے خط کو ند پرهنا جو پہلے اپنے نام سے شروع کیا گیا ہواوراس

نے صاحبِ روم لکھا ہے روم کا بادشاہ نہیں لکھا ، جب خط

پڑھ کر فارغ ہوا' چراس نے حکم دیا کہاس کے پاس سے نکل جاؤ' پھرمیری طرف بیغام بھیجا' میں اس کے یاس آیا اس نے مجھ سے یوچھا: میں نے اس کو بتایا کہ

اس نے اسقف کی طرف بھیجا' وہ اس کے پاس آیا اور اسقف بادشاہ کی رائے صادر کرتا تھا' جب اس نے خط

پڑھا تو اسقف نے کہا: بدوہی رسول ہے کہ جس کے متعلق ہمیں موی علیہ السلام نے اور عیسی علیہ السلام نے

بشارت دی ہے اور ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ قیصر نے کہا: مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ اس نے کہا: بیتھم دیتے ہیں کہ اس کی تصدیق کر اور اتباع کر۔ قیصر نے کہا: میں

جانتا ہوں کہ معاملہ اس طرح ہے کیکن میں ایبا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا' اگر میں نے ایسا کیا تو میری بادشاہی چلی جائے گی اورلوگ مجھے قبل کردیں گے۔

حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول یا ک التُورِی اور کی اور وہ چاور مجھے دی اور آپ نے فرمایا: اس کے دوکلڑے کرلؤ ایک کی قمیص بنا لواور

ایک اپنی بیوی کو دو که وه اپنے سرکوڈ ھانیے۔ جب میں چلاتو آب التُولِيَّة نِي فرماياً: اپني بيوي كوتكم دينا كهاس

کے ٹکڑے کے نیچایک کپڑار کھے سامنے نہ کرے۔

لِتَخْتَىمِ رَبِهَا فَكَمَّا اَذْبَرَتُ قَالَ: مُرِ امْرَاتَكَ اَنْ

تَجْعَلَ تَحْتَ صَدْعَتِهَا ثُوْبًا لَا تَصِفُهَا

4086 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ الْاَصْبَهَ انِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا،

يَحُيَى بُنُ الصَّرَيْسِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ دِحْيَةَ الْكُلْبِيِّ، قَالَ: أَهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ صُوفٌ وخُ فَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا حَتَّى تَخَرَّقَا وَلَمْ يَسْأَلُ عَنْهُمَا

دَغُفَلُ بُنُ

حُنْظُلَةً

4087 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِتُ، ثنا شَيْبَانُ بنُ فَرُّوخَ عَنْ آبِي هِكَالِ

الرَّاسِبيّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَرْسَلَ إِلَى دَغُفَلِ فَسَالَهُ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ وَعَنْ

آنْسَابِ النَّاسِ، وَسَالَهُ عَنِ النَّجُومِ، فَإِذَا عَالِمٌ فَقَالَ: يَا دَغُفَلُ مِنْ اَيْنَ حَفِظْتَ هَذَا؟ فَقَالَ:

حَفِظْتُ هَذَا بِلِسَانِ سَنُولِ وَقَلْبِ عَقُولِ وَإِنَّ آفَةَ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ ، قَالَ: فَاذُهَبْ بِيَزِيدَ فَعَلِّمُهُ الْعَرَبِيَّةَ

حضرت دحیکلبی رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول پاک الٹھیکٹیلم کوایک صوف کپڑا اور موزے دیئے گئے تو آپ نے ان دونوں کو پہنا یہاں تک کہ وہ دونوں پھٹ گئے' ان دونوں کے متعلق پو چھانہیں کہ موزوں پر لگنے والے چرے کوہم نے پاک کیا تھایا نہیں۔

> حضرت دغفل بن حظله رضى اللدعنه

حضرت عبدالله بن بریده فرماتے ہیں کہ حضرت

اميرمعاويه رضى الله عنه نے حضرت دغفل رضى الله عنه

کی طرف بلوانے کے لیے بھیجا' آپ سے عربی اور لوگوں کے نسب کے متعلق پوچھا اور ستاروں کے متعلق

آپ اس متعلق جانے والے تھے۔حضرت امیر معاویہ رضى الله عنه نے فرمایا: اے دعفل! آپ نے بد کہاں

سے یاد کیے ہیں؟ حضرت دغفل رضی اللہ عنہ نے عرض

کی: میں نے سوال کرنے والی زبان اور سجھنے والے ول

4086- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 139 وقال: رواه الطبراني وفيه عنبسة بن سعد عن الشعببي وعننه يحيى بن الضريس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

4087 أورده أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد3صفحه294 وقم الحديث: 1674 عن أبي هلال عن عبد الله

بن بريدة عن دغفل به .

وَانْسَابَ قُرَيْشٍ وَالنُّجُومَ

سے یاد کیے ہیں' علم کی آفت بھولنا ہے۔ حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه نے فرمایا: یزید کے پاس جاؤاس کوعربی اور قریش کا نسب اور ستاروں کے علم کے متعلق

حضرت دغفل بن حظله رضى الله عنه فرماتے ہیں كەخضورملى كىلىم كا وصال اس وقت ہوا جب آپ كى عمر

65سال تقى ـ

حضرت وغفل بن حظله رضى الله عنه فرمات بين کہ نصاری پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ان کے اوپر ایک بادشاہ تھا' وہ بیار ہو گیا تو اُس نے کہا: اگر الله نے مجھے شفاء دی تو دس روزے اور زیادہ رکھے گا۔ پھران پرایک اور بادشاہ مقرر کیا گیا' اس کے بعداس نے گوشت کھایا اور وہ بھار ہو گیا تو اس نے کہا: اگر اللہ نے مجھے شفاء دی تو دس روزے اور زیادہ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بادشادہ مقرر کیا گیا' اس نے کہا:

4088 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَسِدِينِي، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللُّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، قَالًا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ، قَالُوا: ثنا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ دَغُفَلِ بُنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: تُولِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

4089 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالًا: ثنا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَّمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا اَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، قَالَا: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثِنِي أبِي، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ دَغُفَل بُن أَ حَنُ ظَلَةَ، قَالَ: كَانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمُ شَهْرٍ ٧ كَمَ ضَانَ فَكَانَ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ فَمَرِضَ، فَقَالَ: لَيْنُ

شَفَاهُ اللَّهُ لَيَزِيدَنَّ عَشُرًا، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمُ مَلِكٌ

4089- ذكره الهيثمي فيي مجمع الزوائد جلد 3صفحه139 وقال: رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ورواه الطبراني في

الكبير موقوفا على دغفل ورجال اسنادهما رجال الصحيح .

<sup>4088-</sup> أورده أبو يعلى في مسنده جلد3صفحه 145 وقم الحديث: 1575 عن قتادة عن الحسن بن دغفل به !

لَيَ زِيدَنَّ ثَمَانِيَةَ آيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ مَلِكٌ بَعُدَهُ، فَقَالَ: مَا

دَيْلُمُ بُنُ فَيْرُوزَ

الْحِمْيَرِيّ

الْمِسَصِّرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِم، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ

هَارُونَ، ثنا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

عَبُهِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرِ،

ٱخْبَرَنِي يَوْيدُ بُنُ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَلِد بُنِ عَبُدِ

اللُّهِ الْيَوَنِيِّ، أَنَّ وَيُلَمَ الْحِمْيَرِيُّ، أَخْبَرَهُمْ، أَنَّهُ

ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْالَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4090 - حَسدَّ ثَسَنَا ٱلْحِمَدُ بُنُ الْحَسَنِ

ہم ان دنوں میں کوئی روزہ نہیں جھوڑیں گے بلکہ مکمل

بَعْدَهُ، فَأَكُلَ اللَّحْمَ فَوَجِعَ، فَقَالَ: لَئِنُ شَفَاهُ اللَّهُ

سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِبَلَدٍ بَادِدٍ، وَإِنَّا نَشُرَبُ شَرَابًا

نَتَقَوَّى بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَّلَــمَ: فَهَلُ يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَلَا تَقُرَبُوهُ

وَسَـلَّــَمَ: يُسْكِـرُ؟ فَـقَالَ: نَعَمُ، فَقَالَ: لَا تَقُرَبُوهُ ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا عَنْهُ قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَصْبِرُ

عَنْهُ فَاقْتُلُو هُ 4091 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بْنُ آبِي شَيْبَةً، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

4090- أورده أحمد في مسنده جلد 4 صفحه 232 عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم به .

نَـدَعُ مِـنُ هَلِهِ الْكَيَّامِ اَنُ نُتِثَهَا وَنَجْعَلُ صَوْمَنَا فِي الرَّبِيع، فَفَعَلَ فَصَارَتُ حَمْسِينَ يَوْمًا

حضرت دیلم بن فیروز

کریں گے اور ہم اپنے روز ہے موسم بہار میں رکھیں گئ

اس نے ایسے ہی کیا تو بچاس دن کے روزے ہو گئے۔

حضرت دیلم حمیری رضی الله عندنے بتایا کدانہوں نے

رسول الله الله الله الله الله الله عن عرض كى: يارسول الله! مم

مھنڈے ملک میں رہتے ہیں ہم اینے آپ کومضبوط

كرنے كے ليے شراب پيتے ہيں-حضور مل اللہ لے

فرمایا: کیا وہ نشہ دیتی ہے؟ عرض کی: جی ہاں!

آپ الٹھی آہم نے فرمایا: اس کے قریب بھی نہ جاؤ! پھر

دوبارہ آپ سے بوچھا گیا تو آپ مٹھی ﷺ نے فرمایا: کیا

وه نشددیت ہے؟ عرض کی گئ: جی ہاں! آپ ملتّ مُنالِم نے

فرمایا: اس کے قریب نہ جاؤ! عرض کی گئی: وہ اس کے

بغیر نہیں رہ سکتے ہیں! آپ اللہ اللہ نے فرمایا: جواس کے

حضرت دیلم حمیری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بغیر ندره سکے تو اس کومل کر دو۔

حميري رضي اللدعنه

حضرت مرثد بن عبدالله اليزنی فرماتے ہیں کہ

یارسول اللہ! ہم گندم سے شراب بناتے ہیں اس کے

ذرایعہ ہم اپنے آپ کومضبوط کرتے ہیں اور ہم تھنڈے

علاقے میں رہتے ہیں۔ آپ التی اللہ نے فرمایا: کیا وہ

نے فرمایا: اس سے بچوا پھر میں آپ کے سامنے سے آیا

اور میں نے اس کے متعلق پوچھا تو آپ التا یہ آئے ہے

فرمایا: کیا وہ نشہ دیتی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں!

آ پ الله الله فالله فرمایا: اس سے بچوا میں نے عرض کی:

یارسول الله! لوگ اس کونہیں چھوڑیں گے! آپ مٹھ کا آپار

حضرت دیلم الحیشانی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضور ملی ایک یاس آیا میں نے عرض کی ایار سول

الله! ہم سخت محندے علاقے میں رہتے ہیں ہم گندم

سے شراب بناتے ہیں کیا اس کا بینا جائز ہے؟

آپ التُهُ يُلِيَّم نے فرمايا: ان كواسكے پينے سے نشه ہوتا ہے؟

میں نے عرض کی: کیون نہیں! آپ سٹھ اُلٹم نے فرمایا: وہ

حضرت دكين بن سعيد

شراب ہے۔

نے فر مایا: اگر وہ نہ چھوڑیں تو ان کوتل کر دو۔

دُ كَيْنُ بُنُ

فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْح

نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آعُمَالِنَا وَعَلَى بَرُدٍ بِلَادِنَا، قَالَ:

هَـلُ يُسْكِـرُ؟ قُـلُـتُ: نَعَمُ، قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ ، ثُمَّ

4092 - حَــ لَّ ثَـنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْـمَـرُوزِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ

إِنَّا بِاَزُضِ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرُدِ نَصْنَعُ بِهَا شَرَابًا مِنَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضَرَمِيُّ، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَآبُو كُرَيْب، قَالًا: حَـدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بُنِ اللهِ السَّهِ الْيَزَنِيِ، عَنْ دَيْلَمِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِحِنْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: هَلُ يُسْكِرُ قُلُتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ قُلُتُ: إِنَّ

النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمُ

بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ خَمْرٌ

يَنِ يِلَدُ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَعَيَّاشِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ دَيْلَمِ الْجَيْشَانِيّ، قَالَ: ٱتَّيْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

الْقَـمْح اَفَيَحِلَّ شُرْبُهُ قَالَ: اَيُسْكِرُكُمْ؟ قُلْتُ:

سَعِيدِ المَزَنِي

4093 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعُتُ قَيْسًا، يَقُولُ: حَدَّثِنِي دُكَيْنُ بْنُ

سَعِيدٍ، قَالَ: اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي اَرْبَعِمِئَةِ رَاكِبِ نَسْالُهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ: يَا

عُـمَـرُ اذْهَـبُ فَٱطْعِمْهُمْ وٱعْطِهِمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِى إِلَّا آصُعٌ مِنْ تَمْرِ مَا يَقْتَاتُهُنَّ عِيَالِي،

فَـقَالَ اَبُو بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْمَعُ وَاَطِعُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمَعٌ وَطَاعَةٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى اَتَى عُلَيَّةَ فَاخُرَجَ مِفْتَاحًا مِنْ حُجُزَتِهِ فَفَتَحَهَا، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ادْخُلُوا، فَدَخَلُوا وَكُنْتُ

الْفَصِيلِ مِنَ التَّمْرِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي نُمَيْرٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ

آخِرَ الْـقَـوْمِ دُخُـولًا فَآخَّرْتُ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا مِثْلُ

اَسِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي جَازِمٍ، عَنْ ذُكَيْنِ بُنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيّ، قَالَ: جِنْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ وَنَحْنُ ٱرْبَعُمِائَةِ

رَاكِبِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِقَالِ

المزني رضى اللدعنه

کہ ہم حضور المائیللم کے پاس آئے ہم چار سوسوار تھے

ہم نے کھانا ما نگا تو آپ ملٹ کیلٹم نے فر مایا: اے عمر! ان کو

كهانا دو! حضرت عمر رضى الله عنه نے عرض كى: يارسول

گھروالوں کے لیے کافی نہیں ہے۔حضرت ابو بحرض

الله عنه نے فرمایا: سنواور اطاعت گرو! حضرت عمر رضی

الله عنه نے عرض کی: سنا اورا طاعت کی ۔حضرت عمر رضی

الله عنه گھر چلے گئے اور اپنے گھرسے چانی کی جہاں

تحجوریں رکھی تھیں ان کو کھولا' لوگوں سے کہا: داخل ہو

جاؤ! وہ داخل ہوئے تو میں سب سے آخر میں داخل ہوا'

میں پیچھے ہوا' پھر میں متوجہ ہوا تو تھجوریں فصیل کی مثل

حضرت دكين بن سعيدرضي الله عنه فرماتے ہيں:

ہم رسول کریم مٹھی آیا کے کا طرف آئے تاکہ ہم

آپ لٹھی آلٹم سے کھانے کے بارے پوچھیں جبکہ ہم جار

سوسوار تھے۔ پھر اس کی مثل حدیث روایت کرتے

حضرت دكين بن سعيد رضى الله عنه حضور ملتَّ عَلَيْهِمْ

حضرت دکین بن سعید رضی الله عنه فرماتے ہیں

الله! ميرے ياس ايك صاع محجوريں ہيں اور وہ ميرے

ہیں۔

حضرت ذؤيب بن قبيصه الَحُزَاعِيُّ آبُو قَبيصَةَ الخزاعي ابوقبيصه بن ذؤيب

## الفقيه رضى اللدعنه

حضرت ذؤیب الخزاعی رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور ملتَّ اللَّهِ مِنْ ان كساته قرباني كا أونث بهيجا آپ نے فرمایا اس سے کوئی شی ہلاک ہونے گئے اس کے مرنے کا خوف ہوتو اس کو ذرج کر لینا' پھراس کے 🗞 یا وُں خون میں ڈبونا' پھراس کواس کے جسم پر ملنا' اس سے کوئی شی نہ کھانا' نہ تیرے ساتھیوں میں سے کسی میں اس کونفسیم کرنا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے: حضرت ذؤیب الخزاعی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی ان کے ساتھ قربانی کا اونٹ بھیجا' آپ نے فرمایا اس میں سے کوئی شی ہلاک ہوجائے اور

اس کے مرنے کا خوف ہوتو اس کو ذرج کر لینا ' پھر اس کو اس کے جسم پرملنا'اس میں سے کوئی شی نہ کھانا' نہ تیرے

ساتھیوں میں سے کوئی کھائے اس کونقسیم کرنا۔ بیالفاظ یز بدین زریع کی حدیث کے ہیں اور حضرت خالد بن

حارث نے کہا: ذؤیب بن قبیصہ۔

بَنُ ذُؤَيب الْفَقِيهُ

4095 - حَسدَّثَسَنَا الْبرَاهِيمُ بُنُ سُوَيْدٍ الشِّبَامِيُّ، آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنْ سِنَان بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ذُؤَيْبٍ الْخُزَاعِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعَثَ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ: إِنْ غَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِتَ مَوْتَهَا فَانْحَرُهَا، ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي

دَمِهَا، ثُمَّ اضُرِبُ بِهَا صَفُحَتَهَا وَلَا تَطُعَمُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا آحَدٌ مِنْ آهُلِ رُفُقَتِكَ وَاقْسِمُهَا

4096 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ هِشَامِ السَّــدُوسِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَيْضُ رَمِيٌّ، قَالًا: ثنا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ

سَعِيدُ بُسُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَان بُن سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ ذُؤَيْبًا الْخُزَاعِيَّ، حَدَّثَهُ،

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، قَالُوا: ثنا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَسهُ بِسَالْبُدُن ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ

4095- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 963 وقم الحديث: 1326 عن سنان بن سلمة عن ابن عباس عن

ولا سو 252 ملد سو

فَخَشِيتَ مَوْتًا فَانُحَرُهَا، ثُمَّ اغُمِسُ نَعُلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضُرِبُ بِهَا صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمُ مِنْهَا ٱنْتَ وَلَا اَحَـدٌ مِنُ اَهُـلِ رُفْقَتِكَ وَاقْسِمُهَا . وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ يَزِيدَ بُنِ زُرَيْعٍ وَقَالَ خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ:

ذُوَيْبُ بُنُ قَبِيصَةَ ﴿ ذُوَيْبُ بُنُ قَبِيصَةَ ﴿ كُنَّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ

ذُوَّيُبٌ الْعَنْبَرِيُّ

4098 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا عَطَاء بُنُ خَالِدِ بُنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رُدَيْحِ

بُننِ ذُوَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثِنِي آبِي خَالِدٌ، الْهُ عَنْ آبِيهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ آبِيهِ رُدَيْحٍ، عَنْ آبِيهِ ذُوَيْبِ، آنَّ وَفُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

## حضرت ذ ؤیبعنبری رضی الله عنه

حضرت ذو کیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ملٹ اَلْیَا ہِم کا وفداُ م زبیب کے پاس سے گزرا' اُنہوں نے اس کا غالیچ پکڑ لیا' حضرت زبیب جلدی چل کر نبی کریم ملٹ اُلٹی ہے جا ملے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! وفد نے میری ماں کا غالیجہ پکڑ لیا ہے۔ رسول

4097- ذكره الهيثمي في مجمع الزوالد جلد وصفحه 112 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

4098- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 173 وقال: رواه أبو داؤد من حديث زبيب نفسه وهذا من حديث ذويب وقد بينه صاحب الأطراف ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِأُمِّ زُبَيْبٍ، فَأَخَذُوا زِرُبِيَّتَهَا

فَلَحِقَ زُبَيْبٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

يَا نَبِيَّ اللَّهِ آحَـٰذَ الْوَفُدُ زِرْبِيَّةَ أُمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوا عَلَيْهِ زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ ، فَاخَـذَ مِنَ الَّذِي اَحَذَ زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ صَاعًا مِنُ شَعِيرٍ

وَسَيْفَهُ ومِنْطَقَتَهُ، ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ يَدَهُ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَ زُبَيْبِ ثُمَّ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا غُلَامُ وَبَارَكَ لِأُمِّكَ . قَالَ مُوسَى بُنُ

هَـارُونَ: الـزّرُبيَّةُ: مَفُرَشٌ ٱثْقَلُ مِنَ الزيلويةِ، قَالَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَزَرَابِتُّ مَبْثُوثَةٌ) (الغاشية:

16)- يَعْنِي مَبْسُوطَةٌ-

4099 - حَدَّثَنَا، مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَطاء ُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي اَبِي خَالِدٍ، عَنُ اَبِيهِ

الزُّبَيْرِ، عَنُ آبِيهِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ آبِيهِ رُدَيْح، عَنُ آبِيهِ ذُوَّيْبِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ

عَتِيقًا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَصْدًا، فَقَالَ لَهَا النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَظِرِي حَتَّى يَجِيءَ فَيْءُ الْعَنْبَرِ غَدًّا فَجَاءَ فَيْءُ

الْعَنْبَرِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

خُــنِى مِـنُهُــمُ اَرْبَـعَةَ غِـلُــمَةٍ صُبَاحٍ مُلاحٍ لَا تُخْبَأُ مِنْهُمُ الرُّءُوسُ . قَـالَ عَـطَاءُ بُنُ خَالِدٍ: فَاخَذُتُ

جَـلِدى رُكَيْحًا وَاَخَذُتُ ابْنَ عَمِّى سَمُرَةَ وَاَخَذُتُ

كريم ملتي ليلم نے فرمايا: اس كى مال كا غاليجياسے واپس

كردو\_پسآپ ناس سے كياجس نےاس كى ماں کا غالیجیہ پکڑا تھا' بو کے ایک صاع سے اور اس کی

تلوار اور اس کا تمر بند۔ پھر رسول کریم مل کی لیے اپنا ہاتھ اُٹھایا حضرت زبیب کے سرپہ ٹکایا ' پھر فرمایا اے

بيے! الله تحقي بركت دے اور تيرى مال كو بھى بركت دے۔حضرت موی بن ہارون کا قول ہے: زربید کامعنی

ے: بچھونا جوزیلویہ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے اللہ تعالی

كاارشاد ب: 'وَزَرَابِي مَنْتُونَةُ ''يعنى مِحْص مولَى-

حضرت ذؤیب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں ارادۃٔ حضرت اساعیل کی اولا د سے آ زاد کا

ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ اللہ اللہ نے فرمایا: انتظار کروحتی كەكل قىبلە عنركا مال غنيمت آجائے۔ پس بنوعنر كاماكِ

غنيمت آگيا، توني كريم التي يكني في ان عفر مايا ان میں سے جار غلام صبیح ملیح لے لؤجن کے سر پیچکے نہ

ہوں۔حضرت عطاء بن خالد فر ماتے ہیں پس حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک میرا دادا رُدر کو لیا۔ میرے چیا کے بیٹے سمرہ کو میرے چیازاد بھائی رخیا کو

اورمیرے خالوز بیب کولیا ' پھر نبی کریم ملٹی کیلئے نے ہاتھ

4099- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 47 وقبال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: خذي أربعة غلمة صباح . وفيه جماعة لم أعرفهم .



ابْنَ عَمِّي رِحيا وَآخَذُتُ حَالِي زَبِيبًا، ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَسَحَ بِهَا رُءُ وسَهُمْ

وَبَـرَّكَ عَـلَيْهِـمُ ثُـمَّ قَالَ: هَؤُلَاء ِيَا عَائِشَةُ مِنُ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ قَصْدًا

ذَكُوانُ مَولكي رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَيدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ مِهْرَانُ وَقِيلَ

4100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

إِنَّ الْحَصْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاء بنِ السَّائِبِ، قَالَ: أُوصِي إلَىَّ

بِشَىء لِبَنِى هَاشِع فَاتَيْتُ اَبَا جَعُفُو بِالْمَدِينَةِ فَسَعَشَنِي إِلَى امْرَاةٍ مِنْهُمُ ابْنَةٌ لِعَلِيِّ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ،

إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُعَالُ لَهُ طَهْمَانُ، أَوْ ذَكُوانُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِيلٌ لِي وَلَا لِاَهُ لِ بَيْتِي وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ

ذَكُوَانُ بُنُ عَبُدِ قَيْس

الْإنصاريُّ بَدُرِيٌّ أ استشهد يَوْمَ أُحْدِ

4101 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

اُٹھا کر ان کے سروں پر پھیرا اور ان پر برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا: اے عائشہ! بید حضرت اساعیل کی ارادی • اولادیے ہیں۔

# رسول اللهمالية المنظم كالمحضرت ذكوان رضى التدعنه

ان کے نام میں اختلاف کیا گیا ہے بعض نے مہران بتایا ہےاوربعض نے طہمان۔

حضرت عطاء بن سائب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کے لیے کسی شی کی وصیت کر! میں ابوجعفر کے پاس مدینہ میں آیا انہوں نے مجھے ایک عورت کی طرف بھیجا' ان میں سے علی کی بیٹی تھیں' جو بہت بزرگ تحصین کہا کہ مجھے رسول اللدم الله الله علم في بتايا جن کا نام طہمان یا ذکوان ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور مُنْ الله ن فرمایا: زكوة ميرے ليے اور ميرے گھروالوں کے لیے جائز نہیں اور قوم کا غلام ان میں شریک ہوتا ہے۔

حضرت ذكوان بن عبرقيس انصاري بدري رضي التدعنهُ اُحد کے دن شہید کیے گئے تھے حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ جوعقبہ میں

الْمُسَيِّبِيَّ، ثنا مُحِمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى زُرَيْقِ ذَكُوَانُ بُنُ عَبُدِ

4102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَوْزَانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لِهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

مِنَ الْآنُصَارِ ثُمَّ مِنُ، بَنِي زُرَيْقِ ذَكُوَانُ بُنُ عَبُدِ

قَيْسِ بْنَ خَلْدَةَ، وَكَانَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ

الْحَرَّ انِيُّ، حَدَّثَنِي إَبِي، ثنا أَبْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ

الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي زُرَيْقِ ذَكُوانُ بُنُ عَبْدِ قَيْسِ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، عَنِ الْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ

يَـوُمَ أُحُدٍ مِنَ الْآنُصَارِ ثُمَّ مِنْ يَنِى زُرَيْقِ ذَكُوانُ بُنُ

ذَرُعٌ آبُو طَلُحَةَ

4104 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ

4103 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا

قَيْسِ بُنِ خَلْدَةً

ایک نام بی زریق سے ذکوان بن عبدقیس بن خلدہ کا

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی زریق

میں سے جوعقبہ میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں

سے ایک نام ذکوان بن عبدقیس بن خلدہ بھی ہے آپ

مدینہ سے مکہ کی طرف جرت کرے نکا اللہ کی رضا کے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن انصار

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن انصار

میں سے جورسول الله طاق الله علی کے ساتھ شہید کیے گئے اور

بنی زریق سے تعلق رکھنے والے اُن کے ناموں میں

حضرت ذرع ابوطلحه الخولاني رضي

سے ایک نام ذکوان بن عبرقیس کا بھی ہے۔

میں سے جورسول الله الله الله علی کے ساتھ شہید کیے گئے اور

بنی زریق سے تعلق رکھنے والے اُن کے ناموں میں

سے ایک نام ذکوان بن عبدقیس کا بھی ہے۔

لیے اور بدر میں شریک ہوئے تھے۔

انصار میں سے شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے

سُلَيْمَانَ الْآصِبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

بھی ہے۔

الْخَوْلَانِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ

4105 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ آخُمَدَ، ثنا

جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، ثنا اَبُو عُمَرَ الطَّرِيرُ، ثنا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي سِنَانَ عِيسَى، عَنْ اَبِي

طَـلْحَةَ الْحَوْلَانِيّ وَاسْمُهُ ذَرْعٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ جُنُودٌ اَرْبَعَةٌ،

فَعَلَيْكُمْ بِالشَّامِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ تَكَفَّلَ لِي بالشَّام

> ذُو الْيَدَيْنِ وَيُقَالُ اسْمُهُ الْخِرْبَاقُ وَيُكُنَى آبَا الْعُرْيَان

4106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ اَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكِمِ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: كُنَّا

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَلَةً، كُلُّنَا ) أَضْبَطُ . قِيلَ لِآبِ عَشْبَهَةً: مَا الْآصُبَطُ؟ قَالَ:

الَّذِى يَعُمَّلُ بِيَدَيُهِ، ذُو الشِّمَالَيْنِ وَعُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، وَابُو لَيْلَى

4107 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مَعُدِى بُنُ

الله عنه آپ کے صحافی ہونے میں اختلاف کیا گیاہے

حضرت ابوطلحہ الخولانی ان کا نام ذرع ہے فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیکٹی نے فرمایا الشکر چار ہیں تم پر ملک شام میں سکونت لازم ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے مجھے ملک شام کی کفالت کی ضانت دی ہے۔

حضرت ذواليدين ان كانام خرباق بھى بتايا جاتا ہے ان كى

کنیت ابوعریان ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تین

افرادرسول الله ملي المين المستحدث المرادكيا منطرك تفي الموالية المين ال

والے حضرت عمر بن خطاب اور ابولیلی رضی الله عنهما۔

حضرت مطیر فرماتے ہیں کہ کیا میں تہمیں بناؤں؟ فرمایا: اے ابوجان! آپ نے مجھے بنایا کہ آپ سے

4107- أورده أحمد في مسنده جلد4صفحه 77 عن شعيب بن مطير عن أبيه عن ذي البدين به .

سُلَيْهَانَ، ثنا شُعَيْثُ بُنُ مَطِيرٍ، عَنُ آبِيهِ مَطِيرٍ،

ومُ طَيْرٌ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ بِمَقَالَتِهِ قَالَ: كَيْفَ كُنْتُ

ٱخْبَىرْتُكَ؟ قَسَالَ: يَسَا اَبَتَسَاهُ ٱخْبَىرْتَنِي اَنَّهُ لَقِيَكَ ذُو

الْيَدَيْنِ بِيذِى خَشَبِ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ إِحْدَى صَلَاتَي

الْعَشِيِّ، وَهِي الْعَصْرُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: قَصُرَتِ

الصَّلَاـةُ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعَهُ اَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَحِمَهَا اللَّهُ، فَلَحِقَهُ ذُو

الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ الصَّكَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟، فَقَالَ: مَا قَصُرَتِ الصَّكَاةُ وَمَا نَسِيتُ ثُمَّ

ٱقْبَلَ عَلَى آبِي بَكُرِ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

فَـقَالَ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالًا: صَدَقَ يَا رَسُولَ

اللُّهِ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَابَ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكُعَتُيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَحَدَ

سَجُدَتَيِ السَّهُوِ

حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ

الْمِنْهَ إِلِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ،

عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

حُصَيْنِ، قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَلَخَلَ فَقَالَ

لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ

فَقَالَ: اَقَصُرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَحَرَجَ مُغْضَبًا يَبُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ: اَصْدَقَ؟ قَالُوا: نَعَمُ،

مقام ذی خشب میں ذوالیدین ملے ہیں؟ اُنہوں نے بتایا کهرسول الله طن میتلم نے رات کی نمازوں میں سے

کوئی نماز پڑھائی کیا وہ نماز عصر تھی تو آپ ماٹھ اُلیم نے دو

ر تعتیں پڑھائیں پھرسلام پھیرا 'لوگ جلدی سے نکلے'وہ

کھڑے ہوئے' آپ کے بیچھے حضرت ابوبکر وعمر رضی

الله عنها بھی آئے' ان کوحضرت ذوالیدین رضی الله عنه ملئ عرض كى: يارسول الله! كيا نماز ميس كمي موكى ہے يا

آپ بھلادیے گئے ہیں؟ آپ التائیلم نے فرمایا: نه نماز

میں کمی ہوئی ہے نہ میں بھلایا گیا ہوں! پھرآ پے حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما كى طرف متوجه ہوئے "آپ اللَّهُ عَلَيْهِم

نے فرمایا: ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ دونوں نے کہا: سچ کہتا ہے! حضور اللہ اللہ واپس تشریف لائے اور لوگوں میں

واپس آئے' آپ نے دورگعتیں دوبارہ پڑھا ئیں' پھر

سلام پھیرااور دوسجدے سہو کے کیے۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں 

اورآ ب گھر داخل ہوئے ایک آ دمی نے عرض کی جس کا

نام خرباق تھا' ان کے دونوں ہاتھ کمبے تھے' عرض کی: يارسول الله! كيا نماز ميس كمي كاحكم مواج؟ آپ التي ياتم حالت غصه میں چا در تھسٹتے ہوئے نکلے آپ سٹی آیا ہم نے

فرمایا: کیا یہ سے بولتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! جی ہاں! آپ نے اور رکعت پڑھائی'اس

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 258 ﴿ 258 ﴿ جلد سوم ﴾

فَقَامَ فَصَلَّى تِلُكَ الرَّكْعَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4108 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا قَطَنُ بُنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ الْقُرْدُوسِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فَمَرَّ بِهِ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فَمَرَّ بِهِ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا مَعْشَرَ

الْاَنْـصَارِ اَلَيْسَ اَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَصْبِرُوا حَتَّى تَلَقَّوْهُ؟

> ذُو مَخَمَرٍ وَيُقَالُ مَخْبَرُ بُنُّ اَخِي النَّجَاشِيِّ

4109 - حَدَّثَنَا اَبُو زَيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَزِيدَ

الُحَوْطِیُّ، ثنا اَبُو الْیَمَانِ الْحَکَمُ بُنُ نَافِعٍ، ثنا حَرِیزُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِی حَیِّ الْمُمُوَّذِّن، عَنْ اَبِی مَخْبَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ هَذَا الْآمُرُ فِی حِمْیَرَ

فَنَزَعَهُ اللهُ مِنْهُمُ فَصَيَّرَهُ فِي قُرَيْشٍ 4110 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

کے بعداو پروالی حدیث ذکر کی۔

حضرت عبد العزیز بن صهیب فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا' ان کے پاس سے ایک آ دمی گزرا' اس نے بتایا کہ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے کہا: اے انصار کے گروہ! کیا رسول اللہ طبی ہے کہا کے اس کے کا حکم نہیں دیا تھا یہاں تک کہ آ ہے ہے مملو؟

حضرت ذو مخمر 'آب کا نام مخبر بن اخی النجاشی بھی ہے

حضرت منجر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول عُریم طلّٰ اللّٰہِ نِے فرمایا: بیہ معاملہ اصل میں حمیر میں تھا' ان سے لے کر قرایش میں رکھ دیا۔

حضرت ذو مخمر رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں

4108- ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد جلد10صفحه 38 وقال: رواه الطبراني وتابعيه لم يسم وبقية رجاله رجال

4109- أورده أحمد في مسنده جلد4صفحه 91 عن راشد بن سعد عن أبي حي عن ذي محبر به .

4110- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه320 وقال: روى أبو داؤد منه طرفا يسيرًا رواه الطبراني في الكبير وفيه العباس بن عبد الرحمن روى عنه داؤد بن أبي هندولم أر له راو وغيره وروى هو عن جماعة من الصحابة . ایک غزوہ میں رسول الله طاق آلیم کے ساتھ تھا' آپرات

كو چلے جتنا چلئ كھر أترے رسول الله الله علي ميرے

پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا اے مخبرا میں نے

عرض کی: یارسول الله! حاضر ہوں اور سعادت آپ کے

لیے ہے آپ نے میری اوٹٹی کا سر پکڑا اور فر مایا: یہاں

بیٹھو!رات کوحفاظت کرو! میں نے اونٹنی کا سر پکڑا' مجھ پر

نیندغالب آئی' میں سوگیا' اوٹٹی کی نکیل چھوڑی وہ چلی گئ

میں سورج کی گرمی سے جاگا' رسول الله طاق اینکم میرے

یاس آئے اور آپ نے فرمایا: اے مخر! میں نے عرض

کی: پارسول الله! حاضر ہوں اور سعادت آپ کے لیے

ہے۔ آپ اللہ اللہ کی قشم! آج رات تم

نے حفاظت ایسے ہی کی جس طرح میں نے کہاتھا' اس

جكد سے جم نے كوچ كا ارادہ كيا 'رسول اللدمليَّة يَدَلِمُ في

ہمیں نماز پڑھائی جب نماز مکمل فرمائی تو آپ نے اومکی

کے واپس آنے کی دعا کی وہ اس حالت میں آئی کہ اس

کے تیز چلنے کی آ واز آ رہی تھی' جب دوسرے دن کی فجر

طلوع ہوئی تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو

اذان کا حکم دیا' پھرآپ نے اقامت کا حکم دیا' پھرآپ

نے ہم کونماز پڑھائی جب نماز مکمل فرمائی تو آپ نے

فرمایا: یہ ہماری کل والی نماز ہے پھر اس دن کی نماز

حضور طبی ایم نے فرمایا: روم والول سے آپ لوگ امن

والی صلح کریں گے یہاں کہتم اور وہ مل کر وشمن سے

حفزت ذوقمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

النَّاقَةِ، فَغَلَبَتْنِي عَيْنَاي، فَنِمْتُ وانْسَلَّتِ النَّاقَةُ، فَذَهَبَتْ فَلَمُ اَسْتَيْقِظُ إِلَّا بَحَرِّ الشَّمْسِ، فَاتَانِي

وَاللَّهِ اللَّيْلَةَ لُكَعَ كَمَا قُلْتُ ، فَتَنَحَّيْنَا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَان فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قَيْسُ بُنُ حَفُصِ الدَّارِمِيُّ، ثنا مَسْلَمَةُ بُنُ عَلَقَمَةَ

الُمَازِنِيُّ، ثنا دَاوُدُ بنُ آبي هندٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثنا ذُو مَخْمَرِ ابْنِ

آخِي النَّجَاشِيّ، قَالَ: كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَسَرَّوْا مِنَ اللَّيْلِ مَا

سَرَّوُا، ثُمَّ نَزَلُوا، فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ياذَا مَحُمَرِ ، قُلُتُ: لَبَيْكَ

رَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيْكَ فَاحَذَ بِرَأْسِ نَاقَتِي وَقَالَ:

اقْعُدُ هَهُنَا وَلَا تَكُونَنَّ لَكَاعًا اللَّيْلَةَ فَآخَذُتُ بِرَأْسِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا ذَا مَخْمَرِ ،

قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: كُنتَ

وَسَلَّهُم، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ دَعَا أَنْ تُرَدَّ النَّاقَةُ،

فَجَاءَ تُ بِهَا عِصَارُ رِيح تَسُوقُهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ

الُغَدِ حِينَ بَرَقَ الْفَجُرُ آمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ، ثُمَّ آمَرَهُ

فَاقَامَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: هَذِهِ

4111 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ

الْمُنْذِرِ الْحِمُصِيُّ، ثنا آبِي، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ

صَـفُوَانَ بُنِ عَمُرِو، قَالَ: حَدَّثَنِي رَاشِدُ بُنُ سَعُدٍ،

صَلَاتُنَا بِالْامْسِ ثُمَّ اثْتَنَفَ صَلَاةً يَوُمِهِ ذَلِكَ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِلِي ﴾ ﴿ يُحِدُ سُومٍ ﴾ ﴿ وَالْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِلِي اللَّهِ الْمُ

حَــدَّثَينِــى ذُو مَــخُـمَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلُحًا آمِنًا حَتَّى تَعُزُونَ ٱنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ فَتَنْزِلُونَ فِي مَرْجِ ذِي تُلُولٍ

الْآوْزَاعِيّ، عَنْ حَسَّان بُنِ عَطِيَّةَ، ثنا خَالِدُ بُنُ

وَهُمْ عَدُوًّا، فَتُنْصِرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ، ثُمَّ

4112 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُر ﴾ بُسنُ آبِسى شَيْبَةَ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسسَ، عَنِ

حضرت ذی مخررضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول الله ملتي يَرَام كو فرمات موسے سنا: روم والول سے عنظریب آب امن والی صلح کریں گے اوگ اور وہ

دونوں مل کرایک دشمن سے لڑو گئے تمہاری مدد کی جائے' مالِغنیمت ملے گا اورتم سلامت رہو گے' پھرتم واپس چلو گے اورتم ٹیلوں والی تھلی چرا گاہ میں اتر و گئے' نصرانیوں

میں سے ایک آ دمی صلیب لے کر چڑھے گا'وہ کیے گا:

صلیب غالب آ گئ! مسلمانوں میں سے ایک آ دی غصه میں آئے گا'وہ اس کی طرف اُٹھ کھڑا ہوگا'وہ اس

کوتو ڑ دے گا' روم کے لوگ غداری کریں گے' بڑی جنگ کے لیے جمع ہوں گے۔

حضرت ذی مخبر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ 

لڑائئ کرو گئے تمہاری مدد کی جائے گی تم ٹیلوں والی ا

کشادہ اور چرا گاہوں والی زمین مرج میں اتر و گے۔

روم سے دس سال کیلئے امن کی صلح کرو گے دوسال وہ وفا کریں گئے تیسرے سال میں غداری کریں گے یا

مَعْدَانَ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ ذِى مَخْبَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلُحًا آمِنًا، ثُمَّ تَغُزُونَ أَنْتُمُ

تَنُصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا مَرْجًا ذِي تُلُولَ فَيَرُفَعُ رَجُلْ مِنُ اَهُلِ النَّصُرَانِيَّةِ صَلِيبًا فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ اِلَيْهِ

4113 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْن

فَيَدُقُّدُ فَعِنُدَ ذَلِكَ تَغُدِرُ السُّرُومُ وَيَجْتَمِعُونَ

نَجُلَةً، ثنا أَبِي، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى إُبْنِ آبِى عَمْرٍوِ السَّيْبَانِيّ، عَنْ ذِي مَخْبَرِ ابُنِ آخِي النَّجَ اشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4112- أورده أبـو داؤد في سننه جلد4صفحه109٬ وقم الحديث: 4292 عـن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذي

4113- أورده أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 5صفحه123 وقم الحديث: 2663 عن اسماعيل بن أبي رافع عن ابن محيريز عن ذي مخبر به .

وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُصَالِحُونَ الرُّومَ عَشُرَ سِنِينَ صُلُحًا

آمِـنَا، يَفُونَ سَنَتَيْنِ ويَغُدِرُونَ فِي الثَّالِثَةِ، ٱوُ يَفُونَ

ٱرْبَعًا ويَغْدِرُونَ فِي الْخَامِسَةِ، فَيَنْزِلُ جَيْشًا مِنْكُمُ

فِي مَـدِينَتِهِمْ فَتَغُزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ

وَوَرَائِهِمْ، فَتُقَاتِلُونَ ذَلِكَ الْعَدُوَّ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ،

فَتَنَصْرِفُونَ بِمَا اَصَبْتُمُ مِنْ اَجْرِ وَغَنِيمَةٍ، فَتَنْزِلُونَ

بِ مَرْج، ذِي تُلُولِ، فَيَقُولُ قَائِلُكُمْ: الله عَلَب،

وَيَقُولُ قَائِلُهُمُ الصَّلِيبُ غَلَبَ، فَيَتَدَاوَلُونَهَا

فَيَغُضَبُ الْمُسْلِمُونَ، وَصَلِيبُهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ،

فَيَثُورُ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ فَيَدُقُّهُ، ويَبُرُزُونَ

اِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ، فَيَضُرِبُونَ عُنُقَهُ، فَتَثُورُ تِلْكَ

الْعِصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى اَسْلِحَتِهِم، وَيَثُورُ

الرُّومُ إِلَى اَسْلِحَتِهِمُ، فَيَقْتُلُونَ تِلْكَ الْعِصَابَةَ مِنَ

المُسْلِمِينَ يُسْتَشُهَا دُونَ، فَيَاتُونَ مَلِكُهُمُ

فَيَـقُولُونَ: قَدُ كَفَيْنَاكَ حَدَّ الْعَرَبِ وِبَأْسَهُمُ، فَمَاذَا

نَنْتَظِرُ؟ فَيَجْمَعُ لَكُمْ حَمْلَ امْرَاةٍ ثُمَّ يَأْتُونَكُمْ

تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ نَجُدَةً

الُحَوْطِيُّ، ثنا اَبِي، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ

اِسْمَاعِيلَ بُسِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ ذِى

حار سال وفا کریں گے اور پانچویں سال میں غداری

كريں كے تم ميں سے ايك گروہ ان كے شہر ميں

اُترے گا'تم اور وہ ایک وسمن سے جہاد کرو گے اللہ

حمہیں فتح دے گا'وہ تمہارے چیھیے اورتم ان کے چیھیے

ہو گے'تم اُس دشمن سے لڑو گے' اللہ عز وجل تم کو فتح

دےگا'تم واپس آؤ گےاس کے ساتھ جوتم کوثواب اور

غنيمت ملے گا' پھرتم ٹيلوں والي تھلي زمين ميں اُترو كے'

تمهارا كهنه والا كهے كا: الله غالب آيا ہے۔ان كا كهنه

والا كهے گا: صليب غالب آھئ وہ مسلسل اس بات كا

ذكركري ك\_مسلمان عصه مين آئين ك صليب ان

سے دور نہ ہو گی مسلمان صلیب تک پہنچیں گے اس کو

توڑ دیں گے اور صلیب توڑنے والے کی طرف کو اُٹھا کر

آئیں گئے اس کی گردن اُڑائیں گئے مسلمانوں میں

سے ایک گروہ اسلحہ کی طرف آئے گا اور وہ بھی اینے

اسلحہ کی طرف آئیں گئ مسلمانوں کے ایک گروہ کوئل

كريں كے شہيد كيے جائيں كے وہ اسے بادشاہ كے

پاس ہ کیں گے وہ کہیں گے ہم عرب کی حداوران کی

جنگ كيليئ آپ كوكافي بين جم كس كا انتظار كرر م بير؟

تمہارے لیے ایک عورت کو اُٹھانے کے لیے جمع ہوں

گ بھراتی مقاصد کے تحت آئیں گئے ہر غایت کے

حضرت ذی مخبر رضی الله عنهٔ حضور طلق مُلِيِّهِ ہے اس

تحت ہارہ ہزار تک ہوں گے۔

طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

مَخْبَرِ ابُنِ آخِي النَّجَاشِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَـدَّثَنَا آحُـمَـدُ بُـنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

حدث الحمد بن المعلى الدمسقى، تنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ، ح وَحَدَّثْنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْم الدِّمَشُقِيُّ، ثنا آبي، ثنا الْوَلِيدُ

اِبُرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمِ الدِّمَشُقِیُّ، ثنا آبِی، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالَا: ثنا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ مُسلَيْحٍ، عَنُ ذِی مَخْبَرٍ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وسلم تحوه 4114 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِى الْمِصِّيمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمُصِيُّ، ثنا

هَ اشِهُ بُنُ عَمْرٍ و الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِسى سَعِيدُ بُنُ سِنَانَ، عَنُ اَبِى الزَّاهِ رِيَّةِ، عَنُ ذِى مَخْبَرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ إِلَى اَهُلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ إِلَى اَهُلِ الْمُسَدِينَةِ وَهِي بَـطُحَاء ُ قَبُلَ اَنْ تُعَمَّرَ لَيْسَ فِيهَا مَسَدَرَةٌ وَلَا وَبُرَّ، فَقَالَ: يَا اَهُلَ يَثُوبَ إِنِّي مُشْتَوِطٌ عَلَيْكُمْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَا عَلَيْكُمْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَا عَلَيْكُمْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَا

تَعْصِى وَلَا تَغْلِى وَلَا تَكَبَّرِى، فَإِنْ فَعَلْتِ شَيْئًا مِنُ

كُولِكَ تَرَكُنُكَ كَالْجَزُورِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ آكُلِهِ ذُو اللِّحْيَةِ الْكِكلابِيُّ

ذو اللِحيَّةِ الْكِلابِيّ حَفْرِهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ قُرُطِ بَنُ عَمْرِو بُنِ قُرُطِ بَنِ عَمْرِهِ بُنِ اَبِي بَكُرِ بُنِ

حفرت ذی مخبر رضی الله عنهٔ حضور ملتی الله سے اس طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ذی مخبررضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ

حضور الله المين الله عزوجل في مدينه والول كى طرف رحمت كى توجه فرمايا: الله عزوجل في مدينه والول كى طرف رحمت كى توجه فرمائى وه بطحاء مين تنظ الله كو آباد كرف سے پہلے اس ميں كوئى مثى كا گھر اور ديہات درية وغيره نہيں تھا فرمايا: اے يثرب كرسنے والو!

میں تم پرتین شرطیں لگا تا ہوں' تم پر ہرفتم کا پھل بھیجوں گا'تم نافر مانی نہ کرنا اورغلواور تکبر نہ کرنا' اگرتم نے بیکا م کیا تو میں تم کو چھوڑ دوں گا جس طرح کہ ایک اونٹ اس کے کھانے سے کسی کوروکانہیں جاتا ہے۔

حضرت ذواللحيه الكلاني بن عمرو بن قرط بن اني بكر

بن عبدالله بن كلاب

### رضى اللدعنه

حضرت ذی اللحیہ الکلابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله طرف الله علی میں یو چھا: کیا ہم ایسے معاملہ میں عمل کریں یا ایسے کام کے متعلق جولکھ دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ معاملہ کروجس کولکھ کھ دیا گیا ہے عرض کی بھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

آپ الٹی ہے اور مایا عمل کروجس کے لیے وہ پیدا کیا گیا' وہمل اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔

حضرت ذی اللحیہ الکلابی رضی اللہ عنہ سے 

کیا ہم ایسے معاملہ میں عمل کریں یا ایسے کام کے متعلق جولکھ دیا گیاہے؟ آپ نے فرمایا: وہ معاملہ کروجس کولکھ دیا گیا ہے عرض کی چرعمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

آ پ الٹی ہیلے نے فرمایا عمل کروجس کے لیے وہ پیدا کیا گیا'وہ عمل اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔

حضرت ذوالاصابع'

به ذوالزوائد ہیں حضرت ابوعمران سے روایت ہے کہ حضرت ذی 🦹

اصابع رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! اگر ہم کو آپ کے بعد باقی رکھ کرآ زمایا گیا تو آپ ہم کو کیا تھم

ویتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم بیت المقدس چلے جانا'

عَبْدِ اللّهِ بُن كِلاب

4115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمُّويَهِ اَبُو

سَيَّارِ التَّسَتَرِيُّ، ثنا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ اَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ اَبِي مَنْصُورِ، عَنْ ذِي

اللِّحْيَةِ الْكِكلِبِيِّ، آنَّهُ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُــمَ أَنَـعُــمَــلُ فِي آمُرِ مُسْتَأْنَفٍ أَوْ آمُرِ قَدُ فُرِغَ

مِنْـهُ؟ قَالَ: بَـلُ فِي آمُـرِ قَدُ فُرغَ مِنْهُ قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

4116 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ اَحُمَدَ بُنِ حَـنْبَلٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ،

ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ ذِي اللِّحْيَةِ الْكِلَابِيّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَنَّعُمَلُ فِي آمْرِ مُسْتَأْنَفٍ أَوْ آمْرِ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: كَ بَلُ فِي اَمُرِ قَدُ فُرِ عَ مِنْهُ قَالَى: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ:

اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا حُلِقَ لَهُ

ذُو الْأَصَابِع وَهُوَ ذُو الزُّوَائِدِ

4117 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّمَشْقِتُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

شُعَيْبِ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ عَطَاءٍ، آنَّ زِيَادَ بُنَ اَبِي سَوُدَةَ حَدَّثُهُ، عَنْ آبِي عِمْرَانَ، عَنْ ذِي الْاَصَابِع،

4115- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 67 عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن ذي اللحية به .

4117- أورد نحوه احمد في مسنده جلد4صفحه 67 عن أبي عمران عن ذي الأصابع به .

آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن ابْتُلِينَا بِالْبَقَاءِ بَعُدَكَ فَمَا تَـاْمُرُنَا؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ لَعَلَّ اللَّهُ اَنْ يَرُزُقَكَ ذُرِّيَّةً تَغُدُو اِلَيهِ وَتَرُوحُ

4118 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى، ثنا ضَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ، ) عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ ، عَنْ ذِي الْاَصَابِع، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِ ابْتُلِينَا بَعْدَكَ إِبِالْبَقَاءِ إِنِّنَ تَأْمُرُنَا؟، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَنْشَا لَكُمْ ذُرِّيَّةٌ يَغُدُونَ إِلَى ذَلِكَ المُسْجِدِ، وَيَرُوحُونَ

4119- حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ النَّحُويُّ الصُّورِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا سُلَيْمُ بُنُ مَطِيرِ مِنَ آهُلِ وَادِى الْقُرَى، عَنُ اَبِيهِ، سَمِعْتُ ذَا الزَّوَائِدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ امْرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمُ ثُمَّ قَالَ: هَلُ بَلَّغُتُ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثُمَّ قَالَ: خُذُوا الْعَطَاء مَا دَامَ غَصًّا فَإِذَا تَجَاحَفَتُ، قُرَيُشٌ بَيْنَهَا الْمُلْكُ ﴾ وَصَارَ الْعَطَاءُ رِشَاءً عَنْ دِينِكُمْ فَدَعُوهُ

> بَابُ الرَّاءِ مَن اسْمُهُ رَافِعٌ

یقیناً الله عز وجل تههیں ایسی اولا دعطا فرمائے گا'جو کومبح و شام اس کی طرف جائے گی۔

حضرت ذی اصابع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله ملتی ایم سے عرض کی: اگر ہم آپ کے بعد زندہ رکھ کرآ زمائے گئے تو آپ ہمیں کہاں کا حکم دیتے میں؟ آپ نے فرمایا: تم بیت المقدس چلے جانا' ہوسکتا ہے کہ تمہارے لیے اولاد ہو جوضح وشام اس معجد کی طرف جائیں گے۔

حضرت ذ االزوا كدرضي الله عنه فرمات يبي كه ميس نے ججة الوداع كے سال رسول الله الله الله كوفر مات ہوئے سنا' آپ نے لوگوں کو حکم بھی دیا اور منع بھی کیا' پر فرمایا: کیا میں نے پہنچایا؟ اُنہوں نے عرض کی: الله گواہ رہنا! پھر فرمایا: پیہ عطالے لؤجب تک تر رہے گی' جب خشک ہو جائے گی قریش کے درمیان بادشاہی ہو گی' اور عطا تہارے دین کے حوالے سے رسی کی مانند ہوگئ ہے اس کو چھوڑ دو۔

> بإبالراء جس کا نام رافع ہے

4119- أورد نحوه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثانني جلد 5صفحه 104 وقم الحديث: 2646 عن سليم بن مطير عن أبيه عن ذي الزوائد به.

رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ بُنِ

رَافِعِ الْاَنْصَارِيُّ يُكُنَى

أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مِنْ أَخَبَارِهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَسَنِ

الْاسَدِيُّ، ثنا اَبِي، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ

عُثْمَانَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ، قَالَ: رَآيَتُ رَافِعَ بُنَ

4121 - حَدِّدُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، ثنا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ طَلِّحَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ حُسَيْنِ، عَنْ اَبِيدِ، عَنْ جَدِنْ جَدِّهِ، عَنْ رَافِع بُن

خَـدِيـج آنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَارَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهُ فَاسْتَصْغَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عَمِّى: يَا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّهُ رَامٍ،

فَاخُرَجَهُ فَاصَابَهُ سَهُمٌ فِي صَدْرِهِ أَوْ نَحْرِهِ، فَاتَّى

عَــُهُ النَّبِـيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ ابُنَ

آخِي اُصِيبَ بِسَهُمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَدَعُهُ فِيهِ فَيَمُوتَ مَاتَ شَهِيدًا .

فَىالَ عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ حُسَيْنٍ: وَحَدَّثَيْنِي امْرَاتُهُ آنَّهَا

كَانَتُ تَرَاهُ يَغْتَسِلُ فَيَتَحَرَّكُ فِي صَدْرِهِ

خَدِيج، يَخُضِبُ بِالصُّفُرَةِ

4120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

حضرت رافع بن خدیج بن رافع

انصاری آپ کی کنیت ابوعبدالله

ہے آپ کی حدیثیں

کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو دیکھا' (

حضرت عبدالله بن حسين اين والدين وه ان

کے دا داحضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت

كرت بين كه وه أحد ك دن فك حضور ملي الله في

واپس کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو چھوٹا قرار دیا' میرے

چیا نے آپ الی ایک سے عرض کی: یارسول اللہ! یہ

تیرانداز ہے! پس آپ اللہ اللہ نے اس کو نکلنے کی

اجازت دی میرے چیا حضور التا ایک کے پاس آئے

عرض کی: میرے بھتیج کو تیرلگ گیاہے حضور ملتی آلم نے

فرمایا: اگر آپ اس تیر کو چھوڑتے ہیں اور مرجا تا ہے تو

بیشهادت کی موت مرے گا۔حضرت عبداللہ بن حسین

فرماتے ہیں: مجھےان کی بیوی نے بتایا کہاس نے اس کو

غسل کرتے وقت ویکھالیں وہ ان کے سینہ میں حرکت

كرربا تقاب

4121- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه108 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه .

آپ نے زر درنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا۔

حضرت عثان بن عبیدالله بن رافع فرماتے ہیں ہج

4122 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْحَبَجَاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ حِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا آبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، قَـالُـوا: ثنا عَمُرُو بْنُ مَرْزُوقِ الْوَاشِحِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَحْمِيدِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنُ جَدَّتِهِ ﴾ وَهِسَى امْسَرَاَـةُ رَافِيعٍ، اَنَّ رَافِعًا رُمِىَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَوْ يَوْمَ خَيْبَرَ -شَكَّ عَمْرٌو- بِسَهُم فِي تُنْدُورِتِهِ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْزِعَ

السُّهُ مَ قَالَ: يَا رَافِعُ إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهُمَ وَالْقُطْبَةَ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهُمَ وَتَوَكُّتُ الْقُلُطُبَةَ وَشَهِدُتُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنَّكَ

شَهِيدٌ ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ السَّهُمَ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ، فَعَاشَ بِهَا حَتَّى كَانَ

فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِي الله عَنه ، فَانْتَقَضَ بِهِ الُجُرْحُ، فَمَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَآتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ:

يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج، فَتَرَحَمَ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ مِثْلَ رَافِعَ لَا يُخُرُّجُ بِهِ حَتَّى يُؤُذَّنَ

﴾ مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْقُرَى، فَلَمَّا حَرَجْنَا بِجَنَازَتِهِ، فَصُلِّي عَلَيْهِ، جَاءَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى جَلَسَ

عَلَى رَأْسِ الْقَبْرِ، فَصَرَخَتُ مَوْلَاةٌ لَنَا فَقَالَ ابْنُ

عُمَرَ: مَا لِلسَّفِيهَةِ مِنْ اَحَدٍ لَا تُؤُذِى الشَّيْخَ فَإِنَّهُ لَا

حضرت ليحيٰ بن عبدالحميد بن رافع بن خديج اپني دادی حضرت رافع کی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ اُحد کے دن رافع نے رسول الله التُّولَيُّكِيِّم کے ساتھ تیراندازی کی' یا خیبر کے دن' عمر و کوشک ہے' تیران کو یارسول اللہ! تیر نکالیں! آپ الی ایک ایک ایک ایک ایک ا پیکان دونوں نکال دول میں تیرے لیے قیامت کے

سینہ میں لگا' حضور طائے اللہ کے پاس آئے اور عرض کی: رافع! اگرتم حيا ہوتو ميں تيركو نكاليّا ہوں اوراس كى پيكان چھاتی ہی میں تکی چھوڑ دیتا ہوں اورا گرتُو جیا ہے تو تیراور دن گواہی دول کا تیرے شہید ہونے کی ۔حضور طال اللہ نے تیر نکالا اور پیکان چھوڑ دیا' وہ اس کے ساتھ زندہ رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوران ان کا زخم زیادہ ہوا اور عصر کے بعد وصال کر گئے۔حضرت ابن عمر رضی الله عنها آئے اور عرض کی: اے ابوعبد الرحل ! رافع بن خدیج کا وصال ہو گیا اس کے لیے دعا کریں۔رافع کی مثال کوئی پیدانہیں ہوگا' یہاں تک کہ مدینہ کے اردگرد بستیوں میں اعلان ہوا' جب ہم ان کا جنازہ لے کر نکلے تو ان کی نماز جنازہ ریطی' حضرت ابن عمر رضی الله عنه قبر کے کنارے بیٹھے' ہماری لونڈی چلائی' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس بیوقوف عورت کو رو کنے والا کوئی نہیں ہے؟

شیخ کو تکلیف نه دو کیونکه اللہ کے عذاب کا کوئی بدلہ نہیں

4122- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه346 وقال: رواه الطبراني وامرأة رافع ان كانت صحاببة والا فانني لم أعرفها وبقية رجاله ثقات .

4123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ

مُحَمَّدٍ الزَّهْرِيُّ، ثنا رِفَاعَةُ بْنُ هُرَيْرِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمِمَنِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّى،

عَنْ اَبِيبِهِ، قَالَ: جِئْتُ اَنَا وَعَقِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ بَدُرًا، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ

السُّدِهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ آخُرَجَ مَعَكَ فَجَعَلَ يَقْبِضُ يَدَهُ

وَيَفَولُ: إِنِّى اَسْتَصْغِرُكَ وَلَا اَذْرِى مَا تَصْنَعُ إِذَا

لَقِيتَ اللَّقَوْمَ ، فَقُلْتُ: آتَعَلَّمُ أَنْ أَرْمِي مَنْ رَمَي؟،

4124 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن

حَنْبَلِ، ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ

عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا طَاقَةَ

4125 - حَدَّثَنَسَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الْفَرَج، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُفِّى رَافِعُ بُنُ

4126 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْمَدِينِيُّ

فُسُتُقَةُ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں:

میں اور میرا چیاحضور ماٹٹائیٹر کے پاس آیا' آپ بدر کی ا

طرف جانا چاہتے تھے' میں نے عرض کی : یارسول اللہ!

میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں' آپ نے میرا ہاتھ

كرا'آ بِ مِنْ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مِن مَهمين كمزور ديحتا مون

مجھےمعلوم نہیں ہے کہ جب قوم سے لڑو گے تو تم کیا کرو

گے؟ میں نے عرض کی: آپ کو کیا معلوم کہ میں تیر

اندازی کرنے والا ہوں۔ مجھے آپ نے واپس کر دیا۔

حضرت ابوعمر وفر ماتے ہیں کہ وہ حضرت را فع بن

خدیج رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں شریک ہوئے ،عورتیں

رو رہی تھیں' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے

ہوئے اور فرمایا: رافع بن خدیج بہت بزرگ ہیں ان

حضرت یجی بن بمیر فرماتے ہیں: حضرت رافع

بن خدیج رضی الله عنه کا وصال 73 ججری میں مدینه میں 💮 💮

حضربت واقدى فرماتے ہیں کہ حضرت رافعین

خدیج رضی الله عنداس سال کے شروع میں فوت ہوئے'

آپ کے جنازہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما شریک

ہوئے' یعنی73 ہجری میں' حضرت رافع رضی اللہ عنہ

کے عذاب کو لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔

الْهَدَادِيُ، حَدَّثَنِي ٱبُو عَمْرِو، آنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ وَنِسَاءٌ يَبْكِينَ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

خَدِيجِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبُعِينَ بِالْمَدِينَةِ

الُوَاقِيدِيّ، قَالَ: وَفِيهَا مَاتَ رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ فِي اَوَّلِ هَــٰذِهِ السَّـنَةِ وَحَـضَـرَ ابْـنُ عُـمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ

لَهُ بِعَذَابِ اللَّهِ

يَدِينُ لَهُ بِعَذَابِ اللَّهِ

جِنَازَتَهُ- يَعْنِي سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ- وَكَانَ لِرَافِعِ يَوْمَ مَاتَ سِتُّ وَثَمَانُونَ

4127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:

مَاتَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ فِي سَنَةِ اَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ فِي

وَمَا اَسْنَدَ رَافِعُ بُنُ خَدِيج عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ،

> عَنُ رَافِع 4128 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَكُرَهُ الْمُزَارَعَةَ

حَتَّى، سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ 4129 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو

مُ بَسِكُو بُسنُ آبى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو يَزِيدَ اللَّهُ اللَّهَ رَاطِيسِتُ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَزْرَقُ،

حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ

کے وصال کا دن 86 سال کی عمر میں ہوا۔

حضرت رافع بن خد یکی رضی الله عنه کا وصال 74 ہجری میں ہوا۔

حضرت رافع بن خدتج رضى اللدعنه كي حديثين

حضرت عبدالله بن عمر حضرت رافع رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كوفر ماتے ہوئے سنا كه جم کھیتیاں کرایہ پر دینے کو ناجا ئزنہیں سمجھتے تھے'جب میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه مم كرايه يردية تط جم اس مين كوئي قباحت نهيل سجهة تھے جب حطرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے دعا کی

سنا كەحضورملى ئىلىم نے ھيتى كوكراپ پردينے سے منع كيا۔

4128- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 257 وقم الحديث: 3389 عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع

4129- أورده ابين ماجه في سننه جلد 2صفحه819 وقم الحديث: 2450 عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع بن

بن خديج به .

زَعَمَ رَافِعُ بُنُ حَدِيبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ وَتَرَكْنَاهُ مِنْ آجُلِ قَوْلِهِ 4130 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ حضرت این عمر رضی الله عنهما فرمایتے ہیں کہ ہم

الْقَ اضِى، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ كرابه پر دية تھ ہم اس ميں كوئي قباحت نہيں سجھتے تھے جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے دعا کی

بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنُ عَــمْـرِو بُنِ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: تو حضور مل الملام نے اس سے منع کیا۔ كُنَّا لَا نَرَى بِالْحِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ ٱوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

4131 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَـنْبَـلِ، حَدَّثِنِي آبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّي، كرايه پر ديتے تھ ہم اس ميں كوئي قباحت نہيں سجھتے ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثنا تھے جب حضرت راقع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے دعا کی ٱيُّوبُ، عَنْ عَـمُـرِو بُنِ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

تو حضور مل کی اس نے اس سے منع کیا اور ہم نے ان کی عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْحِبْرِ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ بات سے چھوڑ دیا۔ رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ عَامَ اَوَّلِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ 4132 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم خَيْثَ مَةَ، ثنا عُمَرُ بُنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ ثنا عَبُدُ كرايه پر ديتے تھے ہم اس ميں كوئي قباحت نہيں سجھتے الْوَارِثِ، ثنا أَيُّوبُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ تھے جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے دعا کی عُـمَرَ، قَالَ: كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَاسًا، فَقَالَ رَافِعُ تو حضور مل الماليم نے اس سے منع كيا۔ بُنُ خَدِينِج: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: ہمیں رافع بن خدیج نے زمین کراہیہ پردینے سے منع کیا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ ہے نے زمین کرایہ پر دینے سے نع کیا۔

حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما كوفر ماتے ہوئے سنا كه ہم کھیتیاں کرایہ پر دینے کو ناجا ئز نہیں سمجھتے تھے'جب میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللّٰدعنه کوفر ماتے ہوئے سنا كەحضورماتى كىلىم نے كىتى كوكراپە پردىنے سے منع كيا۔

حضرت ابوسعيد الخدري حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں اور حضرت اسید بن ظهیر ٔ حضرت رافع بن

4133 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ اَبي الْخَلِيلِ، عَنْ مُ جَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدُ مَنَعَنَا رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ نَفُعَ ٱرْضِنَا

4134 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثنا ﴾ ٱحْــمَــدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا اَبُو عَاصِمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ دَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

4135 - حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ

مُكُرَم، ثنا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ، ثنا النَّضُرُ بُنُ شُهَيْلِ، أَنَا اَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا لَا نَرَى بِكِرَاءِ الْآرْضِ بَدَاسًا حَتَّى حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَدْضِ أَبُو سَعِيدٍ الْخَدُرِيّ، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ أُسَيْدُ بُنُ ظُهَيْرٍ، عَنُ رَافِع بُنِ

<sup>4133-</sup> أورده أبو عوانة في مسنده جلد 3صفحه 316 وقم الحديث: 5131 عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به .

<sup>4134-</sup> أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1180 وقم الحديث: 1547 عن ابن عمر عن رافع بن حديج به .

خَدِدِ

الصَّبَّاحِ الرَّقِّقُ، ثنا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عِنْدَ مُجَاهِدٍ، عَنْ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عِنْدَ مُجَاهِدٍ، عَنْ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: جَاء نَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَذَكَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ اَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحُهَا اَخَاهُ وَنَهَى عَن الْمُزَابَنَةِ

السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجِ

4138 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْبُوْسِى الصَّنْعَانِيُّ، اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ، قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُمُ

4139 - حَسدَّ ثَسنَا اِبْرَاهِ مِهُ بُنُ سُويُدٍ الشِّبَامِيُّ، اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى

خدی سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور مل اُللہ نے بیع محا قلہ سے منع کیا اور فر مایا: جس کے پاس زمین کو اور اسے اس کی ضرورت نہ ہوتو

وہ اپنے بھائی کوآ بادکرنے کے لیے عطیہ دیدے اور بیج مزاہنہ سے منع کیا۔

حضرت سائب بن یزید ٔ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے

**روایت کرتے ہیں** حضرت رافع بن خد ت<sup>ج</sup> رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں

کہ حضور ملتی ایک نے کی الگانے اور لگوانے والے کے متعلقہ نہ سریر

متعلق فرمایا که ده روزه افطار کریں۔

حضرت رافع بن خدت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ فرمایا: سیجھنے لگانے والے کی کمائی کھی

4138- أورده الترمذي في سننه جلد 3صفحه 144 وقم الحديث: 774 عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن

يزيد عن رافع بن حديج به .

بُسِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ،

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسُبُ

الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهُ رُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ

الْكُلْبِ خَبِيتُ

4140 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِحٍ

الشِّيرَاذِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيِّرٍ، ثنا هِشَامٌ الـدَّسْتُوائِيٌّ، عَنْ يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيرِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ رَافِع، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهُرُ الْبَغِيّ

خَبِيتٌ، وَثَمَنُ الْكِلْبِ خَبِيتٌ 4141 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ حَمُدَوَيْهِ

الصَّفَّارُ، ثنا عَفَّانُ، ثنا آبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ، عَنِ

السَّائِب، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيج، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسُبُ الْحَجَّامِ

خَبِيكْ، وَمَهُرُ الْبَغِيِّ خَبِيكْ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيكُ

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا حَاتِمُ بُنُ

4142 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

اِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَعْرَج، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، أَنَّ رَسُولَ

بُری اور زانیے کی کمائی بُری ہے اور کتے کی کمائی بُری

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور ملين أيلم نے فرمايا: تجھنے لگانے والے كى كمائى بُری اور زانیہ کی کمائی بُری ہے اور کتے کی کمائی بُری

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے میں كه حضور مليني يتلم في فرمايا: تجيف لكاف والى كى كمائى

بُری اور زانیہ کی کمائی بُری ہے اور کتے کی کمائی بُری

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور مليُّ أيتم في فرمايا: ويحينه لكان والي كى كمائى

بُری اور زانیہ کی کمائی بُری ہے اور کتے کی کمائی بُری

4140- أورده البيهقي سننه الكبراي جلد 6صفحه 6 وقم الحديث: 10790 عن ابراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد

عن رافع بن حديج به .

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ

4144 - حَــدَّثَسَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ جَابَانَ

الْـجُنُدِيسَابُورِي، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتٍ، ثنا

الْكُسْبِ كُسُبُ الْحَجَّامِ، وَثَمَنُ الْكُلْبِ، وَمَهُرُ

سَالِمُ بَنُ عَبُدِ اللّهِ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله يَتِيلِم ن فرمايا: تجهين لكان وال كي كمائي

بُری اور زانیہ کی کمائی بُری ہے اور کتے کی کمائی بُری

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر ماتے ہیں

كه حضور مَنْ عُلِيلِمْ نِي فرمايا: تَحِيفِ لكَانِي واللَّهِ كَلَّ مَا لَي

بُری اور زانیہ کی کمائی بُری ہے اور کتے کی کمائی بُری

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر'

حضرت رافع بن خدیج سے

روایت کرتے ہیں

عبداللدرضي الله عنهمان بتايا كهأنهون نے زمين كوكراپير

حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بنُسَ الْكُسُبُ

يَوْيدَ، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيج، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِئُسَ الْكُسُبُ مَهُرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ

الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، ثنا جُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ رَافِع بْنِ خَدِيج، آنَّـهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: شَرُّ

الْكُلْب، وَكُسُبُ الْحَجَّامِ

بُن عُمَرَ، عَنْ رَافِع بُنِ خُدِيج

4145 - حَـلَّاثَنَا يُوسُفُ الْقَاَضِي، ثنا عَبُدُ

اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلسَّمَاءَ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ ٱسْمَاء،

ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالُوا: ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ،

4143 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُن

حَنْبَلِ، حَدَّثِيل آبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَى،

مَهُرُ الْبَغِيّ، وَثَمَنُ الْكُلْبِ، وَكُسْبُ الْحَجَّامِ

الله بن عُمَرَ كِرَاء هَا وَقَدْ كَانَ يُكْرِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ

قَالَ الزُّهُرِيُّ: فَقُلْتُ لِسَالِمِ: اَتَكُرِيهَا اَنْتَ؟ قَالَ:

نَعَهُ، قُلْتُ: فَايَنَ حَدِيثُ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ؟ قَالَ

سَالِمٌ: إِنَّ رَافِعًا أَكُثَرَ عَلَى نَفْسِهِ

پردینے کے متعلق پوچھاتو فرمایا: حضرت رافع بن خدیج

رضى الله عنه نے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كو بتايا

کہ وہ اور ان کے چھابدر میں شریک ہوئے تھے أنہوں

نے بتایا که رسول الله طافی الله نے زمین کراید پر دینے

ہے منع کیا۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ زمین کرایہ پر

وینے سے رُک گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس

لياس كونا پيندكرتے تھے۔حضرت زہرى فرماتے ہيں

کہ میں نے حضرت سالم سے کہا: کیا آپ بھی اس کو

نالبند كرتے بين؟ حضرت سالم نے كها: جي بان! ميں

نے کہا: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ والی حدیث

کہاں گئی؟ حضرت سالم نے فرمایا: حضرت رافع رضی

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما کے پاس تھا' میں

نے کہا: رسول الله ملتا الله عن کرائے پر دینے سے منع

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملی ایک کرایہ پر دینے سے منع کرتے

الله عنها بني ذات پرزیاده اعتماد کرنے والے تھے۔

عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنِ الزُّهُوِيّ، أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ

سَعْدٍ، ثنا أَبُو أُوَيْسِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، قَالَ: سَالُتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ: ٱخْبَرَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيج

عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

4147 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ طَاهِرٍ بُنِ حَرُمَلَةَ

يَـفُعَـلُ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَهُ، أَنَّ رَافِعَ بُنَ حَدِيجٍ، قَالَ: -

﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ

حَنْبَلِ، حَـدَّثَنِني آبِي، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ

4146 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ

اللَّهِ، خَبَّرَهُ، وَسَالَهُ عَنْ كُرْيِ الْمَزَارِع، فَقَالَ: آخُبَوَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَا بَدُرًا حَلَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ . فَتَرَكَ عَبْدُ

بُن يَحْيَى، ثنا جَلِدى، ثنا اِدْرِيسُ بُنُ يَحْيَى الُحَوْلَانِتُ، حَدَّثِنِي حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْح، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: ٱخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ 275 275

نَهَى دَسُولُ اللهِ عَنُ كِرَاءِ الْارُضِ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيج

4148 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ بَنُ غَنَّامٍ، ثنا آبُو بَكُرِ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، حِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكْرٍ الْـمُقَدَّمِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثنا آبُو

جَعُفَرٍ الْحَطْمِيُّ، قَالَ: اَتَيْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، فَقُلْتُ بَلَغَنَا عَنْكَ شَىءٌ فِى الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُـمَرَ لَا يَرَى بِهِ بَاْسًا حَتَّى ذَكَرَ لَهُ رَافِعُ بُنُ

خَدِيجٍ فِيهِ حَدِيثًا فَاتَى رَافِعًا، فَاخْبَرَهُ رَافِعٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى بَنِى حَارِثَةَ فَرَاى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ

زَرْعِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُوا: لَيْسَتْ لِظُهَيْرٍ قَالَ: آلَيْسَتْ الطُهَيْرِ قَالَ: آلَيْسَتْ ارْضَ ظُهَيْرٍ ؟ ، قَالُوا: بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرُعُ فَلانِ قَالَ:

فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَخُذُوا زَرْعَكُمُ ، قَالَ رَافِعٌ: فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَآخَذُنَا زَرْعَنَا.

حضرت سعید بن مسیتب ٔ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوجعفر علمی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن میتب کے پاس آیا' میں نے کہا: ہمیں آپ کے حوالہ سے زمین کے متعلق کوئی بات پیچی ہے'

حضرت سعید نے فرمایا: حضرت ابن عمر رضی الله عنهمااس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے حضرت رافع من اللہ عنہ دکر کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ

کے پاس آئے تو حضرت رافع رضی اللہ عند نے بتایا کہ حضور ملٹی آئے ہم بنی حارث کے پاس آئے 'آپ نے ظہیر کی زمین میں کھیتی دیکھی 'آپ نے فرمایا: کتنی اچھی ظہیر

کی کھیتی ہے اُنہوں نے کہا: یہ کھیتی ظہیر کی نہیں ہے

آپ ملٹ اُلِی نے فرمایا: کیا ظہیر کی زمین نہیں ہے؟ اُنہوں نے کہا: کیوں نہیں! لیکن یہ فلاں کے لیے کھیتی کی جارہی ہے آپ ملٹ اُلی کی خرمایا: اس کا خرج اس کو

کی جارہی ہے آپ ملی کی آئی کے فرمایا: اس کا خرج اس کو کر دے دواورا پنی زمین لے لو۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے ان کا خرچ واپس کر دیا اور اپنی

زمین لے گی۔

4148- أورده أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 260 وقم الحديث: 3399 عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن رافع بن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْاَنْمَاطِيُّ، ثنا

يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، ثَنا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُ، ثنا آبُو جَعْفَرِ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْن

المُسَيِّبِ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

4149 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، ثنا مَالِكُ

بُنُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، حِ وَحَدَّثْنَا اَبُو

حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا اَبُو

الْآخُوَص، ثنا طَارِقُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ إُمُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: نَهَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ،

وَالْـمُزَابَنَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا يَزُرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ فَيَوْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مَنَحَ اَرْضًا فَهُوَ يَوْرَعُ، وَرَجُلٌ

اسْتَكُرَى بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ

4151 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّىُ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرِ، ثنا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّكُـرُمَانِيُّ عَمُّ عَطِيَّةَ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَطَاء بُن اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَـمُـرِو بُـنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ

حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه حضور ما الله عنه سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور ملي يُلام نے بيع محاقلہ و مزابنہ سے منع كيا اور

فرمایا بھیتی تین طرح کے لوگ کاشت کرتے ہیں: ایک آ دمی کھیتی کرتا ہے کہ وہ اس کی اپنی ہے' ایک آ دمی کھیتی

سے عطا کرتا ہے اور دوسرا کاشت کرتا ہے ایک آ دمی سونے یا جاندی کے بدلے کرایہ پردیتا ہے۔

حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ میں

حضرت سعید بن میتب کے پاس بیٹا ہوا تھا' اُنہوں نے ذکر کیا کہ پھھ لوگ کہتے ہیں: ہرشی میں اللہ کی تقدیر ہے سوائے اعمال کے۔حضرت عمروفر ماتے ہیں

4149- أورده ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه819 وقم الحديث: 2449 عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن حديج به .

4151- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه197 وقبال: رواه الطبراني بأسانيد في أحسنها أبن لهيعة وهو لين

سَعِيدِ بُنِ الْـمُسَيّبِ جَالِسًا فَذَكَرُوا أَنَّ أَقُوَامًا

يَقُولُونَ قَـدَّرَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلا الْاعْمَالِ،

قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَآيَتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب غَضِبَ

غَضَبًا اَشَدَّ مِنْهُ حَتَّى هَمَّ بِالْقِيَامِ ثُمَّ سَكَنَ، فَقَالَ:

تَكَلُّمُوا بِهِ آمَا وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ فِيهِمْ حَدِيثًا

كَفَاهُم بِهِ شَرًّا، وَيُحَهُم آوَ يَعْلَمُونَ؟ فَقُلْتُ:

كفسم بخدا! حفرت سعيد بن مستب كوميس نے غصه ميں

مجھی نہیں دیکھا جتنا اس جگہ دیکھا' حتیٰ کہ آپ نے

کھڑے ہونے کا ارادہ کیا' پھرٹھہرے اور فرمایا:تم اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئیں نے اس بارے مذیب شی

ہے جوان کی بُر اکی بتانے کے لیے کافی سے ہلاکت ہو! ان کے لیے جوجانتے بھی ہیں؟ میں نے عرض کی: اے

ابو محد الله آپ پررم كرے! وه كياہے؟ آپ نے ميرى

طرف ديكها'آب كالكيم غصه چلاكيا تها' فرمايا: مجھ

حضرت رافع بن خدیج نے بتایا کہ أنہوں نے رسول

الله التاريخ و فرمات موس سا: ميرى أمت سے ايسے لوگ ہوں گے جواللہ اور قرآن کا انکار کریں گے اور ان

کواس کا پتا بھی نہیں ہو گا جس طرح کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انکار کیا۔ راوی کا بیان ہے: میں نے

عرض كى: يارسول الله! ميرے مال باب آپ پرقربان مون! وہ کیے؟ آپ سٹی اللہ نے فرمایا: وہ کھ تقدر کا

اقرار کریں گے اور کچھ کا انکار۔ میں نے عرض کی: پھروہ

کیا کہیں گے؟ آپ التی ایک نے فرمایا: وہ کہیں گے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے اور شرابلیس کی طرف سے ہے

وہ اس پر کتاب اللہ کا اقرار کریں گے اور ایمان اور معرفت کے بعد قر آن کا انکار کریں گے میری اُمت کو

عدادت اور بغض اورلزائی ان کی طرف سے ملے گا۔ وہ لوگ اس اُمت کے بے دین ہیں اپنے زمانے میں '

با دشاه کاظلم ہوگا'ان پرظلم اور ترجیح ہوگی' پھراللہٰعز وجل طاعون بھیجے گا'ان میں ہے اکثر کوفنا کرے گا' پھر دھنسا

يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: فَنَظَرَ الْمَيّ وَقَـٰدُ سَـٰكَنَ بَغُضُ غَضَبِهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ

خَدِيج آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَكُونُ قَوْمٌ مِنُ ٱمَّتِى يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وبالْـ قُرآن وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ كَمَا كَفَرَتِ الْيَهُودُ،

وَالنَّصَارَى ، قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ وَكَيْفَ ذَاكَ؟، قَالَ: يُقِرُّونَ بِبَعْضِ الْقَدَرِ

ويَكُفُرُونَ بِبَعُضِهِ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: الْخَيْرُ مِنَ اللهِ وَالشَّرُّ مِنْ إِبُلِيسَ، فَيُ قِرُّونَ عَلَى ذَلِكَ كِتَابَ اللهِ ويَكُفُرُونَ بِالْقُرْآن

بَعُدَ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَمَا يَلْقَى أُمَّتِي مِنْهُمُ مِنَ الُعَدَاوَةِ وَالْبَغُضَاءِ وَالْجِدَالِ أُولَئِكَ زَنَادِقَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي زَمَانِهِمْ يَكُونُ ظُلُمُ السُّلُطَانِ، فَيَنَالُهُمْ

مِنُ ظُلُمٍ وَحَيُفٍ وَاَثَرَةٍ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَاعُونًا فَيُفْنِي عَامَّتَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ الْخَسْفُ فَمَا

اَقَلَّ مَا يَنْجُو مِنْهُمْ، الْمُؤْمِنُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ فَرَحُهُ،

شَدِيدٌ غَـمُّهُ، ثُمَّ يَكُونُ الْمَسْخُ فَيَمْسَخُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَامَّةَ أُولَئِكَ قِرَدَةً وَجَنَازِيرَ، ثُمَّ يَخُرُجُ

دیا جائے گا' بہت کم نجات پاکیں گے مؤمن ان دنوں

بهت كم خوش هو گا اور سخت پریشان مو گا پهرشکلیں بگریں

گی' اللهٔ عز وجل ان کی شکلیں بندر اور خزیر کی طرح کر

دے گا' پھر اس کے تھوڑی در بعد دجال نکلے گا۔ پھر

حضور ملی آپ کے رونے کی وجہ

ہے رو پڑے ہم نے عرض کی: آپ کیوں روئے ہیں؟

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يُحْدِي الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ كُلِدُ سُومُ ﴾ ﴿

وَتُوْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَالِقُهُمَا قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ، ثُمَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَهُمُ مَنْ شَاء مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ، وَمَنْ شَاء كِمِنْهُمْ لِلنَّارِ، عَدَّلًا

 فَلِكَ مِنْهُ، وَكُلَّ يَعْمَلُ لِمَا فُرِ غَ لَهُ وَهُوَ صَائِرٌ إِلَى مَا فُرِغَ مِنْهُ قُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

الدَّجَّالُ عَلَى آثَرِ ذَلِكَ قَرِيبًا ، ثُمَّ بَكَى رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَكَيْنَا لِبُكَائِهِ، قُلْنَا: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رَحْمَةً لِهَمِّ الْاَشْقِيَاء ، لِلاَنَّ فِيهِـمُ الْـمُتَعَبِّدَ، وَمِنْهُمُ الْمُجْتَهِدَ، مَعَ انَّهُمْ لَيْسُوا بِاَوَّلِ مَنْ سَبَقَ اِلَى هَـٰذَا الْقَوْلِ، وَضَاقَ بِحَمْلِهِ ﴾ ذَرُعًا، إِنَّ عَامَّةَ مَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِ التَّكَٰذِيبِ بِالْقَدَرِ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ فَقُلُ لِي كَيْفَ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ؟ قَالَ: تُؤُمِنُ إِ اللَّهِ وَحُدَهُ وَآنَّهُ لَا يَمُلِكُ مَعَهُ آحَدٌ ضَرًّا وَلَا نَفُعًا

آپ التي ايم الله ان بر بخول كي مي ان ير رحمت کرتے ہوئے کیونکہان میں عبادت گزار غور وفکر كرنے والے كچھان ميں پہلے كى طرح نہيں ہول كے عذاب ہوگا بنی اسرائیل ہلاک ہوں گے اکثر تقدیر کا

ا نکارکر کے۔ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! یا رسول الله! مجھے فرمائیں کہ تقذیر پر ایمان کیسے لاؤں؟ آپ التی کی تیم نے فرمایا: تُو اللہ کے

ایک ہونے پرایمان لا اوراس پر کہ تجھے کوئی گفع ونقصان نہیں دے سکتا' جنت و دوزخ پر ایمان لایا اور یقین کرلے کہ اللہ عزوجل فے ان کومخلوق سے پہلے بیدا کیا ئے پھر مخلوق کو پیدا کیا' ان میں سے جس کو جاہے گا

. جنت دے گا'جس کو جاہے گاجہنم میں داخل کرے گا' پی اس کا عدل ہوگا' ہرایک عمل کرنے والا ہے اس کیلئے جس کولکھ کر فراغت حاصل کر لی گئی ہے اور ہر آ دمی اسی کی طرف جارہا ہے جس سے فراغت یا لی گئی میں نے

حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه حضور ملتَّ اللّهِ سےاس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

عرض کی:اللہ اوراس کے رسول نے سیج کہا۔

حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْـمُقُرِءُ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ

سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

حَدَّثَنَا زَكُويًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا اَبُو

الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، ثنا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا ابُنُ لَهِيعَةً، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

الُـمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ 4152 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَـمَّادٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُن مُحَمَّدِ

بُسنِ حَسَالِلِهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ سَعِيلِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ رَافِع بْنِ حَدِيج، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا فَرَغَ امَرَّ اصَابِعَهُ عَلَى الْحِدَارِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَلَمْ

الْحَوْلَانِيُّ، ثنا أَبُو الْآصْبَعْ الْحَرَّانِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَسْحُيَى، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْآخُوصِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِي عَوْنِ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

4153 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَقِيلِ ٱنَسُ بُنُ سَلْمِ

كِرَاءِ الْاَعَاجِمِ وَشِرَائِهَا

الْـمُسَيِّـبِ، عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجِ آنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنُ

حضرت رافع بن خديج رضى الله عنه حضورط المالية

ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ ملٹھ آیا ہم کو بکری کے باز و کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا' آپ تناول کرکے فارغ ہوئے تو آپ نے انگلیاں دیوار کے ساتھ ملیں' پھرنماز عصر اور

مغرب پڑھی اور وضونہیں کیا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور مل المينيم أله الله المالية المرابية بيرا ورخريد في مسامع

4152- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه252 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن قيس المكي عن ابراهيم بن محمد بن حالد بن الزبير ولم أر من ترجمهما وله طريق آخر وفيه الواقدي وهو كذاب

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رَافِع

بُن خُدِيج

4154 - حَدَّثَنَا عَبُدَّانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا

﴿ اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُمْرَانَ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ الْعَلاءِ،

عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى

عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ الْقَاسِمُ بُنُ

مُحَمَّدِ، عَنْ

رَافِع بُنِ خَدِيج

4155 - حَـلَّاثَسَسَا الْحَسَّنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ آبِي عَاصِمٍ، حَدَّثِنِي آبِي،

ثنا عُشُمَانُ بُنُ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ ﴿ رَافِعِ بُنِ جَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُرْيِ الْأَرْضِ

4156 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ، أنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خُلَيِّ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثِني

حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف ٔ حضرت راقع بن خد تنج سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضوره التوليم في بيع محا قله اور مزابنه سيمنع كيا-

حضرت قاسم بن محمدُ حضرت رافع بن خد تج رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كەحضورلىڭ ئىلىلى نەخ ئىن كراپە پردىنے سے منع كيا-

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں 

4156- أورده النسائي في السنن الكبرى جلد 4صفحه 344 وقم الحديث: 7448 عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع بن حديج به.

میں اور اس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

حضرت سلیمان بن بیبار حضرت

رافع بن خدت کرضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ر سے دیں ہے محاقلہ کیا کرتے تھے۔ پس ہم زمین کو من کہ سکھ میں ذکر شرعہ معرف میں ہم زمین کو میں کہ سکھ میں دکتے شرعہ معرف میں اس میں

تہائی اور بھی چوتھائی کی شرط پر یامعین ومقرر کھانے کی شرط پر کرائے پر دیتے تھے۔ پس آپ ماٹھ اِللّٰہ نے ہمیں

اوراس کےعلاوہ دیگرصورتوں کو (بھی مکروہ سمجھا)۔

حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم زمین کی مجھ محاقلہ کیا کرتے تھے کیس تہائی'

چوتھائی اور مقرر ومعین کھانے کی شرط پر کرائے پر دیتے تھے پس میرے پاس میرے ایک چھا آئے تو کہا کہ

سے پن برے ہاں برے ایک بچا اے و اہا کہ رسول کریم مل ایک نے آج ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا ہے جو بظاہر ہمارے لیے نفع مند تھا لیکن اللہ اور

آبِى، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيّ، عَنِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيّ، عَنِ الْمَحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمَحَسَّدِ، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

لَاقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ سُلَيْمَانُ بُنُ

يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجِ

مُ لَكَدُمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ اَيُّوبَ، سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ اَيُّوبَ،

قَالَ: كَتَبَ إِلَى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ، وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدُ قَالَ: سَالُتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فَقَالَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيدِج، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْآرُضَ فَنُكْرِيهَا عَلَى

الشَّكُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَامَرَنَا بِالْاَرْضِ اَنْ نَـزُرَعَهَـا اَوْ نُـزُرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاء هَا وَمَا سِوَى ذَاهَ

4158 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ وَيُدٍ، مُحَمَّدُ بُنُ وَيُدٍ،

عَنْ آيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ: إِنِّى سَلِمُتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ، عَنُ رَافِع بُنِ

خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْاَرْضَ فَنُكُرِيهَا بِالنَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَدَخَلَ عَلَىَّ بَعْضُ

سلیمان بن یا

ار من دای بن طر

عُمُومَتِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اس کے رسول کی اطاعت اس سے زیادہ نفع دینے والی

ہے۔ہم زمین کی تیع محا قلہ کرتے تھے ہم تہائی چوتھائی یا

معین کھانے کے بدلے زمین کرائے پر دیتے تھے

آب نے زمین کے مالک کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین کوخود

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ہم رسول کریم ملٹ ایک ہے دور مبارک میں زمین کی بیع

ما قله كرتے تھے۔ پس مم تهائى چوتھائى يامعين كھانے

کی شرط پرزمین کرائے پردیتے۔ پس ایک دن میرے

چاؤں میں سے ایک آ دی مارے پاس آیا۔اس نے

بتایا: رسول کریم ملتی ایک ایسے کام سے منع کیا

ہے جو ہمارے لیے نفع مند ہے اور اللہ اور اس کے

رسول کی اطاعت زیادہ تفع دینے والی ہے۔ آپ نے

ہمیں زمین کامحا قلہ کرنے ہے منع فرمایا 'بیرکہ ہم زمین کو

تہائی' چوتھائی یامعین کھانے کے بدلے زمین کرائے پر

دیتے تھے۔آپ نے زمین کے مالک کو حکم دیا ہے کہوہ

خود کاشت کرے یا کاشت کروائے اس کو کرائے پر

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں:

دینے کومکروہ فر مایا اور اس کے علاوہ بھی ہرصورت کو۔

رسول کریم ملتی ایکی کے زمانے میں ہم بیع محاقلہ کرتے

تصاوروہ بیہ ہے کہ آ دمی اپنی زمین تہائی چوتھائی یا معین

کھانے کے بدلے اپنی زمین کرائے پر دے۔ پس

مارے یاس مارے ایک چیا نے آکر کہا: نبی

کاشت کرے پاکسی سے کاشت کروائے۔

إُبْنِ خَدِيبِج، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ

الشُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاء نَا ذَاتَ يَـوْمِ رَجُـلٌ مِـنُ عُمُومَتِى، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا،

وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا آنَ نُحَاقِلَ الْأَرْضَ أَنْ نُكُورِيَهَا عَلَى النَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ

يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا

بُسُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ

4160 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

الْسُمُسَمَّى، وَامَرَ رَبَّ الْأَرْضِ اَنْ يَرُرَعَهَا اَوْ

كُمُ الْآرْضِ أَنْ يَزُرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا

ه المُسَمَّى، وَالشَّلُثِ وَالسَّكُثِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَآمَرَ رَبَّ

4159 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

وَسَّلَّمَ نَهَانَا الْيَوْمَ عَنُ آمُرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ كُنَّا بُحَاقِلُ الْاَرْضَ فَنُكُرِيهَا بِالثَّلُثِ

وَالرُّبُعِ وَالطُّعَامِ الْـمُسَمَّى، فَنَهَانَا أَنُ نُكُرِيَهَا

مُسَدَّدٌ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنُ

يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ، عَنْ رَافِع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُكُرِيهَا عَلَى

اِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْـوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْـمُحَاقَلَةُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ اَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ اَوِ

الرُّبُعِ أَوْ عَلَى طَعَامِ مُسَمَّى، فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي،

فَـقَـالَ: نَهَـانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَمُر

كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِهِ ٱنْفَعُ

لَنَا، قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَالْـمُحَاقَـلَةُ أَنْ يُكُرِىَ الرَّجُلُ اَرْضَهُ بِالثَّلُثِ اَوِ

الرُّبُع أَوْ بِسطَعَامٍ مُسَدًّى، فَاتَى بَعْضُ عُمُومَتِهِ

فَـقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ

کرائے پر نہ دے۔

كريم التُولِيكِم في آج بمين أيك ايسه كام سيمنع كيا

ہے جو بظاہر ہمارے لیے نفع مند ہے لیکن اللہ اور اس

کے رسول ملتی ایک اطاعت ہمیں زیادہ مفید ہے ہم

نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: نبی کریم طرق آتہ کم نے

فرمایا: پس جوآ دمی کسی زمین کا ما لک ہوتو اسے حاہیے

کہ وہ خود کاشت کرے یا کاشت کروائے اینے بھائی

سے کیکن اسے تہائی چوتھائی یامعین کھانے کے بدلے

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ہم رسول کریم ملی المی آئی کے زمانے میں بیع محاقلہ کرتے

تھے وہ یہ ہے کہ آ دمی تہائی چوتھائی یامعین کھانے کی

شرط پراپی زمین کسی کو کرائے پر دے۔ پس میرا ایک

چیا آیا'اس نے بتایا که رسول کریم التُّهُ اَیَّاتِم نے ہمیں ایک

ايسے كام سے منع فرمايا جو بظاہر جميل نفع دين والاتھا

کیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے

زیاده مفید ہے۔رسول کریم ملی اللہ نے فرمایا: جس آ دی

کی اپنی زمین ہو' اسے چاہیے کہ وہ اسے خود کاشت ﴿

كرے يا بھائى سے كاشت كروائے كيكن تہائى ، چوتھائى يا

حضرت محمود بن لبيدانصاري

معین کھانے کے بدلے کرائے پر نہ دے۔

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: مَنْ كَانَتُ لَهُ اَدُّضٌ فَلْيَزُرَعُهَا اَوْ لِيُزُرِعُهَا آخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ آوُ رُبُعِ وَلَا بِطَعَامٍ

4161 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا آحُمَدُ

بُنُ عِيسَى الْمِصُوِيُّ، ثنا ابْنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِي

بُنِ يَسَارٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ

آمُرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، طَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱنْفَعُ لَنَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ

لَـهُ اَرُضٌ فَـلْيَـزُرَعُهَا اَوْ لِيُزْرِعُهَا اَخَاهُ وَلَا يُكُرِيهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى

مَحُمُودُ بُنُ لَبِيدٍ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

بُنِ يَسَارٍ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ

جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ، عَنُ سُلِيْمَانَ

# حضرت رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی اللّه عنه فرماتے ہیں كه حضور التَّيْلِيَمْ نِي فرمايا: فجرك نماز خوب سفيدي مين

پڑھو کیونکہ اس میں تو اب زیادہ ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی کیا ہے نے فرمایا: فجر کی نماز خوب سفیدی میں

پڑھو کیونکہ اس میں تواب زیادہ ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آیم نے فرمایا: فجر کی نماز خوب سفیدی میں یڑھو کیونکہاں میں تواب زیادہ ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر ماتے ہیں

الْانصاريُّ، عَنُ رَافِع بُن خَدِيج

4162 - حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثِنا ٱبُـو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ،،

عَنُ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ اَعْظُمُ لِلْاَجْرِ اَوْ لِلَاجْرِكُمْ

4163 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ السَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ

عُـمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيج، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِنَّهُ اعْظُمُ لِلْلَاجُرِ

نَـجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا آبِي، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَارِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْقَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ،

4164 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ بُنِ

لْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلْلَاجُرِ

4165 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ،

4162- أورده الترمذي في سننه جلد 1صفحه289 وقم الحديث: 154 عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن حديج به .

ثنا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَـحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَسُفِرُوا

بِالصُّبُحِ، فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْآجُرِ 4166 - حَسدَّ ثَسنَسا إِبْرَاهِيهُ بُنُ نَسَائِلَةَ الْآصْبَهَ انِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا السُّعُ مَانُ بُنُ عَبُدِ السَّكام، ثنا سُفُيَانُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَجُلانَ، عَنْ عَاصِم بْن عُمَرَ بُنِ قَتَاكَةً، عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: اَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ اَعْظُمُ لِللَّجُرِ. حَدَّثَنَسَا الْعَبْسَاسُ بُنُ حَـمُدَانَ الْحَنَفِيُّ الْاَصْبَهَانِكُ، ثنا مُوسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن

الْمَسُرُوقِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ،

عَنُ مَـحُـمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِع بُنِ حَدِيج، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

4167 - حَدَّثَنَا إِدُرِيسُ بُنُ جَعُفَرٍ الْعَطَّارُ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أنَا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ

عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيج، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

بن لبيد عن رافع بن حديج به .

كه حضور التي يَرَاج في فرمايا: فجركي نماز خوب سفيدي ميس پڑھو کیونکہاس میں ثواب زیادہ ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر ماتے ہیں ﴿ ﴿

که حضور ملی ایم نے فرمایا: فجر کی نماز خوب سفیدی میں پڑھو کیونکہ اس میں تواب زیادہ ہے۔

حضرت رافع بن خدرت رضى الله عنه حضور مل الله سے ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں ﴿ ساتھ حفاظت کرنے والا ایسے ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتاہے یہاں تک کہوہ واپس آ جائے۔

4167- أورد نُحَوَه ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 578 وقم الحديث: 1809 عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

4168 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَنزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

﴾ مَـحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ،، عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُفِرُوا

كَامِلٍ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْاَدَمِتُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى

بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبُدِ

الْحَمِيدِ بُنِ جَعُفَرِ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً،

عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُفِرُوا

4170 - حَدَّثَنَا ٱبُو مَعْنِ ثَابِتُ بُنُ نُعَيْم

الْهَـوْجِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ

أبى دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ

الَبِيــدٍ، عَـنُ رَافِـعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَوِّرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ

نَـجُـدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا آبِي، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ

شُعُبَةَ بُنِ الْحَجَّاجِ، حَدَّثِنِي دَاوُدُ النَّصُرِيُّ، عَنُ

4171 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ

4169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ

اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمْرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنُ

كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرُجِعَ

بِالصُّبِحِ، فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ

بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلْلَاجُرِ

پڑھو کیونکہ اس میں تو اب زیادہ ہے۔

پڑھو کیونکہ اس میں تو اب زیادہ ہے۔

پڑھو کیونکہ اس میں تواب زیادہ ہے۔

پڑھو کیونکہ اس میں تو اب زیادہ ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور ما يُرتبغ نے فرمايا: فجركي نماز خوب سفيدي ميں

كه حضور الله يُرْتِيم نے فرمايا: فجركى نماز خوب سفيدى ميں

ك حضور الله يُرتم في فرمايا فجرك نماز خوب سفيدي ميں

كه حضور ملي يتلم نے فرمايا فجركى نماز خوب سفيدى ميں

زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ، عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِع بُنِ

حَدِيج، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

الْقَطَّانُ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا آبُو

غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ، عَنْ

عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ،

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ اَعْظُمُ

4172 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

قَالَ: اَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ اَعْظُمُ لِلْلَاجْرِ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور التي يتيلم مارے پاس بن عبدالا شهل مين تشريف

لائے ہمیں ہماری مسجد میں نمازِ مغرب پڑھائی پھر

فرمایا: ان دورکعتوں کو گھر میں پڑھو۔

الْيَهَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ،

عَنْ مُسَحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ

4173 - حَـدَّثَنَا اَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا اَبُو

قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج،

قَالَ: اَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَبْدِ

الْأَشْهَ لِ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا ثُمَّ قَالَ:

ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمُ

4174 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثِنا الْهَيْشَمُ بُنُ خَارِجَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ،

لبيد عن رافع بن خديج به .

طرح تم میں سے کوئی ایک اینے مریض کی پانی سے عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيج، قَالَ: 4173- أورده ابين ماجه في سننه جلد 1صفحه 368 وقم الحديث: 1165 عين عياصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن

4174- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه285 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن .

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹی کی آئی نے فرمایا: فجر کی نماز خوب سفیدی میں پڑھو کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔

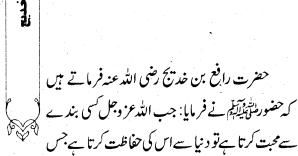

يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آحَبَّ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبُدًا حَمَاهُ الدُّنيَا كَمَا يَظُلُّ اَحَدُكُمُ

البِدِمَشُقِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ الْتِمَشُورِيُّ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ

بُنُ يَنِ يِسَدَ الْبَكُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ

عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ،

عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: قَالَ نُعَيْمَانُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ بِي وَعَكُ شَدِيدٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَالَ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَايَنَ ٱنْتَ يَا نُعَيْمَانُ مِنْ

4176 - حَـدَّثَنِهَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عُـمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ

حَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِي

بُسُ آبِي شَيْبَةَ، ثنبا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ

4177 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

4175 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَى

حضرت نعیمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی:

يارسول الله! مجھ سخت بخار بے حضور اللہ اللہ الله فرمایا:

ان تعیمان! تومهیعہ سے کہاں ہے؟ وہ وباء والی زمین

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور التي يَرِيم في فرمايا: صدقه ك مال كاحق ك

ساتھ حفاظت کرنے والا ایسے ہے جس طرح اللہ کی راہ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

ك حضور المينيم في فرمايا: صدقه ك مال كاحق ك

میں جہاد کرتا ہے یہاں تک کہوہ واپس آ جائے۔

--

4175- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه307 وقيال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن اسحاق وهو مدلس

وذكره في موضع آخر جلد 5صفحه 94 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري

حفاظت کرتاہے۔

|     |            | _          |
|-----|------------|------------|
|     | -          | -          |
| . " | ক          | 5/7        |
| ν.  | <b>√</b> , | <b>W</b> . |
| ~ . | _          | w.         |
| •   | $\sim$     | ( )        |
| ″   | •          | _          |
|     |            |            |

آبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بُنُ سَلامٍ، ثنا اسمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ

مَهْيَعَةً وَكَانَتُ أَرْضَ وَبِيئَةٍ

إُسَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً،

عَنُ مَـحُـمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ:

ساتھ حفاظت کرنے والا ایسے ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہاں تک کہوہ واپس آجائے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں 

ساتھ حفاظت کرنے والا ایسے ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتاہے یہاں تک کدوہ واپس آ جائے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور التُؤيِّرَ لِيَمْ نِي فرمايا: مين تم يرشرك اصغر كاخوف

كرتا مول \_ صحابه كرام في عرض كي: يارسول الله! شرك اصغر کیا ہے؟ آپ ملٹی کیٹر نے فرمایا: ریا کاری! کہا

جائے گا: اس آ دمی کو جو یہ کرتا ہے جب لوگ این اعمال لے كرآئيں كے ان كوكہا جائے گا: چلے جاؤان

کی طرف جن کے لیے تم دکھاوا کرتے تھے ان سے ان اعمال کا ثواب طلب کرو۔ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْغَازِي حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى 4178 - حَـدَّثَنَا آبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

آخْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَبِيبِ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمْرِو، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيتِج، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

4179 - حَدَّثَنَسا مُسحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ

الشِّسرُكُ الْاصْغَرُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ يُقَالُ لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ بِاَعُمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ آخُوَفَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ

تُرَاء وُنَ فَاطُلُبُوا ذَلِكَ عِنْدَهُمْ



4180 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا اسُلَيُ مَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالًا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ

أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكُرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرٍ مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ و رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ، فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَافِعَ بُنَ

خَدِيج يَزُعُمُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ، قَالَ نَافِعٌ: فَإِنْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِع، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ مَا الَّذِى

بَلَغَنِي عَنْكَ تَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُرُي الْـمَزَارِعِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُرْيِ الْمَزَارِعِ .

فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ كُرْي

﴿ الْمَزَارِعِ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

نَافِعٌ مَوْلَى ابُنِ عُمَرَ، عَنُ رَافِع

سے روایت کرتے ہیں حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما' حضور ملتي يُلاَيم اور حضرت ابوبكر وعمر وعثمان رضى

حضرت ابن عمر کے غلام حضرت

نافع' حضرت رافع رضي اللَّدعنه

التُدعنهم كے زمانه ميں اور حضرت امير معاويه رضي الله عنه

کے دورِ حکومت کے شروع میں زمین کرایہ پر دیتے تھے' آپ کے پاس ایک آ دمی آیا' اس نے کہا: حضرت رافع

بن خدیج رضی الله عنه گمان کرتے ہیں کہ حضور ملتی میں تیا نے زمین کرایہ پر دینے سے منع کیا ہے۔ حضرت نافع

فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنہما' حضرت را فع

رضی اللہ عنہ کی طرف گئے میں آپ کے ساتھ چلا' حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: آپ کے حوالہ

سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ التا ایکا کے حوالہ سے ذکر كرتے ہیں كه آپ التي التي التي خاند مين كرايد يردينے سے

منع کیا ہے؟ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں!حضورمالی المبارم نے زمین کرایہ پردینے سے منع کیا۔

حضرت عبدالله رضی الله عند کی عادت تھی اس کے لیے پوچھا جاتا كەزىين كرايە پرديناممنوع ہے؟ فرمات: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه کا گمان ہے کہ

حضور ملتي الله ال سے منع كرتے تھے۔

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن

4181 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ

بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَا: ثنا

ٱللُّوبُ، عَنْ نَافِع، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج، يُحَدِّثُ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَنْهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ ، فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ

إِذَا سُئِبِلَ عَنْهَا قَالَ: زَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

4182 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ

عُمَرَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكُوِى

الْمَ زَارِعَ، فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بُنَ حَدِيجٍ يَأْثُرُ عَنُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَخَرَجَ

اِلْيَهِ بِالْبَلَاطِ فَسَالَهُ: فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ

4183 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعُفَو الْقَتَّاتُ

الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ

مُسْهِ رِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ: آنَّهُ كَانَ يُكُرِى مَزَارِعًا لَهُ حَتَّى، حَدَّثَهُ رَافِعُ

بُنُ خَدِيج، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ، كِرَاءَ هَا

خد یج رضی الله عنهٔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما

سے حدیث بیان کر رہے تھے (اور میں سنا رہا تھا' یہ

حضرت عبدالله کے غلام تھے) کہ حضور مل المالية زمين

کرایہ پر دینے سے منع کرتے تھے۔حضرت ابن عمر رضی

الله عنهانے اس کو چھوڑا' (اس کے بعد) جب اس کے

متعلق بوچھاجاتا تو فرماتے حضرت رافع کا گمان ہے

الله عنهما زمین کرائے پر دیتے تھے آپ کومعلوم ہوا کہ

حضرت رافع رضی اللہ عنہ حضور ملتی ایکم کے حوالہ سے

حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ التُولِیکم نے ایسا کرنے

مع کیا ہے۔حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بلاط میں

ان کی طرف نکلے' آپ سے یو چھا تو حضرت رافع رضی

الله عنه نے بتایا کہ حضور ملٹی کیلئم زمین کرائے پر وینے

مے منع کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی

الله عنهما زمين كرائ يردية تفي آپ كومعلوم مواكه

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی

4184 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيُبٍ الْآزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، خَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

السے کرنے سے ڈک گئے۔

حضرت رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ملتُ اللّٰهِ نِهِ فِي مِن كرائے يردينے سے منع كيا ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ایسے کرنے سے رُک

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی

الله عنهما زمین کرائے پر دیتے تھے آپ کومعلوم ہوا کہ

﴾ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْي

الْمَ زَارِعَ، وَاَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ يَاثُرُ، عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ

نَىافِعٌ: فَنَحَرَجَ اِلَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ عَلَى الْبَلَاطِ وَآنَا مَعَهُ

فَسَالَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: نَعَمُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَرْيِ الْمَزَارِعِ . فَتَرَكَ إِكْرَاءَهَا

4186 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا عَبُدُ

اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاءَ ، ثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع،

اَنَّ رَافِعَ بُنَ حَدِيجِ الْاَنْصَارِيَّ، حَدَّثَ عَبُدَ اللهِ بُنَ

عُـمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

أَحْسَمُ لُهُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، ٱخْبَرَنِي عَمْرُو

4187 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، حَدَّثَنَا

4185 - حَسدَّ ثَسنَا اَحْسَمُ دُ بُنُ رِشُدِينَ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يُحِدِّ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ خِلدُ سُومُ ﴾ ﴿ الْمِعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ خِلدُ سُومُ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّ

حضرت رافع رضی الله عنه حضور ملی لیلیم کے حوالہ سے

حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ سٹی آیا نے ایسا کرنے

سے منع کیا ہے۔حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بلاط میں

ان کی طرف نکلئ آپ سے پوچھا تو حضرت رافع رضی

الله عنه نے بتایا که حضور طلی ایکم زمین کرائے پر دینے

ہے منع کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی

الله عنهما زمین کرائے پر دیتے تھے آپ کومعلوم ہوا کہ

حضرت رافع رضی الله عنه حضور التي ينظم كے حواله سے

مدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ سٹی کی آئے ایسا کرنے

سے منع کیا ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بلاط میں

ان کی طرف نکلے آپ سے بوچھا تو حضرت رافع رضی

الله عنه نے بتایا کہ حضور ملٹی کیلئم زمین کرائے پر دیے

سے منع کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی

الله عنهما زمین کرائے پر دیتے تھے آپ کومعلوم ہوا کہ

حضرت رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور المن المنظم نے زمین کرائے پر دینے سے منع کیا ہے۔

ابن عمر رضى الله عنهما كوفر مات بهوئ سناكه بهم زمين

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت

الیے کرنے سے ڈک گئے۔

ایے کرنے سے ڈک گئے۔

حَدَّثَنِنِي كَثِيرُ بُنُ فَرُقَدٍ، عَنُ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،

كَانَ يُكُوِى الْمَزَادِعَ حَتَّى بَلَغَهُ، أَنَّ رَافِعَ بُنَ

خَدِيجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّـهُ نَهَى عَنُ ذَلِكَ، قَالَ نَافِعٌ: فَخَرَجَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ

بُنُ عُمَرَ بِالْبَلاطِ وَآنَا مَعَهُ، فَسَالَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: نَعَمُ

الْمَزَارِعِ فَتَرَكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ الُسِمُ صُوِيٌّ، ثنا زَكَوِيًّا بُنُ يَحْيَى كَاتَبُ الْعُمَرِيِّ،

حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ الطُّوِيلِ، عَنُ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكُرِى

عَدُدُ اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُرْيِ الْمَزَارِعِ

انَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُكْرِى اَرْضَنَا حَتَّى سَمِعُنَا حَدِيثَ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت نافع روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن 🚕 4188 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ حضرت رافع رضی ( شَيْبَةَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو، ثنا عَبْثَرٌ، عَنُ اَشُعَثَ الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے زمین کرائے بُنِ سَوَّادٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ

پردیے سے منع کیا ہے۔ خَـدِيـج، قَـالَ: نَهَـى رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ حضرت نافع روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن 4189 - حَـدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي، ثنا

عمر رضی الله عنهما زمین کرائے پر دیتے تھے آپ کی يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنُ اَشُعَثَ ملاقات ہوئی حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بُنِ سَوَّادٍ، عَنُ نَسافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِىَ اللَّهُ حدیث بیان کی اوراس سے منع کیا اور کہا کہ حضور ملتی لیا ہم عَنُهُ مَا، آنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ آرْضَهُ، فَلَقِى رَافِعَ بْنَ نے زمین کرائے پر دینے سے منع کیا ہے۔

خَدِيجٍ فَحَدَّثُهُ رَافِعٌ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُرْي 4190 - حَـدَّثَنَا ٱحُـمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ

الْقِ صُرِيٌّ بِقَصْرِ بُنِ هُبَيْرَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ اَحُمَدَ الْـوَاسِـطِـيُّ، ثـنا اَبُو خُلَيْدٍ عُتُبَةٌ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ ثُولِهَانَ، عَنُ نَسافِيعٍ، عَنِ ابْسِ عُمَرَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُرِي الْمَزَادِع

4191 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا عَبُدُ

الْاَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْكَلاعِيُّ، ثنا زَيْنُ بُنُ

كرائے بر ديتے تھ يہاں تك كه مم كومعلوم مواكه حضرت رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ملتَّ المِيْرِ أَنِي فِي مِن كرائے پر دينے سے منع كيا ہے۔

حضرت ناقع روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

عمر رضی الله عنها احضرت رافع سے روایت کرتے ہیں کہ

حضور طرفی لیام نے زمین کرائے پردینے سے منع کیا ہے۔

حضرت نافع روایت فرماتے ہیں کہ حضرت

عبدالله بن عمر رضى الله عنهمان جب حضرت رافع بن

شُعَيْبٍ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ نَافِعٍ، آنَّ ابْنَ عُمَرَ

خدر کے رضی اللہ عنہ کی حدیث سی کہ رسول کریم ملٹھ ایکٹیا کہ نے زمین کرائے پردینے سے منع کیا ہے تو حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: ہم زمین کرائے پر دیا کرتے

تھے سیراب کرنے والے کی طرف سے موسم رہیج کی شرط پراوراس سے نکلنے والی کچھ پیداوار کے بدلے۔

حضرت نافع روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کے بارے میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما زمین

كرائ پرديتے تھے آپ كومعلوم ہوا كەحفرت رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ملٹی ایکم نے زمین کرائے پردیے سے مع کیا ہے تو آپ نے ترک کر

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی

الله عنهما زمین کرائے پر دیتے تھے آپ کومعلوم ہوا کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حضور مل المير إلى المرائع بردينے سے منع كيا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کے غلام حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما زمین سے نکلنے والی پیداوار کے کچھ حصہ کے

بدلے اپنی زمین کرائے پردیا کرتے تھے ایس آ پ کویہ بات سیبیجی که حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه اس کے علاوہ ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ رسول رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا، لَمَّا سَمِعَ حَدِيثَ، رَافِع بْنِ خَدِيجِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُرِي الْأَرْضِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا كُنَّا نُكْرِيهَا هُ عَلَى رَبِيعِ السَّاقِى وبِبَغْضِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا مِنَ 4192 - حَدَّثَنَا بِشُرَانُ بُنُ عُبُدِ الْمَلِكِ الْمَوْصِلِتُ، ثنا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثنا ثَابِتُ بُنُ

يَزِيدَ، عَنْ بُرُدِ بُنِ سِنَانِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُؤَاجِرُ اَرْضَهُ حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعُ بُنُ حَدِيجِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ فَتَرَكَ ذَلِكَ 4193 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الْجَهُمِ السَّمُرِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سِكِّينٍ، حَــدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ السَّلْعِيُّ، ثنا ابْنُ عَوْن، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ كُرْى الْأَرْضِ ُحَتَّى، حَدَّثَهُ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ كُرْيِ الْأَرْضِ

4194- حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشُقِيٌّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْتَسْتَرِيُّ، قَالًا:

ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، حَدَّثِني الْآوْزَاعِتُ، حَـدَّثَنِي حَـفُصُ بْنُ عَنَانَ، عَنُ نَافِع مَـوُكَـى ابُـنِ عُمَرَ آنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

عُـمَرَ، يُكُرِى اَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، فَبَلَغَهُ

أَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ يَذُكُرُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ،

وَقَسَالَ: قَدْ كُنَّسَا نُكُوِى الْاَرْضَ قَبُلَ اَنْ نَعُوِفَ حَدِيثَ رَافِع بُنِ حَدِيج، ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفُسِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي حَتَّى دَفَعْنَا إِلَى رَافِع بُنِ خَدِيج، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتَ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنُ كَرْي

الْاَرْضِ؟، فَقَالَ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا فَاعْمَى اللَّهُ هَاتَيُنِ يَقُولُ: لَا تُكُرُوا الْأَرْضَ بِشَىءٍ

4195 - حَدَّثَ نَا آخْمَدُ بُنُ النَّضُو الْعَسْكُويُّ، ثنا حَكِيمُ بُنُ سَيْفٍ الْحَوَّانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي ٱنْيَسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ ﴿ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنُ كُرْيِ الْأَرْضِ

4196 - حَدِّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ ٱحْمَدَ، ثنا اَبُو الْاَشْعَثِ، ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج، ٱخْبَرَ عَبْدَ اللُّهَ بُنَ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى يَدَىَّ أَنَّ عُمُومَتَهُ

كريم التُولِيَّةُ نِهِ الله سيمنع كيا ہے۔ (اس كے بعد) آپ فرماتے: رافع بن خدیج کی حدیث کی پیجان حاصل ہونے سے قبل ہم بھی زمین کرائے پردیا کرتے تھ (پھرآپ کے دل میں کوئی بات آئی۔ پس آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا) یہاں تک کہ ہم نے بیرمعاملہ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه کے

حوالے کر دیا۔ پس حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نے ان سے فرمایا کیا آپ نے رسول کر یم ملتا این سے سنا کہ آپ ملی کی ایم نے زمین کرائے پر دینے سے منع کیا۔ پس حضرت رافع نے جواب دیا: میں نے رسول

میں بیان کرتا ہوں) تو اللہ تعالیٰ میری ان دو آئکھوں کو اندھا کر دے رسول کریم ملٹھائیلم فرماتے:کسی چیز کے

کریم ملتی ایم سے سنا ہے کہ اگر میں نے نہ سنا ہو (اور

بدلے اپنی زمین کرائے پرمت دو۔ حضرت نافع روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما' حضرت رافع رضی الله عنه سے روایت

بیان کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آیلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع کیا ہے۔

حضرت نافع روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بَن خدتج رضي الله عنه نے حضرت ابن عمر رضي الله عنهما کوخبر دی اس حال میں کہ وہ میرے ہاتھوں پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ ان کے چیانے ان کوآ کر بتایا کہ

إِلَى رَافِع بَعُدَمَا رَوَوُا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا

إسُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و الْكَلْبِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ

بُنِ الْحُرِّ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّهُ كَانَ يُكُرِى

ارْضَه حُتَّى لَقِيَهُ رَافِعٌ فَاتْحُبَرَهُ: بِنَهْي رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ نَافِعْ: وَآنَا

وَهُـبُ بُنُ بَقِيَّةَ، آنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع،

اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ بُكْرِى الْمَزَادِعَ حَتَّى حَدَّثَهُ

رَافِعُ بُـنُ خَـدِيج، عَنُ بَعْضِ عُمُومَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْي

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

﴾ بُسُ يَعْقُوبَ بُنِ سَوْرَةَ، ثنا الْهَيْثَمُ بُنُ خَارِجَةَ، قَالَا:

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ اَبِي عَبُلَةَ، اَنَا

اَبَانُ بُنُ صَالِح، عَنْ نَافِع، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ

طَاوُسٍ إِلَى رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ فَسَالَهُ طَاوُسٌ عَنْ

كَرِي الْأَرْضِ فَقَالَ: كُنَّا نُعْطِى الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ

وَالشُّلُثِ عَلَى مَا فِي الرَّبِيعِ وَعَلَى مَا فِي الْبَعُلِ

4199 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ،

4198 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنا

4197 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا

وسَلَّمَ: نَهَى عَنُ كُرُي المُزَارِعِ

مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ سَالَ رَافِعًا لَيْ عُمَرَ حِينَ سَالَ رَافِعًا

الْاَرْضِ، فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ

کرائے پردینے سے منع کیا ہے۔

طرف لوٹے بیدد کھنے کے بعد کہ حضور ملٹی کیلٹم نے زمین

عمر رضی الله عنهما زمین کرائے پر دیتے تھے یہاں تک کہ

وہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے ملے انہوں نے آپ کو

خردی کہ حضور ملی کیلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع

حضرت نافع روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

عمرضی الله عنهما زمین کرائے پر دیتے تھے یہاں تک کہ

حضرت رافع رضی الله عنه نے آپ کواپنے ایک چھا ہے

روایت کر کے حدیث سائی کہ حضور مل ایکم نے زمین

كرائ يردينے منع كياہے۔ حضرت ابن عمرضى

كى معييت ميس حضرت رافع بن خديج رضى الله عنه كى

طرف نکلا' پس حضرت طاؤس نے ان سے زمین کے

کرائے پردینے کے متعلق دریافت کیا۔ کہاانہوں نے

کہ ہم نصف یا تہائی کے بدلے زمین دیتے تھے اس پر

جوموسم بہار میں ہوتا ہے اور اس پر جونر میں ہوتا ہے۔

پس رسول کریم ملتی این اس سے منع فرما دیا۔ پس

جب وہ بیر کہہ کر فارغ ہوئے تو حضرت طاؤس نے

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں حضرت طاؤس

اللّٰعنهماايياكرنے ہے رُک گئے۔

حضرت نافع روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

کیاہے۔

جَاءُ وا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعُوا

وہ نبی کریم ملتّی آیم کی خدمت میں آئے کی پھر رافع کی

، فَلَمَّا انْصَرَفَ ضَرَبَ طَاوُسٌ عَلَى يَدَى فَقَالَ:

إِنْ كَانَتُ لَكَ اَرْضٌ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

4200 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيُثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّهُ لَمْ يَزَلُ يُكُوِى اَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ حَدِيثُ رَافِع بْنِ خَدِيج فَاتَاهُ فَسَالَهُ فَآخُهَرَهُ فَتَرَكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ آنُ يُكُرِيَهَا

فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطعِم، عَنْ رَافِع

4201 - حَـدُّنَا يَحْيَى بَّنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنُ

عُتْبَةَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنُ

رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ

4202 - حَدَّثَنَسا مُعَساذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنيا

الْقَعُنَبِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَالٍ، عَنْ عُتُبَةَ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ رَافِع بُنِ

میرے ہاتھ پر مارا اور کہا: کاش تیرے کیے زمین ہوتی۔اس کے بعد حدیث کی (مزید)۔

حضرت نافع سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابن عمر

رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مسلسل این زمین کرائے پردیتے رہے حتی کہ انہیں حضرت رافع بن

خدر کے رضی اللہ عنہ کی حدیث کینچی کیس آپ رضی اللہ عنہ بنفس فیس ان کے پاس آئے۔ان سے دریافت فرمایا: انہوں نے خبر دی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما

نے زمین کرائے پردیے کورک کردیا۔ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم، حضرت رافع بن خدیج ہے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیلئم نے مدینہ کے دونوں کناروں کے

درمیان کوحرم قرار دیا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مانٹ کی نے مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوحرم قرار دیا۔

4201- أورد نحوه البيهقي في سننه الكبري جلد5صفحه198٬ وقم الحديث:9743 عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير

عن رافع بن خديج به .

خَدِيجِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ كَابَتَى الْمَدِينَةِ

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُن عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ،

4203 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ، ثِسَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ،

حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَـمُـرِو بُنِ حَزُمٍ، عَنُ عَبُـدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مَكَّةَ فَقَالَ: إنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -

يُرِيدُ الْمَدِينَةَ-

4204 - حَدَّثَ نَسَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكْمِ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِوْ بُنِ جَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، قَالًا: ثنا بَكُرُ بُنُ مُضَرِ، عَنِ ابْنِ

﴿ الْهَادِ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ حَزْمٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَــمُـرِو بُنِ عُثْمَانَ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، آنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ السُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مَكَّةَ

حضرت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان مضرت راقع سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت ہے کہ اُنہوں نے حضور مائی اللہ سے سنا' آپ نے مکہ کا ذكركيا فرمايا حضرت ابراجيم عليه السلام في مكه كوحرم قرار دیا اور میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کو

حرم قراردے رہا ہوں۔

حضرت رافع بن خديج رضي الله عندسے روايت

ہے کہ اُنہوں نے حضور ملی اللہ سے سنا اُ پ نے مکہ کا ذكركيا ورمايا: حفرت ابراجيم عليه السلام في مكه كوحرم قر ار دیا اور میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کو حرم قرارد سے رہا ہوں۔

4203- أورده البيهقي في سننه الكبرى جلد 5صفحه197 وقم الحديث: 9742 عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن

4205 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

حَــمُـزَةَ الزُّبَيُوِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا ابْنُ آبِي حَازِمٍ،

عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ، عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبُدِ

اللُّهِ بُنِ عُشْمَانَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، آنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مَكَّةَ

فَفَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيـمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَآنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ

حَدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى

الُـحِمَّانِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ،

عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ، عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

عَـمُ رِو بُسِ حَزُمٍ، عَنْ عَبُـدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ

عُشْمَانَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

حَنْظَلَةُ بُنُ

قيس، عَن

4206 - حَدَّثَنَا عَلِّى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُـوسُفَ، ح وَحَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ،

ثنا اِسمَاعِيلُ بْنُ آبِي أُوَيْسٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ مَالِكٍ،

لَابَتَيْهَا، لِلْمَدِينَةِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا - يُرِيدُ الْمَدِينَةَ-

فَفَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت

ہے کہ أنہول نے حضور التائيل سے سنا ا پ نے مکہ كا

ذكركيا ورمايا: حفرت ابراجيم عليه السلام في مكه كوحرم

قرار دیا اور میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کو 🐧

حضرت رافع بن خد تج رضي الله عنه حضور ملط المياليم

حضرت حظله بن قیش ٔ حضرت

رافع رضی اللہ عنہ ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے زمین کو کرایہ پر

دینے کے متعلق یو چھا تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: حضور ملی آیل نے زمین کرایہ پر دینے سے منع کیا'

حضرت حظلہ بن رافع فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے

سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حرم قرار دے رہا ہوں۔

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، آنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ حَدِيجِ عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ؟، فَقَالَ: نَهَى زَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُرْيِ الْأَرْضِ ، فَقُلُتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: آمَّا بِالذَّهَبِ

وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ 4207 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ

الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسِ أَنَّهُ سَالَ رَافِعَ بُنَ

خَـدِيـج، عَـنُ كَرْيِ الْآرْضِ؟، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُرْيِ الْأَرْضِ بِمَا

4208 - حَــدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا ٱبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ

قَيْسِ، قَالَ: سَالُتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ، عَنُ كَرْي الْأَرْضِ الْبَيْسَطَاء بِالنَّهَيِ وَالْفِضَّةِ؟، فَقَالَ: لَا

بَأْسَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنِ ٱلْأَرْمَاثِ

4209 - حَـدَّثَ نَا اَحُـمَدُ بُنُ مَسْعُودٍ الُـمَ قَدِسِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا

الْأَوْزَاعِتُ، عَنْ رَبِيعَةً بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ

حَنُظَلَةَ بُنِ قَيُسٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُؤَاجِرُ اَرْضَنِا بِالْمَاذِيَانَاتِ وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ

میں نے کہا: سونے اور جاندی کے بدلے؟ فرمایا: سونے اور جاندی کے بدلے ہوتو کوئی حرج نہیں۔

حضرت خظلہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے زمین کرایہ پر دینے کے متعلق بوچھا تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ملی اللم نے زمین کرایہ پر دینے سے منع کیا'

اس کے بدلے جواس سے نگلے۔

حضرت خظلہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے سفید زمین سونے اور چاندی کے بدلے کرایہ پر دینے کے متعلق یو چھا تو حضرت رافع رضی الله عنہ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے! آپ نے دودھ کو تقنوں میں رو کئے سے منع

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم زمین کرایہ پر دیتے تھے چھوٹی نالیوں کے بدلے اور بڑی نالیوں کے بدلئے وہ اس کو محفوظ کرتا اور اس کو ہلاک کرتا' ہم کواس ہے منع کیا گیا' لیکن معین اجرت

کے بدلے کوئی حرج نہیں ہے۔

4209- أورده النسائي في سننه (المجتبي) جلد7صفحه43 وقم الحديث: 3899 عن ربيعة بن عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن حديج به .

فَيَسُلَمُ هَذَا وَيَهُلِكُ هَذَا، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ

اللِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ الْحَرَّانِيّ،

حَـدَّثَنِيي أَبِي، حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَعْيَنِ، قَالا: ثنا

الْأُوزَاعِتُ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ

رَافِع بُنِ خَدِيدِ، قَالَ: كُنَّا نُكُرِى الْاَرْضَ عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

الُمَادِيَانَاتِ وَاقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيُسَلِّمُ

هَــذَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ

الْمِصُوتُ، ثنسا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ

الْكَلَاعِتُّ، ثنا زَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِي مَعْدَانَ

عَامِرِ بُنِ مُرَّدةَ الْمَكِّيِّ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بُنِ

خَدِيج، قَالَ: كُنَّا نُكُرِى الْاَرْضَ، فَنَهَانَا رَسُولُ

4212 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

حَــمُـزَـةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ

مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنظكةَ بني قَيْسٍ، عَنْ رَافع

بُنِ خَدِيدٍ ، قَالَ: كُنَّا نُكُرِى الْاَرْضَ عَلَى عَهُدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَبِيع

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ

4211 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشَدِينَ

4210 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٌ

بِٱجْرِ مُسَمَّى

رہتی اور وہ ہر باد ہو جاتی۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم رسول کر یم ماٹھ ایک کے زمانے میں کرائے برزمین

دیا کرتے تھے جھوٹی نالیوں اور بڑی نالیوں کی شرائط پڑ

پس بھی یہ برباد ہو جاتی اور وہ محفوظ رہتی اور بھی یہ محفوظ

حضرت حظله بن قيس فرمات بين كه حفرت رافع

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم حضور مل ایک کے زمانہ میں زمین کراید پر دیتے

تھے سراب کرنے والے کو چوتھائی کے بدلے چھوٹی

نالیوں کی سیرانی کی شرط پر اور بھوسے کے بدلے

حضور ملته للهماس كونا بسندكرت تتھ\_

بن خدیج رضی اللہ عنہ زمین کرائے بردیا کرتے تھے پس

حضور ملی کیا ہے ہمیں ایبا کرنے سے منع کیا۔

ذَلِكَ النَّبِيُّ

السَّاقِي وَالْمَاذِيَانَاتِ وَطَائِفَةٍ مِنَ التِّبُنِ، فَكُرِهَ

4213 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَويُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

﴾ قَيْسِ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا آنُ نُكُرِى ٱرْضَنَا وَلَمْ يَكُنُ

يَـوْمَـئِـنِّدٍ ذَهَـبٌ وَكَا فِضَّةٌ وَكُنَّا نُكْرِى ٱرْضَنَا عَلَى

4214 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَبُدُ

الُوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى

بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنظكةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ

خَدِيج، قَالَ: كُنَّا بَنِي حَارِثٍ ٱكْثَرَ آهُلِ الْمَدِينَةِ

حَقَّلا، وَكُنَّا نُكُرِى الْأَرْضَ وَنَشْتَرِطُ عَلَى الْأَكُرَةِ

اَنَّ مَا سَـقَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالرَّبِيعَ فَلَنَا وَمَا سَقَتِ

الْحَدَاوِلُ فَهُوَ لَكُمْ، فَرُبَّهَا هَلَكَ هَذَا وَسَلِمَ هَذَا،

وَرُبَّــمَـا سَـلِـمَ هَذَا وَهَلَكَ هَذَا، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا

الُحُ مَيْدِيٌّ، ثنا سُفُيّانُ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ،

حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بُنُ قَيْسِ الزُّرَقِيُّ، عَنُ رَافِع بُنِ

خَدِيج، قَالَ: لَمْ يَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ كِرَائِهَا - يَعْنِى الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ

كُنُومَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ فَنَعُلَمُ ذَلِكَ كُنُومَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ فَنَعُلَمُ ذَلِكَ 4215 - حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ مُوسَى، ثنا

الرُّبُع وَاللَّامَعُلُومَةِ فَرُبَّمَا هَلَكَ ذَا وَسَلِمَ ذَا

زَيْدٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، حَدَّثِنِي حَنُظَلَةُ بُنُ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملتی ایک ہمیں زمین کرائے پر دینے سے منع

کیا' ان دنوں ہمارے پاس سونا اور چاندی نہیں تھی' ہم

زمین چوتھائی اور لامعلومہ کے بدلے دیتے 'بسااوقات

حضرت رافع بن خد یج رضی الله عنه فرماتے ہیں:

مدینه والول میں سے ہم بی حارث قبیلہ کی تھیتیاں زیادہ

تھیں اور ہم زمین کرائے پر دیتے تھے ہم کرائے پر شرط

رکھتے تھے کہ جس کو کھالیاں سیراب کریں اور چوتھا حصہ'

یس وہ ہمارے لیے ہو گا اور جس کو جداول (حچوٹی نہر'

نالے) سیراب کریں پس وہ تمہارا۔ بسا اوقات بید حصہ

اور دوسرا حصه سلامت ربتا با اوقات بيسلامت ربتا

اور دوسرا ہلاک ہوجا تا کپس رسول کریم التی ایک ہمیں

اس سے منع کیا۔ اس وقت ہمارے پاس سونے جاندی

کہ حضور ملتی آرائی زمین سونے اور جا ندی کے بدلے کرایہ

پردینے سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ ہم کرائے پردیتے

تھے پھر ہم مھیتی کاشت کرتے ایک حصہ ہمارے لیے اور

ایک حصہ ان کے لیے ہوتا'جواللہ عز وجل اس سے نکالتہ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

نہیں ہوتا تھا'یس اس کوجانتے تھے۔

ہلاک ہوجاتی ہےاور بسااوقات پچ جاتی۔

لَّنَا هَذَا الشِّقُّ وَلَهُمُ هَذَا الشِّقُّ، فَمَا اَخُرَجَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ مِنْ هَذَا فَلِهَذَا، وَمَا أَخُرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ

مُحَمَّدُ بُنُ

يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ،

عَنَ رَافِع

ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ

مُحَــمَّــدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَطُعَ فِي

4217 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

آبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنُ

مُحَدَّمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج،

قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ

4218 - حَـدَّثَنَا اَبُو يَزِيدُ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كُثَرٍ

4216 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ،

هَذَا لِهَذَا، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

اور جو الله عز وجل اس سے نکالتا ہم کو اس سے منع کیا وَالْوَرِقِ- ، وَلَكِحنَّا كُنَّا نُكْرِيهَا، ثُمَّ نَزْرَعُ وَيَكُونُ

اللِّهُ مَيَاطِيٌّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، كُلُّهُم، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

چوری کر لیے اور ان کو اپنے آقا کے باغ میں رکھ دیا۔ یس بودوں کا ما لک بودوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ یس اس نے ان کو تلاش کر کے لیا۔ مروان بن حکم

ایک غلام نے ایک آ دمی کے باغ سے محبور کے ابودے

حضرت محمد بن میچیٰ بن حبان سے روایت ہے کہ کہر

حضرت محمر بن ليجيٰ بن حبان'

حضرت رافع رضى اللدعنه

سے روایت کرتے ہیں

کہ میں نے رسول الله ملتی آیکی کوفر ماتے ہوئے سا مچھل

میں اور اس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر ماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه ميں نے رسول الله ملتي يائم كوفر ماتے ہوئے سنا: كھل

میں اوراس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

بُنِ حَبَّانَ، اَنَّ عَبُدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنُ حَائِطِ رَجُلٍ

فَحَعَلَهُ فِي حَائِطِ سَيّدِهِ، فَحَرّجَ صَاحِبُ الْوَدِيّ

يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَاَحَذَهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرُوَانُ

بُنُ ٱلْحَكَم فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَارَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَانْطَلَقَ

4219 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَيُوسُفُ

الْقَاضِي، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ

يَــُخيَـى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ،

عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

4220 - حَـدَّ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَثَى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

مُحَدَّمَدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ،

قَىالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ

اللُّهِ الْحَضَرَمِيُّ، ثِنا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ، قَالًا: ثنا

زُهَيْرٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

بُسنِ حَبَّىانَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا

4221 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثُمَرٍ وَلَا كُثَرٍ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كُثُرٍ

سَيِّدُ الْعَبُدِ إِلَى رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ فَسَالَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ فَسَالَهُ عَنْ ذَلِكَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: لَا قَطُعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرِ

نے اس غلام پرمقدمہ چلایا۔اسے جیل میں قید کر دیا اور

اس کا ہاتھ کا شخ کا ارادہ کیا۔ پس اس غلام کا آ قا

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه کی بارگاه میں حاضر

ہوکر اس کے بارے سوال کیا تو انہوں نے خر دی کہ

انہوں نے رسول کر یم اللہ ایک کو فرماتے ہوئے سا کہ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

میں اوراس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

كه مين في رسول الله الله الله الله الله الله عنه المحل

میں اور اس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

کہ میں نے رسول الله طبی آیم کوفر ماتے ہوئے سا مجل

میں اور اس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

مچیل میں اور زیادہ میں ہاتھ کا ننے کی سز انہیں ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں ﴿

میں اوراس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

کہ میں نے رسول الله ملتَّ وَالْمَالِيَّ مُلِيَّامُ كُوفر ماتے ہوئے سنا: كچل

میں اور اس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

میں اور اس سے زیادہ میں ہاتھ بیس کا ٹا جائے گا۔

كه ميں نے رسول الله ملتي الله علي كوفر ماتے ہوئے سنا: كھل

میں ادراس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ

الْعَسْكُوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ حَفْصِ النَّفَيْلِيُّ، انَّا

يُونُسُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوهِ، ثنا مَنْصُورُ بُنُ كُلُثُومٍ، عَنَ

زَائِـدَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

بُنِ حَبَّانَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا

حَدَّثَنِسي اَبِسي، ثنسا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

يَسُحُيَى بُسِ حَبَّانَ، عَنُ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرِ وَلَا

4225 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

4224 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُو الْاَزْدِيُّ،

4223 - حَسدَّتَسَنَا ٱحْسَمَدُ بُنُ النَّنْضِرِ

4222 - حَدَّثَنَا ٱبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ،

حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

بُنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: سَمِعْتُ

فِي ثُمَرٍ وَكَا كَثَرِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَطْعَ فِي

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه ميں نے رسول الله طبی الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا: کھل

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه ميں نے رسول الله طبی الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا: کھل

حضرت ابن رافع بن خدیج اپنے

میں اوراس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

کہ میں نے رسول اللہ ملتی کیا ہم کو فر ماتے ہوئے سا: کھل

میں اور اس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ کا کو رماتے ہوئے سنا: کھل

میں اور اس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

میں اوراس سے زیادہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

بُنُ عِيَىاضٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

4226 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّوُفَلِيُّ الْمَدَنِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا آنَسُ

4227 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا اَبُو خَالِدٍ الْآحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ

سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِع

بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

4228 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ

يَـحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ،

عَنُ رَافِع بُنِ حَدِيج، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلَا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى

بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنُ

عَمَّةٍ لَهُ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

ابْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

4229 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِسِيُّ، ثنا

يَـحْيَى بُـنِ حَبَّانَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ

﴾ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

عَنْ آبيهِ وَالْآخُتِلَافُ عَلَى مُجَاهدٍ

فِي رُوَايَتِهِ

4230 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ

اَبِي حُصَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـكَيْـهِ وَسَـلَّـمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَاَمْرُ رَسُولِ

اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ، نَهَانَا أَنُ نَعُمَلَ الْآرُضَ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا وبِوَرِقِ

مَنْقُودَةٍ وَنَهَانَا عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ

4231 - حَدَّثَنَسا عَبُسَدَانُ بُسُ ٱحْمَدَ، ثنسا سُ لَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنُ آبِي حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، غُنُ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ مَرَّ بِحَائِطٍ فَآعُجَبَهُ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا؟ قُلُتُ: هُوَ

لِي قَالَ: مِنْ اَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قُلْتُ: اسْتَأْجَرُتُهُ قَالَ:

كا تُسْتَأجرُهُ بشَيءٍ 4232 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي

شَيْبَةَ، ثنا جُبَارَةُ بُنُ مُغَلِّسٍ، وَعُبَادَةُ بُنُ زِيَادٍ، قَالًا:

ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ اَبِى حُصَيْنٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ

والدسے روایت کرتے ہیں اوراس کا ذکر جوحفرت مجامد کا ان سے روایت کرنے میں اختلاف ہے

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں 🚕 که رسول کریم ملتی این ایک ایسے کام سے منع کر فرمایا جو بظاہر ہمیں نفع مندمعلوم ہوتا تھالیکن اللہ کے

رسول کا حکم سرآ تھوں پڑ آپ اٹھ فیکٹر کم نے ہمیں منع فر مایا کہ ہم زمین کو اس کی بعض پیداوار کے بدلے اور نفتہ

حاندی کے بدلے کرائے پردیں اور تچھنے لگانے والے کی کمائی ہے ہمیں منع فرمایا۔

حضرت رافع رضى الله عنه حضور التهايليم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک باغ کے پاس سے

گزرے آپ کو پندآیا تو آپ انٹیکیلم نے فرمایا بیکس كا بي مين في كها: وه ميرابي آپ التي كيليم في مايا:

یہ کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا: میں نے کرایہ پرلیا 

كرائ يرمت ليا كرو

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مانٹے ہتنے ہمیں ایک مفید بات سے منع کیا۔ حضرت نافع کہتے تھے کہ حضور ملتی کی تھی سر اور

4230- أورده الطبراني في الأوسط جلد 1صفحه124 وقم الحديث: 395 عن مجاهد عن ابي رافع بن حديج عن أبيه

کیے دے۔

آ تکھوں پر! ہمیں حضور اللہ ہی نے زمین کرایہ پر دینے

مع منع کیااس کے بدلے جواس سے نکلے نقد جاندی

کے بدلے اور آپ مل کی آئی کے فرمایا: جس کی زمین ہو

وہ اس کوخود آباد کرے یا اپنے بھائی کو آباد کرنے کے

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله الله عن أي الله عنه كيا جو

ہارے لیے نفع مند ہے ہم کومنع کیا کہ ہم میں سے سی

كى زمين ہوجوتہائى يا نصف كے بدلے كرايد بردے

اور فرمایا: جس کی زمین ہووہ اس کوخود آباد کرے یا اینے

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: میں نے طاؤس کا ہاتھ

حضرت ابن رافع بن خدیج رضی الله عنه این

والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور التی ایک نے زمین

پکڑااور میں ابن رافع بن خدیج کے پاس آیا اآپ نے

این والد کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضور ملی ایم نے

بھائی کوآ بادکرنے کے لیے دے۔

زمین کوکرایه پردینے سے منع کیا۔

کرایہ پردینے سے منع کیا۔

المعجد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

نَسافِعًا، وَآمُرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رِفَاعَةَ، عَنُ جَـلِّهِ رَافِعٍ بُـنِ حَـدِيـج، قَالَ: نَهَانَا

عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْسَيُسِ، نَهَانَا أَنْ نُكُرِى اَرْضَنَا

4233 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِي

حُصَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آمُرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، نَهَانَا إِذَا

كَانَ لِاَحَدِنَا ٱرُضٌ ٱنُ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرْجِهَا

بِثُلُثٍ أَوْ بِنِصْفٍ وَقَسَالَ: مَنْ كَانَتُ لَـهُ اَرْضٌ

4234 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَاهَانَ الْأَبُلِيُّ،

شنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ، ثنا عَتَّابُ بُنُ

بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: اَخَذُتُ

بِيَـدِ طَاوُسِ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيج

فَحَدَّثَهُ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الُحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ

4235 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

﴾ آنَّهُ: نَهَى عَنُ كَرِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ

فَلْيَزُرَعُهَا أَوُ لِيَمْنَحُهَا آخَاهُ

بِبَعْضِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا وبِوَرِقٍ مَنْقُودَةٍ، وَقَالَ: مَنُ لم كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا آخَاهُ

عَبُدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ آبِيدِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ آنّهُ: نَهَى عَنْ كُرُي الْآرُضِ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا

4236 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي

الْمَعُمَرِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا سُفُيَانُ، عَنُ

عَبُدِ الْكُورِيمِ بُنِ آبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ

رَافِع بُنِ حَدِيج، قَالَ: رَاحَ إِلَيْنَا خَالَاىَ فَقَالًا:

نَهَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمُو

كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ لَنَا ٱنْفَعُ

قَالَ: مَنْ كَانَتُ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا اَوْ لِيَمْنَحُهَا

التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ

عَـمُـرِو بُـنِ ذَرِّ، عَـنُ مُـجَاهِـدٍ، عَنِ ابْنِ رَافِع بْنِ

خَدِيج، عَنُ آبِيدِه، قَالَ: جَاء كَا رَافِعٌ مِنُ عِنْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نَهَانَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرِ كَانَ

يَرُفُقُ بِنَا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَسَلْمَ اَرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا اَنْ نَزُرَعَ اَرْضًا إِلَّا اَرْضًا

كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، اَنَّ

اُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ، قَالَ: كَانَ اَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنُ

آرُضِهِ أَعْطَاهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصُفِ وَيَشْتَرِطُ

ثُلُفَهُ جَدَاوِلَ وَالْقَصَّابِينَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، قَالَ:

وَكُنَّا نَعْمَلُ بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ، وَنُصِيبُ مِنْهَا

مَنُ فَعَةً، حَتَّى جَاء كَا رَافِعُ بُنُ خَدِيج، فَقَالَ: إنَّ

4238 - حَـدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

يَمْلِكُ آحَدُنَا رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ

4237 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

حضرت رافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمارے

خالوشام کے وقت ہمارے پاس آئے وونوں نے کہا

كدحضور التيكييل أن بمين مارك تفع مندكام سيمنع

كيا الله اور اس كے رسول كى اطاعت جمارے ليے

زیادہ نفع مند ہے آپ سے ایک الم نے فرمایا: جس کی زمین

مووہ اس کوخود آباد کرے یا اپنے بھائی کو آباد کرنے کے

حضرت ابن رافع بن خدیج اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ ہمارے

یاس رسول الله ملتی الله کے پاس سے آئے اور کہا: ہمیں

رسول الله طل الله عنه نا ہے جو بظاہر

جارے لیے فائدہ مند ہے اور رسول الله طاق الله علی کی

اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع مند ہے ہم کواپنی زمین

آباد کرنے کا حکم دیا جو ہماری اپنی ہوئیا عطیہ ہو جو کسی

حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت اُسید بن ظہیر

رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ہم میں سے کوئی شخص اپنی زبین

سے بے پرواہ ہوتا تو اس کوتہائی اور چوتھائی اور آ دھے

ھے پر دے دیتا تھا اور تین شرطیں لگا تا' چھوٹی نہراور

چھوئی نالی کی اورجس کوموسم بہار کی بارش سیراب کرے

(تینوں کا الگ حساب ہوتا)۔ راوی کا بیان ہے: ہم

لوہے کے ساتھ کام کرتے جواللہ جا ہتا'اس سے ہم کو نفع

آ دمی نے اس آباد کرنے کے لیے دی ہو۔

ليے دے۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ اَمُو

كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَـلَّـمَ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِذَا اسْتَغْنَى أَحَدُكُمْ عَنُ

اَرْضِهِ فَلْيَهُمْنَحُهَا اَخَاهُ اَوْ يَدَعُ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ

الْمُزَابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ

النُّخُلِ فَيَقُولُ: قَدُ آخَذُتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسُقًا مِنُ

4239 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ

الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنا اَبُو كُرَيْبِ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنُ

مُفَضَّلِ بن مُهَلَّهَلِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ

ٱسَيْدِ بُنِ ظُهَيْرٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيج: أَنَّ النَّبِيَّ

4240 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ حَمُدَوَيْهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير

حاصل ہوتاحیٰ کدحضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه

مارے پاس آئے فرمایا که رسول الله طافی اینے نے تم کو

ایسے کام سے منع کیا ہے جوتمہارے لیے نفع مند ہو اللہ

اوراس کے رسول منٹھ کی آخا عت ہمارے لیے زیادہ

نفع مند ہے کہ جبتم میں سے کوئی خود اپنی زمین

آبادنہ کر سکے تو وہ اینے بھائی کو آباد کرنے کے لیے

عطیددے یا یوں ہی چھوڑ دے اورتم کو بیع مزابنہ سے منع

فرمایا اور بیچ مزابنہ بیا ہے کہ محجور کا بڑا مال ہو وہ کہے:

میں نے اس کو محجوروں کے اتنے اتنے وسل کے بدلے

كه حضور الله الميالم في الله عن كيا-

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور المُنْ أَيْدِيمُ في فرمايا: جب تم مين سے كوئى اپنى

زمین آباد نہ کر سکے تو وہ اپنے بھائی کو آباد کرنے کے

لیے عطیہ دے یا حجھوڑ دے اور آپ نے بیع مزابنہ سے

منع کیا۔

الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيّ، عَنُ

مُ جَاهِدٍ، عَنُ اُسَيْدِ ابْنِ آخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، آنَّ

رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا

اَسْتَغْنَى اَحَدُكُمْ اَرْضَهُ فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ اَوْ يَدَعُ وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ

4242 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ

حضرت رافع بن خدت کرضی الله عنه فرماتے ہیں

که حضور ملی آیلیم نے ہمیں بیع محاقلہ اور مزاہنہ سے منع

چوتھا کی کو کہتے ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضورہ میں نے حل سے منع کیا' حقل: تہائی اور کھی

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله ويم مارے ماس تشريف لائے مميں ايك

تفع مند کام سے منع کیا اور حضور میں ایک کا حکم بہتر ہے اور

آپ سنٹی آیٹر نے فرمایا: جس کی زمین ہو وہ اُس کوخود

آبادکرے یا این بھائی کو آباد کرنے کے لیے عطیہ

دے یا حچوڑ دے۔اس کا ذکر حضرت طاؤس رضی اللہ

عنہا کے پاس کیا گیا تو حضرت طاؤس نے فرمایا:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما زياده عالم بين \_حضرت

ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: آ دمی اینے بھائی کو

زمین آباد کرنے کے لیے بطور عطیہ دیدے وہ اس کے

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور مائی ایک ایک زمین کے پاس سے

گزرے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مختاج ہے آپ ساتھ آیا ہے نے

فرمایا: یکس کی ہے؟ کہا گیا: فلال کی ہے اس نے مجھے

اُجرت پر دی ہے۔حضور ملی اللہ نے فرمایا: اگر این

4243 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَا: آنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ رَافِع بنِ حَدِيج،

قَـالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ، فَنَهَانَا عَنُ آمُرِ كَانَ

لَنَا نَافِعًا، وَآمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَيْرٌ قَسالَ: مَنُ كَسانَتُ لَـهُ اَرُضٌ فَلْيَزُرَعُهَا اَوُ لِيَـمْنَحُهَا أَوْ لِيَذَرُهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ:

وَالۡحَقُلُ: التُّلُثُ وَالرُّبُعُ

الْمَجِيدِ، ثنا إسْرَائِيلُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْضِ رَجُلٍ مِنَ

آبِى غَنِيَّةً، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ

سُلَيْـمَـانُ بُـنُ حَرُبِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ

مُحَاهِلٍ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقُلِ .

بُنُ مَرُزُوقِ، ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدُوسٍ، ثنا

إِنَّ ابْسَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ آعُلَمَ قَالَ: قَالَ

ابْنُ عَبَّاسِ: لِلَّانُ يَمْنَحَ الرَّجُلُ آخَاهُ اَرْضَهُ خَيِيرٌ لَهُ

4245 - حَـدَّثَنَا عَبُـدَانُ بُـنُ اَحُمَدَ، ثنا

حَفْصُ بُنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ

4244 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمُرُو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ

312 گرگی کی محد سوم

(مسلمان) بھائی کوبطورعطیہ دیتا تو اچھاتھا۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: میرے چیا شام کے وقت حضور مان کی ایس سے پھر ہماری نے تمہیں ایسے کام سے منع کیا جو بظاہر ہمارے لیے نفع مند ہوا ور رسول اللہ ملتی کیا ہم کا تاتہارے لیے زیادہ تفع مند ہے تم میں سے کوئی خودایی زمین آباد کرے یا اینے بھائی کوآ باد کرنے کے لیے بطور عطیہ دے یا بنجر ہی حیوڑ دو۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنہ قوم اپنی قوم کے یاس آئے اور فرمایا کہ رسول الله ملتي اللهم في مندكام سيمنع کیا ہے لیکن رسول الله ملتی کیا ہم کا حکم تم پر دشوار گزرے تو تہارے لیے بہتر ہے نافر مانی کرنے ہے اس میں جو تہارے لیے مفید ہے تم کو تہائی یا چوتھائی حصہ کے بدلے زمین دینے سے منع کیا ہے یا تو خود زمین آباد کرو یا اپنے بھائی کوآ باد کرنے کے لیے بطور عطیہ دو ٔ صحابہ نے عرض کی: (اگرخود کاشت نہ کرے گا) پھر تو بنجر ہی رہے گی۔ آپ ملٹ کیلیٹ کے فرمایا: بنجر ہی چھوڑ دو۔ حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں حضرت طاؤس

الْآنُصَارِ يَزْرَعُ وَقَدْ عَرَفَ آنَّهُ مُحْتَاجٌ، فَقَالَ: لِمَنْ هَـذِهِ؟ ، فَقَالَ: لِفُكُانِ آعُـطَانِيهَا بِالْآجُرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ مَنَحَهَا اَخَاهُ 4246 - حَدَّثَنَسا عَبُدَانُ بُنُ ٱحْمَدَ، ثنيا هُ حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الرَّبَالِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ

﴾ الْـمَـجِيدِ، ثنا رَبَاحُ بِنُ أَبِى مَعْرُوفٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيج يَـقُـولُ: رَاحَ عُــمُومَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمُ عَنُ آمُوٍ كَانَ لَنَا

نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ أَنْفُعُ قَالَ: لِيَزْرَعُ آحَدُكُمْ أَرْضَهُ أَوْ لِيَمْنَحُهَا

اًو يَدَعُهَا بَوَارًا

4247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بُنُ اَعْيَنٍ، عَنُ لَيْتِ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، آنَّهُ آتَى قَوْمِهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـدُ نَهَاكُـمُ عَنُ آمُرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا، وَلَكِنُ طَاعَةُ رُّرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا شَقَّ عَلَيْكُمْ خَيْرٌ مِنْ مَعْصِيَتِهِ فِيمَا رَفَقَ بِكُمْ، نَهَاكُمْ أَنْ تُعْطُوا آرُضَكُمْ بِالتَّلُثِ وَالرُّبُعِ: وَلَكِنَ لِيَزْرَعُهَا آوُ لِيَوْرَعُهَا آخَاهُ فَقَالُوا: إِذَنْ يَكُونُ بُورًا، فَقَالَ: ذَرُوهَا تَكُونُ بُورًا

4248 - حَدَّثَنَسَا عَبُدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنيا

کے پاس آیا میں نے ان کو بتایا کہ میں نے حضرت

رافع رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ اُنہوں نے بیج محاقلہ

ہے منع کیا' حضرت طاؤس نے میرے سینے پر مارا اور

کہا: تم مجھے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بتاتے ہوحالانکہ بیکام حضرت معاذین جبل رضی اللّٰدعنہ

كرتے رہے ہيں حضور مل اللہ كے زمانہ ميں آپ

زمین نصف اور تہائی کے بدلے دیتے تھے؟

حضرت اسيدبن رافع بن خديج اییخ والدرضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

حضرت اسید بن رافع اپنے والد سے روایت كرت بين وه فرمات بين كه رسول الله طلي يَيْتِكُم في ہمیں زمین کرایہ پردینے سے منع کیا'اس کے بعض کے

بدلے جواس میں ہے۔

حفرت بکیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن

رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار کے پاس آئے کہا کہ حضور ملٹھ ایکم نے ہمیں جارے تقع مند کام سے منع کیا 'حالانکہ حضور ملتی آلیم کے

کام میں برکت اور ہدایت بھی ہے اُنہوں نے کہا: وہ

مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ الْجُنُدِيسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عَـاصِهِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى طَاوُسٍ فَحَدَّثُتُهُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ مِنَ النَّهُي عَنِ

الْمُحَاقَلَةِ، فَصَرَبَ طَاوُسٌ فِي صَدُرِي وَقَالَ: تُـحَـدِّثُنِي عَنْ رَافِعٍ، وَقَدْ عَمِلَ بِهَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَـلَى عَهُـدِ رَسُولِ اللَّهِ فَٱعْطَى الْاَرْضَ بِالنِّصْفِ

اَسَیْکَ بُنَ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ، عَنُ ابيهِ 4249 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، آخِبَ رَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ، عِنْ أُسَيْدِ بُنِ رَافِع، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نُكُرِى

الْآرُضَ بِبَعْضِ مَا فِيهَا 4250 - حَسدَّثَسَا اَحْسَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِ صُوِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهُبٍ،

آخُبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثُهُ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَافِعًا أَتَى عَشِيرَتَهُ فَقَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ آمُرٍ

كَانَ بِنَا رَافِقًا، وَفِى اَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةٌ وَرُشُدٌ، فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الْحَقُلُ . فَقُلْتُ لِاسْيَدِ: وَمَا الْحَقُلُ؟ قَالَ: كَرْئُ

الْاَرْضِ ، فَـقُـلُـتُ: وَكَيْفَ كَانُوا يُكُرُونَهَا؟ قَالَ: بِالْاَرْبِعَاء وَبِالشَّىء مِنَ الْحَصِيدِ رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ

فَاعَةُ بُنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، عَنُ اَبِيهِ

4251 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا هُتَبَةً بُنِ

أَبِى حَكِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِى قَيْسٍ حَدَّثَهُ، عَنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا

تَحْتَ الْكَنْصَارِ آرْضًا قَالَ: ازْرَعُ ، قُلْتُ: هِي آكُثَرُ الْآنُصَادِ وَسَامَ اللهُ الْحَثَرُ الْآنُصَادِ الْحَدَرُ الْحَدَدُ الْحَدَرُ الْحُدَارُ الْحَدَرُ الْحَدَرُ الْحَدَرُ الْحَدُمُ الْحَدَرُ الْحَدَرُ الْحَدَرُ الْحَدَرُ الْحَدَرُ الْحَدَرُ الْحَدَرُ الْحَدَالُ الْحَدَرُ الْ

سَهُلُ بَنُ رَافِعِ

بُنِ خَدِيجٍ، عَنْ اَبِيهِ

4252 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ

کیا ہے؟ فرمایا: هل! میں نے اُسید سے کہا: هل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: زمین کرایہ پردینا' میں نے کہا: وہ کسے کرائے پر دیتے ہیں؟ حضرت اُسید نے کہا: چوتھائی یا کچھ بیداوار کے بدلے۔

حضرت رفاعہ بن رافع بن خدیج اپنے والدرضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت رفاعہ بن رافع بن خدت کا پنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی:

یارسول اللہ! انصار سے میری زمین زیادہ ہے اللہ اللہ! فران کھیتی اوری کی دامیں ناعض کی د

آپ الٹی ایکٹی نے فرمایا بھیتی ہاڑی کروا میں نے عرض کی: بیاس سے زیادہ (مشکل) ہے آپ الٹی ایکٹی نے فرمایا: وہ بنجریزی رہے۔

حضرت مهل بن رافع بن خدیج

اپنے والدرضی اللہ عنہ سے ا

روایت کرتے ہیں

حضرت سهل بن رافع بن خدیج اینے والد گرامی

4251- أورده الطبراني في مسند الشاميين جلد 1 صفحه 428 وقم الحديث: 752 عن رفاعة بن رافع بن حديج عن أبيه به . 4252- أورده الطبراني في الأوسط جلد 6 صفحه 318 وقم الحديث: 6513 عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه به .

الُهِ صَوِيُّ، ثنا أَبُو طَاهِرِ بُنِ السَّرْح، ثنا رِشُدِينُ

بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ رَافِع

بُنِ خَدِيجٍ، عَنُ آبِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ، فَنَادَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ، فَمَشَى مَعَهُ

حَتَّى اَتَى الْمَسْجِدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ

رَجَعَ فَرَآهُ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَرَ الْعُسُلِ

فَسَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسُلِهِ،

فَقَالَ: سَمِعْتُ نِدَاء كَ وَآنَا أَجَامِعُ امْرَاتِي، فَقُمْتُ

قَبُلَ أَنْ اَفُورُغَ فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَاء ُ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِذَا جَاوَزَ

4253 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ آبِي يُوسُفَ الْمِسْكِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ

عِيسَى بُنِ سَهُلِ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيج، عَنُ آبِيهِ، عَنُ

جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَنَهَى أَنْ

يَقُولَ الرَّجُلُ لِللرَّجُلِ ابْتَعُ هَذَا بِنَقُدٍ واشْتَرِهِ

بنَسِينَةٍ حَتَّى يَبْتَاعَهُ ويُحْرِزَهُ، وَعَنْ كَالَءٍ، بِكَالَءٍ

وَدَيْن بِدَيْن

الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم طبق اللج ان کے

پاس سے گزرے ہیں آپ میں ایک ان کو نداء وی '

پس وہ آپ التَّ اللّٰهِ كَي طرف تكل كر آئے كا بيس وہ آپ

ك ساتھ چلے يہال تك كه آب الله يتم مجدتك آئے

پھر وہ لوٹ گئے اور جا کرغسل کیا پھر لوٹ کر آئے تو

رسول كريم المن الميام في ان كود كيوليا وال بير فعا كونسل

کے آ ثارموجود تھے۔ نبی کریم ملتی ایم نے ان سے عسل

کے بارے یو چھا تواس نے عرض کی: میں نے آپ کی

نداءسی جبکہ میں اپنی بیوی سے مجامعت میں مصروف

تھا۔ پس میں فراغت سے پہلے اُٹھا تو (اب جاکر) میں

نے عسل کیا۔ بیں نبی کریم ملتی کیلم نے فرمایا: ماء

(عنسل) صرف ماء (منی خارج ہونے ) سے ہے۔ پھر

فرمایا: اس کے بعد جب ایک شرمگاہ دوسری سے تجاوز

والدسے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ

حضور ملتی ایم نے بیع محاقلہ مزاہنہ اور منابذہ سے منع کیا

اورمنع کیا کہ آ دی آ دی سے کے: پیفترخرید لے اور وہ

أدهار لے لے بہاں تک کہوہ اس کوخرید لے اور اس کو

محفوظ کر لئے دونوں ادھار کا اُدھار کے بدلے اور قرض

حضرت عيسلي بن سهل بن رافع بن خديج اين

كري توعشل واجب موتاہے۔

كا قرض كے بدلے۔

316 گرگی کید سوم کی گ

المعجم الكبير للطبراني 🌋

عَبُدُ اللَّهِ بَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج،

4254 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُن

حَنْبَل، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِي، حَدَّثَنِي

حَرَمِتٌ بُنُ عُمَارَةً، ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ نُفَيْع بُنِ عَيلِيِّ الْكِكَلِبِتُ، حَدَّثَنِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَافِع بُنِ

خَلِيجٍ، عَنْ آبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: كَانَ يَامُرُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ عَبُدُ الرَّحْمَن

بُنُ رَافِع بُنِ

حدِيج، عَنْ ابيهِ 4255 - حَـدَّ ثَسَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحُيَى

السَّاجِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُرِيُّ، ثنا رِفَاعَةُ بُنُ

﴿ الْهُوَيْسِ ، حَدَّثَيْنِي عَبُدُ الرَّحْسَمَنِ بُنُ رَافِعِ بُنِ ﴿ خَدِيجٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت عبدالله بن رافع بن خدیج اینے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں .

حضرت عبدالله بن رافع بن خدیج اینے والہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آیا نم نمازِ عصر در سے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن رافع بن

خدیج اینے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالرحمٰن بن رافع بن خدیج اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلم نے فر مایا: مجھ پر جھوٹ نہ بولو' کیونکہ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی ایک پر

جھوٹ بو لنے کی طرح نہیں ہے۔

4254- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 307 وقال: رواه الطبراني في الكبير وأحمد بنحوه وفيه قصة ولم يسم تابعيه وقد سماه الطبراني عبد الله بن رافع وفيه عبد الواحد بن نافع الكلاعي ذكره ابن حبان في الثقات وذكره في الضعفاء والله أعلم.

4255- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 148 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه رفاعة بن الهدير ضعفه ابن حبان وغيره .

عَـلَيْـهِ وَسَــلَّـمَ: لَا تَكُذِبُوا عَلِيَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذِبٌ

عَلَى كَكَذِبِ عَلَى آحَدٍ

4256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْقَرْمَ طِئٌ الْبَغُ لَا دِمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثْمَةً، عَنْ هُرَيْرِ بُنِ عَبْدِ

الرَّحْسَمَنِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَندَقِ لَمْ يَكُنُ حِصْنٌ أُحْصِنَ

مِنْ حِصْنِ بَنِي حَارِثٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالذَّرَارِيُّ فِيهِ

فَقَالَ: إِنْ آلَمَّ بِكُنَّ آحَدٌ فَٱلْمِعْنَ بِالسَّيْفِ ، فَجَاء

هُ نَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بُنِ سَعْدٍ يُقَالُ لَهُ بُجُدَانُ آحَـدُ بَنِي جَحَاشٍ عَلَى فَرَسٍ حَتَّى كَانَ فِي اَصُلِ

الُـحِـصُـنِ ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ لِلنِّسَاءِ: انْزِلَنُ إِلَىَّ خَيْرٌ لَكُنَّ، فَحَرَّكُنَ السَّيْفَ فَٱبْصَرَهُ ٱصْحَابُ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابْتَدَرَ الْحِصْنَ قَوْمٌ فِيهِمُ

رَجُلٌ مِنُ بَنِى حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ ظُهَيْرُ بُنُ رَافِع، فَقَالَ: يَا بُحُدَانُ آبُوِزُ فَبَرَزَ الْيَهِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ

فَرَشُهُ فَقَتَلَهُ وَآخَذَ رَأْسَهُ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَعِيدُ بْنُ أَبِي رَافِعِ

بُنِ خَدِيج، عَنْ أَبِيهِ

حضرت هرير بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن رافع بن خدیج اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت

سے روایت کرتے ہیں کہ جب خندق کا دن تھا تو

حضرت حصن بنی حارث کے علاوہ کسی کا قلعہ نہیں تھا' ﴿

حضور ملتُ يَتِهِم نے عورتوں ادر بچوں ادر بزرگوں کو اس میں رکھا' آپ نے فرمایا: اگرتم کوکوئی تکلیف دیے تو تم

نے تلوار ہلانی ہے۔ بنی تغلبہ بن سعد سے ایک آ دمی آیا' اس کا نام بجدان تھا'جو بنی جھاش سے تھا' گھوڑ اپر قلعہ

کے پاس آیا' چروہ عورتوں سے کہنے لگا: میرے پا س

اترنا تمہارے لیے بہتر ہے اُنہوں نے تلوار کو حرکت دی است میں حضور مل کی ایم کے اصحاب نے اسے د کھ لیا

قوم جلدی قلعے کی طرف آئی' ان میں بن حارثہ سے ایک آ دی تھا' اس کا نام ظہیر بن رافع تھا' اس نے کہا:

اے بجدان! باہرآ! وہ باہرآ یا' اپنے گھوڑے کو اس پر سوار کر کے اس کو قل کیا اور اس کا سر پکڑا ' حضور ملتی اللہ

کے پاس کے کرآیا۔

حضرت سعيدبن ابورافع بن خديج اپنے والد سے وہ ان کے دا دا سے

## عَنْ جَدِّهِ

4257 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ نَـجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا آبِي، ثنا عُثْمَانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا اَبَانُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَافِع ﴿ بُنِ خَـدِيجٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوا الْجَارَ قَبْلَ

> الدَّارِ وَالرَّفِيقَ قَبُلَ الطَّرِيقِ عَبَايَةَ بُنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع

4258 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِيذِى الْحَيلِيفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَاصَابَ الْقَوْمُ إِبَّلا وَغَنَـمًا، فَعَجلُوا فَأَغُلُوا بِهِ الْقُدُورَ، فَانْتَهَى النِّهِمُ

ع رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ بِالْقُدُورِ اللَّهُ اللَّهُ فَكُفِئَتُ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بِجَزُورٍ، قَالَ: وَنَـدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ

## روایت کرتے ہیں

حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیکم نے فرمایا: گھر خریدنے سے پہلے بڑوی تلاش کرلواورسفرے پہلے دوست تلاش کرلو۔

حضرت عبابيه بن رفاعه بن رافع بن خدیج اینے داداراقع سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں: مهامه كايك مقام ذوالحليفه مين رسول كريم التويياني کے ساتھ تھے۔ ایک گروہ کوریوڑ اور اونٹوں کا گلہ ملاتو اُنہوں نے جلد بازی سے کام لیا' ہانڈیاں جوش مارنے لگیں پس رسول کریم الٹوئریٹم ان تک پہنچے تو آپ نے ہانڈیوں کو انڈیل دینے کا حکم دیا۔ پس آپ لٹھ آیا ہم نے دس بکریاں ایک اونٹ کے بدلے میں بنا نمیں۔راوی کا بیان ہے: ان میں سے ایک اونٹ بھاگا تو ایک آ دی نے اسے تیر مار کر اسے روک دیا۔ پس رسول

4257- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه164 وقال: رواه الطبراني وفيه أبان بن المحبر وهو متروك . \_

4258- أخرجه البخاري في صحيحه جلد 2صفحه 886 وقم الحديث: 2372 عن سفيان عن أبيه عن عباية عن جده رافع

بُنُ مَرْوَانَ الرَّقَاشِيُّ، ثنا عَبُدُ الْاعْلَى، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ سَعِيلٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ

خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا نَرُجُو أَنْ نَلْقَى

عَــُدُوَّنَـا، فَعَسَى أَنْ لَا يَكُونَ مَعَنَا بَعْضُ الْعِلَّةِ مِمَّا

کا قول ہے: پھروہ اونٹ مدینہ میں ایک کنویں کے اندر گرگیا' پس اس کو پیٹھے سے ذرج کیا گیا' یعنی پہلو کی طرف سے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک درہم کے بدلے دس کلڑ ہے لیے۔

خاری درہم کے بدلے دس کلڑ ہے لیے۔
حضرت رافع بن خدرج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (پہم کے ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم دہمن سے لڑیں گئ کہ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم دہمن سے ہم ذرج کر ہوسکتا ہے ہمارے یاس کچھ نہ ہو' جس سے ہم ذرج کر لین کیا ہوا کھا لیں؟ آپ مل کے کھاؤ سے فرمایا: جس سے بھی خون بہایا جائے اس کو کھاؤ سوائے اس کو کھاؤ سوائے اس کو کھاؤ سوائے اس کو کھاؤ

كُلُّ مَا أَنْهَرَ اللَّهَمَ ذَكَاةٌ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ

المعجد الكبير للطبراني \ المحرود الكبير للطبراني \ المحرود الكبير للطبراني \ المحرود الكبير للطبراني \ المحرود الكبير اللطبراني \ المحرود اللطبراني \ المحرود الكبير اللطبراني \ المحرود اللطبراني \ المحرود المحرود اللطبراني \ المحرود المحرود اللطبراني \ المحرود اللطبراني \ المحرود المحرود اللطبراني \ المحرود المحرو

حضرت رافع بن خدرج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه بم في عرض كى: يارسول الله! بم كل وتمن سے لڑيں

گ ماڑے یاس چھری نہیں ہے۔ آپ سی ایک نے

فرمایا: جس سے بھی خون بہایا جائے اس کو کھاؤ سوائے

جو دانت اور ناخن سے ذریح کیا جائے میں تم کو بتاتا

ہوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی حیری

ہے۔حضور مُنْ فَدُلِيمُ كو أيك اونٹ ملا ' چروہ بھاگ كيا تو

لوگوں میں ہے کسی آ دمی نے تیر مارا تو وہ اونٹ رُک گیا'

حضور ملی ایم نے فرمایا بیاونٹ وحشی ہوتے ہیں جس

طرح کہ دوسرے جانور وحثی ہوتے ہیں' جب تم پر

غالب آجائیں توایسے ہی کیا کرو۔حضور ملتی ایکٹرے دی

افراد کے درمیان ایک بکری۔۔۔ اونٹ کے بدلے۔

امامطرانی فرماتے ہیں: مجھ سفیان نے بیحدیث بیان

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ تہامہ کی سرز مین میں ہم ذوالحلیفہ کے مقام پررسول

كريم مُنْ يُنْدَبُمُ كِ ساتھ تھے قوم كو بھوك لگى بي انہيں

ایک ربوڑ اور اونٹوں کا گلہ ملا جبکہ لوگوں کے آخر میں

رسول كريم طَيِّ اللَّهِ مصل اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِ

کیا اور ہانڈیوں میں ڈال کر یکانے لگے۔ اسے میں

کی محد کہتے ہیں: حضرت سفیان نے بیرف سا۔

يُصْلِحُنَا، اَفَنَا كُلُ كُلَّ ذَبِيحَةِ الْقَصَبَةِ؟ قَالَ: نَعَمُ كَيَاجِاءَ۔

4260 - حَكَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱخْمَدَ بُن

حَنْبَلِ، حَـدَّثَنِي اَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيج، آنَّهُ قَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُو خَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى

قَالَ: مَا أَنْهَ رَ اللَّهَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُ،

لَيْسَ السِّنَّ وَالنظُّفُرَ، وَسَاحَدِّثُكُمُ، آمَّا السِّنُّ:

فَعَظُمٌ، وَامَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَاصَابَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِلَّهُ اَيْدِ

مِنْهَا، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِسَهُم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبل

أَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءٌ مِنْهَا

فَاصِٰنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْعَنَائِمِ عَشُرًا مِنَ الشَّاءِ

بِبَعِيرٍ، . قَالَ: وَحَدَّثِنِي سُفْيَانُ عَنْهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ:

4261 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ الْاَزْدِيُّ،

ثنيا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَسايَةَ بُنِ رِفَساعَةَ، عَنْ رَافِع بُنِ

خَدِيج، قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِيى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ وَقَدْ جَاعَ

الْقَوْمُ فَاصَابُوا غَنَمًا وَإِبَّلا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَرُفَ

رسول کریم ملٹی کیلم بھی ان کے پاس بہنچ گئے تو

آپ النائی کے مانڈیاں انڈیل دینے کا تھم ارشاد

فرمایا۔ پھر آپ مل آیا ہم نے تقسیم کی تو ایک اونٹ کے

بدلے دس بمریاں بنائیں قوم میں ایک اونٹ بھاگ

طرح سرکش ہوجاتے ہیں۔ان میں سے جوکوئی تم سے

كى: ہميں ور ہے يا أميد ہے كهكل ہميں وسمن سے يالا

ر ہے گا تو ہمارے یاس چھری نہیں ہے کیا ہمیں بانس

سے ذیح کی اجازت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جو چیز

بھی خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے کیس کھاؤ

کیکن دانت اور ناخن نہ ہو۔اوراس بارے میں آپ کو

حدیث سنا تا ہول کین دانت تو ہڈی ہے اور کیکن ناخن

کہ ہم ذوالحلیفہ کے مقام پر رسول کریم طلق لیکٹی کے

سأته تص\_اونث اور بكريان ملين جبكه رسول كريم ملتي يَالِيَهُمْ

آ خری قافلہ میں تھے کی انہوں نے جلدی جلدی ذکح

کر کے ہانڈیوں میں ڈال کر پکانا شروع کر دیا۔ نبی

كريم طَيْ أَيْدَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

دینے کا حکم دیا۔ پھرتقسیم کی تو ایک اونٹ اییک طرف

اور دس بکریاں دوسری طرف رتھیں۔ قوم میں ایک

اونٹ سرکش ہوکر بھاگ گیا۔ پس لوگوں نے اس کو

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

یں بیصبیوں کی چھری ہے۔

مُدَّى اَفَنَذُبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللُّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ

بسَهُم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ: إِنَّ لِهَــــــــ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ

فَـمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقُلُنَا: إِنَّا

نَحَاثُ اَوُ نَرُجُو اَنْ نَلُقَى الْعَدُوَّ غَذًا وَلَيْسَ مَعَنَا

وَسَاُخُبِرُكُمْ عَنُ ذَلِكَ، آمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ وَآمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

4262 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ

عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنُ جَدِّهِ رَافِع

بُنِ حَدِيبٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـكَيْـهِ وَسَــلَّـمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، فَأُصِيبَ ابِلٌ وَعَنَمٌ،

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخُرِيَاتِ النَّاسِ، فَعَجلُوا وَذَبَحُوا فَصَنَعُوا

الْقُدُورَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ بِالْقُدُورِ، فَأُكُفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخُرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا

وَذَبَحُوا فَصَنَعُوا الْقُدُورَ فَانْتَهَى اِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِالْقُدُورِ فَكُفِئتُ ثُمَّ

قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرِ، وَكَانَ فِي

الْقَوْم جَمَلٌ فَنَدَّ فَطَلَبُوهُ فَاعْيَاهُمْ فَاهُوَى اِلَيْهِ رَجُلٌ

کھڑا ہوا تو ایک آ دی نے تیر مار کراہے روک دیا۔ آپ التي ايم خان مايانيه جانور جمي جنگلي جانورول کي

بھا گے تواس کے ساتھ اس طرح کرو۔ پس ہم نے عرض

) نَخَافُ أَنْ نَلُقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى

اَفَـنَذُبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ

اللُّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَكُلُّ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفُرَ،

وَسَانُحُبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ آمَّا السِّنُّ: فَعَظُمٌ، وَآمَّا

الظَّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ

لَهَا اَوَابِدُ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، قَالَ جَدِّى: إِنَّا لَنَرُجُو أَوُ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ

فَاعْيَاهُم، فَاهُوى إلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ

الُغَنَمْ بِبَعِيرِ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ جَمَلٌ يَسْتَنُّ فَطَلَبُوهُ

4263 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْآحُوَصِ، عَنُ سَعِيدِ بُن

مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَـلُـقَـى الْعَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى، فَقَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فُكُوا مَا لَمْ يَكُنُ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ،

الظَّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ 4264 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

وَسَاحَلِدُثُكُمُ عَنْ ذَلِكَ، آمَّا السِّنُّ: فَعَظُمٌ، وَآمَّا

بُن حَـمُزَـةَ اللِّمَشُقِتُ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ آبِيهِ، حَـدَّتَنِيي دَاوُدُ بُنُ عِيسَى الْكُوفِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

تلاش کیالیکن وہ تھک گئے (وہ قابونہ آیا)۔ پس ایک آدمی نے اس کو ایک تیر مار کر روک دیا تو رسول

بھی بھا گناہے جس طرح جنگلی جانور بھا گتے ہیں' پس

ان میں سے جوتم یر غالب آ جائے تو اس کے ساتھ ایسے ہی کرو۔میرے دادانے عرض کی: ہمیں اُمید ہے یا

ڈر ہے کہ کل جاری رحمن سے ملاقات ہو گی لیکن

ہارے پاس چھری نہیں ہے کیا ہم بانس سے ذی کر

سکیں گے؟ فرمایا: ہروہ چیز جوخونن بہا دے اور اس پر الله كا ذكركيا جائے تو كھا'وہ دانت نه ہواور ناخن بھى نه ہو۔اس بارے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں: دانت

ہڑی ہے اور ناخن حبشیوں کی حپھری ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه بم في عرض كى: مارسول الله! كل بهم وتمن سے الري ك جبكه مارے ياس چرى نبيں ہے-آپ الله الله الله فرمایا: جس سے بھی خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے اس کو کھاؤ سوائے اس کے جس کو دانت اور

بارے میں آپ سے بیان کروں گا' بہرحال س! ہڈی اورظفر' حبشہ کی حچیری ہے۔

ناخن کے ذریعہ ذیج کیا جائے عفریب اس کے

حضرت رافع بن خد یج رضی الله عنه فرماتے ہیں: ذوالحلیفہ کے مقام پر ہم رسول کریم ملتی لائم کے ساتھ

تھے'پس ہمیں اونٹ اور بکریاں میسر آئیں'پس کچھلوگ

مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ،

عَنُ جَـــــدِهِ رَافِعِ بُـنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاصَبْنَا

إِبِّلا وَغَنَـمًا، فَانْطَلَقَ أَنَاسٌ فِي سَرَعَانِ النَّاسِ،

فَـٰذَبَـحُـوا وَنَـصَبُوا قُدُورَهُمُ قَبُلَ أَنُ يُقُسَمَ، فَمَرَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي

أُخُرَيَاتِ النَّاسِ، فَرَآى الْقُدُورَ قَدْ نُصِبَتْ، فَقَالَ:

مَا هَـٰذَا؟ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحُوا وطَبَخُوا،

فَ اَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ،

فَكُفِئَتُ، ثُمَّ آمَرَ بِالْغَنَائِمِ، فَقُسِمَتْ، فَجَعَلَ مَكَانَ

كُلِّلَ بَعِيرِ عَشُرَ شِيَاهٍ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ

إِذْ نَـدَّ بَعِيـرٌ مِـنُهَا، فَطَلَبَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَرَمَاهُ

رَجُلٌ بِسَهُمِ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَ نِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَاوَابِدِ

الْوَحْسْ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ، ثُمَّ

قَالَ جَلِين: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَحَافُ أَنُ نَلُقَى

الْـمُشُورِكِينَ غَـدًا، وَلَيْسَتُ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَنْهَرَ الدَّمَ

وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلِّ اللَّا سِنَّا أَوْ ظُفُرًا،

وَسَاُحَـدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اَمَّا السِّنُّ: فَعَظُمٌ، وَاَمَّا

4265 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ آخُمَدَ، حَدَّثَنَا

آحُـمَـدُ بُنُ الْـحُبَـابِ الْـحِـمُيَوِيُّ، ثنـا مَكِّيٌّ بُنُ

الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ

منتشر لوگوں میں گئے۔ پس انہوں نے ذبح کر کے نقسیم

سے پہلے اپنی ہنڈیاں چولہوں یہ چڑھادیں۔ پس رسول

كريم من التي الم الله عنه وه الوكول ك آخر مين

سنے آپ النہ اللہ نے ہانڈیاں چڑھی ہوئی دیکھیں پس

وریافت فرمایا: یه کیا ہے؟ عرض کی گئی: اے اللہ کے

رسول! انہوں نے ذریح کر کے رکانا شروع کر دیا ہے۔

پس رسول کریم مل این این یاں انڈیل دینے کا تھم

فرمایا کھر مالِ غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ پس ایک

اونٹ کی جگہدس بکریاں رکھیں ہیں ہم اس حالت پر تھے

جب ان میں ہے ایک اونٹ بھاگ نکلا۔ پس لوگوں

میں سے ایک آ دمی نے اس کو تلاش کیا 'پس ایک آ دمی

نے اسے تیر مار کر روک دیا۔ رسول کریم طاقی آیا لم نے

فرمایا: بے شک انسانوں سے خون کھانے اور بھا گئے

والے جانوروں کی طرح بیاونٹ بھی ہوتے ہیں۔پس

ان میں سے جوتم پر غالب آ جائے تو تم ایسے ہی کیا

كرو\_ پھرميرے دادانے عرض كى: اے اللہ كے رسول!

ہمیں خوف ہے کہ کل مشرکین سے ہماری مڈبھیڑ ہوتو

ہارے یاس چھری بھی نہیں ہے۔ رسول کر یم ملت اللہ

نے فرمایا: جو چیزخون بہا دے اور الله کا نام لیا جائے تو

اسے کھالے مگر وانت یا ناخن۔ اس کے بارے میں

آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہسن الری ہے اور

حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه حضور ما تأكيلهم

سے روایت کرتے ہیں کہ صدقہ کا ایک اونٹ بھاگ گیا'

بہرحال ظفر' حبشہ کی چھری ہے۔

مَا صَنَعْتُمُ بِهَذَا ثُمَّ كُلُوهُ

إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو حَنِيفَةً، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ،

عَنُ عَبَايَةً بُنِ رِفَاعَةً، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَعِيرًا مِنَ إِبِلِ

الصَّدَقَةِ نَدَّ فَطَلَبُوهُ، فَلَمَّا آغَيَاهُمْ آنُ يَأْخُذُوهُ رَمَاهُ

﴾ فَامَرَهُمْ مِ بِأَكُلِهِ فَقَالَ: إِنَّ لَهَا اَوَابِدَ كَاوَابِدِ

الُوَحْس، فَإِذَا حَشِيتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَاصْنَعُوا بِهِ مِثْلَ

4266 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ

حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

التَّسْتَورِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَبِيبُ بُنُ.

حَبِيَبِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ

رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ، فَسَالُوهُ عَنُ ٱكْلِهِ،

اس کو تلاش کیا گیا جب اس کو پکڑنے سے تھک گئے تو

ایک آ دمی نے تیر مارا جواسے لگا اور وہ مرگیا' اس کے

کھانے کے متعلق یو چھا گیا تو آپ ملٹی کیلٹم نے اسے

كهاني كالحكم ديا'آپ التي ين فرمايا: بيداون بهي

وحثی ہوتے ہیں جس طرح جانوروحثی ہوتے ہیں'جب

تم میں سے کسی کواپیا خوف ہوتو ایبا ہی کروجس طرح تم

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم حضور ملٹی لیکم کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے تھے

لوگوں میں سے ایک آ دی نے عرض کی : یارسول اللہ! ہم

کل وشمن سے لڑیں گئے ہمارے پاس چھری نہیں ہے'

کیا ہم بانس اور نوک دار پھر کے ذریعہ ذیج کر لیں؟

آ پ مِنْ الله عَنْ الله عَلَى الله الله الله

کیا جائے 'سوائے اس کے جودانت اور ناخن سے ذبح

کیا جائے' رہا دانت تو وہ ہڑی ہے اور ناخن عبشیوں کی

سے ای طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

سے اس طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه حضور ما يُعالم

حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه حضور التَّويد م

نے کیاہے پھراس کو کھاؤ۔

| 200 | 3 |
|-----|---|
| -   |   |
|     |   |

رِفَاعَةَ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: كُنَّا غَزَاةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصَبِّحُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى اَفَنَذِّبَحُ بِالْقَصَبِ وَالْمَرُوَّةِ؟ قَالَ: نَعَمُ،

اذْكُورِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلِّ إِنَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ، فَأَمَّا السِّنُّ: فَعَظُمٌ، وَاَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ

اللَّهِ بُنِ بَزِيعٍ، ودَاهِرُ بُنُ نُوحٍ، قَالًا: ثنا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

بُنُ عُثْمَانَ بُنُ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا

اِسْرَائِيـلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ

رِ فَاعَةَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

4267 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عُمَرُ

بُنُ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ

رِفَاعَةَ بُنِ حَدِيجٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، قَالَ: اَصَبُنَا

اِبِلًا فَنَــُدَّ مِنْهَا بعير فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبُلِ، فَسَالُنَا رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ ٱلْإِبِلِ

اَوَالِدَ كَاوَالِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ

حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى

الْحِهَانِتُ، ثِنا مِنْدَلُ بُنُ عَلِيٍّ، وَعُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ،

وَحَمَّادُ بُنُ شُعَيْبِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

مَسْرُوقٍ، عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةً، عَنُ رَافِع بُنِ

خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَاصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَاصَبْنَا

إِبَّلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

أُخُرِيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَلَبَحُوا

وَنَحَرُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدَفَعَ اِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُدُورُ تَغُلِى، فَآمَرَ بِهَا فَأَكُفِئتُ

ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْعَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ

فَـطَـلَبُـوهُ فَآغَيَاهُمْ فَآهُوَى لَهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ

ذَلِكَ وَكُلُوهُ .

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم کواونٹ ملا پھروہ بھاگ گیا تو ہم نے اس کو تیر

مارا'ہم نے رسول اللہ ملتی لیائم سے اس کے متعلق بوجھا تو

آپ ملٹی کیلئے نے فرمایا: یہ اونٹ بھی وحشی ہوتے ہیں

جس طرح کہ وحثی جانور بھا گتے ہیں' جوان میں سے

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه بم ذى الحليفه مين حضور التي يتلم كي ساتھ تھ صحاب

کرام کو بھوک گئی' ہمیں ایک اونٹ اور بکری ملی'

حضور ملتی آیم دوسرے لوگوں میں موجود سے لوگوں نے

جلدی کی' کئی لوگوں نے ذرج کیا اور گوشت بنا کر

ہنڈیاؤں میں ڈالا اور حضور ملٹی کیلئم ان کے پاس اس

حالت میں آئے کہ ہنٹریائیں أبل رہی تھیں آپ نے

ان ہنڈیاؤں کو بہانے کا حکم دیا' پھر آپ نے نقشیم کیا'

دس افراد کوایک اونٹ اور بکری دی۔اونٹ بھاگ گیا تو

اس کو تلاش کرنے اور اس کے بکڑنے سے تھک گئے'

ایک آ دمی نے تیرا مارا تو وہ اونٹ رُک گیا' اس کے بعد

اس کی مثل حدیث ذکر کی۔

بھا گےاس کے ساتھ ایسے ہی کرواوراس کو کھاؤ۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 326 ﴿ 326 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الك

حَــدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْاَزْرَقُ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع

بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4268 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنا زَيْدُ

بُنُ الْحَرِيشِ، ثنا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِم، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيدِج، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلَّ شَيْءٍ إَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسُمُ اللَّهِ

وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَقُلْنَا: إِنَّا نُصَيِّحُ الْعَدُوَّ غَدًا،

عَـلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنُ سِنَّا أَوْ ظُفُرًا، فَإِنَّ السِّنَّ: عَظُمٌ، وَإِنَّ الظُّفُرَ: مُدَى الْحَبَشَةِ

4269 - حَـلَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ

الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا لَيْتُ، عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةً، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ رَافِع،

قَالَ: اَصَبُنَا غَنَمًا فَقَسَمْنَاهَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمُح أَوْ ضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: إِنَّ لِهَـنِهِ الْإِبلِ اَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ،

فَإِذَا نَدَّ مِنْهَا شَيءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ

رَجُلٌ: كُنَّا نَـذُبَحُ بِالْمَرُوةِ وَشِقَّةِ الْعِصِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنِّهِرِ الدَّمَ بِمَا

حضِرِت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملٹے آیا ہم کے ساتھ تھے اس کے بعد اس کی مثل حدیث ذکر کی۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں: ایک غزوہ میں ہم رسول کریم طائع آئے ہے ساتھ تھے۔ پس ہم نے عرض کی بے شک کل صبح ہم وشمن کے پاس کریں گے اور ہمارے پاس کوئی چھری نہیں ہے تو رسول كريم التي يَتِلِم نے فرمايا: ہروہ چيز جوخون بہا دے اوراس پرالله کا نام ذکر کیا جائے تو اسے کھاؤ! جب تک وہ دانت یا ناخن نہ ہو کیونکہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشوں کی چھری ہے۔

حضرت رافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمیں كريال مليل مم نے ان كوذى الحليف كے مقام يرتقسيم كرليا' ان ميں سے ايك اونث بھاگ كيا' ايك آ دى نے گھوڑے پرسوار ہو کر اس کا پیچھا کیا اور اسے نیزہ یا لوار بیچیے سے ماری حضور الله الله نے فرمایا: بداونث بھی وحثی ہو کر بھاگتے ہیں جس طرح وحثی جانور بھا گتے ہیں جب (جنگلی) ان سے کوئی شی بھا گے تواس کے ساتھ ایسے ہی کیا کرو۔ ایک آ دمی نے کہا: ہم بانس کی ترجیمی لکڑی سے ذرج کرتے ہیں اور چیڑیوں کی

چیری ہوئی لکڑی سے حضور مٹھی کیلم نے فر مایا: جوشی خون

ہے اور ناخن حبشیوں کی حبیری ہے۔

بہائے اس سے ذریح کیے ہوئے کو کھاؤ سوائے اس کے

جودانت اور ناخن سے ذیح کیا جائے کیونکہ دانت ہڈی

شِئْتَ مَا لَمُ يَكُنُ سِنُّ أَوْ ظُفُورٌ، فَإِنَّ السِّنَّ: عَظُمٌ،

4270 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

اِبْـرَاهِيــمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ

بُنِ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ

رِفَاعَةَ، عَنُ رَافِع بُنِ حَدِيج، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَى اَبَا سُفْيَانَ وَصَفُوانَ بُنَ

أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بُنَ حِصْنِ، وَالْإَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ

وَإِنَّ الظُّفُرَ: مُدَى الْحَبَشَةِ

4271 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ ثَوْرِ الْجُذَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ

اَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيج،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ

4272 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيّ، ثنا

سُفْيَانُ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبُرِدُوهَا بِالْمَاءِ

4271 - أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1733 رقم الحديث: 2212 والبخاري في صحيحه

جلد 30سفحه 1190، رقم الحديث: 3089 كلاهما عن سفيان بن سعيد عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک ابوسفیان اور صفوان بن امیہ عیلینه بن حصن اور اقرع بن حابس کو دیا اس کے مکمل مدیث ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور الله يَلِيَّمُ في مايا: بخارجهم كي تيش سے ہے اس

كه حضور ملتي لَيْهِ في مايا: بخارجهم كي تبش سے ہے اس

کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔

کو یانی کے ساتھ مھنڈا کرو۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرُ لِلْطِيرِ الْلِطِيرِ الْكِلِيكِ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُو سُومُ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرُ لَلْطِيرِ الْمُطِيرِ الْمُطْبِرِ الْمُ

4273 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

الْاسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

آبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالا:، ثنا آبُـو الْآخـوَص، عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوق، عَنْ عَبَايَةَ

لَمُ يُو رِفَاعَةَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ل ) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ

فَاطُفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

4274 - حَدِّثَنَسا عَبْدَانُ بُنُ ٱحْمَدَ، ثنيا مُحَنَّمَ دُ بُنُ عَبِيدِ اللَّهِ بِنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُصْعَبُ بِنُ

الْمِقْدَام، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

الْحُمَّى مِنْ فَيُح جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ 4275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الُحَ ضُرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا إسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَسايَةَ بُنِ دِفَساعَةَ، عَنُ رَافِع بُنِ

خَـدِيـج، قَـالَ: دَخَـلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أُوسَلَّمَ عَلَى ابُنِ نُعَيْمَانَ فَجَعَلَ يَقُولُ: ٱذْهِبِ

الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ إِلَهَ النَّاسِ

ُ 4276 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجُلُى، ثنا جُبَارَةُ بُنُ الْمُعَلِّسِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور التوليل في فرمايا بخارجهم كي پش سے باس کو یانی کے ساتھ بجھایا کرو۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملتی ایم نے فر مایا بخارجہنم کی تیش سے ہے اس کو یانی کے ساتھ مٹھنڈا کرو۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی تی این نعیمان کے باس آئے اور دعا كرنے لگے اوگوں كے رب!اس سے تكليف لے جا!

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل ایک نے فرمایا: صدفہ سے ستر برائیوں کے

4276- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه109 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن شعيب وهو

دروازے بند ہوجاتے ہیں۔

مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَسَايَةَ بُسِ رِفَسَاعَةَ، عَنُ رَافِعَ بُنِ

خَدِيج، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوعِ

4277 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجُلَىُّ، ثنا جُبَارَةُ

بُنُ الْمُغَلِّسِ، ثنا حَمَّادُ بنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَسايَةَ بُنِ دِفَساعَةَ، عَنْ دَافِع بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا وَيَدُ الْآخِذِ السُّفُلَى إِلَى

4278 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

جُبَارَةُ بُنُ الْـمُخَلِّسِ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنُ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسُلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ

4279 - حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِتُ، وَالْحَسَنُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَا: ثنا

عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبَى

سُلَيْم، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَايَةَ بْنَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيج، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ تَرَكَ حِينَ مَاتَ جَارِيَةً،

وَنَىاضِـحًـا، وَعَبْـدًا حَجَّامًا، وَاَرْضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَارِيَةِ: نَهَى عَنُ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور ملي يتلم نے فرمايا: دينے والا اوپر والا ہاتھ فيجي والے ہاتھ سے جو لینے والا ہے قیامت کے دن تک ( بہتر ہے۔

حضرت رافع بن خدت كرضى الله عنه فرماتے ہيں

کہ حضور مل تو ایک اسلمان اپی شروط کے پاس

ہے(ان کا پابند ہے)وہ جوان کے لیے حلال ہیں۔

حضرت کیجی بن ابوسکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبایه بن رفاعه بن رافع بن خدیج سے وہ اپنے

داداسے روایت کرتے ہیں: جس وقت ان کا وصال ہوا' اُنہوں نے ایک لونڈی اور اونٹ اور پچھنا لگانے والا

غلام چھوڑ ااور زمین حضور ملٹھ کیلئم نے لونڈی کے متعلق اس کو کمانے کے ذریعہ بنانے سے منع کیا اور مچھنے لگانے والے سے فرمایا: جب ضرورت ہواونٹ کو حیارہ ڈال

4277- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 98 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن شعيب وهو

4279- أورده أحمد في مسنده جلد4صفحه 141 عن يحيلي بن أبي سليم عن عباية عن جده رافع بن خديج به .

النَّاضِحَ ، وَقَالَ فِي الْأَرْضِ: ازْرَعْهَا

4280 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَـدَّدٌ، ثنا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ اَبِي بَلْج، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ

رِفَاعَةَ، قَالَ: مَاتَ رِفَاعَةُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ عَبْدًا حَجَّامًا، وجَمَّلا

نَاضِحًا، وَارْضًا، فَقَالَ: اَمَّا الْحَجَّامُ فَلَا تَأْكُلُوا مِنُ

كَسْبِهِ وَاطْعِمُوهُ النَّاضِحَ قَالُوا: الْآمَةُ تَكْسِبُ،

قَالَ: لَا تَاكُلُ مِنُ كَسُبِ الْإَمَةِ فَإِنِّي آخَافُ اَنُ

4281 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا حُصَيْنُ بُنُ

نُسمَيْرٍ، ثنا اَبُو بَلُج يَحْيَى بُنُ اَبِى سُلَيْمٍ، عَنُ عَبَايَةَ

إبْنِ دِفَاعَةً، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: مَاتَ اَبِي وَتَرَكَ ارْضًا،

وَتَمرَكَ جَارِيَةً وَغُلَامًا حَجّامًا، وَنَاضِحًا، فَاتَوُا

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ

لَهُـمُ فِـى الْآرْضِ: ازْرَعُـوهَـا اَوِ امْنَحُوهَا وَنَهَاهُمُ

عَنْ كَسُبِ الْآمَةِ وَقَالَ: اَعْلِفُوا كُسُبَ الْحَجَّامِ

شُجَاعُ بُنُ مَخُلَدٍ، وَأَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ،

وَاللَّفُظُ لِشُجَاعٍ، قَالًا: ثنا هُشَيْمٌ، آنَا آبُو بَلْج، عَنْ

عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، أَنَّ جَلَّهُ تُوُقِّي وَتَرَكَ آمَةً تَغُلُّ،

فَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4282 - حَـدَّثَنَا مُـوسَى بُـنُ هَارُونَ، ثنا

كَسْبِهَا ، وَقَالَ فِي الْحَجَّامِ: مَا اَصَابَ فَاعْلِفُهُ

اورزمین کے متعلق فرمایا کداس کوکاشت کرو۔

حضرت عبایه بن رفاعه فرماتے ہیں که حضرت

رفاعہ رضی اللہ عنہ حضور ملتی اللہ کے زمانہ میں فوت

ہوئے' اُنہوں نے ایک حجام اور اونٹ اور زمین حچھوڑی'

آ پ الله يَرَالِم نے فر مايا: حجام کی کمائی نه کھاؤ اور وہ اونٹ کو

حارہ ڈالے۔ اُنہوں نے عرض کی: لونڈی کی کمائی!

آپ نے فرمایا: لونڈی کی کمائی نہ کھاؤ میں خوف کرتا

حضرت عبايه بن رفاعه اين والدسے روايت

كرتے ہيں كەميرے والد وصال كر گئے أنہوں نے

لونڈی اور حجام غلام اور اونٹ حیصور ا۔ وہ حضور ملٹی آیڈ کم کے

یاس آئے' آپ نے فرمایا: زمین کو آباد کرویا اپنے بھائی

کوآ بادکرنے کے لیے بطور عطیہ دے دؤ اور آ پ مائٹ ایکے

نے لونڈی کی کمائی سے منع کیا اور تھینے لگانے والے کی

حضرت عباید بن رفاع فرماتے ہیں کہان کے دادا

وصال کر گئے اُنہوں نے ایک لونڈی چھوڑی جو خیانت

کرتی ہے اس کا ذکر حضور ملٹ کیلئم کی بارگاہ میں کیا گیا'

آپ نے لونڈی کی کمائی سے منع کیا' آپ سٹھ ایکھ نے

فرمایا: ہوسکتا ہے کہ بیکوئی شی نہ یائے اینے نفس کے

کمائی سے اونٹ کو جارہ ڈالو۔

ہوں کہ وہ اپنی شرمگاہ سے حاصل کرے گی۔

اتُبتَغِيَ بِفُرُ جِهَا

بدلے روزی کمائے۔حضرت ابن ابوشیبہ اس کی سند میں قرماتے ہیں: ہمیں ہشیم نے اُنہوں نے ابوبلج سے وہ عبایہ بن رفاعہ بن رافع انصاری سے روایت کرتے

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور التي يَيْمَ جب حايند و يكفته تو فرمات: بهلائي اور

مدایت کا چاند مو! پھرآپ دعا کرتے: آے اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگنا ہوں! تین دفعہ پھر یہ دعا

كرتے: 'اللّٰهُمَّ إِنِّي اَسَالُكَ الّٰي آخره''۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں: حضور ملی ایم ان کے پاس آئے اور فرمایا: حدیث بیان

کرولیکن جھوٹ سے بچو کیونکہ جس نے مجھ پر جان ہو جھ كر جموث بولا اسے جاہيے كه وہ ابنا محكانہ جہنم ميں

بنالے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ ہم آپ سے كچھ سنتے ہیں تو ہم اس كو لکھتے ہیں' آپ ملٹور آہم نے

فرمایا:ککھو! کوئی حرج نہیں۔ عَبَىايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ

فَكُرِهَ كُسُبَ الْآمَةِ وَقَالَ: لَعَلَّهَا لَا تَجِدُ شَيْئًا فَتَبْتَغِي بِنَفْسِهَا . وَقَالَ أَبْنُ آبِي شَيْبَةَ فِي اِسْنَادِهِ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنُ آبِي بَلْجٍ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيّ

4283 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّازُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثنا مَيْمُونُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيُسِ مَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اِذَا رَآى الْهِكَالَ قَالَ: هِكَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا ثَلَاثًا اللَّهُمَّ إِيِّى اَسُالُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهُرِ، وَخَيْرِ الْقَدَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ

4284 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحِمْصِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ·هَارُونَ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو بُن

حَنَانِ الْحِمْصِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، قَالُوا: ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثِنِي آبُو مُدُرِكٍ، عَنْ

عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

4283- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه139 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن . 4284- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه151 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو مدرك روى عن

رفاعة بن رافع وعنه بقية ولم أر من ذكره.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّا نَسُمَعُ مِنْكَ اَشْيَاءَ

الْوَاسِطِی، ثنا اِسْمَاعِیلُ بْنُ هُودِ الْوَاسِطِی، ثنا اِسْمَاعِیلُ بْنُ هُودِ الْوَاسِطِی، ثنا الْمَسْعُودُ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ دَاوُدَ،

إلى اقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلَّ بَيْعِ مَبْرُودٍ

عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سُئِلَ: آيُّ الْكَسُبِ ٱفْضَلُ؟

4286 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، آنَا

4287- حَدَّثَ نَسَا ٱخْمَدُ بُنُ عَمُرو

4285- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد4صفحه 141 عن وائل أبي بكر عن عباية عن جده رافع بن خديج به .

4286- أورد نبحوه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه258 وقم الحديث: 338 عن يحيي بن سعيد عن

4287- أورده أبو داؤد في سننه جلد 4صفحه 179 وقم الحديث: 4524 عن أبي حيان عن عباية عن جده رافع بن خديج

الْفَيطِرَانِي، ثننا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْوَاسِطِيَّ، ثنا

عباية عن جده رافع بن حديج به .

4285 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

فَنَكُتُبُهَا، فَقَالَ: اكْتُبُوا وَلَا حَرَجَ

تَحَدَّثُوا وَلْيَتَبَوَّا مَنْ كَذَبَ عَلَى مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ ،

حضرت رافع رضى الله عنه حضور الله عليهم سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ سی آئی ہے سے پوچھا گیا: کون سی

كمائى افضل ہے؟ آپ الله الله على فرمايا: وہ جو آدمى

اپنے ہاتھ سے کمائے اور ہر برکت والی بھے ( دھو کے اور

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضرت جبريل عليه السلام يا كوئى فرشته حضور التوثيليم

کی بارگاہ میں آیا'اس نے عرض کی جو بدر میں شریک

ہوئے ہیں وہ کیے شار کرتے ہیں؟ آپ ملتی اللہ نے

فرمایا: وہ لوگوں سے افضل ہیں! حضرت جبریل علیہ

السلام نے عرض کی: اسی طرح جوفرشتوں میں سے بدر

میں شریک ہوئے تھے وہ بھی دوسرے فرشتوں سے

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ انصار کے ایک آ دی نے صبح کے وقت خیبر میں

عيب سے خالی)۔

اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنُ رَافِع بُنِ

خَدِيدِ، قَالَ: جَاء جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوُ مَلَكٌ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ تَعُدُّونَ آهُلَ بَدْرِ فِيكُمْ؟ قَالَ: هُمْ آفَاضِلُ النَّاسِ

وَ اللَّهُ السَّكِامُ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا السَّكِامُ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْمَلاثِكَةِ

هُشَيْهٌ، عَنُ آبِى حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ عَبَايَةَ بُنِ

رِ فَاعَةَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ

الْانْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ اَوْلِيَاؤُهُ إِلَى رَسُولِ

صَاحِبِكُمْ؟ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنُ ثَمَّ اَحَدٌ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ وَهُمْ يَجْتَرِؤُونَ

عَلَى مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْهُمُ

خَـمْسِينَ فَاسُتَحْلِفُوهُمْ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

مقتول پایا'اس کے ورثاءرسول الله طبی تیلیم کی طرف گئے'

اُنہوں نے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: تہبارے پاس

تہمارے ساتھی کے تل پر دوگواہ ہیں؟ اُنہوں نے عرض

کی: یارسول اللہ! مسلمانوں میں سے وہاں کوئی نہ تھا'

یبودی ایسے کام کی جرأت کر سکتے ہیں۔ آپ التا اللہ

نے فرمایا: ان میں سے بچاس کو اختیار کرؤان سے قتم

حضرت هرريبن عبدالرحمٰن بن

رافع بن خدیج اینے دادارافع

سے روایت کرتے ہیں

كه حضور الله يتم إلى خضرت بلال رضى الله عنه عن فرمايا

نمازِ فجر اتنی سفیدی میں پڑھ کہ تیر کے گرنے کی جگہ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

لو۔حضورط تُورادا کی۔

هُرَيْرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ،

عَنُ جَدِّهِ رَافِع 4288 - حَدِّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

الْـمُـؤَةِبُ، ثنا هُرَيْرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيسِجِ الْكَنْصَارِيُّ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، اَنَّ

حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، قَالًا: ثنا اَبُو اِسْمَاعِيلَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: نَوِّرُ

بِالْفَجْرِ قَدُرَ مَا يُبْصِرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمُ 4289 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ،

4289- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه316 وذكر أنه عند الطبراني في الكبير وهو من رواية هرير بن عبد السرحسمان بسن رافع بسن حديج وقد ذكره أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا قال: وهرير ذكره ابن حبان في

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَاتَلِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدَهُ

اتن سفیدی میں پڑھوکہ تیرے گرنے کی جگہ معلوم ہو۔

حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیم ایک کیتی میں کام کرنے والے کے باس

سے گزرے آپ نے اس کی زمین کے متعلق پوچھا تو

اس نے بتایا کہ بیزمین آل اُسید کی ہے ان سے کراب

پر لی ہے تو حضور ملٹی کیلئے نے اسے حکم دیا کہ ان سے

کرایہ لے لؤان کوان کی زمین کی قیمت ادا کر دو۔ یہ

الفاظ احمد بن صالح کے ہیں۔حضرت احمد بن صالح

فرماتے ہیں:'اتاء'' کامعنی ہے: قیمت کینی اس کی

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه مين اور حضرت خطمي رضي الله عنهُ رسول الله مُنْ أَيْلِيكُمْ

كے پاس بدر كے دن آئے ميں نے عرض كى ايارسول

الله! میں آپ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں' آپ نے میرا

باتھ پکڑا' آپ ملی آیہ ہے فرمایا: میں تمہیں جھوٹا و کھتا

ہوں' مجھےمعلوم نہیں ہے کہ جب تُولڑے گا تو کیا کرے

گا؟ میں نے عرض کی: کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ میں

قیت مراد ہے کہ جواس زمین سے نکلتا ہے۔

کہ میں نے حضور ملٹی کیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا: نمازِ فجر

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَوِّرُوا

4290 - حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِع

ابُنُ آبِي فُدَيْكٍ، آخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ هُرَيْرٍ، عَنُ

اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مُزُدَدِعٌ، فَسَالَهُ عَنْهَا فَٱخْبَرَهُ

اَنَّ الْأَرْضَ لِلَّالِ اُسَيْدٍ، فَكَارَاهَا مِنْهُمْ، فَامَرَهُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَهُ مِنْهُمُ

وَيُؤَدِّىَ اِلَيْهِمُ اِتَاءَ ٱرْضِهِمُ . وَالـلَّفُظُ لِٱحْمَدَ بُنِ

صَالِح. قَالَ آخْمَدُ بُنُ صَالِح: وَالْإِتَاءُ: هُوَ

4291 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

ٱلْحَصْرَمِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ شَيْبَانَ، ثنا يَعُقُوبُ بُنُ

المُحَمَّدِ الزَّهُ رِيُّ، ثنا دِفَاعَةُ بَنُ هُرَيْرِ بَنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، حَدَّثَنِي جَدِّى، عَنُ

اَبِيهِ، قَالَ: جِئْتُ اَنَا وِالْحَطْمِيُّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوِيدُ بَدُرًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

السُّدِهِ إِنِّى أُدِيدُ آنُ آخُرُجَ مَعَكَ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ يَدَهُ

الثقات وقاال: يروى عن أبيه .

الْقِيمَةُ، قِيمَةُ مَا يَخُرُجُ

ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُهُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ بْنِ خَلِيجٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

بِالْفَجْرِ قَدُرَ مَا يُبْصِرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمُ

الطَّحَّانُ الْمِصْرِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الُخَفَّافُ، قَالَا: ثنا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ آحُمَدَ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ، قَالًا: ثنا ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَّيِ الْمُؤْمِدِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَ

وَيَفُولُ: إِنِّى ٱسْتَصْغِرُكَ، وَلَا ٱذْرِى مَا تَصْنَعُ إِذَا ایک تیرانداز کی می تیراندازی کرتا ہوں۔ آپ طرفی ایکم نے مجھے واپس کر دیا اور میں بدر میں نثر یک نہیں ہوا۔

فَرَقَنِي فَكُمُ ٱشْهَدُ بَدُرًا

عِيسَى بْنُ سَهْل بُنِ رَافِع، عَنُ رَافِع 4292 - حَدَّثَنَا مُحَمَّمُدُ بُنُ الْعَبَّاس

الْمُؤَدِّبُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ اَبِي شُجَاع، ثنا عِيسَى بُنُ سَهُلِ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيج،

قَالَ: إنِّى لِيَتِيهٌ فِي حِجُرِ جَدِّى رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ فَـحُجِجْتُ مَعَهُ، فَجَاءَهُ أَخِى عِمْرَانُ بُنُ سَهْلِ بُنِ رَافِعِ فَقَالَ لَهُ: يَا اَبَتَاهُ إِنَّا قَدُ اكْرَيْنَا اَرْضَنَا فُلانًا

بِمِئْتَى دِرْهَمِ، فَقَالَ: يَا بُنَى دَعْ عَنْكَ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَحْعَلُ لَكُمْ زَرْعًا غَيْرَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ كَرْيِ الْآرْضِ

> عَمْرُو بْنُ عُبِيْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ

رَافِع 4293- حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ دَوْحُ بُنُ

نَقِيتَ الْقَوْمَ؟ ، فَقُلْتُ: أَتَعْلَمُ أَنْ أَرْمِيَ مَنْ رَمَى؟،

حضرت عيسلي بن سهل بن رافع٬ حضرت رافع رضی اللہ عنہ ہے 🛚 🤘

روایت کرتے ہیں حضرت عیسلی بن سہل بن رافع بن خدیج فر ماتے

میں کہ میں اینے دادا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ

عنہ کی پرورش میں میتم تھا' میں نے آپ کے ساتھ جج کیا'میرے بھائی عمران بن سہل بن رافع آئے'آپ

نے کہا: اے ابوجان! ہم نے فلاں کو اپنی زمین دوسو درہم کے بدلے کرایہ پردی ہے۔حضرت رافع رضی اللہ عنه نے فرمایا: اے میرے بیٹے! اس کو چھوڑ دو! اللہ

عز وجل آپ کواس کے علاوہ دے گا کیونکہ حضور طرف النائیا نے زمین کرایہ پردیے سے منع کیا ہے۔

حضرت عمرو بن عبيدالله بن رافع،

حضرت رافع رضى الله عنهي روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

4293- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه280 وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك .

کہ حضور مل کی آئی نے فرمایا: محبت ایک ایسی چیز ہے جو

حضرت ليجي بن اسحاق ابورافع

کے بھانی کے بیٹے مضرت رافع

بن خدیج سے روایت کرتے ہیں

كه حضور ملي أيلم نے فرمايا: جبتم ميں سے كوئى دائيں

كروث ليخ توبيدعا كرك: "أَكَلَّهُمَّ أَسُلَمْتُ اللَّي

آخه و "ئه اگراس رات مرگیا تو وه جنت میں داخل ہو

حضرت رافع کے غلام ابوالنجاشی

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

اہل اسلام میں وراثت کے طور پرموجود ہے۔

الْفَرَج، ثنا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ

الْوَاقِيدِيُّ، ثَنَا خَارِجَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ،

عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ

ابْنِ أَخِي رَافِع، عَنُ

رَافِع بُنِ حَدِيج

4294 - حَـكَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوُدُّ الَّذِي يَتَوَارَثُ فِي اَهُلِ

عَدِلتٌ بُنُ الْمُبَادَكِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ

يَـحْيَى بُـنِ اِسْحَاقَ بُنِ اَحِى دَافِعٍ، عَنُ دَافِعٍ، اَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اصْطَجَعَ اَحَدُكُمْ عَلَى جَنبِهِ الْآيْمَنِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اَسُلَمْتُ

نَـفْسِـى اِلَيْكَ، وَٱلْـجَاتُ ظَهْرِى اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ

أَمْ رِى إِلَيْكَ، لَا مَسْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَأُومِنُ رَبَّنَا بِكَ وَبِرُسُلِكَ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

ابُو النجَاشِيِّ عَطَاءُ

4294- أورده الترمذي في سننه جلد5صفحه469 وقم الحديث:3395 عن يحيَّى بن أبي كثير عن يحيَّى بن اسحاق عن ابن أحى رافع عن رافع بن خديج به .

بْنُ الْمَدَنِيِّ، حِ وَحَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا

رَافِع، عَنُ رَافِع

4295 - حَـكَّ ثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الُفِرْيَسابِسَيُّ، ح وَحَدَّثَنَسا آحُمَدُ بُنُ مَسْعُودٍ الْمَقُدِسِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللُّهِ الْبَابَلُتِّتُيُّ، قَالُوا: ثنا الْآوُزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي اَبُو النُّدَجَ اشِيِّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيج، قَالَ: كُنَّا

نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَنَقُسِمُ ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأْكُلُ لَحُمَّا نَضِيجًا قَبُلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمُسُ

4296 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَـحُيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَابَلُتِّيُّ، قَالُوا: ثنا الْآوْزَاعِيُّ، حَـدَّثَنِي آبُو النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْمَغُوبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ اِلَى مَوَاقِع نَبُلِهِ

4297 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَـمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثِنِي

عطاء بن صهيب ٔ حضرت رافع سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور مل اللہ عمر پڑھتے ' پھر ہم اونٹ ذیج کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ' پھر ہم اس کا گوشت پکاتے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے ہوئے گوشت کو کھاتے تھے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملٹی کیلئم کے زمانہ میں نمازِ مغرب پڑھتے' ہم میں سے کوئی جاتا تو وہ تیرگرنے کی جگہ معلوم کر لیتا تھا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے غلام ابونجاشی عطاء بن صهیب فرماتے ہیں کہ میں حضرت

4295- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 141 عن الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن حديج به .

4296- أورده ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 224 وقم الحديث: 687 عن الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن

اَوُ اَمُسِكُوهَا

اَبُو النَّبَجَاشِيِّ عَظَاءُ بُنُ صُهَيْبٍ، مَوْلَى رَافِعِ بُنِ

خَدِيج، قَالَ: صَحِبُتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ سِتَّ سِنِينَ

فَحَدَّثِنِي، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِع، آنَّهُ لَقِيَهُ يَوْمًا،

فَقَالَ لَـهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الْحَقُّ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ارَايَتَ مَحَاقِلَتِكُمُ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قُلْنَا:

نُؤُجِرُهَا عَكَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْاَوْسُقِ مِنَ التَّمُو

وَالشَّعِيرِ، قَالَ: فَهَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا اَوْ اَزْرِعُوهَا

4298 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنيا

الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا الْمَنْصُورُ بُنُ

مُحَمَّدٍ، ثناعِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي ٱبُو

النَّجَاشِيِّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ، قَالَ: قَدِمَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ

يُؤَبِّرُونَ النَّخُلَ- يَقُولُ يُلَقِّحُونَ - قَالَ: مَا

تَـصُنَعُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا

﴾ كَانَ خَيْـرًا فَبَـرَكُوهَا فَشِيصَتُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ،

فَقَالَ: إِنَّهَا اَنَا بَشَرٌ، فَإِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىءٍ مِنْ

دِينِكُمْ فَخُدُوا بِسِهِ، وَإِذَا اَمَرُتُكُمْ بِشَىءٍ مِنْ

النيجاشي عن رافع بن خديج به .

دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

نَهَانَا عَنُ آمُرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، قَالَ رَافِعٌ: فَقُلْتُ مَا

رافع بن خدیج رضی الله عنه کی صحبت میں چھے سال رہا'

انہوں نے مجھے اپنے چیا حضرت ظہیر بن رافع کے

حوالے سے بتایا کہ وہ ان سے ایک دن ملۓ فرمایا کہ

حضور ملی ایم نے ہمیں ایسے کام سے منع کیا جو ہمارے

لیے نفع مند ہے۔حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ك جوحضور التي يَرَيِّم ن فرما يا وه حق م حضور التي يَرَيِّم ن

فرمایا: کیاتمہیں اپنی کھیتیوں کے متعلق خبر ہے اس کے

ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی: ہم چوتھائی پڑ

تھجوریا سمش کے وس پردیتے ہیں۔آپ ملتی کیلیم نے

فرمایا: ایسے نہ کیا کرؤیا تو خود زمین آباد کرو یا کسی کو

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں:

رسول كريم الميناتيل كي مدينه منوره مين تشريف آوري هو كي

جبکہ وہ لوگ تھجوروں کو پیوندلگاتے تھے۔اس کوعملِ ملقیح

(پیوندلگانا) کا نام دیتے تھے۔آپ النائلیم نے فرمایا:

کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی: ہم عمل ملفیح کرتے

مِين \_ آپ التي الله في فرمايا: اگرتم ايسانه كروتو (الله په

بھروسہ کروتو آخرت کے لحاظ سے) بہتر ہے۔ پس

انہوں نے جھوڑ دیا۔ پس کھل کم ہو گیا تو اس چیز کا

تذكره آپ التي يُلِيم سے كيا كيا تو آپ التي يُلِيم نے فرمايا:

میں سیّد البشر ہوں اور جب میں تمہیں دنیا کی کسی چیز کا

حکم دوں تو میں بھی انسان کامل ہوں (شہبیں اختیار

آبادكرنے كے ليے دو۔

4298- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه1835 وقيم الحديث: 2362 عن عيميار بن عكرمة عن أبي

ہاں پڑل کرویا بی رائے پڑل کرو)۔ حضرت بشیر بن بیبار حضرت رافع بن خد تنج رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حفرت سہل بن ابو شمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ملتی ایکٹر نے نے مزاہنہ سے منع کیا' مزاہنہ میں

تھجور کو تھجور کے بدلے دینا سوائے تھجور کے درختوں کے مالکوں کے ان کے لیے اجازت دی۔

خریدے جسے وہ کھاتے ہیں۔

بُشَيْرُ بَنُ يَسَادٍ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج

4299 - حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَعْنِ مَعْنِ مَعْنِ مَحْمَدَ بُنِ مَحْمَدَ بُنِ مَعْنِ مَعْنُ رَافِعِ بُنِ مَعْنِ مَعْنُ رَافِعِ بُنِ مَعْنِ مَعْنُ رَافِعِ بُنِ مَعْنِ مَعْنُ رَافِعِ بُنِ مَعْدِيدٍ ، وَسَهُ لِ بُنِ آبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَدِيدٍ ، وَسَهُ لِ بُنِ آبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

آبِى، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ السُّحَاقَ التُّسْتَرِى، ثَن الْمُ السُّعَاقِ التُّسْتَرِي، ثَن ثَنا دُحَيْمٌ، قَالًا: آنْبَا سُويَدُ بُن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ يَسَادٍ، عَنْ رَافِع بُنِ يَسَادٍ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

4300 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطِبِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ الْعَرِيَّةِ الْعَرِيَّةِ الْعَرِيَةِ الْعَرِيَةِ الْعَرِيَةِ الْعَرِيَةِ الْعَرِيَةِ الْعَرِيَةِ الْعَرْصِهَا بِتَمْرٍ يَا كُلُونَهُ .

حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَالَةَ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ غَبَيْدِ بُنِ حَسَّابٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ،

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ بُشَيْرِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ

4299- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1170 وقم الحديث: 1540 ونحوه البخاري في صحيحه جلد 2 مفحه 839 وقم الحديث: 2254 كلاهما عن الوليد بن كثير عن بشير بن يسار عن رافع بن حديج به .





سَهُ لِ بُنِ آبِي حَثْمَةً، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَسَامَةِ

4301 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح،

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ

﴾ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثُمَةً، وَرَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالًا: خَرَجَ

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلِ بُنِ زَيْدٍ وَمُحَيَّضَةُ بُنُ مَسْعُودٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ، تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ،

فَإِذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلِ قَتِيلٌ، فَدَفَنَهُ مُحَيَّصَةُ ثُمَّ

اَقْبَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ

وَحُويِّ صَنَّةُ ابْنَا مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، ا فَلَهُ مَا مَا مُلُدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَّلَّمُ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْم،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكِبْرَ ، فَتَكَلَّمَ

صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ مَقْتَلَ عَبُدِ

الله بن سَهْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

آتَـحُـلِـفُونَ خَـمُسِينَ آنَّهُ قَاتَلَ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوا:

كَيْفَ نَـحُلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَشْهَدُ؟ قَالَ: فَتُبُرئُكُمُ يَهُ ودُ بحَـمُسِينَ يَمِينًا ، قَالُوا: كَيْفَ نَقْبَلُ آيُمَانَ

﴾ فَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا

عُبيدُ بنُ رفَاعَةَ الزُّرَقِيُّ،

حضرت سهل بن ابوهثمه اورحضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه دونول فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن سهل بن زیداور محیصه بن مسعود نکلئ جب دونول خیبر میں آئے تو یہاں بعض رائے سے دونوں علیجد ہ ہوئے' حضرت عبدالله بن مهل رضي الله عنه كولل كيا كيا محضرت محیصہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈن کیا ' پھر حضور طلع کیا ہے ۔ یاس آئے وہ اورمسعود کے دونوں بیٹے اور عبدالرحمٰن بن سہل' حضرت عبدالرحمٰن گفتگو کرنے لگئے وہ لوگوں میں سے چھوٹے تھے حضور ملٹی کیلئم نے فرمایا: بڑا گفتگو

کرے! اس کے دونوں ساتھیوں نے ان دونوں کے ساتھ گفتگو کی کھر اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن سہل رضی الله عنه کے قبل کا ذکر کیا۔حضور طن ایکم نے فرمایا: کیا تم میں سے بچاس آ دی حلف دیتے ہیں کہ تہارے

صاحب کوئس نے قتل کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: ہم کیسے حلف اس برجس کے پاس دیں ہم حاضر نہیں تھ؟ 

قسموں ہے! انہوں نے عرض کی: ہم کا فروں کی قشمیں کیے قبول کریں؟ حضور ملٹی کیلئم نے خود اس کو دیت دی' جب بيصورت حال ديهي ـ

حضرت عبيد بن رفاعه الزرقي '

حضرت رافع رضى اللدعنه سے

#### روایت کرتے ہیں

کرام ہنڈیا میں گوشت پکار ہے تھے ججھے چر بی پیندآئی' میں نراس کو پکڑاان اسکھا گیا' مجھے کی سیال تک

میں نے اس کو پکڑا اور اسے کھا گیا' مجھے ایک سال تک کھڑا اس کی شکایت رہیں' پھر میں نے رسول اللہ ملٹی ایکٹر کم کے ا

ان فی شاہیت رین پرین سے رسوں اللہ میں ہیں ہے۔ ہاں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اس میں سات آ دمیوں کا

حصہ تھا' پھرمیرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا' میں نے اس کوسبر قتم کی چیز کی صورت میں قی کر دیا' اس ذات کی قتم جس

نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا' اس وقت تک میرے

پیٹ میں بھی تکلیف نہیں ہوئی۔

حضرت سعیدمقبری ٔ حضرت را فع

بن خدت کے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدت کوشی الله عنه فرماتے ہیں

كه ميں نے رسول الله ملتي الله عليه على الله عليه على دھا گا ديكھا' 🕅

عَنُ رَافِ

4302 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ

الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى حَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى هِكَالٍ، عَنْ اَبِى اُمَيَّةَ الْاَنْ صَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بُن رِفَاعَةً

النُّرُوقِيِّ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: دَخَلُتُ يَوُمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُمُ

قِلُرٌ تَفُورُ لَحُمَّا، فَاعُجَبَّتِنِي شَحْمَةٌ فَاَحَدُتُهَا فَاعُجَبَّنِي شَحْمَةٌ فَاَحَدُتُهَا فَازُدَرَتُّهَا، فَاشْتَكَيْتُ عَلَيْهَا سَنَةً، ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُهُ

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهَا نَفُسُ سَبْعَةِ أَنَاسِكَ ثُمَّ مَسَحَ بَطُنِي فَٱلْقَيْتُهَا خَصْراء فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اشْتَكَيْتُ بَطُنِي

حَتَّى السَّاعَةِ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ،

عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيج

4303 - حَدَّثَنَا عَلِیَّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا عَلِیُّ بُنُ اَہِی طَالِبٍ، ثنا غِیَاثُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ

4302- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه173 ، جلد 10صفحه295 وقال: رواه الطبراني وفيه أبو أمية الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا .

4303- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 166 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه غياث بن ابراهيم وهو ضعيف جدا.

الْكُوفِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَيَّاشِ

بُنِ اَبِي رَبِيعَةَ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ رَافِعِ بُنِ

خَدِيدِج، قَالَ: رَايَتُ فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَيْطًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: اَسْتَذْكِرُ بِهِ

4304 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ

كَامِلِ، ثنا عَبُدُ الْحَبَّارِ بُنُ عَاصِمٍ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ

الُوَلِيدِ، حَدَّثَنِي ٱبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي

تَسِمِيعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ:

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْبِطُ

مُعَاوِيَةً بُنُ

عَبُدِ اللَّهِ بُن

جَعُفُر، عَنُ رَافِع

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ

عُـمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ مُعَاوِيَةَ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَرٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ:

ٱكَـلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُضُوًا ثُمَّ

مُحَمَّدُ بُنُ سَهُلِ بُن

4305 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هِشَامِ الْبَغَوِتُ،

النَحْيُطَ فِي خَاتَمِهِ يَسْتَذُكِرُ بِهِ

المراقع الم

میں نے عرض کی: اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملنی آیا ہم نے اپنی انگوشی میں دھا گا باندھا ہوا تھا'

حضرت معاوبه بنعبداللدبن معفر'

حضرت رافع رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

ك حضور المُنْ اللِّهِ في اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِينُ فِي مِنْ مَا زَيْرُ هَا كُلَّ الْمُعَالِينُ

حضرت محمد بن الوحثمة،

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

نے فر مایا: اس کے ذریعے ذکر کرتا ہوں۔

اس پرالله کا ذکر کرتے تھے۔

اور وضونهیں کیا۔

4304- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائدع جلد 1صفحه166 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية عن أبي عبد

الرحمن قال البخاري: غيات بن ابراهيم الضعيف أبا عبد الرحمن وروى عنه ثقة .

# 343% چید سوم کی 343% حضرت را فع بن خدت کے سے

رڪاران جي حدق روايت ڪرتے ہيں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں حضور ملی ایک ہے یاس آیا عرب کے وفد میں تو

آپ ہمارے پاس نہیں آئے میرا دل سخت تھا' اس

قابل نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے بنی حنیفہ کے دلوں میں اسلام نے قرار نہیں پکڑا۔

حضرت رافع بن خدت کوضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ رجال بن عنمویہ بہت خشوع وخضوع کرنے والا اور ہمیانی کرنے والا اور ہمیلائی کرنے

والا تھا' اس میں حضور ملٹھ کیل ہے بردی عجیب شی دیکھی' ہمارے پاس رسول اللہ ملٹھ کیل ہے تشریف لائے ایک دن'

رجال ابن غنمویہ ہمارے ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے

آپ نے فرمایا: ان لوگوں میں سے ایک کا گھر جہنم میں

ہوگا۔حضرت رافع رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اچا تک گروہ میں ابو ہر ریہ الدوی اور اَبِی حَثْمَةً، عَنْ رَافِع بُن خَدِیج

4306 - حَلَّاثَنَا عَبُدَانُ بُنَ اَحْمَدَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ جُمْهُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُوحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَهُلِ بُنِ آبِي حَدْ مَحَمَّدِ بُنِ سَهُلِ بُنِ آبِي حَدْ مَحَ مَلَ اللَّهِ بُنِ حَدِيجٍ، قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُفُودُ الْعَرَبِ، فَكَمْ يَـقُدَمُ عَلَيْنَا وَفُدٌ اَقْسَى قُلُوبًا وَلَا اَحْرَى اَنُ يَكُونَ الْإِسُلَامُ لَمْ يَقَرَّ فِى قُلُوبِهِمْ مِنْ بَنِى حَنِيفَةَ

4307 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ آخُمَدَ، ثنا

الُحُسَيْنُ بُنُ جُمْهُ ورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِيدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُوحٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَهُلِ بُنِ اَبِى حَشْمَةَ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ:

كَانَ بِالرَّجَالِ بُنِ غَنْمَوَيُهِ مِنَ الْخُشُوعِ وَاللَّزُومِ لِقِرَاءَ يَهِ الْقُرُآنِ وَالْحَيْرِ فِيمَا يَرَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىءٌ عَجَبٌ، فَحَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَالرَّجَالُ

مَعَنَا جَالِسٌ مَعَ نَفَرِ فَقَالَ: اَحَدُ هَؤُلَاءِ النَّفُرِ فِي

4307- ذكره الهيشممي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه290 وقال: رواه الطبراني وقال فيه الرجال بالحاء المهملة الممشددة وهكذا قاله الواقدي والمدائني وتبعهما عبد الغني بن سعيد ووهم في ذلك والأكثرون قالوا اننه بالجيم الدارقطني وابن ماكولا وفي اسناد هذا الحديث الواقدي وهو ضعيف .

ر بن سمل عن راه

النَّارِ ، قَالَ رَافِعٌ: فَنَظَرْتُ فِي الْقَوْمِ، فَإِذَا بِاَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ وَآبِي اَرُوَى الدَّوْسِيِّ وَالطَّفَيْلِ بُنِ عَـمْرِو الـدَّوْسِيِّ وَرِجَـالُ بُنُ غَنْمَوَيُهِ، فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ وٱتَعَجَّبُ وَٱقُولُ مَنْ هَذَا الشَّقِيُّ؟ وَلَمَّا تُوُقِّي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَتُ بَنُو حَنِيفَةَ، فَسَالَتْ مَا فَعَلَ الرِّجَالُ بُنُ غَنْمَوَيُهِ؟ فَقَالُوا: فُتِنَ هُوَ الَّذِي شَهِدَ لِمُسَيْلِمَةَ عَلَى رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اَشُرَكُهُ فِي آمُوهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ وَسُمِعَ الرِّجَالُ يَقُولُ: كَبْشَانِ

> انتكحا فآحبهما إلينا كبشنا جَعْفَرُ بْنُ مِقَلَاصٍ، عَنُ رَافِعٍ بُنِ

4308 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُ، ثنا

اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ اَبِي زَائِدَةَ، عَنُ اَبِي بَكُرِ الدِّيرِيِّ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ ﴿ مِقَكَلَاصٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مَوْلُودًا وُلِدَ فِي فُقُهِ ٱرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ أَهْلِ الِدِّينِ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ كُلِّهَا، وَيَجْتَنِبُ الْمَعَاصِي

ابواروي الدوسي اورطفيل بن عمرو الدوسي اور رجال بن غنمویہ بھی تھا' میں اس کو دیکھنے لگا اور تعجب کرنے لگا' میں کہتا ہوں: یہ بدبخت کون ہے؟ جب حضور مل اللہم کا وصال ہوا تو بنی حنیفہ لوٹے ٔ رجال بن عنمو یہ کے متعلق

یو چھا' اُنہوں نے کہا: نتنه کاشکوار ہوا بیو ہی ہے رسول كريم الله الله عنظاف جومسلمه كے ساتھ شريك موا وہ اس کے بعد بھی اس کام میں شریک ہوا ہے میں نے کہا: حضور ملٹی کی ایم نے جو فرمایا وہ حق ہے اور رجال کے منہ سے یہ بات بھی سنی گئی کہ اس نے کہا: دومینڈھوں نے باہم لڑائی کی:ہمیں توان دومیں سے اپنا مینڈھا ہی

حضرت جعفر بن مقلاص مضرت رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کے حضورط المالیہ ہے اس ذات کی جس کے کہاتھ میں میری جان ہے! اگر اس دین والوں میں ہے کوئی بچہ ہوجو پیدا ہو کر جالیس سال رہا'

اس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق عمل کیا اورجو ہلاک کرنے والی بُرائیاں میں ان سے بچا رہا' يهال تك كه ارذل عمر كو پېنچايا' اس عمر كوجس ميں وو

4308- ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه106 وقال: رواه الطبراني وفيه جعفر بن قلاص ولم أعرفه وبقية

كُلُّهَا إِلَى أَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، أَوْ يُرَدُّ إِلَى أَنْ

لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلْمٍ شَيْئًا، لَمْ يَبْلُغْ اَحَدُكُمْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ

جانے کے بعد کچھنہیں جانتا۔ وہ آج کی رات والے

جائے سے بعد پھیں جا دوہ اس کرات والے عمل کونہیں یا سکے گا۔اور فرمایا جو فرشتے بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ میں جو شریک نہیں

-2-99

حضرت ابوعُفیر انصاری ٔ حضرت افعہ ضی اللہ ہوں

رافع رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

روایت کریے ہیں حضرت رافع بن خدت کرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پر چنہ اللہ جنتا : جمعیہ مدن سے س

کہ حضور ملٹی آئی ہے ہمیں زمینوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا' محاقلہ سے مرادیہ ہے کہ جوزمین میں اضافی ثی ۔ تربید

ہوتی ہیں۔

حضرت عطاء بن ابی رباح' حضرت رافع بن خدیج سے

تعرف ران من حدن۔ روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه حضور ملی الله عنه حضور ملی الله الله عنه حصور ملی الله عنه حصات کی است روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو کسی کی

وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَكَاثِكَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدُرًا لَفَضًلَا عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ مِنْهُمُ اَبُو عُفَيْرِ الْآنُصَارِيُّ، الْآنُصَارِيُّ،

عَنُ رَافِعِ 4309-حَدَّثَنَامُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ

الْاَزْدِیُّ، ثننا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِی اللَّیْتُ، عَنْ اَبِی عُفَیْرٍ عَنْ اَبِی عُفَیْرٍ عَنْ اَبِی عُفَیْرٍ الْاَنْ صَادِیِّ، اَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِیجٍ، کَانَ یَقُولُ: مَنعَنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُكُرِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُكُرِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُكُونُ مِنَ الْمَحَاقِلُ: فُضُولٌ يَكُونُ مِنَ الْاَرْضِ

عَطَاء ُ بُنُ آبِی رَبَاحٍ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِیجِ

4310 - حَدَّثَنَا مُسَحَدَّمَدُّ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ

4310- أورده الترمذي في سننه جلد 3صفحه 648 رقم الحديث: 1366 عن أبي اسحاق عن عطاء عن رافع بن تحديج

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعرف المعر

بِكَالِ ٱلْاَشْعَرِقُ، ح وَحَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو خَلِيفَةَ، ثنا

الْقَرَاطِيسِيٌّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شَيْبَةَ الْجُدِّيُّ،

ح وَحَـدَّثَنَـا عُـمَـرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا أَبُو

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَ الِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ كُمُ حَمَّدِ بُنِ عَزِيزٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيع،

ح وَحَـ لَاثَنَا ٱبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاء بُسِ اَبِى رَبَاح، عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيج، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي

ارُضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىءٌ،

4311 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ آبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا عَبَّادُ

بُنُ مَنْ صُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يُكُرِى الْآرْضَ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ إِذَا

وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ

إِسالنَّاهَ سِ وَالْوَرِقِ، فَلَقِيَهُ رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ فَقَالَ: ﴾ سَـمِـعُـتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ نَهَى

كَانَ فِيهَا نَخُلُ، وَكَانَ يُكُرِى الْآرُضَ الْبَيْضَاءَ

عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ، وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ 4312 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ،

وَعَطَاءٍ، وَمُحَاهِدٍ، عَنُ رَافِع بُنِ حَدِيج، قَالَ:

اجازت کے بغیر کسی کی کھیتی آباد کرے اس کے لیے کھیتی ہے کوئی شی نہیں ہوگی البیتہ اس کواس کا خرج وینا ہوگا۔

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه زمین کوتهائی اور چوتھائی حصه کے بدلے دینے کو

مكروه جانتے تھے جب اس میں تھجوریں بھی ہوں اور خالی سفید زمین کوسونے اور جاندی کے بدلے کرایہ پر دیتے تھے۔حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عندان سے ملے فرمایا: میں نے رسول الله ملت الله عن رمین كرايه ير دینے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے اور بیع محاقلہ اور

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں ك حضور التُّولِيَّةِ مهارك پاس آئے بميں ايسے كام سے منع كيا جو جمارے ليے نفع مندتھا' اور حضور ملتي الله كا حكم

مزابنہ سے بھی منع کرتے ہوئے ساہے۔

ہارے کیے بہتر ہے اس سے جس سے ہمیں منع کیا۔

آ پ التَّهُ يَيْهَا فِي فرمايا: جس كى زمين ہوتو وہ اس كوخود

آ بادکرے یااینے بھائی کوآ بادکرنے کے لیے بطورعطیہ

وے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں: عبداللہ حضرت

طاؤس اورعطاء اورمجامد کی بات پراتفاق کرتے تھے۔

ك حوالے سے بيان كرتے ہيں مفرت شعبه اس

حضرت ایاس بن خلیفهٔ حضرت

رافع بن خدیج رضی الله عنه

سے روایت کرتے ہیں

كه حضرت على رضى الله عنه نے حضرت عمار رضى الله عنه

ے کہا کہ وہ حضور ملٹی کیلئم سے مذی کے متعلق بوچھیں تو

آپ التُهُيْلَة لِم نے فرمایا: اپنے ذکر کودھو لے اور وضو کر۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضرت على رضى الله عنه نے حضرت عمار رضى الله عنه

سے کہا کہ وہ حضور ملٹ کالیل سے مذی کے متعلق پوچھیں تو

حدیث کےراوی ہیں۔

حضرت شعبه فرماتے ہیں: گویا وہ حضرت مجاہد ہیں جوان 🗽

خَرَجَ اِلْيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِيَاسُ بِنُ خَلِيفَةَ،

عَنُ رَافِع

بُن خدِيج

عَنْهُ ٱخْبَرَ عَمَّارًا ٱنْ يَسْاَلَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِّي فَقَالَ: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّا

حَفُصُ بُنُ عَمْرِو، وَالرَّبَالِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ

4314 - حَـدَّثَنَسا عَبُـدَانُ بُسُ اَحْمَدَ، ثنسا

فَنَهَانَا عَنُ اَمُو كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَاَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَنَا مِمَّا نَهَانَا عَنُهُ، قَالَ:

مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِيَزْرَعُهَا آخَاهُ أَوْ لِيَمْنَحُهَا

. قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَجْمَعُ بِقُولِ

طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ. قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَّ

الَّـذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ. قَالَ: شُعْبَةُ صَاحِبُ

4313 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ هَاشِمِ الْبَغُوِيُّ،

وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُسطَامٍ، ثَنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ،

عَنِ ابْنِ اَبِی نَجِیح، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اِیَاسِ بُنِ خَلِيـ فَكَ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ

اَبِى نَجِيح، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ إِيَاسٍ بُنِ خَلِيفَةَ، عَنُ

رَافِيعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: اغْسِلُ ذَكَرَكَ

عَبُدُ الرَّحْمَن

بْنُ اَبِي نُعْمٍ،

عَنُ رَافِع

آبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْحَكُمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي نُعْمٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي يَذُكُرُ، عَنُ رَافِع بُنِ حَدِيج، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ

ٱبُو نُعَيْدِم، ثنا بُكَيْرُ بُنُ عَامِرِ الْبَجَلِيُّ، ثنا ابْنُ آبِي

نُعُمٍ، ثنا رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ، آنَّهُ زَرَعَ ٱرْضًا فَمَرَّ بِهِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَقَالَ:

لِمَنِ الزَّرُعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟ ، فَقَالَ: زَرُعِي بِيَدِي

وَعَمَىلِي مِنَ الشَّطُرِ وَلِيَنِي فُكَانِ الشَّطُرُ، فَقَالَ:

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ

﴿ اَرْبَيْتَ فَرُدَّ الْارْضَ اِلَى اَهْلِهَا وَخُذُ نَفَقَتَكَ

4316 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

4315 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

وَتَوَضَّا وُضُوء كَ لِلصَّكاةِ

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم المعرب المع

كيلئ وضوكر

ہے منع کیا۔

آپ التي يَكِيم فرمايا: اپنے ذكركو دهو كے اور اپني نماز

حضرت عبدالرحمٰن بن الي نغمُ

حضرت رافع رضی الله عنه ہے

روایت کرتے ہیں

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زمین کرایہ پردینے

حضرت رافع بن خد يج رضي الله عنه حضور ملتي يُربّع

حضرت رافع بن خدیج رضی اللّٰدعنه سے روایت

ہے کہ اُنہوں نے تھیتی لگائی حضورط فیلیٹم ان کے پاس

سے گزرے تو یہ پانی لگارہے تھے آپ نے فرمایا: یہ

تھیتی کس کی ہے اور زمین کس کی ہے؟ میں نے عرض

کی بھیتی میرے قبضے میں ہے اور تھے سے میرا کام ہے

اور بنی فلاں کے لیے آ دھا حصہ ہے۔ آ پ مال اُلا اُل کے ا

فرمایا: تُو ہے نے سودی کاروبار کیا' زمین ما لک کو واپس کر

حضرت ابو تختری الطائی' ان کا نام

دےاورایناخرچ کے لے۔

حدیج به .

4316- أورده أبو داؤد سننه جلد 3صفحه 261 وقم الحديث: 3402 عن بكير بن عامر عن ابن أبي نعم عن رافع بن

وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ

فَيْرُوز، عَنْ رَافِع

عَسَمُسِرُو بْنُ مَرْزُوقِ، آنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً،

عَنْ آبِي الْبُحْتَرِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ النُّحُدُرِيّ، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسُ حَيِّزٌ

وَٱصْحَابِي حَيِّزٌ . فَـقَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: وَرَافِعُ بْنُ

أَبُو الْعَالِيَةِ،

عَنُ رَافِعِ بُنِ

4318 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الْعَبَّاسِ الضَّيِّيُّ الْبَصُورَيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيّ، ثنا

يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُصْعَب بُن حَيَّانَ، عَنْ

آحِيبِهِ مُسْقَىاتِلِ بُنِ حَيَّانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ

أِسى الْعَالِيَةِ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى

يَغُولَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ

وَ تُسوبُ إِلَيْكَ ثُمَّ يَـقُولُ إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي

خَدِيج صَدَقَ وَهُمْ عِنْدَ مَرْوَانَ بُنِ الْحَكَمِ

4317 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ، ثنا

سعید بن فیروز ہے ٔ حضرت رافع

سے روایت کرتے ہیں

كه حضور الله يَرَامُ إلى خرمايا: لوك بناه بين اور مير ب صحابي

پناه بین مصرت زید بن ثابت اور حضرت رافع بن

خدر کے رضی اللہ عنہمانے فر مایا: سچ ہے وہ اس وفت مروان

ابوالعاليه حضرت رافع

بن خدت کرضی الله عنه

سے روایت کرتے ہیں

ك حضور من المالية مجلس سے أصف سے بيلے بيد عاكرتے

تے:''سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ اللَّي آخرہ '' پُرِفر ماتے: یہ

مجلس میں ہونے والی لغو باتوں کا کفارہ ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر ماتے ہیں

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرمات میں

4317- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 3صفحه 22 رقم الحديث: 11183 وعمد 5صفحه 187 رقم

الحديث: 21671 عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري به .

4318- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه141 وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات .

بن مم کے پاس تھے۔

الْقَاسِمُ بُنُ عَاصِمِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ

رَافِع بُنِ خَدِيج

4319 - حَكَّدُّنَا عَبْدَانُ بُنُ ٱخْمَدَ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، آنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويلِ، عَنِ

الْقَاسِمِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِزَرُعِ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ؟ قَالُوا: لِفُكِن وَالْأَرْضُ لِفُكِن فَنَهَى عَنُ

لَا لِكَ وَقَدَالَ: مَنْ كَانَتُ لَسهُ اَدُضٌ فَلْيَزُرَعُهَا اَوُ

مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ، عَنْ

4320 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، حَدَّثَنَا

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمَّادٍ الشَّعَيْثِيُّ، ثنا ابْنُ عَوْن، ﴾ ﴿ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ 4321 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخ، ثنا أَبُو هِكَلالٍ، قَالَ: سَالُتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ، عَنْ كَرُي الْأَرْضِ

حضرت قاسم بن عاصم الشيباني حضرت رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایک کھیتی کے پاس سے گزرے

آپ التي يوني عنورايا: يريميتي كس كى هے؟ صحابة كرام نے عرض کی: فلال کی ہے اور فلال کی زمین ہے

آپ الماليكيم في اس منع كيا اور فر مايا: جس كى زمين ہو وہ اس کوخود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو بطور عطیہ

حضرت محمد بن سيرين حضرت رافع رضی اللہ عنہ ہے

روایت کرتے ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کی آئی نے زمین کرایہ پر دینے سے منع کیا۔

حضرت ابوھلال فرماتے ہیں کہ میں نے محمہ بن سیرین سے زمین کرایہ پر دینے سے متعلق پوچھ

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم ال فَـقَـالَ: قَالَ رَافِعُ بَنُ خَدِيج: نَهَانَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ

رَجُلَ لَمُ

يُسَمّ، عَنْ

4322 - حَـدَّتَنَا عُبَيْدُ بِنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا آبُو أُسَامَةَ، عَن الْوَلِيدِ بْن كَثِيرٍ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ

بَنِي حَارِثَةَ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيج، قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَآى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَوَاحِلِنَا

ٱكُسِيَةً فِيهَا خُيُوطٌ حُمْرٌ عُرْضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّا ازَى الْحُمْرَةَ قَدُ

غَلَبَتُكُمُ؟ قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا،

عَمْرَةُ بِنُتُ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ،

حارثة عن رافع بن حديج به .

فَأَخَذُنَا الْآكُسِيَةَ فَنَزَعُنَاهَا مِنْهَا

وَسَلَّمَ- عَنْ كُرْيِ الْآرْضِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ نَهَى نَبِئُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

یاحضور ملی الم نے زمین کرایہ پردینے سے منع کیا۔

خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہمیں ہمارے نبی طبّی ایکم

ابيا آ دمي کي حضرت رافع رضي الله

معلوم ہیں ہے

ایک سفر میں ہم رسول کریم المائیلیم کے ساتھ نکائے بس

رسول کریم ملٹی کی ہاری سوار یوں پر جا دریں

ویکھیں جن میں چوڑائی میں سرخ وھاگے ( دھاریاں )

تھے۔ پس رسول کریم ملتی ایلی نے ارشاد فرمایا: خبردار!

میں دیکھ رہا ہوں' سرخی تم پر غالب آ گئی ہے؟ راوی کا

بیان ہے: رسول کریم ملت اللہ کے ارشاد کی وجہ سے ہم

جلدی میں اُٹھے یہاں تک کہ ہارے بعض اونت

(ہماری وجہ سے) بھاگے کیں ہم نے جا دروں کو بکڑ

حضرت عمره بنت عبدالرحمٰن '

حضرت رافع رضي اللدعنه

كرتفينج ليابه

4322- أورده أبو داؤد في سننه جلد 4صفحه53٬ وقم الحدييث: 4070 عِـن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں:

عنه سے روایت جس آ دمی کا نام 🔌

4323 - حَدَّثَ نَسَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي أُويُس، حَدَّثِنِي

مُحَدَّمَّ دُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بن رَدَّادٍ الْعَامِرِيُّ، عَنُ

الكَ نُصَارِي، عَنْ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الْآنُصَارِي، عَنْ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج، آنَّهُ كَانَ جَالِسًا

عِنُدَ مِنْبَر مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَم بِمَكَّةَ، وَمَرُوَانُ يَخُطُبُ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَرْوَانُ مَكَّةَ وَفَصْلَهَا، وَلَمْ

يَـذُكُو الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ رَافِعٌ فِي نَفْسِهِ مِنُ ذَلِكَ، وَكَانَ قَدْ اَسَنَّ، فَقَامَ اِلَيْهِ فَقَالَ: آيُّهَا ذَا الْمُتَكَلِّمُ

ارَاكَ قَدْ اَطْنَبْتَ فِي مَكَّةَ، وَذَكُرْتِ مِنْهَا فَضَّلا، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ مِنْ فَضَلِهَا ٱكْبَرُ وَلَمْ تَذُكُر

الْمَدِينَةَ وَإِنِّي اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمَدِينَةُ حَيْرٌ مِنْ مَكَّةَ

> رَافِعُ بُنُ مَكِيثٍ الَجُهَنِيُّ

4324 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّازَّقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ

زُفَرَ عَن بَعْضِ بَنِي رَافِع بُنِ مَكِيثٍ، عَن رَافِع بُنِ

### سے روایت کرتے ہیں

حضرت عمره بنت عبدالرحن حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ مروان بن حكم كے ياس مكه ميں منبركے ياس بيٹھے تھ مروان لوگوں کوخطبہ دے رہاتھا' مروان نے مکہ کی فضیلت ذکر کی اور مدینه کی فضیلت ذکرنہیں کی۔حضرت رافع رضی الله عنه کے دل میں غصر آیا اور حضرت رافع رضی الله عنه اس سے عمر میں بڑے تھے وہ مروان کی طرف اُٹھ کر كھڑے ہوئے اور فر مایا: اے گفتگو كرنے والے! آپ نے مکہ کا ذکر بروا طویل کیا اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا' آپ مکہ سے افضل شی کے ذکر سے خاموش رہے کہ پینہ کا ذ کر نہیں کیا' میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول الله التَّالِيمُ وقر مات ہوئے سنا: مدینہ مکہ سے بہتر ہے۔

## حضرت رافع بن مكيث الجهني رضى اللدعنه

حضرت رافع بن مكيث رضى الله عنه روايت فرماتے ہیں وہ حدیبیہ میں شریک تھے کہ حضور ملتی اللہ الم نے فرمایا: احیما اخلاق خوبی کو بڑھا تا ہے اور بداخلاقی

4323- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 299 وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن دأود وهو مجمع على ضعفه .

4324- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 4صفحه 341 وقم الحديث: 5162 عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع عن رافع بن مكيث به .

مَكِيثٍ، وَكَانَ مِـمَّنُ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُسُنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ، وَسُوءُ الْحُلُقِ شُؤُمٌ، وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ،

وَالصَّدَقَةُ تَمُنَّعُ مَيْتَةَ السُّوءِ

رَافِعَ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجُلان آبُو رِفَاعَةَ الزُّرَقِيُّ الْآنُصَارِيُّ، عَقَبِيٌّ نَقِيبٌ

4325 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ إِلْاَنْهَارِيُّ الْاَصْفَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنُ

مُوسَى بُنِ عُقُبَةَ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ الْعَقَبَةُ، رَافِعُ بُنُ مَالِكِ الزُّرَقِيُّ

4326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَـضُرَمِيّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ، ثنا

يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَخُبَرَنِى مَعْبَدُ بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْقَيْنِ، اَخُو

يَنِي سَلَمَةَ، عَنُ آخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ ٱبِيهِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي الْحَجَّةِ الَّتِي بَايَعَنَا فِيهَا

رَسُولُ الـثُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ وَكَانَ نَقِيبُ بَنِى زُرَيْقٍ رَافِعَ بُنَ مَالِكِ بُنِ الْعَجُلانِ

4327 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

نحوست ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور صدقیہ بُرائی کودور کرتاہے۔

حضرت رافع بن ما لک بن عجلان ابورفاعه زرقى انصاري عقبى نقيب رضى اللدعنه

حفرت ابن شہاب فرماتے ہیں: جو عقبہ میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام رافع

بن ما لک زرقی کا بھی ہے۔

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم اس سال میں نکلے جس میں ہم نے رسول

کے نقیب حضرت رافع بن ما لک بن عجلان بھی اُس میں

حضرت کیلی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے

حدیث بیان کی حضرت معاذبن رفاعه بن رافع نے جبکه

حضرت رفاعدرضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے اور

حضرت رافع بن ما لك رضى الله عنه اصحاب عقبه مين سے تھے بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

حضرت رفاعه بن رافع بن مالك فرمات بين:

میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سا کہ حضرت

جريل عليه السلام نے رسول كريم طرفي يتلم كى خدمت ميں

عرض کیا: آپ کے درمیان اہل بدر کا کیا مقام ہے؟ آپ اللَّيْ أَيْدَا لِمَ فَي فرمايا: وه جم سب سے زياده فضيلت

والے ہیں۔حضرت جبریل علیہالسلام نے عرض کی: اور

ملائکہ میں سے جو بدر میں شریک ہوئے وہ ہم میں سے فضیلت والے ہیں۔

> حضرت رافع بن عمرو مزني رضى اللدعنه

حضرت رافع بن عمرو مزنی رضی الله عنه فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله الله الله علی کو فرماتے ہوئے سا:

درخت اور مجوہ جنت سے ہیں۔ امام طبرانی ابوالقاسم

فرماتے ہیں: یہ شمعل بن عمروبن ایاس ہیں۔

عَارَهٌ، ثننا حَسَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَـدَّثَينِي مُعَاذُ بُنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع، وَكَانَ رِفَاعَةُ بَــُدْرِيًّا، وَكَانَ رَافِعُ بُنُ مَالِكٍ مِنُ اَصْحَابِ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَشْهَدُ بَدُرًا

4328 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ ﴾ بُنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكِّيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ،

عَنْ عُمَارَةً بُنِ غَزِيَّةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابِي،

يَقُولُ: إِنَّا جِبُرِيلَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ: كَيْفَ آهُلُ بَدُرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: هُمُ آفَاضِلُنَا ،

كَالَ جِبُويلُ: وَمَنُ شَهِدَ مِنَ الْمَلاثِكَةِ بَدُرًا فَهُمُ

رَافِعُ بُنُ عَمْرِو المُزَنِي

4329 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسْ رَمِيُّ، ثنا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ

بُنُ مَهُ دِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُشْمَعِلُّ بُنَ إِيَاسٍ،

الْيَقُولُ: سَمِعُتُ عَمُرَو بْنَ سُلَيْمِ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: اللُّهُ اللَّهِ عَتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرِو الْمُزَنِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

4328- أورد الطبراني في الأوسط جلد 1صفحه 47 وقم الحديث: 131 عن يحيى بن سعيد عن رفاعة بن رافع بن مالك عن أبيه به ۔

4329- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 450 وقم الحديج: 8242 عن المشمعل بن اياس عن عمرو بن سليم عن رافع بن عمرو به .

4330 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثنا الْمُشْمَعِلُّ بُنُ

عَـمُـرِو، وَحَـدَّثَنِي عَمُرُو بُنُ سُلَيْمِ الْمُزَنِيُّ قَالَ:

سَـمِـعُتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرِو الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا وَصِيفٌ،

حَـنْبَـلِ، حَـدَّثَنِي، أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي،

يَـخُيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا، اِبْرَاهِيمُ بُنُ

دُحَيْمِ اللِّمَشُقِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً،

ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ خَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي

شَيْبَةَ، ثننا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، قَالُوا: ثنا هِلالُ بُنُ عَامِرٍ

الْمُزَنِيُّ، عَنْ رَافِع بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ، قَالَ: ٱقْبَلْتُ

مَعَ أَبِي وَأَنَا غُكُامٌ - قَسَالَ يَسْحُيَى بُنُ سَعِيدٍ فِي

حَدِيشِهِ: وَصِيفٌ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ. وَقَسَالَ يَعُلَى:

خُـمَاسِيٌّ، أَوْ سُدَاسِيٌّ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَإِذَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ

عَلَى بَغُلَةٍ شَهْبَاء َ، وَعَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ مِنْ بَيْنِ جَالِسِ وَقَائِمٍ،

هلال بن عامر عن رافع بن عمرو به .

4331- أورد نبحوه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 2صفحه330 وقم الحديث: 1096 عن يعلى بن عبيد بن

4331 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ

يَقُولُ: الشَّجَرَةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ

الْمُشْمَعِلَّ بُنُ عَمْرِو بُنِ إِيَاسٍ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّجَرَةُ

المعجم الكبير للطبراني المنافي المنافي

وَالْعَجُوَـةُ مِنَ الْجَنَّةِ قَسَالَ ٱبُو الْقَاسِمِ: هُوَ

حضرت رافع بن عمرو مزنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کی آئی کو فرماتے ہوئے سنا اور مری

میں وصف بیان کرنے والا ہوں' آپ نے فرمایا: ﴿

حضرت رافع بن عمرو مزنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ آیا' میں ابھی بچہ تھا۔ یجیٰ

بن سعیدایی حدیث میں فرماتے ہیں: وصیف (نوکری

کے قابل لڑکا) یا اس سے اوپر۔حضرت یعلیٰ فرماتے

ہیں: پانچ یا چھ سال کا ججۃ الوداع کے موقع پر

حضور ملتالی شہباء نامی خچر پر لوگوں کو خطبہ دے رہے

تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی بات آ گے پہنچا

رہے تھے کوگ بیٹھے اور کھڑے تھے کیس میرے والد

بیٹے اور میں اونوں میں سے گزر کے آپ لٹھائی آلم کے

خچرکے پاس آیا میں نے اس کی رکاب پکڑ کر اپنا ہاتھ

اس کے گھٹنے پر رکھا' میں نے اس کو پنڈلی تک جھوا'

یہاں تک کہ میں آ پ الٹی ایکم کے مبارک قدم تک پہنچ

گیا' پھر میں نے اپی ہتھیلی جوتی اور قدم کے درمیان

درخت اور عجوہ تھجور جنت سے ہیں۔

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يَكُونُ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَاللَّهِ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَاللَّهِ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّال

فَجَلَسَ اَبِي، وتبخلَّلْتُ الرِّكَابَ حَتَّى أَتَيْتُ الْبَغْلَةَ، فَاحَذُتُ بركابِهِ، وَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى

رُكُبَيْهِ، فَمَسَحْتُ حَتَّى السَّاقِ حَتَّى بَلَغُتُ بِهَا

الْقَدَمَ، ثُمَّ اَدُخَلْتُ كَفِّي بَيْنَ النَّعْلِ وَالْقَدَمِ فَيُخَيَّلُ اِلَىَّ السَّاعَةَ اَنِّى آجِدُ بَرُدَ قَدَمَيُهِ عَلَى كَفِّى وَ اللَّهُ فُلُ لِحَدِيثِ الْاُمَوِيِّ

رَافِع بُنُ عَمْرو الغِفَارِيّ

4332 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ

الْاَزْدِيُّ، وَعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثنا عَـاصِـمُ بُـنُ عَلِيّ، قَالًا: ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا

ابْنُ آبِي الْحَكْمِ الْغِفَارِيُّ، حَدَّثِنِي جَدِّي، عَنْ عَمِّ

آبِي رَافِع بُنِ عَـمُرِو الْغِفَارِيّ، قَالَ: كُنْتُ اَرْمِي نَخُلًا لِلْاَنْصَارِ وَانَا غُلَامٌ، فَاتَوُا بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا غُلامُ، لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ؟

قُلُتُ: آكُلُ، قَالَ: فَلا تَرْمِ النَّخُلَ، وَكُلُ مِمَّا مُ يَسْـقُـطُ فِي اَسَافِلِهَا ثُمُّ مَسَحَ رَاْسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ

4333 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

داخل کر دی میرا خیال ہے کہ میں اس وقت بھی آ پ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنی شملی پریاتا ہوں۔ یہ الفاظ اموی کی حدیث کے ہیں۔

### حضرت رافع بن عمرو غفاري رضى اللدعنه

حضرت رافع بن عمر ورضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں انصار کی تھجوروں کو پقر مارتا تھا' جبکہ ابھی میں بچہتھا' فرمایا: اے بچے! تم محجوریں کیوں اُتارتے ہو؟ میں نے عرض کی: میں کھا تا ہوں آپ التُولِيَة م نے فرمايا: تحجورین نهاُ تارو! جوینچ گری ہوئی ہوں وہ کھالیا کرو! پھرآپ نے میرے سر پراپنا دستِ مبارک پھیرااوریہ

دعا کی:اےاللہ!اس کے پیٹ کو بھردے!

حضرت رافع بن عمر ورضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

4332- أورده أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 39 وقم الحديث: 2622عن ابن أبي الحكم عن جدته عن رافع بن عمرو

4333- أورده الترمذي في سننه جلد3صفحه 584 وقم الحديث: 1288 عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو به . .

میں انصاری کی تھجوروں کو پھر مارا کرتا تھا' اُنہوں نے

أنهول نے کہا: یہ ہاری محبوروں کو پھر مارتا ہے آپ التي يَهِم نے فرمايا: اے رافع! تم ان كى تھجوروں كو

بچر کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

میں بھوکا ہوتا ہوں' آ پ سٹھ ایکھ نے فرمایا: جو نیچ گری

ہوئی ہوں وہ کھا'اللہ تیراپیٹ بھی بھرے اور تجھے سیر بھی

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التَّهُ يَلِيكُم نِ فرمايا: عقريب اليي قوم هو گي جوقر آن

پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے ینچنہیں اُٹرے گا'وہ دین سے ایسے نکل جا ٹیں گے

جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے کپھراس میں واپس نہیں آئیں گے وہ بدترین مخلوق ہوگی۔حضرت سلیمان

فرمانے ہیں کہمیرا زیادہ گمان ہے کہان کی نشانی <sub>سی</sub>ہو گی کہ بال منڈوائیں گے۔ حضرت ابن صامت فرماتے ہیں: میں رافع بن خدیج سے ملا' وہ حکم بن عمرو

الغفاري کے بھائی ہیں میں نے عرض کی نہیں ہے کوئی حدیث جواس اس طرح میں نے ابوذر سے سی ہے وہ

فرماتے ہیں: میں نے ان سے اس حدیث کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا: آپ کو تعجب سے جبکہ میں نے سے

حدیث رسول الله ملتی اللم سے سی ہے۔

أبى جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَافِع بنِ عَمْرِو، قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخُلًا لِلْلَانْصَارِ فَآخَذُونِي، فَلَهَبُوا بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: هَذَا يَرُمِي نَبِحُلَنَا فَقَالَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِي نَحُلَهُمُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولِ اللهِ آجُوعُ قَالَ: كُلُ مِمَّا وَقَعَ، اَشْبَعَكَ اللَّهُ وَاَرُواكَ

مُعَاذُ بْنُ آسَدٍ، ثنا الْفَضُلُ بْنُ مُوسَى، ثنا صَالِحُ بْنُ

4334- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيّ، ح وَحَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّقُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانَ الْعَوَقِيُّ، قَالًا: ثنا سُلَيْمَانُ بنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ

بُنِ هِكُلُ ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنُ آبِي ذَرِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: سَيَكُونُ بَعْدِى مِنُ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقُرَء

وُنَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِزُ حَلاقِيمَهُمْ، يَخُرُجُونَ مِنَ

لَّذِينِ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، شَرُّ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ: وَاكْتُسُرُ ظَيْسِي أَنَّهُ قَالَ: سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقِ قَالَ ابْنُ

لصَّامِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرِو، آخَا الْحَكْمِ بُنِ عَــمُرِو الْغِفَارِيّ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ َبِي ذَرِّ يَقُولُ كَنَا وَكَنَا: فَنَكَرُثُ لَهُ هَذَا

4334- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 750 وقم الحديث: 1067 عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت

حضرت رافع بن معلی ابوسعيدانصاري رضي اللّدعنه

محمد بن عبداللہ حضرمی فرماتے ہیں: میں نے

محمد بن عبدالله بن نمير كوفرمات ہوئے سنا ہے ابوسعيد بن معلیٰ کی اولاد سے ایک آ دی نے مجھے بتایا: آپ

(ابوسعید) کا نام رافع بن معلی انصاری ہے وہ بی خبیب

بن عبد جارثہ بن مالک سے ہیں۔

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں: جو بدر میں خبیب بن عبدحار شہ سے ان میں سے ایک نام رافع بن

معلی کاہے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ان کے ناموں میں سے ایک نام رافع بن معلیٰ بن لوذان بن حارثه بن عدی بن زید بن

تغلبه بن زيد بن مناة بن خبيب بن حارثه بن غضب بن

جمم بن خزرج بھی ہے ،یہ بدر کے دن شہید کیے گئے۔

الْحَدِيثَ. قَالَ: وَمَا أَعْجُبَكَ مِنْ هَذَا وَأَنَّا سَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعَ بُنُ الْمُعَلِّي ابُو سَعِيدٍ

الكانصاري

4335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُن

نُمَيْرِ، يَقُولُ: آبُو سَعِيدِ بْنُ الْمُعَلَّى حَدَّثِنِي رَجُلٌ

مِنْ وَلَدِهِ السَّمُـهُ رَافِعُ بُنُ الْمُعَلَّى الْاَنْصَارِيُّ مِنُ يَنِي خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكٍ

4336 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ٱبُو جَعُفَرِ النَّفَيُلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ فِيمَنَ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدُرِ مَعَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ ٱلْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنُ بَنِي خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ حَارِثَةَ،

رَافِع بُنِ الْمُعَلَّى 4337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

﴿ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْآنْصَارِ، رَافِعُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ

عَدِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ مَنَاةَ بُنِ خُبَيْبِ

بُنَ حَارِثَةَ بُنِ غَضِبِ بُنِ جُشَمِ بُنِ الْحَزُرَج،

رَافِعُ بُنُ اَبِى رَافِعِ

الطَّائِيُّ وَاسُمُ أَبِي

وَيَسْقِيهِمُ الْقرطمةَ- يَعْنِي الْحَيْسَ- وَمَا لَهُ إِلَّا

سَعِيدِ بُنِ آبِي مَرْيَهَ، ثننا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

رَافِع عَمُرُّو

4339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحَكَم بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، ثنا عِصَامُ بْنُ عَمْرِو آبُو آحُمَدَ الطَّائِيُّ،

ثنا عَمْرُو بُنُ حَيَّانَ الطَّائِيُّ، قَالَ: كَانَ رَافِعُ بْنُ

عُمَيرَةَ السَّنْبَسِيُّ يُغَدِّى اَهُلَ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ،

قَمِيصٌ، وَهُوَ لِلْبَيْتِ، وَهُوَ لِلْجُمُعَةِ 4340 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا اِسُرَائِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن

4338 - حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْ مَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ

شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ رَافِعُ بُنُ الْمُعَلَّى بُنِ لَوُ ذَانَ اسْتُشْهِدَ

حضرت رافع بن ابورافع

الطائي ان كانام ابوراقع

حضرت عمرو بن حبان الطائی فرماتے ہیں کہ

والوں کو کھانا دیتے اور ان کوحیس پلاتے' ان کے گھر میں صرف ایک قمیص تھی گھر میں ہیننے کے لیے اور وہی

حضرت رافع بن عمرو الطائی رضی الله عنه فرماتے 🥋

حضرت رافع بن عميرہ اسنبسي تين مساجد كے رہنے

جمعہ کے دن میننے کے لیے بھی تھی۔

ہیں کہ حضور طاق اللہ نے عمرو بن عاص کو ذات السلاسل کے لشکر کی طرف بھیجا' ان کے ساتھ لشکر میں حضرت

ابوبكر وعمر رضي الله عنهما كو بھيجا اور صحابہ كي ايك جماعت 'پير

4340- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه 201 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات .

ان کو بدر کے دن شہید کیا گیا۔

زریق میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے

ناموں میں سے ایک نام رافع بن معلیٰ بن لوذان کا ہے ً

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی

<u>ئ</u> ر

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 360 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنُ يَهِلِ عَيْ اللهِ عَنْ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يَهِلِ عَيْ اللهِ عَنْ اللهِ بُنُ الْمُهَاجِر، عَنْ طَارِق بُن شِهَاب، عَنْ بَالْے والا كوئى آدى تلاش كرو! انہول نے كها: بم رافع

بتانے والا کوئی آ دمی تلاش کرو! انہوں نے کہا: ہم رافع بن عمر و کو ہی جانتے ہیں کیونکہ وہی زمانۂ جاہلیت میں

ربیل تھا' پس میں نے (اپنے شخ) حضرت طارق سے سوال کیا: ربیل کون ہوتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا:

سوال کیا: رئیل کون ہوتا ہے؟ آنہوں نے جواب دیا: وہی چور جو اکیلا کسی قوم سے لڑائی کر کے چوری کر لے۔حضرت رافع فرماتے ہیں: جب ہم اپنی جنگوں

ے۔ عفرت ران طراح ہیں جب ہم ایل ہوں سے فارغ ہوکراس مگہ تک پہنچ جہاں سے ہم نکلے تھے

تو میں نے حضرت ابو بکر کے پاس جانے کو اپنی منزل بنایا' پس میں نے ان کے پاس آ کرعرض کی: اے خلیل!

میں نے اپنے دو بتوں میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے۔میرے سامنے کوئی الیی شی پیش فرمائیں کہ جب

ہے۔ پیرے ماتے وں ہیں ہی (احکامِ شرعیہ جانے میں اس کو یاد کرلوں تو میں بھی (احکامِ شرعیہ جانے میں) آپ کی طرح ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: کیا تیری پانچ انگلیاں سلامت ہیں؟ میں نے عرض کی: ہاں! آپ رضی اللہ عند نے فرمایا: (۱) تُو گواہی دیے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور جن کا نام

نامی اسم گرامی محمد ملتی آیا نم ہے وہ اللہ کے سیچے رسول ہیں ا (۲) پانچ نمازیں قائم کر (۳) زکوۃ دے اگر تیرے

لیے ہو (۴) بیت اللہ کا حج کرے (۵) اور رمضان المبارک کے روزے رکھئے تو میں نے یاد کر لیا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اور

روسرا دوآ دمیول پر بھی بھی امیر نہ بننا۔ میں نے عرض کی: کیاتم میں امارت نہیں ہے؟ اے بدر والو! فرمایا: كَرَامَة، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثنا اِسُرَائِيلُ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنُ رَافِع بُنِ عَمُ وِ الطَّائِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاسِلِ، وَبَعَثَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ

الْ جَيْشَ اَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا وسَرَاةَ الْسَحَابِهِ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا جَبَلَ طَيِّءٍ، فَقَالَ عَسُمُرُو: انْظُرُوا إلَى رَجُلٍ دَلِيلٍ بِالطَّرِيقِ، فَقَالُوا: مَا نَعُلَمُهُ إلَّا رَافِعَ بُنَ عَمْرِو، فَإِنَّهُ كَانَ رَبَيلًا فِى مَا نَعُلَمُهُ إلَّا رَافِعَ بُنَ عَمْرِو، فَإِنَّهُ كَانَ رَبَيلًا فِى

الُجَاهِلِيَّةِ - فَسَالُتُ طَارِقًا: مَا الرَّبِيلُ؟ قَالَ: الْكِصُّ الَّذِي يَغُزُو الْقَوْمَ وَحُدَهُ فَيَسُرِقُ - قَالَ رَافِعُ: فَكَمَّ الَّذِي يَغُزُو الْقَوْمَ وَحُدَهُ فَيَسُرِقُ - قَالَ رَافِعُ: فَكَمَّا قَصَيْنَا غَزَاتِنَا وَانْتَهَيْتُ الِّي الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا خَرَجْنَا مِنْهُ، تَوسَّمْتُ اَبَا بَكْرِ، رَضِي

اللّه عَنهُ، فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا صَاحِبَ الْحَلَّالِ إِنِّى تَوَسَّمُتُكَ مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِكَ، فَاتْتِنِى بِشَىء إِذَا حَفِظُتُهُ كُنْتُ مِثْلَكُمُ فَقَالَ: اَتَحْفَظُ اَصَابِعَكَ حَفِظُتُهُ كُنْتُ مِثْلَكُمُ فَقَالَ: اَتَحْفَظُ اَصَابِعَكَ الْحَدُمُ سَ؟ قُلْتُ: نَعْمُ، قَالَ: تَشْهَدُ اَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمُ

الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ اِنْ كَانَ لَكَ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، حَفِظْتُ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: وَٱخْرَى لَا تَوَمَرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ قُلْتُ: هَلُ

تَكُونُ الْإِمْرَةُ إِلَّا فِيكُمْ اَهْلَ بَدْرٍ؟ قَالَ: يُوشِكَ اَنُ تَـفُشُو حَتَّى تَبَلُغَكَ وَمَنُ هُوَ دُونَكَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ

وَجَلَّ لَـمَّا بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ

﴿ الْمعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 361 ﴿ الْمُعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حَلَّ سُومُ ﴾ ﴿

وَمِنْهُمْ مَنْ آكُورَهَمُ السَّيْفُ، فَهُوَ عَوَّادُ اللَّهِ

وَجِيـرَانُ اللَّهِ فِي خِفَارَةِ اللَّهِ، إنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ

آمِيرًا، فَتَظَالَمَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يَأْخُذُ لِبَعْضِهمْ مِنْ

بَعُض، انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُ، إنَّ الرَّجُلَ لَتُؤُخَذُ شَاةُ جَارِهِ

فَيَظُلُّ نَاتِءَ عَضَلَتِهِ غَضَبًا لِجَارِهِ، وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ

جَارِهِ قَالَ رَافِعٌ: فَمَكَثْتُ سَنَةً، ثُمَّ إِنَّ ابَا بَكُر

اسْتُخْلِفَ، فَرَكِبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَنَا رَافِعُ، كُنْتُ

لَقِيتُكَ يَوْمَ كَلَا وَكَلَا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:

عَرَفُتُ ، قُلُتُ: كُنْتَ نَهَيْتَنِي عَنِ الْإِمارةِ، ثُمَّ

رَكِبْتَ بِاعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، فَمَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِكِتَابِ

اللهِ فَعَلَيْهِ بَهُلَةُ اللهِ يَعْنِي لَعْنَةَ اللهِ

النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ، فَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلَ فَهَدَاهُ اللَّهُ،

قریب ہے کہ وہ عام ہواورتم تک اورتم سے نیچے والول

تک پہنی ہے شک اللہ تعالی نے جب این نبی کو

مبعوث کیا تو لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں

ہے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے اپنی جناب سے ہدایت دی کیچھ کوتلوار نے مجبور کیا'وہ بار باراللہ کی طرف لوٹنے

والے اور وہ اللہ کی خصوصی بناہ میں گویا اس کے بڑوسی ہیں۔ بےشک جب بندہ امیر ہوتا ہے تولوگ باہم ایک

دوسرے پرظلم کرتے ہیں' پس وہ ان کے بعض کیلئے بعض

سے بدلہ ہیں لے سکتا ہے تو الله اس سے بدلہ لیتا ہے بے شک ایک آ دی کے پڑوی کی بمری پکڑلی جاتی ہے تو

اس کا سارا غصہ (پسلیوں کی سوجن ) اپنے پڑوی پر ہوتا ہے حالائکہ اس کے بروی کے پیچیے اللہ ہوتا ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں: میں ایک سال تھہرا رہا پھر

حضرت ابو بكررضي الله عنه خليفه بن ميں سوار ہوكران كي خدمت میں آیا۔ میں نے عرض کی: میں رافع ہول میں

فلاں فلاں وقت فلاں فلاں جگہ آپ سے ملاتھا۔ آپ نے فرمایا: میں نے پہچان لیا۔ میں نے عرض کی: آپ نے مجھے امیر بننے سے منع کیا تھا' پھرآ پاس سے بڑی

چز پر کیعن اُستِ محدید کے سردار بے ہو۔ فرمایا: جی ہاں! پس ان میں جوآ دمی اللہ کی کتاب پڑمل نہ کرے اس پر الله کی لعنت ہو۔

حضرت رافع بن عمرو الطائي رضي الله عنه فرمات ہیں کہ حضور ملٹی ایکم کے اصحاب میرے پاس سے

4341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ لُحَضُرَمِتُّ، ثنا عَلِتٌ بُنُ حَكِيمِ الْآوُدِيُّ، ثنا

4341- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 42 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُؤْمِنِ الْكِيدِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ وقد سوم الكيوري

گزرے جہاد کے موقع پریا حج کے لیے جاتے ہوئے میں نے غوروفکر کیا' میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

سے زیادہ الحیمی حالت والا کوئی نہیں دیکھا' آپ نے

گرمی وسر دی والی جا در لی ہوئی تھی' پھر حدیث ذکر گی۔

حضرت رافع بن ابورافع الطائي رضى الله عنه فرماتے میں کہ جب السلاسل (بیزیوں) والی جنگ

موئى تو حضور التي يتم في اس الشكر كا امير حضرت عمرو بن عاص کو بنایا' ان کشکر بول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی

الله عنه بھی تھے۔

حضرت رافع بن یزیدانصاری بدري رضي الله عنه ان كوسهل

اورابن زیر بھی کہا جاتا ہے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصاراور بنی زعور بن

عبدالا میں سے جو بدر میں شریک ہوئ أن كے ناموں میں سے ایک نام رافع بن بزید انصاری کا بھی

شَوِيكٌ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ آبَى حَازِمٍ، عَنُ رَافِع بُنِ عَمْرِو الطَّائِيِّ قَالَ: مَرُّوا بِي اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

غَزُوَـةٍ أَوْ حَجَّ فَتَأَمَّلُتُهُمُ فَلَمُ أَرَ مِنْهُمُ أَحَدًا أَحُسَنَ هَيْـاَةً مِنْ اَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ جَلَّلَ عَلَيْهِ

كُم كِسَاءٌ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرَدِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ 4342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، حَدَّثِنِي

أَبِى، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنُ رَافِعِ بْنِ آبِي رَافِعِ الطَّائِيِّ،

قَالَ: لَمَّا كَانَتُ غَزُوةُ ذَاتِ السَّلاسِلِ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بُنَ

الْعَاصِّ عَلَى جَيَّشِ فِيهِمُ اَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَافِعُ بُنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ بَدُرِيٌّ وَيُقَالُ سَهُلٌ

وَيُقَالُ ابْنُ زَيْدٍ 4343 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

﴿ الْحَرَّ انِيُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

الْاسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْسَسَادِ، ثُمَّ مِنْ زَعُودِ بْنِ عَبْدِ الْاَشْهَلِ، رَافِعُ بْنُ

4344 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

سَهُلٍ وَيُقَالُ: رَافِعُ بُنُ زَيْدٍ

بُنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمُرو بُنِ

دِينَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبُدًا

كَانَ بَيْنَ بَنِي سَعِيدٍ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمُ،

فَاتَسى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَشْفَعُ بِهِ

عَلَى الرَّجُلِ، وَكَلَّمَهُ فِيهِ، فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُولُ: آنَا مَوْلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ اسْمُهُ

رَافِعُ بُنُ جَعُدَبَةً

الْانصارِيُّ بَدُرِيٌّ

عبدالا میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ان

ناموں میں سے ایک نام رافع بن سہل کا بھی ہے ان کا

حضور ملٹی آئے ایم عفرت رافع

حضرت محمد بن عمرو بن سعید فرماتے ہیں کہ بی

ابوالبهي رضي اللدعنه

سعید کے درمیان ایک مشترک غلام تھا' اُنہوں نے

اینے ایک غلام کے علاوہ باقی سارے غلام آزاد کر

دیئے وہ حضور ملٹی آلیم کے پاس آیا اس نے اینے مالک

سے سفارش کروائی' اس نے اس آ دمی کے حق میں گفتگو

ك اس آ دمى نے حضور التي يكن كو اپنا حصه دے ديا

الله عنه فرمايا كرتے تھے: ميں رسول الله الله علي كا غلام

حضرت رافع بن جعدبه

انصاري بدري رضي اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر

ہوں' حضرت رافع کا نام ابوالہی تھا۔

نام رافع بن زيد بھی ہے۔

سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبـيُّ، ثنا مُـحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُقْبَةَ، عَنُ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبُدِ الْاَشْهَلِ، وَافِعُ بُنُ

رَافِعُ اَبُوِ الْبَهِيِّ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4345 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ

4346 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

4345- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 248 وقال: رواه الطبراني وحمد بن عمر هذا لم أعرفه وبقية رجاله

رجال الصحيح.

الْحَرَّ الِنِيُّ، حَدَّثَ نِنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ اَبِي الْكَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْآنْصَارِ رَافِعُ بْنُ جَعْدَبَةَ

رَافِعُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ سَوَّادِ بُن زَيْدِ بُن ثَعُلَبَةً

الْآنصاريُّ بَدُريُّ 4347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّ إِنِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ آبِي

الْاسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، رَافِعُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ سَوَّادِ بُنِ زَيْدِ بُنِ

4348 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ اسُلَيْهُ مَانَ الْاَصْبَهَ انِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْكَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي النَّجَّارِ، رَافِعُ بُنُ الْحَارِثِ

رَافِعُ بُنُ عُنُجُدَةً الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

4349 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام رافع بن جعدبہ کا بھی ہے۔

حضرت رافع بن حارث بن سوادبن زيدبن تغلبه انصاري بدري رضي اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن ناموں میں سے ایک نام رافع بن حارث بن سواد بن زید بن تغلبه کا بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی نجار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے 'ان میں سے ایک نام رافع بن حارث بن سواد کا بھی ہے۔

حضرت رافع بن عنجد ه انصاری بدري رضي الله عنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی اوس اور بنی عمر و بن عوف اور بنی امیه بن زید میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن میں سے ایک نام رافع بن

عنجدہ کا بھی ہے۔

المُسَيِّسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْإَنْصَارِ، ثُمَّ مِنُ بَيْى الْآوُسِ، ثُمَّ مِنُ بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوُفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ، وَافِعُ بُنُ

# رَافِعُ بُنُ

4350 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ الْعَسُقَلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ بُنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِيي اَبِي، ثَنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي عَبْلَةَ، عَنْ اَبِي

الرملي وهو متهم بالوضع .

الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ رَافِع بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ لِلدَّاوُدَ عَلَيْسِهِ السَّلَامُ: ابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْأَرْضِ، فَبَنَى دَاوُدُ بَيْتًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِي

ُمِرَ بِهِ، فَأَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: يَا دَاوُدُ نَصَبْتَ

بُنِيكَ قَبُلَ بَنِيْتِي، قَالَ: يَا رَبِّ هَـكَذَا قُلُتَ فِيمَا فَضَيْتَ: مَنُ مَـلَكَ اسْتَــاْثَرَ، ثُمَّ اَحَذَ فِي بنَـاءِ

نَمُسْجِدِ، فَلَمَّا تَمَّ السُّورُ سَقَطَ ثُلُثَاهُ، فَشَكَا مَنِكَ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَٱوْحَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ

تَ لَا يَصُلُحُ أَنُ تَينِيَ لِي بَيْتًا، قَالَ: أَى رَبّ وَلِمَ؟ فَ لَ لِمَا جَرَتُ عَلَى يَدَيْكَ مِنَ اللِّمَاءِ، قَالَ: أَيُ

## حضرت رافع بن عميررضي اللدعنه

حضرت رافع بن عمير رضي الله عنه فرماتے ہيں كه میں نے رسول اللّٰدُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا: زمین میں میرے لیے گھر بناؤ! حضرت داؤد علیہ السلام نے

اینے لیے گھر بنایا' اس گھر کے بنانے سے پہلے جس کا تھم دیا گیا' اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی: اے داؤد! آپ نے اپنا گھر میرے گھرسے پہلے بنایا ہے۔

حضرت داؤدعليه السلام في عرض كى: الرب! أو في اس طرح فرمایا جس کا فیصله فرما چکا جو بادشاه بنااس نے

ہر چیز کواپنے ساتھ کیا' پھر آپ مسجد بنانے لگئے جب ُ دیوارین ممل ہوئیں تو اس کا ایک تہائی گر گیا۔ حضرت داؤد علیدالسلام نے رب سے شکایت کی تو الله عزوجل

نے ان کی طرف وحی کی: آپ میرا گھر نہیں بنا سکتے

ہیں۔حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی: اے رب!

<sup>4350-</sup> ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 7 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أيوب بن سويد

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعِجِمِ الْكَبِيدِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ الْمُعِجِمِ الْكَبِيدِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ الْمُ

رَبِّ أَوَ لَـمْ يَكُـنُ فِي هَوَاكِ وَمَحَيَّتِكَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِ نَّهُمْ عِبَادِي وَآنَا ٱرْحَمُهُمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ،

فَاوُحَى اللَّهُ اللَّهِ: لَا تَحْزَنُ فَاِنِّي سَاقُضِي بِنَاءَهُ

عَلَى يَدَى الْبِكَ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَ دَاوُدُ آخَذَ

هُ سُلَيْ مَانُ فِي بِنَائِهِ، فَلَمَّا تَمَّ قَرَّبَ الْقَرَابِينَ وَذَبَحَ ﴾ الـذَّبَـائِـحَ وَجَـمَعَ بَنِي اِسُرَائِيلَ، فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ اِلَيْهِ: قَـدُ اَرَى سُـرُورًا بِبُنْيان بَيْتِي فَسَلْنِي

اُعُطِكَ، قَسالَ: اَسْسَالُكَ ثَلَاثَ حِصَسَال حُكُمًا

يُصَادِفُ حُكُمَكَ وَمُلُكًا لَا يَنْبَغِي لِآخَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَمَنْ اتَى هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّكَاةَ

فِيهِ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا اثْنَتَيْن فَقَدُ

ٱعْطِيَهُمَا وَآنَا ٱرْجُو انْ يَكُونَ قَدْ ٱعْطِيَ الثَّالِثَةَ

کیوں؟ الله عزوجل نے فرمایا: آپ کے ہاتھ سےخون جاری ہوا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی: اے رب! کیا وہ تیری خواہش اور محبت میں نہیں تھا؟

الله عزوجل نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن وہ میرے بندے ہیں اور میں اینے بندوں پر زیادہ رحم کرنے والا

موں۔ یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام پر دشوار گزری<sup>،</sup> الله عزوجل نے ان کی طرف وحی کی که آپ پریثان نه ہوں کوئلہ میں تیرے بیٹے سلیمان کے ہاتھوں اس کے بننے کا فیصلہ کروں گا۔ پس جب حضرت داؤ دعلیہ

السلام كا وصال مواتو حضرت سليمان عليه السلام في اسے بنانا شروع کیا' پس جب کام ممل ہوا تو آپ نے مصاحبین کے قریب کیا' جانور ذیج کیے اور بی اسرائیل کوجمع کیا' الله عزوجل نے ان کی طرف وی

کہتم نے میرا گھر بنا کر مجھے خوش کیا' مجھ سے مانگو! میں حمهیں دوں گا! حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین باتیں مانگیں'اینے حکموں کے موافق فیصلے کی صلاحیت' خاص بادشاہی دی جانے کی جومیرے بعد کسی کے لیے نہ ہواور جواس گھر میں نماز کے لیے آئے اس

کے گناہ اس طرح معاف ہوں جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔حضور ملی اللہ نے فرمایا: دوتو ان کو دی گئی تھیں' میرایقین ہے کہ تیسری بھی دی

حضرت رویفع بن ثابت

رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ

الانصاري

الْفَرَج، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكِّيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: فِي

الْسِمِ صُوِيٌّ، ثِنسا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، أَنَا نَافِعُ بُنُ

يَزِيدَ، حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ سُلَيْمٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَن

بِنِ حَسَّانَ الشَّجِيبِيَّ، آنَّهُ سَمِعَ حَنَشًا الصَّنْعَانِيَّ،

يْحَدِّثُ عَنْ رُوَيُفِع بْنِ ثَابِتٍ، عِي غَزُوةَ أُنَاسِ قَبْلَ

نُ مَغُ رِبِ يَقُولُ: ۚ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزُوَةِ خَيْبَوَ: إِنَّهُ بَلَعَنِي آنَّكُمُ

تَنَايَعُونَ الْمِشْقَالُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثَّلُثَيْنِ، وَإِنَّهُ لَا

حَكُمُ وِ الْمِصُوِيُّ، ثنا آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ بَكُرِ

ْ بِ سَوَادَةَ، عَنُ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ عَنُ وَفَاءِ بُنِ شُرَيح

تَحَصَّرَمِيّ، عَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ:

فَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ:

المبناة صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ

4354 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا اَبُو

4352 أورده أبو جعفر الطحاوي في شوخ معاني الآثار جلد4صفحه69 عن رَبِيعةً عن حنش عن رويفع بن ثابت به .

**4353** ورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 108 عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضومي عن رويفع بن ثابت به .

حَدَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي

4353 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ يَحْيَى بُنِ

بَصْلُحُ إِلَّا الْمِثْقَالُ بِالْمِثْقَالِ وَالْوَزُنُ بِالْوَزُن

سَنَةِ سِتٍّ وَٱرْبَعِينَ أُمِّرَ رُوَيْفِعٌ عَلَى ٱطُرَابُلُسَ

4351 - حَدَّثَنَا آبُو الزِّنْرَاع رَوْحُ بُنُ

4352 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ

رويفع رضى الله عنه كوطرابلس برامير مقرر كيا گيا۔

. انصاري رضي الله عنه

حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ 46 ہجری کو حضرت

حضرت رویفع بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کھی

کہ مغرب کی جانب کچھ لوگوں نے جہاد کیا' فرمایا کہ ا

حضور مَنْ يُنْدِينُ نِهِ غُرُوهُ خيبر مين فرمايا: مجفح خبر معلوم هو كي

کہتم مثقال کو فروخت کرتے ہونصف یا دو تہائی کے

لیے بیددرست نہیں ہے مثقال کو مثقال کے بدلے اور

حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی الله عنه

حضرت رويفع بن ثابت انصاري رضي الله عدة من

فرمات بین كه حضور التي الله في فرمايا جس في ١٠٠٠ كاللهم

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ اللي آخره "رياها ال كيلي

وزن کووزن کے بدلے فروخت کرو۔

میری شفاعت داجب ہوگئی۔

فرمات بين كه حضور ملت الله غير مايا جس في 'اللهمة

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللي آخره "برُها ال كيك

میں سفارش کروں گا۔

عَسْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ

هُبَيْسَ لَهَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنُ وَفَاءِ بُنِ شُرَيْحٍ، عَنْ رُوَيُ فِع بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

4355 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ

مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ اَبِي مَرْزُوقِ مَوْلَى تُجِيبَ، حَدَّثَنِي حَنَشْ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: غَزَوْنَا الْمَغُرِبَ، وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بُنُ

الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، ثنا آحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا

أَنَابِتِ الْاَنْصَارِيُّ، فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ، فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعٌ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُومُ فِيكُمُ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنِ حِينَ

افْتَتَحْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلَا يُسْتِي مَسَاءَةُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَاٰتِ ثَيْبًا مِنَ السَّبٰي حَتَّى يَسْتَبُونَهَا، وَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا

كُيِيكَ نَنَّ مَغِٰنَمًا حَتَّى يُقُسَمَ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ۚ إِذَا ٱعُجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَـوْمِ إِلْأَخِرِ فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيُءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا ٱخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ

وَانْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَعْتُ

حضرت منش صنعانی فرماتے ہیں کہ ہم نے

مغرب کی جانب جہاد کیا' ہمارے اوپر امیر حفرت رویفع بن ثابت انصاری رضی الله عند سے ہم نے ایک لبتى كو فتح كيا جس كا نام جربه تها محضرت رويفع رضى الله عنه نین کے دن جارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑنے ہوئے فر مایا: میں تم پر کھڑا ہوا ہوں جو میں نے کے دن کھڑے ہوئے جس وقت ہم نے فتح کیا آپ نے فر مایا: جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ' اس کا پانی' غیر کی تھیتی کوسیراب نہ کرے اور جو اللہ اور آخرت پرایمان رکھے وہ قیدیوں میں سے شادی شدہ عورت سے جماع نہ کرے یہاں تک کہاس کی رحم خالی

ہوجائے 'جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ

تقشیم سے پہلے مال غنیمت فروخت نہ کرے جواللہ اور

آ خرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مالِ

فئ کے جانور پرسوار نہ ہو یہاں تک کہ وہ ناکارہ ہو جائے تو اس کووائی کردے جواللداور آخرت کے دن

4355- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 108 عن أبي مرزوق عن حنش عن رويفع بن ثابت به .

4356 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْعَلَّافُ

الْمِصْوِيُّ، ثِنا سَعِيدُ بْنُ آبِي مَوْيَمَ، آنَا نَافِعُ بْنُ

يَزِيدَ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بُنُ اَبِي سُلَيْمِ التَّجِيبِيُّ، اَنَّهُ

سَمِعَ حَنَشًا الصَّنْعَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ رُوَيُفِع بُن

تَ بِتِ الْاَنْصَادِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

بَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

یرایمان رکھتا ہے وہ مسلمان کے مال فئی سے لے کر

میں اس کو واپس کر دے اور مال غنیمت کے کپڑے نہ

لَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَكَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا انْقَضَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ، وَلَا ثَوْبًا يَلْبَسُهُ حَتَّى إِذَا

حَلُقَ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِمِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا

4357 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ آبِي مَرُزُوقِ التَّجِيبِي، عَنُ حَنَشِ

لَصَّنْعَانِيَّ، عَنُ رُوَيُفِع بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

مُنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

4358 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

حَـدَّثَنَا ٱحِٰمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱلَّوبَ، ثِنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ

سَعُدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبِ، عَنْ آبِي مَرْزُوقِ، عَنْ حَنْشِ، قَالَ:

خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے فرمایا: میں تم کو وہی كہتا ہوں جو ہميں رسول الله مائي الله عن خنين كے دن شَهِدُتُ مَعَ رُوَيُفِع بُنِ ثَابِتٍ، حِينَ فَتَحَ جَرُبَةَ،

كيڑے نہ پہنے يہاں تك كه پرانے ہوجا كيں تو واپس حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ ان خرمایا: جواللہ اور آخرت

کے دن پرایمان رکھتا ہووہ مالِ غنیمت کے جانور پرسوار نه ہویہاں تک کہ جب سی کام کا نہ رہے تو مالِ غنیمت

پہنے یہاں تک کہ جب وہ پرانے ہو جائیں تو مالِ

غنیمت میں ان کو واپس کر دے اور رسول کریم ملتی ایکنے

نے فرمایا: جو تحض اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تواس کا یانی عیر کی گھیتی کوسیراب نہ کرے۔

حضرت رويفع بن ثابت رضي الله عنه حضور ملتا ويتلم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت حنش فرماتے ہیں کہ میں حضرت رویفع بن ثابت رضی الله عنه کے ساتھ تھا' جس وقت انہوں

نے جربہ فتح کیا'جب فتح ہوئی تو آپ ہارے درمیان

وایس کردے۔

فرمایا تھا کہ سی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ مال غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے فروخت کرے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مسلمان کے مال فنی کے جانور پر سوار ہو یہاں تک کہ جب وہ اس کونا کارہ بنا دیے تو اس کو والیل کر دے اور مال غنیمت کے کیڑے نہ پہنے

حضرت رويفع بن ثابت رضي الله عنه حضور ملتي يالم سے ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

یہاں تک کہ جب وہ پرانا ہو جائے تو اس کو اس میں

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن رویفع مصر کے رہنے والے تھے ان کوسرایا پرامیرمقرر کیا جاتا تھا' فرمایا: میں نے رسول الله طرفی ایک کو فرماتے ہوئے سنا: خیانت کرنے سے بچواوراس آ دمی سے جو مسی عورت سے نکاح مالِ فئی کی تقسیم سے پہلے کرئے ،

غنیمت کے کیڑے تقیم ہونے سے پہلے نہ پہنے یہاں تک کہ جب وہ پرانے ہوجا ئیں تو پھران کو مال غنیمت

پھراس کو مال غنیمت کی طرف واپس کرے اور مال

حضرت حنش الصنعاني فرماتے بين كه بم نے

فَلَمَّا فَتَحَهَا قَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمُ إِلَّا مَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنيَينِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخِرِ انْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا يَحِلَّ لِامْرِعِ لَهُ هِي يُولُونُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنُ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَىُءرِ ) الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا اَعْجَفَهَا رَدَّهَا، وَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَتَّى إِذَا اخَلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ الْكُوفِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أُسُحَاقَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى مَرُزُوقٍ، عَنُ حَنَشٍ، عَنُ رُويُ إِنَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَوْيِدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ اَبِي مَـرُزُوقِ، عَـنُ حَـنَـشِ، عَـنُ رُوَيْفِعِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ

4359 - حَـدَّثَـنَـا عُبَيْــدُ بُنُ غَنَـامٍ،

وَالْـحَـضُـرَمِيُّ، قَالَا: ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا اِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادٍ الْمِنْقَرِي، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثِنِي ثَابِتُ بُنُ رُوَيْفِع،

لمِنُ أَهْلِ مِصْرَ وَكَانَ يُؤَمَّرُ عَلَى السَّرَايَا قَالَ

سَـمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِيَّاىَ وَالْغُلُولَ وَالرَّجُلَ يَنْكِحُ الْمَرْآةَ قَبْلَ انْ يُقُسَمَ الْفَيءُ ، ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى الْمَغْنَمِ، وَيَلْبَسُ الثُّونَ حَتَّى يَخُلُقَ ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَى الْمَغْنَمِ

4360 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ،

نسا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو الزِّنْبَاعِ

رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَهُمِتُّ،

فَالَا: ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِي الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ

حَنَشِ الصَّنْعَانِيّ، قَالَ: فَتَحْنَا حِصْنًا وَمَعَنَا رُوَيْفِعُ

بْنُ ثَابِتٍ فِي غَزُورَةَ جَرْبَةً، فَأَتَى عَلَيْنَا رُوَيُفِعُ بْنُ

ثَابِتٍ، فَقَالَ لَنَا: مَنْ آصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذَا السَّبِي

فَلا يَـطَاٰهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلَّ لِرَجُلِ انْ

يَسْقِيَ مَاءَةُ وَلَلَا غَيْرِهِ

ایک قلعہ فتح کیا اور ہمارے ساتھ حضرت رویفع بن

4361 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، ثنا

جَـعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ آبِي مَرُزُوقِ التَّجِيبِيِّ، عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنُ رُوَيْفِع بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ،

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا بَـحِـلَ لِلاَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ مَنْ كَانَ

يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِى مَاءَهُ وَلَدَ

4362 - حَدَّثَنَا آحُ مَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

زَكُريَّا الْآيَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ

لُولِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ اِسْحَاقِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ

نُـلْـهِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى حُذَيْفَةَ، عَنْ

رُوَيُ فِعِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَى نُ تُوطَا الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ وَقَالَ: إِنَّ اَحَدَكُمُ

ثابت رضی الله عنه جنگ جربه میں تھے ہمارے پاس حضرت رویفع بن ثابت آئے میں فرمایا: جس کوتم میں سے بیقیدی ملے اس کو حض آنے سے پہلے وطی نہ كرے كيونكه رسول الله طافي ليكم نے مجھے فرمایا: كسى مرد کے لیے جائز جہیں ہے کہ دوسرے کی تھیتی کوسیراب

حضرت رویفع بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں

ك حضور الم يتنظم في فرمايا كسى كے ليے جائز نہيں ہے جو

الله اور آخرت پرائمان رکھتا ہے کہ وہ دوسرے کی بھیتی

سیراب کرے۔

حضرت رویفع بن ثابت رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی کیا ہم کو حاملہ عورت سے وطی

کرنے ہے منع کرتے ہوئے سناجب تک وہ بچہ نہ جن لے اور فرمایا: تم میں سے کوئی ایک ساعت و بصارت

میں زیادہ ہے ٔوہ قیدی عورتوں سے وطی نہ کرے جب

تک وہ پاک نہ ہوں۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعَالَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِيلِينِ الْمُعِلِيلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْ

يَزِيدُ فِي سَمْعِهِ وَفِي بَصَرِهِ وَأَنْ تُوطَا السَّبَايَا حَتَّى

4363 - ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَرِبَا الْغُلُولِ قُلْنَا: وَمَا دِبَا الْغُلُولِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اَنُ يُصِيبَ

اَحَدُكُمُ الثَّرُبَ فَيَلْبَسَهُ حَتَّى يَذُهَبَ عَيْنُهُ ثُمَّ يُلْقِيهِ ﴾ فِي الْمَغِنَمِ وَالدَّوَابُّ يَرْكَبُهَا حَتَّى يُحُسِرَهَا ثُمَّ يَأْتِيَ بِهَا إِلَى الْمَغْنَمِ 4364 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، آنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيُّ، أَنَّ شِيَدُ مَ بُنَ بَيْتَانَ، آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ بُنَ قَيْسِ الْقِتْبَانِيَّ، يَقُولُ: اسْتَخْلَفَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى آسُفَلِ الْأَرْضِ قَالَ شَيْبَانُ بْنُ قَيْسٍ: فَسَرْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَاخْبَرَنِي رُوَيْفِعُ بْنُ ثَىابِتٍ، قَىالَ: كَانَ اَحَـدُنَا فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ نِضُوَ آخِيهِ عَلَى أَنْ يُعُطِيَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَهُ النِّصْفُ حَتَّى إِنَّ ) أَحَـدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَالْآخَرَ الْقَدَحُ، ثُمَّ قَالَ لِي رُوَيُفِعٌ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَـلَيْـهِ وَسَــلَّـمَ: يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ

بَعْدِي، فَاَخْبِرِ النَّاسَ انَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ

پھر فرمایا: خیانت سے بچؤ ہم نے عرض کی: یارسول الله! رباغلول سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: تم میں سے سی کو کپڑے ملیں تو وہ اس کو پہنے یہاں تک کہاس کی آئھ چلی جائے' پھر مال غنیمت سے جانورملیں تو اس برسوار ہو' اور وہ اس کو تھا دے تو اس کو مال غنیمت کی طرف حضرت شیبان بن قیس القتبانی فرماتے ہیں کہ محمد

بن مخلد نے روقع بن ثابت کوزمین کے نیچے والے حصے میں نائب بنایا۔حضرت شیبان فرماتے ہیں: ہم ان کے ساتھ چلے' مجھے حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم میں سے کوئی رسول الله ملتی اینے کے زمانہ میں اپنے بھائی کی کوئی ثلی لیتا' اس شرط پر اس کو اُدھار دیتا کہ جو مال غنیمت ملے گا اور اس کے لیے نصف ہو گا یہاں تک کہ ہم میں سے سی ایک کو بھالہ یا تیرماتا ہے اور دوسرے کو پیالہ۔ پھر مجھے حضرت رویفع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے حضور ملتی کیلئم نے فرمایا: اے رویفع! یقیناً آپ میرے بعد کمبی عمریائیں گئلوگوں کو بتانا کہ جس نے اپنی داڑھی کو ہاندھایا کمان کو (اینے گلے میں ) لٹکایا یا جانور کے پیثاب (جب وہ خشک ہو جائے) سے یا مِڑی سے استنجاء کیا' بے شک محدماتی کیلیم اس سے بری

4364- أورده أبو داؤد في سننه جلد 1صفحه 9 وقم الحديث: 36 عن شييم بن بيتان عن شيبان بن قيس عن رويفع بن

المَصْدَ عِ سَنَسْحَى بِرَجِيعِ دَاتَيْتِهِ اَوُ بِعَظُمٍ، فَإِنَّ

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءٌ مِنْهُ

4365 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الْمِصْوِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَـحُيَى، قَـالًا: ثننا ابْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، اَخْبَرَهُ اَنَّ سُحَيْمًا،

حَـدَّثَـهُ عَـنُ رُوَيُـفِع بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَاكَلُوا مِنْهُ حَتَّى لَمْ يُنقُوا شَيْئًا إِلَّا نَوَّى وَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ،

فَــَقَــالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدُرُونَ مَا هَـٰذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: تُذْهِبُونَ الْحَيْرَ فَالْحَيرِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمُ إِلَّا مِثْلُ هَذَا

4366 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ 'لْاَزْدِيُّ، ثننا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِيى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنُ آبِي الْحَيْرِ،

فَالَ: سَمِعْتُ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَاحِبُ الْمَكْسِ فِي النَّارِ يَعُنِى الْعَاشِرَ

رِفَاعَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُنَذِرِ

حضرت رویفع بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور التي يَرَامُ كَ عِي الشخص اور تازه تحجوري آئين تو

سب نے اس سے کھائیں' کوئی شی باقی نہیں رہی ُ

سوائے عظملی کے اور اس کے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔

حضور ملتا الله ن فرمایا : تم جانتے ہوکہ یہ کیا ہے؟ صحابہ كرام في عرض كى: الله اوراس كارسول زياده جائة

میں! فرمایا: تم بھلائی لے جاتے ہو بھلائی کے بدلے

حتیٰ کہتم میں سے اس کی مثل باقی رہ جاتا ہے۔

حضرت رویفع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول الله الله الله الله الله الله عنا كه ناجا مَرْ فيكس

لينے والاجہم ميں ہوگا'اس سے آپ كى مرادعشر لينے والا

حضرت رفاعه بن عبدالمنذ ر

4365- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 480، وقم الحديث: 8336 عن بكر بن سوادة عن سحيم عن رويفع بن ثابت به .

4366- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 109 عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن رويفع بن ثابت به .

آبُو لُبَابَةَ الْآنُصَارِيُّ

زَيْدٍ وَيُقَالُ بِشُرُ بُنُ عَبُدِ الْمُنْذِرِ، وَيُقَالُ بَشِيرُ بُنُ

مِنْ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي اُمَيَّةَ بُنِ

4367 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الُحَرَّ الِنِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنُ اَبِي

الْكَاسُ وَدِ، عَنْ عُرُوةَ آنَّ بَشِيرَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ

الزُّنُبرُ وَالْحَارِثُ بْنَ حَاطِبِ خَرَجَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرِ فَأَرْجَعَهُمَا وَأَمَّرَ أَبَا

لُبَابَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَضَرَبَ لَهُمَا بِسَهُمَيْنِ مَعَ

سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبَتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُ قُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمُرِو بُنِ

عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ أَبُو لُبَابَةً، بَشِيرُ بُنُ

4369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَصْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

4368 - حَدِّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

ابولبا بهانصاري رضي اللدعنه

بن عبدالمنذ ربھی کہا جا تاہے اور بشیر بن عبدالمنذ ربھی

بنى عمروبن عوف اوربني اميه بن زيد سے ان كوبشر

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت بشیر بن

عبدالمنذ ربن زبير اور حارث بن حاطب فرمات بي

کہ دونوں واپس آئے 'حضرت ابولبابہ کو مدینہ میں امیر

مقرر کیا گیا'ہم دونوں کے لیےاصحابِ بدر کے ساتھ دو

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور قبیلہ

اوس اور بني عمر وبن عوف اوربني اميه بن زيد سے جو بدر

میں شریک ہوئے ان کے ناموں میں سے ایک نام

حضرت محمرین عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں: ابولبابہ بن

عبدالمنذ ربن زنبربن اميه بن زيدبن مالك بنعوف

ابولبابہ بشیر بن عبدالمنذ رکا بھی ہے۔

ابولبابه رفاعه بن عبدالمنذ ربين-

کہاجا تاہے۔

حصے دیئے۔

نُمَيْرِ يَقُولُ: آبُو لُبَابَةَ رِفَاعَةُ بَنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ

4370 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ

الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ هِشَامٍ، ثنا زِيَادُ

عَبُدِ الْمُنَذِر

اَصْحَابِ بَدُرِ

لُبَابَةَ بُنُ عَبُـٰدِ المُنُذِرِ بُنِ زِنْيِرِ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَوْفِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْاَوْسِ، كَانَ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بُنُ عَبُدِ النَّدِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: اَبُو

وَسَلَّمَ إِلَى بَدُرٍ فَرَدَّهُ، وَامَّرَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ،

الدَّبَسِرِيُّ، عَنُ عَبُدِ السَّرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدِ، عَنْ

الزُّهُ رِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْتُلُوا

لْحَيَّىاتِ اقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا

زَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ، وَآنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لِاَقْتُلَهَا،

فَنَهَانِي، فَقُلُتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَدُ اَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ

حَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ قَسَالَ السِزُّهُ رِئٌ: وَهُنَّ

عن سالم عن ابن عمر به .

4372 - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَآنِي اَبُو لُبَابَةَ اَوْ

يُسْقِطَان الْجَبَلَ ويَطْمِسَانِ الْبَصَرَ

4371 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

وَضَرَبَ لَهُ بِسَهُمِهِ وَٱخْرَجَهُ مَعَ اَهْلِ بَدُرِ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں

مقرر کیا جو بدر میں جانے والوں کے لیے نکالا۔

نے رسول الله مائی کا اللہ کا کو فرماتے ہوئے سنا: دھار یوں والے اور حچوٹے سانپ کو مارو کیونکہ بیہ دونوں حمل گرا

میں سانپ کو دھر کار رہا تھا تا کہ میں اس کوفل کروں۔

یں انہوں نے مجھے منع کیا۔ پس میں نے عرض کی: ب

شک رسول کریم ملتی آینی نے ان کوفل کرنے کا حکم دیا'

میں رہنے والے ہیں۔

بن عمرو بن عوف بن ما لك بن أوس مصور التي يتركم ك

ساتھ بدر کی طرف نکلے آپ نے ان کو واپس کیا اور

مدینہ میں ان کو امیر مقرر کیا اور ان کے لیے وہی حصہ

دیتے ہیں اور آ نکھ کی بینائی اُ چِک کیتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: پس حضرت ابولبابه یا زید بن خطاب نے مجھے دیکھا جبکہ

پس آپ رضی الله عنه نے بتایا که آپ التّٰ اللّٰهِ نَالِهُم نے اس کے بعد گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے

منع فرمایا۔حضرت امام زہری نے کہا: اور وہ آبادیوں

4371- أحرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1752 رقم الحديث: 2233 ؛ جلد 4صفحه 1753 رقم

الحديث: 2233 ونحوه البخاري في صحيحه جلد 3صفحه 1201 رقم الحديث: 3123 كالاهما عن الزهري

- المعجم الكبير للطبراني المحروبي 376 والمحروبي الكبير للطبراني المحروبي ال

4373 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثِنا

4374 - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَآنِي اَبُو لُبَابَةَ،

وَزَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ، وَانَا اُقْتَلُ حَيَّةً مِنُ ذَوَاتِ

الْبُيُوتِ، وَكُنَّا نَدْعُوهُنَّ الْجِنَّانَ، فَقَالًا: يَا عَبْدَ

اللَّهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى انُ

4375 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

وَالْاَبْتَسَرَ، فَيَانَّهُمَا يَخُطِفَان الْبَصَرَ وَيَطُرَحَان مَا فِي

الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَدَّثَنِنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ آبِي لُبَابَةَ آنَّ

رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّ آبَا لُبَابَةَ، آخُبَرَهُ آنَّ

الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مجھے

ابولبابہ اور زید بن خطاب نے دیکھا کہ میں گھر میں

رہنے والے سانپوں کو مارر ہا تھا' ہم ان کوجن کہتے تھے'

ان دونوں نے فرمایا: اے عبداللہ! حضور ملتی تیاہم نے گھر

حضرت ابولبابه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا الله الله عن من رہنے والے کیٹروں کو مارنے

سے منع کیا سوائے دو دھار بول والے اور چھوٹے

سانپ کے دونوں آئکھوں کی بینائی اُ چک لیتے ہیں اور

حضرت ابو لبانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت ابولبابہ نے بتایا کہ حضور ملی اللہ نے گھر میں

حضور ملتُه يَرَيْم نے گھر میں رہنے والے ( کیڑوں کی

صورت میں) جنوں کو مارنے ہے منع کیا۔

رہنے والے جنوں کو مارنے سے منع کیا۔

حاملہ کے حمل کو گرادیتے ہیں۔

میں رہنے والے کیڑوں کو مارنے سے منع کیا ہے۔

كه حضور التي يُلِيم نے فرمايا: سانپوں كو مار دو۔

الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ آبِي لُبَابَةَ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الُحِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلَّا انْ تَكُونَ ذَا الطَّفْيَتَيْنِ

بُطُون فِي النِّسَاءِ 4376 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ

4377 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاء ،

الُجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ

مُحَيِّع، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا - ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ مُعَالَمُ مُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ 4378 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حضرت ابولبابه نے بتایا کہ حضور ملٹی ایکم نے گھر میں رہنے والے جنوں (خواہ وہ کسی شکل میں ہوں) کو بُنِ عُسَمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مارنے سے منع کیا۔ قَتَلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ 4379 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے بیں کہ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحُيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حضرت ابولبابہ نے بتایا کہ حضور ملٹ کیلئم نے گھر میں بِلَالِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ رہنے والے جنوں کو مارنے سے منع کیا۔ عُـمَرَ، عَنُ آبِي لُبَابَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي 4380 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي حضرت ابولبابہ نے بتایا کہ حضور ملتی ایکم نے گھر میں نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ آبَا لُبَابَةَ، يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ رہنے والے جنوں کو مارنے سے منع کیا۔ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ 4381 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ٱبُـو مُصْعَبِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ ذِينَارٍ، عَنْ

الله عَلَى الله عَلَى

4382- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائند جلد 5صفحه 207 وقال: قلت لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات

مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ

رَعِيَّتِهِ، آلَا فَـالْاَمِيــرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاع، وَهُوَ

مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى آهُلِهِ، وَهُوَ

مَسْؤُولٌ عَنْهُم، وَامْرَاةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ

زَوْجِهَا، وَهِي مَسْؤُولةٌ عَنْهُ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ عَلَى

4383 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ اَبُو

عِـمُـرَانَ الْبَحِـوُنِـيُّ، ثـنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح، ثنا ابُنُ

عَنْهُ مَا آنَّهُ كَانَ - بَعْدَمَا آخُبَرَهُ آبُو لُبَابَةَ، عَنُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ٱخْبَرَهُ - إِذَا

4384 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي

عَقِيلِ الْبَغُدَادِئُ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ،

عَنْ ٱللُّوبَ، عَنْ نَافِع، آنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ مَا كَانَ يَقُتُلُ الْحِنَّانَ كُلَّهَا الَّتِي فِي الْبُيُوتِ

فرمایا: تم میں سے ہرایک سے اس کی مگہبانی کے متعلق

بوچھا جائے گا' خبر دار! وہ امیر جولوگوں پرمقرر ہے اس

ہے اس کی تکہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا' آ دمی اپنے

گھر والوں کا تگہبان ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا

جائے گا'عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اس

ے اس کے متعلق یو چھا جائے گا'آ دمی کا غلام اپنے آقا

کے مال کا تکہبان ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا

کے بعد حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے حضور ملتے الم کے

حوالہ سے بتایا کہ اُنہوں نے ان کودیکھا تو دھمکی دی اور

اس کی طرف بڑھے بسا اوا قات ہم کوساتھ اُٹھانے کا

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی

اللّٰدعنهما گھروں میں رہنے والےسب کیڑوں کو مارتے

تھے۔ حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذر نے بتایا کہ

حضور التي ييلم نے گھروں ميں رہنے والے جنوں كو (جو

اکثر سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں) مارنے سے منع کیا

ہے میں نے اس کے بعد چھوڑ دیا' اس کے علاوہ کو مارتا

تحكم ديتے يہال تك كه جم اس كو بھينك ديتے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اس

حَتَّى اَخُبَوَهُ اَبُو لُبَابَةَ بُنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ اَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ

فقط رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح .

لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكِّيرَ بُنَ عَبُدِ اللُّهِ، آخُبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ

رَآهُ تَوَعَّدَ وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ، وَرُبَّمَا اَمَرَنَا مَعًا نَحْمِلُهُ

الَّتِسى فِي الْبُيُوتِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ وَكَانَ يَقْتُلُ مَا سِوَى

4385 - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ اَبِي لُبَابَةَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا تَابَ اللُّهُ عَلَى اَبِي لُبَابَةَ قَالَ اَبُو لُبَابَةَ: جِنْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللُّسِهِ، إِنِّسِي اَهُ جُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي اَصَبْتُ بِهَا

اللَّانُبَ، وٱنْحَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا

لُبَابَةَ، يُجْزِءُ عَنْكَ الثُّلُثَ قَالَ: فَتَصَدَّقُتُ بِالثُّلُثِ

4386 - حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى

التَّمِيمِتُّ، عَنْ أُسَامَةَ بُن زَيْدٍ، عَن ابُن شِهَاب، حَـدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي السَّائِبِ بْنِ اَبِي لُبَابَةَ، عَنْ اَبِي

لُبَابَةَ، آنَّهُ قَبالَ: يَبا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي آنُ

اَهَجَدَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي اَصَبُتُ فِيهَا الذُّنُبَ، وَٱنۡ حَـٰلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِءُ عَنُكَ الثُّلُثُ مِنْ مَالِكِ

حضرت حسين بن سائب بن ابولبابه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: جب اللہ عز وجل نے ابولبا بہ کی

توبة قبول كى توحضرت ابولبابه رضى الله عندنے فرمایا: میں

حضور ملی ایم کے یاس آیا میں نے عرض کی: یارسول

الله! ميس اين قوم كا گهر جيمورتا مون جس ميس مجھ كناه بہنچا عیں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ

كرتا ہوں حضور ملتا ينظم نے فر مايا: اے ابولبابہ التمہارے

ليے تہائي كافى ہے حضرت ابولبابه رضى الله عند نے عرض

ی: میں نے تہائی صدقہ کیا۔

حضرت حسين بن سائب بن ابولبابه اين والد

سے روایت کرتے ہیں: جب اللہ عز وجل نے ابولبا ہے کی توبة قبول كى توحضرت ابولبابه رضى الله عندنے فرمايا: ميں

حضور الله يُرتب كي ياس آيا عيس في عرض كي: يارسول

الله! ميں اپني قوم كا گھر چھوڑتا ہوں جس ميں مجھے گناہ پہنیا' میں اپنا مال الله اور اس کے رسول کے لیے صدقہ

كرتا مول- حضور التي يكم في فرمايا: اب ابولبابه!

تمہارے لیے تہائی کافی ہے ٔ حضرت ابولیا بدرضی اللہ عنہ

نے عرض کی: میں نے تہائی صدقہ کیا۔

4385- أورده البخاري في التاريخ الكبير جلد 2صفحه 385 وقم الحديث: 2864 عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه به .

حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ ررضي الله عنه فرمات

بیں کہ حضور ملٹ اللہ نے فرمایا: جمعہ کا دن تمام دنوں ؟

سردار ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام عیدالاضی اور

عیدالفطر کے دن سے بڑا ہے اس میں یانچ باتیں ہیں

اس دن الله عزوجل نے آ دم علیہ السلام کو بیدا کیا'اس

دن الله عزوجل نے آ دم علیہ السلام کوز مین برأ تارا'اس

ون حضرت آ دم عليه السلام كا وصال هوا' اس دن ايك

الیا وقت ہے کہ جو بھی اللہ عزوجل سے مانگے وہ دی

قبول ہوتی ہے بشرطیکہ حرام کام کے لیے دعا نہ کرے'

اس دن قیامت آئے گی' زمین و آسان' سمندر میں

رہنے والی اشیاء اور مقرب فرشتے جمعہ کے دن ڈرتے

حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ ررضي الله عنه فرمات

ہیں کہ حضور ملی ایک میں نوں کا دن تمام دنوں کا

سردار ہے'اس کے بعد پہلے کی مثل حدیث ذکر کی۔

ہیں ( کہ کہیں قیامت نہ آ جائے)۔

4387 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ

الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو حُلَيْفَةَ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ

مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ

اَسِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

اَرْضِ وَلَا بَحْرِ إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بُنِ مُ حَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

يَوْيدَ بُنِ جَارِيَةَ، عَنُ آبِي لُبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُ

4387- أورده ابن ماجمه في سننه جلد 1 صفحه 344 وقم الحديث: 1084 عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد

الوحمن بن يزيد عن أبي لبابة به.

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ، وَعُثْمَانُ بُنُ اَبِي التَّسْتَرِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَوْيِدَ بُنِ جَارِيَةَ، عَنْ آبِي لُبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْذِر،

يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيَّدُ الْآيَّامِ وَاعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِن يَوْم الْاَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلالِ، خَلَقَ اللُّهُ فِيهِ آدَمَ، وَآهُبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسُالُ اللَّهَ

الْعَبُدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا اَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْاَلُ حَرَامًا، وَفِيهِ تَـقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبِ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا

الُجُمُعَةِ سَيَّدُ الْآيَّامِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4388 - حَدَّثَسَنَا ٱخْمَدُ بُنُ مَابَهُ رَامَ حضرت ابولبابه رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الْآيُذَجِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا يَعْقُوبُ كريم ملتُّ لِيُّكِمْ نِي بدر كے دن فرمایا: جب تم قوم ہے

ملتے ہوتو ان سے جنت کیے کرتے ہو؟ حضرت عاصم بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَاصِمُ بُنُ سُوَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَجَّاجِ بُنِ حُسَيْنِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ أَبِي لُبَابَةَ، بن ثابت نے کھرے ہو کر عرض کی: اے اللہ کے

قَـالَ: حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رسول! جب قوم ہم ہے اتنے فاصلے پر ہو کہ ان تک تیر صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرِ: كَيْفَ تُقَاتِلُونَ کے بھالے پہنچ سکتے ہوں تو ہتھیار بھالے کو بنائیں

الْقَوْمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمُ؟ فَقَامَ عَاصِمُ بَنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: گے۔ پس جب وہ اتنے قریب ہوجا ئیں کہ ہمارے اور يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ مِنَّا حَيْثُ يَنَالُهُمُ ان کے درمیان پھر پہنچ سکیں تو پھر ہمارا ہتھیار پھر

النَّبُلُ، كَانَتِ الْمُرَامَاةُ بِالنَّبُلِ، فَإِذَا اقْتَرَبُوا حَتَّى ہول گے۔ پس انہول نے تین بھر ہاتھ میں اُٹھائے يَنَالَنَا وَإِيَّاهُمُ الْحِجَارَةُ، كَانَتِ الْمُوَاصَحَةُ اور دواین تھیلی میں رکھے۔ پس جب وہ اور زیادہ قریب بِ الْحِجَارَةِ، فَأَخَذَ ثَلاثَةَ أَحْجَارِ فِي يَدَهِ وَجَجَرَيْنِ آ جائیں یہاں تک کہ تیران تک پہنچ جائے پھر تیر ہے

فِي حِزْمَتِهِ، فَإِذَا اقْتَرَبُوا حَتَّى يَنَالَنَا وَإِيَّاهُمُ کام چلائیں گے ہیں جب تیراختام پذیر ہوجائیں گے الرَّمَّاحُ، كَانَتِ الْمُدَاعَسَةُ بِالرِّمَاحِ، فَإِذَا انْقَصَتِ تو تلواروں سے جنگ کریں گے۔ تو رسول کریم مل ایکا کہ الرِّمَاحُ، كَانَتِ الْجِكَادُ بِالسُّيُوفِ، فَقَالَ رَسُولُ نے فرمایا: جنگ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے جو جنگ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهَذَا ٱنْزِلَتِ الْحَرْبُ، کرے تو اسے حاہیے کہ پھر عاصم کی طرح جنگ مَنُ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلُ قِتَالَ عَاصِمٍ

4389 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا عَبْدُ حضرت عبیدالله بن ابونهیک فرماتے ہیں کہ میں الْاَعْكَى بُنُ حَسَّادٍ النَّرُسِيُّ، ثنا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ اورعبدالله بن سائب بن ابوسائب كھڑے تھے اچا تك

الْوَرُدِ، قَالَ: سَمِعُتُ ابْنَ آبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: ہارے پاس سے حضرت ابولبابدرضی اللہ عنہ گزرے ہم سَـمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ اَبِى نَهِيكٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا أَنَا آپ کے پیچھے آپ کے گھر داخل ہوئے ہم نے آپ

4388- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 327 وقاال: رواه الطبراني ومحمد بن الحجاج قال أبو حاتم:

<sup>4389-</sup> أورده أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 3صفحه 450 وقم الحديث: 1903 عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله عن أبي لبابة به

سے اجازت مانکی آپ نے ہمیں اجازت دی آپ کا

سامان بھی بوسیدہ تھا اور حالت بھی پرا گندہ تھی' آپ

نے فرمایا تم کون ہو؟ ہم نے آپ سے اپنانسب بیان

کیا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید! تجارت کرنے

والوں کو خوش آ مدید! میں نے حضور ملتی کیلیم کو فرماتے

ہوئے سنا اس کاتعلق ہم ہے نہیں جس نے قرآن انجھی

طرز میں نہ پڑھا۔حضرت ابن ابی ملیکہ نے عرض کی: یا

محمر! آپ بتائيں كه جو قرآن اچھى آواز ميں نه پڑھ

سكے؟ آپ نے فرمایا: اچھی آواز میں پڑھنے كى كوشش

حضرت عاصم بن عمر بن قادہ فرماتے ہیں کہ میں

نے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے

سنا: لوگ رسول الله ملتی اینم کے گھر سے دور تھے انصار

کے دوآ دمی تھے حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذ ر'ان کا گھر

قباء میں تھا اور حضرت ابو یحیٰ بنی حارثہ کے رہنے والے

تھے دونوں آپ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے' پھر دونوں

ا پی قوم کے پاس آئے اُنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی

حضرت رفاعه بن رافع الزرقي

انصاري عقبي بدري رضي اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے

تھی حضور ملتی کیا ہم نما زعصر جلدی پڑھتے تھے۔

کرے جتنی طاقت ہے۔

فَـقَـالَ: مَنْ ٱنْتُمُ؟ فَانْتَسَبْنَا لَهُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا وَٱهُلًا

) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ

4390 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ آخَمَدَ، ثِنَا عُقُبَةُ

بُنُ مُكرَمٍ، ثنا يُونُسُ بنُ بُكيْرٍ، آنَا مُحَمَّدُ بنُ

اِسْجَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَّادَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:

كَانَ ٱبْعَدُ النَّاسِ مَنْزِلًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْآنْصَارِ، أَبُو لُبَابَةَ بُنُ عَبُدِ

الْـمُنْذِرِ وَمَنْزِلُهُ بِقُبَاء ، وَأَبُو يَحْيَى فِي بَنِي حَارِثَة ،

وَكَانَ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَكُمُ

إُيُصَلُّوا؛ لِتَهْكِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ الزُّرَقِيُّ

الْآنُصَارِيُّ عَقَبِيٌّ بَدُرِيٌّ

4391 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

تُجَّارٌ كَسَبَةٌ، فَسَـمِـعُتُـهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

وَاقِفٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ آبِي السَّائِبِ إِذْ

مَرَّ بنَا اَبُو لُبَابَةَ، فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى ذَخَلَ بَيْتِهُ، فَاسُتَا ذَنَّاهُ فَاَذِنَ لَنَاء فَإِذَا رَتُّ الْمَتَاعِ رَتُّ الْحَالِ

بِالْقُرْآنِ قَالَ ابْنُ آبِي مُلَيْكَةً: فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ، ارَايَتَ إِنْ لَمْ يَكُنُ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ قَالَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ

الْحَرَّانِي، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ أَبِي

الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ مِنَ

الْانْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، دِفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ بْنِ

مَــالِكِ بُــنِ عَجُلانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ زُرَيْقِ وَهُوَ نَقِيبٌ

سُلَيْهَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُـحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْكَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ، رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ بُنِ

ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ هِشَامٍ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ،

عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنَ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي زُرَيْقٍ،

رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعٍ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْعَجُلَانِ بُنِ عَمُرِو

بُنِ عَاصِمٍ بُنِ زُرَيْقِ بُنِ عَبُدِ حَارِثَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ

شَيْبَةَ، ثنا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنُ آبِيهِ، فِي

تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنُ

ٱصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِفَاعَةُ بُنُ

4394 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي

غَضَبِ بُنِ جُشَمِ بُنِ الْخَزُرَجِ

رَافِعِ بَدُرِيٌّ، مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ

4393 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيُّ،

4392 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا

مَالِكِ بُنِ عَجُلانَ

اورآب بدرمیں شریک ہوئے۔

اصحابِ عقبہ اور بنی زریق میں سے رفاعہ بن رافع بن

ما لک بن عجلان بن عمرو بن زریق ہیں' آپ نقیب تھے

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

زریق میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے

ناموں میں سے ایک رفاعہ بن رافع بن مالک بن عجلان

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابورافع اين والدس

روایت کرتے ہیں: جوحضور ملتی ایکم کے اصحاب میں سے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے' اُن کے

ناموں میں سے ایک نام رفاعہ بن راقع بدری بنی زریق

زریق میں سے جو بدر میں شریک ہوئ أن ك

ناموں میں سے ایک رفاعہ بن رافع بن مالک بن مجلان

کا بھی ہے۔

کابھی ہے۔

والے کا بھی ہے۔

| •  | ωV      | ~ |
|----|---------|---|
| W/ | 14      | ഒ |
| >~ | $\circ$ | × |
| ん  | И       | U |

4395 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

اللَّابَويُّ، آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ، ثنا

عَلِتُ بُنُ يَحْيَسى بُنِ خَلَّادِ بُنِ رَافِع بُنِ مَالِكٍ

الزُّرَقِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ بَدُريًّا قَالَ:

﴿ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى

رَكُعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمُقُهُ، ثُمَّ

جَاء كَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ارْجعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ قَالَ:

فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاء كَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّكَامَ ثُمٌّ

قَالَ: ارْجِعُ فَـصَـلّ فَانَّكَ لَـمْ تُـصَلّ فَاعَادَ عَلَيْهِ

الشَّالِثَةَ أَوِ الرَّاابِعَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُولُ قَوْلَهُ الْآوَّلَ، قَالَ: أَى رَسُولَ اللَّهِ بِإَبِي أَنْتَ

وَأُمِّى، وَالَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدِ اجْتَهَدُتُ

وَحَرُصُتُ فَارَنِي وَعَلِّمْنِي قَالَ: إِذَا اَرَدُتَ انْ

تُصَيِلَّى فَتَوَضَّا فَاحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبَل

الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ، وَاقْرَأُ ثُمَّ ارْكُعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا،

ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعُتُّدِلَ رَافِعًا، ثُمَّ اسُجُدُ حَتَّى

) تَكُدُمنَنَ سَاجَدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَكُمَنِنَ قَاعِدًا، ثُمَّ

اسُجُدُ حَتَّى تَـطُمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ، فَإِذَا

ٱتُـمَـمُتَ عَـلَى هَـذَا صَلاتَكَ فَقَدُ ٱتُمَمُتَ، وَمَا

نَقَصْتَ مِنْ هَذَا، فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ نَفْسِكَ

مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حضرت علی بن لیجیٰ بن خلاد بن رافع بن ما لک

الزرقی فرماتے ہیں کہ مجھے والد نے اُنہوں نے اینے

والدسے روایت کیائیہ بدری ہیں فرماتے ہیں کہ ہم

حضور من الله عن ساتھ مسجد میں بیٹھ ہوئے تھے کہ

اجا تک ایک آ دمی آیا اس نے دور کعتیں پڑھیں اور نبی

كريم ملتَّ أيدَة إلى التظاركررے تي كير آيا اوراُس

نے حضورطنی ایم کوسلام کیا آپ سٹی ایک نے اس کے

سلام كا جواب ديا ، پير فرمايا: واپس جاؤ اورنماز پرهو!تم

نے نماز نہیں برھی۔وہ آ دمی واپس گیا اوراُس نے نماز

بڑھی کھر آیا اور سلام کیا تو حضور ملٹی ایکم نے اس کے

سلام كاجواب ديا ، پرآپ التي يَرْمَ في الله عند ا

اورنماز پڑھو!تم نے نماز نہیں پڑھی۔وہ تین یا جارمرتبہ

کیا مضور ملٹی تیلم نے پہلے والی ہی بات فرمائی تو اُس

نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر

قربان ہوں! اُس ذات کی قشم جس نے آپ پر قر آ ن

اُ تارا ہے! میں نے کوشش کی اور میں اس کا خواہش مند

ہوں کہ مجھے سکھا تیں اور بتا تیں۔ آ پہلٹو کیلئے نے

فرمایا: جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اچھا وضو کر پھر

قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہداور قر اُت کر رکوع

بڑے اطمینان سے کر پھر رکوع سے اطمینان سے اُٹھ

پھر اطمینان سے سجدہ کر پھر سجدہ سے اُٹھ پھر بڑے

اطمینان سے بیٹھ جا' پھر دوسراسجدہ اطمینان سے کر' پھر

4395- أورد نحوه النسائي في سننه (المجتبي) جلد 2صفحه193 رقم الحديث: 1053 وجلد 3صفحه60 رقم

الحديث: 1314 عن على بن يحيى الزرقى عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع به .

أٹھ جب تُونمازاں طرح مکمل کرے گاتو تیری نمازمکمل ہوجائے گی جواس میں کمی کرے گا تو کمی اپنی ذات کے

حضرت علی بن نجیلٰ بن خلاد زرقی نے اپنے والد

سے وہ اپنے چھا سے روایت کرتے ہیں ،یہ بدری ہیں ،

فرمات ہیں کہ ہم حضور ملٹھ کیلئم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے

ہوئے تھے کہ اچا تک ایک آ دی مجد کے کونے میں نماز

پڑھ رہاتھا جبکہ اس کا انظار کررہے تھے جبکہ اسے معلوم

نہ تھا' جب اس نے نماز پڑھ لی پھر آیا اور اُس نے

حضور الله يَتِينِم كوسلام كيا" آپ الله يُتيني في اس كسلام كا

جواب دیا کھر فرمایا: واپس جاؤ اور نماز پڑھو!تم نے نماز

نہیں پڑھی۔ وہ آ دمی واپس گیا اور اُس نے نماز پڑھی،

پھر آیا اور سلام کیا تو حضور ملی ایکم نے اس کے سلام

كاجواب ديا كمرآ ب التُوكيكم في مرايا واليس جاو اور نماز پڑھو!تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دویا تین مرتبہ گیا'

تو اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے مال باب

آپ پر قربان ہوں! اُس ذات کی قتم جس نے آپ پر قرآن اُتارا ہے! میں نے کوشش کی اور میں اس کا

خواہش مند ہوں کہ مجھے نماز پڑھ کر دکھائیں اور

بتائیں۔آپ مٹھائیلٹم نے فر مایا: جب نماز پڑھنے کا ارادہ

کرے تو اچھا وضو کر پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہاور قر اُت کر کوع بڑے اطمینان سے کر پھر رکوع

سے اطمینان سے اُٹھ پھر اطمینان سے سجدہ کر' پھر سجدہ

سے اُٹھ' پھر بڑے اطمینان سے بیٹھ جا' پھر دوسراسجدہ

4396 - حَدَّثَ سَاعَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا، اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي،

سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَلَّادٍ الزُّرَقِيّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ

عَبِيدِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ

الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ يَرُمُقُهُ وَلَا يَفُطِنُ لَهُ، فَلَمَّا صَلَّى اَقْبَلَ حَتَّى

وَقَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ

عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ

ٱقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ

عَلَيْدِ، ثُمَّ قَالَ: ارُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَصَنَعَ

ذَلِكَ مَسَرَّتَيُسن اَوُ ثَلَاقًا، قَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي انْزَلَ

عَلَيْكَ الْكِسَابَ بِالْحَقِّ لَقَدْ جَهَدُتُ وَحَرَصْتُ، فَارِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلِّمُنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَرَدُتَ انْ تُصَلِّى

فَتَوَضَّا وَآخُسِنُ وُضُوءَ كَ كَمَا آمَرَ اللَّهُ، ثُمَّ اقْرَا،

ثُمَّ ارْكَعُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ فَائِسمًا، ثُسمٌ اسُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ

حَتَّى تَسْتَوىَ قَاعِـدًا، ثُمَّ السُّجُدُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ

مِنْ صَلاتِكَ

سَاجِـدًا، ثُمَّ قُمُ، فَإِنْ ٱتُمَمِّتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا،

فَـ قَـ دُ تَــمَّتُ، وَإِن انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ

4397 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُن

صَالِحٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَحْيَى مِنْ

آلِ دِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَمِّ لَهُ بَدُرِيٌّ

حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمُقُهُ، وَهُوَ لَا يَشُعُرُ،

فَلَمَّا فَرَغَ ٱقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ

فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ اَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

فَرَجَعَ فَصَلَّى مَرَّتَيُنِ اَوْ ثَلاثًا، قَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي

ٱكُرَمَكَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ جَهَدُتُ فَعَلِّمُنِي، قَالَ

لَـهُ: إِذَا قُمُتَ تُرِيدُ الصَّلاةَ فَتَوَضَّا فَآحُسِنُ وُضُوء

كَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ اقْرَاء ثُمَّ ارْكُعْ فَاطْمَئِنَّ،

أنُمَّ اسْجُدُ فَاطُمَنِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ

﴾ قَاعِـدًا، ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ،

ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ

اطمینان سے کر پھر اُٹھ جب اُو نماز اس طرح مکمل

کرے گا تو تیری نماز مکمل ہو جائے گی جواس میں کمی

زرقی فرماتے ہیں کہ مجھے والدنے 'انہوں نے اینے چیا

سے روایت کیا' جو بدری ہیں' فرماتے ہیں کہ مجدییں

تھے کہ اچانک ایک آ دی آیا' اس نے دو رکعتیں

پڑھیں جبکہ رسول کریم ملٹی آیٹم اس کا انتظار کر رہے تھے

اسے شعور نہیں تھا جب نماز سے فارغ ہوا تو پھر آیا اور

كے سلام كا جواب ديا ، چرفر مايا: واپس جاؤ اور نماز پر هو!

تم نے نماز نہیں بڑھی۔ وہ آ دمی واپس گیا اور اُس نے

نماز برهی کھر آیا اور سلام کیا تو حضور ملی کیلیم نے اس

جاؤ اورنماز پڑھو!تم نے نمازنہیں پڑھی۔ وہ دویا تین

مرتبه نماز يرهى تو أس نے عرض كى: يارسول الله! أس

ذات كى قتم جس نے آپ پر قرآن أتارا ہے! ميں نے

کوشش کی ہے اور میں اس کا خواہش مند ہوں کہ مجھے

نماز بڑھ کر دکھائی جائے اور بتائیں۔ آپ ساٹھ اُیکٹم نے

فرمایا: جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اچھا وضو کر پھر

قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہداور قر اُت کر رکوع

بڑے اطمینان سے کر پھر رکوع سے اطمینان سے اُٹھ

پھر اطمینان سے سجدہ کر پھر سجدہ سے اُٹھ کھر بڑے

اطمینان ہے بیٹھ جا' پھر دوسراسجدہ اطمینان سے کر' پھر

حضرت على بن ليحيٰ بن خلاد بن رافع بن ما لك

کرے گاتو کی اپنی نماز سے کرے گا۔

أٹھ جب تُونمازاں طرح مکمل کرے گاتو تیری نماز مکمل

ہوجائے گی جواس میں کمی کرے گا تو کمی اپنی ذات کے

حضرت علی بن کیجیٰ بن خلاد اپنے والد گرامی سے

وہ ان کے چھا سے روایت کرتے ہیں وہ بدری ہیں

فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضور ماٹھ ایکٹی کے ساتھ تھے

ایک آ دی آیا' اُس نے نماز پڑھی پھراس کے بعداویر

والى حديث ذكركي \_

حضرت علی بن مجیٰ بن خلاد اپنے والد گرامی ہے ' وہ ان کے چپاسے وہ بدری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم

حضور ملتُهُ يَآلِم كم ساتھ بيٹے ہوئے تھے كدايك آدمى نماز

پڑھنے کے لیے آیا' اُس نے مخضر نماز پڑھی اور رکوع و

سجود کلمل نہیں کیے حضور ملٹی آلٹم اس کا انتظار کر رہے تھے<sup>،</sup>

اس کے بعداد پروالی حدیث ذکر کی۔

حضرت علی بن تجیل بن خلاداینے والد گرامی سے وہ ان کے چیا رفاعہ بن رافع سے روایت کیا۔ ابوالولید

نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے کہ حضرت رفاعہ اور ما لک دونوں بھائی تھے بدر میں شریک ہوئے تھے وہ

فرماتے ہیں کہ ہم حضور اللہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اردگرد دیکھا تو ایک آ دمی قبلہ کی طرف منہ

کیے ہوئے نماز پڑھ رہاتھا'اُس نے دور کعتیں پڑھیں۔ عجاج این حدیث میں فرماتے ہیں: میں حضور ملتی ایلم کے

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا

يَـحُيَى، عَـنِ ابْنِ عَجُلانَ، حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ يَحْيَى بُن خَلَّادٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَمِّهِ، وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوهُ، حَــدَّثَنَا عُبَيْــدُ بُـنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ

عَلِيّ بُنِ يَحْيَى بُنِ خَلَّادٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّى، فَصَلَّى

صَلَاةً حَفِيفَةً لَا يُسِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ، فَذَكَرَ

حَـجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ المَازِنِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالًا: ثنا هَمَّامُ، آنَىا اِسْحَاقُ بْسُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ، حَدَّثِنِى

4398 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَلِيُّ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَلَّادٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَيِّهِ رِفَاعَةَ

بُـنِ رَافِع،- زَادَ ٱبُـو الْـوَلِيــدِ فِـى حَدِيثِـهِ: وَكَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكٌ آخَوَيْنِ مِنْ آهُلِ بَدُرٍ - قَالَ: بَيْنَمَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ نَظَرَ

حَـوُلَـهُ، فَإِذَا رَجُلٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْن

- وَقَالَ حَبَّاجُ فِي حَدِيثِهِ - كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ

الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى

وَعَـلَيْكَ، ارْجِـعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ: فَرَجَعَ

فَصَلَّى، فَجَعَلَ يَرْمُقُ صَلَاتَهُ لَا يَدُرى مَا يَعِيبُ

مِنْهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاء كَسَلَّمَ عَلَى رَسُول

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعُ فَصَلِّ

فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ: وَذَكَرَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاثًا،

فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا اَدُرِى مَا عِبْتَ عَلَى، قَالَ: فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمُ

حَتَّى يُشْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا اَهَرَهُ اللَّهُ، يَغُسِلُ وَجُهَهُ

وَيَسَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ رَاْسَهُ وَرِجُلَيْهِ إِلَى

الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكِّبُّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَقُواً مِنَ الْقُرُآنِ

مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَيَسَّرَ، ثُمَّ يُكَّبِّرُ فَيَرْكُعُ فَيَضَعُ

ا كَفَّيْهِ عَلَى رُكُبَيُّهِ حَتَّى تَطُمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ

وَتَسْتَرُخِيَ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

فَيَسْتَوى قَائِمًا حَتَّى يَانُخُذَ كُلَّ عَظْمٍ مَاحَذَهُ،

وَيُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكِّبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ-

قَالَ هَـمَّامٌ: وَرُبَّـمَا قَالَ- فَيُـمَكِّنُ وَجُهَـهُ مِنَ

الْارْضِ حَتَّى تَـطُـمَئِنَ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ، وَسُلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

یاس بیشا ہوا تھا کہ احیا تک ایک آ دمی مسجد میں آیا جب

أس نے نماز مكمل كى تو وہ حضور طرح الله كواور لوگوں كوسلام

کرنے کے لیے آیا' حضور طافی کیا ہے نے فرمایا: دوبارہ نماز

یر ھو و نے نماز نہیں بڑھی ہے۔ وہ آ دمی واپس گیا' اُس

نے نماز بڑھی اور حضور ملتی آبیم اُسے نماز بڑھتے ویکھنے

لك اسكومعلوم نهيس تعلى كه نماز ميس كيا كمي موني جب أس

نے نماز ممل کی اور حضور ملتی آیا کم کو اور لوگوں کوسلام کرنے

ك لية يا توحضورط التي في المايد والس جاو اورنماز

رر معو کیونکہ تُونے نماز نہیں را ملی آیا ہے دو

مرتبہ یا تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا تو اُس آ دمی نے عرض

ك: مجصمعلوم نہيں ہے كہ مجھ سے كيا كى موكى ہے؟

حضور ملی آیم نے فر مایا جمل وضو کے بغیر نماز ممل نہیں ہو

گ کی وضوالیے کرجس طرح اللہ نے تھم دیا ہے اپنے

چېرے اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھواوراینے سر کامسح کر

اور پاؤں کومخنوں تک دھو' پھراللّٰدا کبر کہہ' الحمد للّٰہ ہے ٔ ھاور

قرأت كى جس كاالله نے تھم ديا اور آسان لگئے پھر تكبير

کہہاور رکوع کر اور رکوع میں اینے دونوں ہاتھ گھٹنوں

پررک اعضاء اطمینان سے رکھ کر ڈھیلا چھوڑ 'پھر شمع اللہ

کمن حمدہ پڑھ اور سیدھا کھڑا ہو یہاں تک کہ سارے

اعضاء سيدهي موجائين اور پشت سيدهي مؤالله اكبر كهه

اور سجدہ کراور بیشانی جما کرر کھ۔حضرت ہام فرماتے

ہیں: بسااوقات فرمائے: اپنا چہرہ زمین پر جما کر رکھ'

اعضاءاطمينان سے رکھ تا کہ ڈھیلے ہوجائیں پھراللہ اکبر

کهه اور اپنا سر اُٹھا اور اپنی مقعد پر بیٹھ اور اپنی پشت

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِيبِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ 389 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِيبِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ خِلد سوم ۗ

سیدهی رکھ' نماز اسی طرح پڑھی' اسی طرح کرو فارغ ہونے تک۔ پھر فرمایا: تم میں سے ہرایک کی نماز اس

طرح کرنے سے ممل ہو گی۔ او ربید الفاظ مجاج کی

حضرت على بن يحيل بن خلادا پنے چچا سے روایت

كرتے ہيں كه ايك آ دمي مسجد ميں داخل ہوا' رسول

حضور التُّولِيَّةُ نِي ال كودومرتبه يا تين مرتبه كها كه دوباره

نماز يرمعو-اس نے عرض كى: يارسول الله! مجھے دويا تين مرتبه معلوم نہیں ہوا کہ میں نماز کیسے مکمل کروں گا؟

حضور التي يَرَام ن فرمايا كوئي بھي نماز مكمل نہيں كرسكتا ہے

یہاں تک کہ وضو کرے جس طرح اللہ نے تھم دیا ہے ، پھر فرمایا: اللہ اکبر کیے اور اللہ کی حمد وثناء کرے اور جہاں سے قرآن آسان گئے رہے پھراطمینان سے رکوع

كرے كير ركوع سے أفض سمع الله لمن حمدہ برسے

سيدها كھڑا ہو پھرالٹدا كبر كج اورسجدہ كرے اور اعضاء

سید سے ہول کھر سجدہ سے سر اُٹھائے اور سیدھا بیٹے

پھراطمینان سے دوسراسجدہ کرے اعضاء سیدھے ہوں

جوایسے نہ کرے گااس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔

4400 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

حضرت میمیٰ بن علی بن سیمیٰ اینے والد گرامی سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت رفاعہ بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹ اللہ

نے مسجد میں ایک آ دمی کونماز پڑھتے دیکھا' آپ نے

يُكِّبُّرُ فَيَرُفَعُ رَأْسَهُ فَيَسْتَوى قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّكاةَ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ قَسَالَ ؟ لَا تَتِسَمُّ صَلَادَةُ اَحَدِكُمْ حَتَّسَى يَفُعَلَ ذَلِكَ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ حَجَّاجٍ

4399 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجًّا جُ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنْ يَحْيَى بُنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ

رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَصَلَّى فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعَادَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْوَتُ بَعْدَ مَرَّتَيْن اَوْ ثَلاثٍ آنُ ٱتِحَ صَلَاتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا تَتِهُ صَلاقٌ لِآحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّا فَيَسَضَعَ الْوُصُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ ٱكْبَرُ، ثُمَّ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقُرَأُ مِا

تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ يُكَتِّرُ وَيَسُجُدُ حَتَّى تَطُمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ

يَـرُفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِى قَاعِدًا، ثُمُّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَمْ تَتِمَّ صَلاتُهُ

رِشُدِينَ الْمِصُورَيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَـــــدِّهِ، عَـنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي

هِلَالِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَلِيٍّ بُنِ يَحْيَى، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

فرمایا: واپس جاؤ اور نماز پڑھو! آپ ملٹ کیکینم نے اسے دو

یا تین مرتبه فرمایا اُس نے عرض کی: یارسول الله! مجھے

نماز پڑھناسکھائیں! آپ مٹھیالٹم نے فرمایا: جب تُونماز

کی ادائیگی کا ارادہ کرے تو وضو کر اس طرح جیسے اللہ نے تخصے علم دیا ہے بھر کھڑا ہو قبلہ کی طرف منہ کڑا گر

تخفي قرآن ياد ہوتو اس كو بڑھ ورنہ الله كى سبيح اور تكبير یڑھ پھر رکوع اور رکوع میں گھٹنے ہتھیلیوں سے پکڑ' پھر رکوع سے اُٹھ اور تیری پشت سیدھی ہو کھر سجدہ کر اپنی

بیثانی زمین پر جما کر رکھ پھر دوبارہ ایسا کر'جب ایسا کرے گا تو تیری نماز مکمل ہوگی' جو کمی کرے گا نماز میں

حضرت رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہاس دوران كه مم رسول الله ملتَّ وَيُلِّمُ ك ياس من حضور ملتَّ وَيَلَّمُ فَ

نماز براھ لی می ایک انصاری آدمی آیا اس نے نماز برهی پر حضور ملت ایکیم کی بارگاه میں حاضر ہو کرسلام پیش

کیا تو آپ ملٹی کیل نے اس کا جواب لوٹایا' 'آپ نے فرمایا: واپس جاؤ اور نماز پڑھو! اُس نے عرض کی: يارسول الله! مجهة نماز يرهنا سلها كين! آپ التي يَلِمُ ف فرمایا: جب تُو اپنی نماز میں سیدھا کھڑا ہوجائے تو تکبیر

يڑھ پھر جو تحقے قرآن ياد ہوتو اس كو پڑھ پھر ركوع اور رکوع میں گھٹے ہتھیلیوں سے بکڑ کھر رکوع سے اُٹھ اور تیری پشت سیدهی ہو' پھر پورے اطمینان سے سجدہ کر'

حتیٰ کہ تیری ہر ہڈی سیدھی ہوجائے 'پھر جب تُوسجدے سے سراُ ٹھائے تو مضبوطی سے بیٹے حتیٰ کہ تیری ہر ہڈی

فَقَالَ: ارْجِعُ فَصَلِّ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمُنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَتَوَضَّا كَمَا اَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ قُمُ فَاسْتَقْبِلِ ﴾ الْقِبُلَةَ فَكَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقُرَأَ، وَإِلَّا

فَسَبِّحِ اللَّهَ وَكَبِّرُهُ، ثُمَّ ارْكَعُ فَامُكِنُ كَفَّيْكَ مِنُ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى رَجُلًا يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ

رُكُبَيِّنُكَ، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى يَعْتَدِلَ صُلْبُكَ، ثُمَّ اسْجُدُ فَامْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْآرُضِ، ثُمَّ اصْنَعُ ذَلِكَ فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتُكَ، وَمَا نَقَصْتَ مِنُ ذَلِكَ فَقَدُ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ

4401 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسِّحَاقَ، حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَلَّادِ بُنِ

رَافِعِ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع، قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَعُدَ اَنُ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ

فَصَلَّى، ثُمَّ ٱقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّكَامُ، ارْجِعُ فَصَلِّ فَالَّكَ لَمُ تُصَلِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَهَدُثُ فَبَيِّنُ لِى قَالَ: إِذَا ٱنْتَ

قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرِ اللَّهَ، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ

عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآن، ثُمَّ إِذَا ٱنْتَ رَكَعْتَ فَاثْبُتُ

ا بنی جگدوالی آجائے پھر (دوسراسجدہ) اس کی مثل بی

جب تجھے نماز کے درمیان میں بیٹھنا ہو (اگر تین یا حیار

رکعت والی نماز ہو) تو پورے اطمینان سے بیٹھ اپنی

بائیں ران کو بچھا دے پھرتشہد پڑھ پھر جب تُو کھڑا ہوتو

بہلے کی مثل پڑھ (جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے) یہاں تک

كة وُ اپنى نماز سے فارغ ہوجائے۔

حضرت رفاعه بن رافع رضى الله عنه حضور ملي الله

ے ای طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت على بن يحيل بن خلاد مضرت رفاعه بن رافع سے روایت کرتے ہیں' وہ بدری ہیں' کہ

حضور مل ایک آدی آیا جبکه آپ المُنْ اللِّهُ مسجد میں تشریف فرما تھے اس نے

آپ التاليكيكم ك قريب نماز يرهي چرفارغ موكرهم كيا، اس نے آپ مٹن کی میام کیا۔ آپ نے فرمایا: واپس

جاؤ اور نماز پڑھو! آپ الله الله في اسے دو مرتب فرمايا أس نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے نماز پڑھنا سكهائيں! آپ الله المنتائية لم نے فرمایا: جب تُو قبله كی طرف منه کرے تو تکبیر پڑھ اگر مجھے قرآن یاد ہوتو اس کو پڑھ

يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى يَطُمَثِنَّ كُلُّ عَظْمِ مِنْكَ، ثُمَّ إِذَا رَفَعُتَ رَاْسَكَ فَاعْتِيدِلْ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمِ مِنْكَ، ثُمَّ إِذَا سَجَدُتَ فَاطْمَئِنَّ حَتَّى يَعْتَدِلَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ، ثُمَّ إِذَا رَفَعْتَ رَاْسَكَ فَٱثْبِتُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلَّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا جَـلُسُتَ فِي وَسَـطِ صَلَاتِكَ فَـاطُـمَئِنَّ وَافْتَرَشُ

فَسِحِـذَكَ الْيُسُـرَى ثُـمَّ تَشَهَّدُ، ثُمَّ إِذَا قُمُتَ فَمِثْلَ

ذَلِكَ حَتَّى تَفُرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ

حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، ثنا يَسْحُيَى بُسُ حَبِيبِ بُسِ عَرَبِيِّ، ثِنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ

الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ عَلِيِّ بُنِ يَسُحُيَى، عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِني آبِي، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعُدٍ، ثنا عَيِّى، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْن، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَحْيَى بُنِ خَلَّادٍ،

4402 - حَدِّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن

عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ، وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَقَفَ

فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعِدُ صَلاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى نَحُوًّا ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَكُونُ الْمُعَجِّمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ الْمُعَجِّمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ الْمُعَجِّمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ الْمُعَجِّمُ الْمُعَجِّمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

مِـمَّا صَـلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَقَفَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: اَعِـدُ صَلاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ: يَا نَبِيَّ

اللُّهِ عَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا تَوَجَّهُتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكِّبْرُ، ثُمَّ اقُرَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ انْ تَقُرَا ، فَإِذَا رَكَعُتَ فَاجُعَلُ

﴾ زَاحَتَيْكَ عَـلَسى رُكُبَتَيْكَ وَامْسُدُهُ ظَهُسرَكَ وَمَكِّنُ لِّرُكُوعِكَ، فَإِذَا رَفَعُتَ فَاقِيمُ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنُ سُجُودَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسُ عَلَى فَحِذِكَ

الْيُسْرَى وَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ 4403 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَحْيَى

الزُّرَقِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع قَالَ: كُنَّا. يَوْمًا نُسَصَيِّلى وَرَاء رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــُكُمَ، فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ وَقَالَ: سَمِعَ

اللُّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ وَرَاثِهِ: رَبَّنَا وَلَكَ الُحَـمُـدُ، حَـمُـدًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا

انُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنَ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،

پھر رکوع اور رکوع میں گھنے ہتھیلیوں سے بکڑ' پھر رکوع ہے اُٹھ اور تیری پشت سیدھی ہو کھر سجدہ کر اپنی بیشانی زمین پر جما کر رکھ پس جب تُومنجد سے اُٹھے تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ اور ہر رکوع اور سجدے میں اس کی مثل

حضرت رفاعه بن رافع رضي الله عنه فرمات بين کہ ہم ایک دن حضور ملٹھ کیا ہم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے

جب آپ نے رکوع سے سراُ ٹھایا تو آپ نے سمع اللہ لمن حمده بره ها'ایک آوی نے بیچھے ہے' رہے الك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فينا "جب

حضور الله يَهِم في سلام يجيرا أب في فرمايا البحل بيد کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ اس آ دمی نے عرض کی:

يارسول الله! ميس في المستناتيم فرمايا: ميس في تمیں سے زیادہ فرشتے دیکھے کہوہ جلدی کررہے تھے کہ كون جلدى جلدى اس كا ثواب لكھے گا۔

4403- أخرجه البخاري في صحيحه جلد 1صفحه 275، وقم الحديث: 766 عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن

فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ

رَايَتُ بَضْعَةً وَثَلاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا اَيُّهُمْ يَكُتُبُهَا

بُنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْكَرَابيسِيُّ

قَى الا: ثنا رِفَاعَةُ بُنُ يَحْيَى إِمَامُ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ

بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بُنَ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع،

عَنْ اَبِيهِ رِفَاعَةَ، اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ، فَعَطَسَ رِفَاعَةُ، فَقَالَ:

الُحَــمُــدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا

عَـلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ايْنَ الْمُتَكِّلِّمُ فِي

الصَّكاةِ؟ قَالَ رِفَاعَةُ: وَدِدُتُ آنِي غَرِمْتُ غُرَّةً مِنُ

مَالِ وَإِنِّي لَمُ اشْهَدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــُكُـمَ تِـلُكَ الـصَّكالـةَ حِيـنَ قَالَ: ايَنَ الْمُتَكَلِّمُ؟

فَــقُلُتُ: آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كَيْفَ قُلْتُ؟ قَالَ:

قُـلُـتُ: الْـحَـمُدُ لِلَّهِ حَمُدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرُضَى، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفُسِي

بيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضُعًا وَثَلاثُونَ مَلَكًا ٱيُّهُمْ يَصْعَدُ

4405 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

الْاسْفَاطِيُّ، ثِنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى الشَّجَرِيُّ، ثِنا

4404 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا قُتَيْبَةُ

حضرت معاذبن رفاعه بن رافع اپنے والدے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور ملتی اللہ کے ساتھ

نماز مغرب پڑھی' حضرت رفاعہ کو چھینک آئی' اُنہوں

ن ريوها: "الحمد لله حمدًا كثيرًا الى آحره "

جب حضور مل المينالم نے نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا بیہ

کلمات پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ

نے عرض کی: میں نے جا ہا کہ میں مال کی چٹی دے دیتا

اوراس نماز میں شریک نه موا موتا ، جب آپ ماتی ایل ا

فرمایا: کلام کرنے والا کہاں ہے؟ میں نے عرض کی:

يارسول الله! ميس مول! آپ التي يَيْلِم في مرايا: تُون كيا

رِرُ حاہے؟ میں نے عرض کی میں نے 'اَلْحَمْدُ لِلَّهِ

جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں نے

تینتیں سے زیادہ فرشتے دیکھے کہوہ جلدی کررہے تھے

حضرت معاذ بن رفاعہ اپنے والد گرامی سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور مل کی اللہ اے اللہ!

کہ کون اس کے ثواب کو لے کر جائے۔

أبناء الأنصار وللذراريهم ولجيرانهم

4406 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ،

4407 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ

ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَرْعَرَةً، ح وَحَدَّثَنَا

انصار اور انصار کی اولا داور اُن کی اولا دکی اولا داور ان

حضرت معاذ بن رفاعه این والد سے روایت

كرت بين كه حضور لله يُلَالِم في فرمايا: الله! انصار

اور انصار کی اولا داور اُن کی اولا دکی اولا داور ان کے

حضرت رافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب بدر

كادن تھا' لوگ أمير بن خلف كے پاس جمع ہوئ ميں

آیا تو میں نے ویکھا: اس کی زرع کا ایک تکرا' اس کی

بغل سے کاٹا ہوا تھا۔حضرت رافع فرماتے ہیں: میں

نے تلوار کے ساتھ وار کیا اور میں نے اس کوتل کر دیا' بدر

کے دن میری طرف تیر مارا گیا میری آئھ پھوڑ دی گئ

حضور ملتُه يُرْتِلِم نے لعابِ دہن لگایا اور میرے لیے دعاکی ا

مجھےاس سے سی شی کی تکلیف نہ ہوئی۔

4406- أورد نحوه ابن حبان في صحيحه جلد 16صفحه 272، وقم الحديث: 7283 عن هشام بن هارون عن معاذ بن

بچوں اوران کے پڑوسیوں کو بخش دے۔

کے بچوں اور ان کے پڑوسیوں کو بخش دے۔

رافع بن رفاعة بئه .

النَّسَاسُ عَلَى أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ٱقْبَلُتُ فَنَظَرْتُ اِلَى قِـ طُعَةٍ مِنْ دِرْعِهِ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ قَالَ: كُ فَاطْعَنْهُ بِالسَّيْفِ طَعْنَةً فَقَتَلْتُهُ وَرُمِيتُ بِسَهْمٍ يَوْمَ

الْمَكِّى، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، ثنا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةً، عَنُ رَافِعِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ تَجَمَّعَ

بَسَدْرٍ فَفُقِ نَتُ عَيْنِي فَبَسَقَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

رفاعة بن رافع به .

أَبِى، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ يَحْيَى، عَنُ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللُّهُمَّ: اغْفِرُ لِلْانْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْانْصَارِ وَلَابْنَاءِ

عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثنا هِشَامُ بُنُ هَارُونَ الْمَدَنِيُّ الْانْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بُنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع

الْآنْ صَارِيُّ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْآنْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْانصار وَلِذَرَارِيِّهِمُ وَلِجِيرَانِهِمُ

4407- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 258 وقم الحديث: 5024 عن رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة عن

المعجم الكبير للطبراني المجمودي (395) والمحمد الكبير للطبراني المجمودي الكبير للطبراني المحمودي المحمو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لِي فَمَا آذَانِي مِنْهَا شَيْءٌ

4408 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيُبٍ

الْاَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ،

حَدَّثَنِيي يَزِيدُ بْنُ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ اَبِي

حَبِيبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ كَانَ

يَقُصُّ فَقَالَ فِي قَصَصِهِ: إِذَا خَالَطَ الرَّجُلُ الْمَرْاةَ،

فَكُمْ يُدُنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسُلٌ فَلْيَغْسِلُ فَرُجَهُ

وَلُيَتَوَضَّا ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ

لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

انْتِنِي بِهِ لِآكُونَ عَلَيْهِ شَهِيدًا، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ:

يَا عَدُوَّ نَفُسِهِ ٱنْتَ تَضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرَ عِلْمٍ، قَالَ: يَا

آمِيسَ الْسُمُوُّ مِنِيسَ آمَا وَاللَّهِ مَا ابْتَدَعْتُهُ، وَلَكِنِّي

سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ اَعْمَامِي، قَالَ: اَتَّى اَعْمَامِك؟

قَالَ: أَبَىُّ بُنُ كَعُبٍ، وَرِفَاعَةَ بُنِ رَافِع، وَٱبُو آيُّوبَ،

فَقَالَ دِفَاعَةُ وَكَانَ حَاضِرًا: لَا تَنْهَرُهُ يَا آمِيرَ

الُمُؤُمِنِينَ، فَقَدُ كُنَّا وَاللَّهِ نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ

عَلِمْتُمْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ

عَلَى شَىء مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ آبِي

طَالِبِ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا الْامْرَ لَا يَصْلُحُ،

فَقَالَ: مَنُ اَسْأَلُ بَعُدَّكُمْ يَا اَهْلَ بَدُرِ الْآخُيَارَ؟ فَقَالَ

عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: آرْسِلُ إِلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ،

4408- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد1صفحه266 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات الا

أن ابن اسحاق مدلس وهو ثقة وفي الصحيح طرف منه زاد الطبراني في الكبير ثم أفاضوا في العزل.....الي آخره

حضرت عبيد بن رفاعه سے روایت ہے کہ حضرت

زید بن ثابت رضی الله عنه بیان کررے تھے کہ أنہوں

نے اپنی بات بیان کی جب آ دمی اپنی بیوی کے یاس

کیٹے' منی نہ نکلے تو اس پر عسل نہیں ہے' اپنی شرمگاہ کو

دھوئے اور وضو کر لے۔ اس مجلس سے ایک آ دمی کھڑا

ہوا'اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندسے ذکر

کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا: اس کو میرے

یاس لاؤ تا کهاس پرگواه بھی لائے۔ جب اس کولایا گیا'

تو حضرت عمر رضی اللّٰدعند نے اس کوفر مایا: اے اپنی جان

کے رحمن! تُو لوگوں کو بغیرعلم کے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے

امیرالمؤمنین! الله کی قتم! میں نے تو کوئی ٹی بات نہیں

كى ہے كيكن بد بات تو ميں نے اپنے چاسے سى ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ کے کون سے

چپا؟ حضرت زیدرضی الله عنه نے عرض کی: ابی بن کعب

اور رفاعه بن رافع اور ابوابوب-حضرت رفاعه رضي الله

عنه نے فرمایا: میں وہاں موجود تھا' اے امیر المؤمنین!

اس كونه جعر كين الله كي قتم إجم ايبارسول الله طري يَلِم كا

زمانه میں کرتے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

کیا آپ کوعلم ہے کہ رسول الله طاق آیکم اس شی برمطلع

تھے۔حضرت رفاعہ نے عرض کی نہیں! حضرت علی بن

ابوطالب رضی الله عنه نے فرمایا: اے امیرالمؤمنین! پیر

بات درست نہیں ہے۔حضرت عمر رضی الله عنہ نے کہا:

اے بیندیدہ بدریو! تہارے بعد میں کس سے سوال

کرول گا (اور وہ مجھے درست جواب دیں گے )۔

حضرت علی نے کہا: اُمہات المؤمنین کی طرف آ دی

جھیجو! پس انہوں نے حضرت حفصہ کی طرف آ دی

بھیجا۔ پس انہوں نے فرمایا: مجھےمعلوم نہیں ہے۔ پس

حضرت عائشه رضى الله عنها كي طرف كوئي آ دي جهيجو!

پس انہوں نے فرمایا: جب ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ

ہے تجاوز کر جائے توغسل واجب ہوگا۔ پھرعزل کا ذکر

حیشرائی صحابہ نے کہا: کوئی حرج نہیں ہے۔ پس ایک

آ دمی نے دوسرے سے سرگوشی کی تو آب نے فرمایا: بیہ

سرگوشی کیسی ہے؟ ان میں سے ایک گمان کرتا تھا کہ یہ

حچھوٹا زندہ درگور کرنا ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: یہ زندہ درگور کرنانہیں ہے حتی کہ سات

باریال گزرجائیں۔الله کافرمان ہے: 'ولقد خلقنا

الانسسان الى آحره "كيس حضرت على رضى الله عندكى

كرتے بين وه فرماتے بين كه جم حضور ماتي كائم كے زماند

میں ایبا کرتے تھے اگر انزال نہ ہوتا توغسل نہ کرتے۔

حضرت عبيد بن رفاعه اينے والد سے روايت

بات پرسب اُٹھ کر چلے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔

تَارَاتٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ

الْمُنَاجَاءُ؟ آحَدُهُمَا يَزْعُمُ آنَّهَا الْمَوْؤُودَةُ

الصُّغُرَى، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ

عَنْدُ: إِنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْءُ وُدَةً حَتَّى تَمُرَّ بِسَبْعٍ

(المؤمنون: 13 ) فَتَفَرَّقُوا عَلَى قَوْلِ عَلِيّ بْنِ أَبِي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا

عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ،

مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَكِينٍ

طَالِبِ آنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ

إنُهَّ خُلَقُنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُصْعَةَ فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَانُاهُ خَلُقًا آخِرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احْسَنُ الْحَالِقِينَ)

بُنِ رِفَاعَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَفُعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا لَمْ نَنْزِلُ لَمْ

وَعَبُـدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاق، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةً، عَنْ عُبَيْدِ

فَارُسَلَ إِلَى حَفْصَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتُ: لَا عَلِمَ لِي، فَارُسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُحْدِدُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُحَادِدُ اللَّهِ الْمُحَادِدُ اللَّهِ الْمُحَادِدُ اللَّهِ الْمُحَادِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَقَالَتُ: إِذَا جَاوَزَ الْبِحِتَانُ الْبِعِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ

الْغُسُلُ، ثُمَّ آفَاضُوا فِي ذَكُرِ الْعَزُلِ، فَقَالُوا: لَا مَاسَ، فَسَارَّ رَجُلٌ صَاحِبَهُ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ

4409 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْن اَبى

جَعُفَرِ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِ، عَنْ

حَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ رِفَاعَةَ الْآنُصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقُرَّا فِي الصُّبُح بِدُون عِشْرِينَ آيَةً وَلَا يُقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ

بِدُون عَشْرِ آیَاتٍ 4410 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ آبِي خُتُيْمٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةً، عَنُ اَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ اِلَى السُّوقِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ فَرَفَعَ

إِلَيْهِ التَّجَّارُ ٱبْصَارَهُمْ وَاسْتَجَابُوا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ التُّحَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ

4411 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ

خُتَيْم، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت رفاعه انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلُّهُ يَالِيم ن فرمايا: صبح كى نماز مين بيس آيتي اور نمازعشاء میں دس آیتیں قرأت کی جائیں۔

حضرت اساعيل بن عبيد بن رفاعه اينے والديے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں

كه مين حضور التي يتلم كساته بازار كيا الب فرمايا اے تاجروں کے گروہ! تاجروں نے آپ کی طرف

آئكصين أثما كرديكها اورآب كوجواب ديا أب منتا ليَالِيُّم

نے فرمایا: برے لوگوں میں تاجر قیامت کے دن

اُٹھائے جائیں گے گرجوڈ رااور نیکی کی اور سچ بولا۔

حضرت اساعیل بن عبید بن رفاعه اینے والدیے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں

كه مين حضور التي ينظم كاته بازار كيا البيانة بفرمايا: اے تاجروں کے گروہ! تاجروں نے آپ کی طرف

4409- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه119 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة واحتلف في الاحتجاج به.

4410- أورده ابن حبان في صحيحه جلد 11صفحه 176 وقم الحديث: 4910 عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده به .



وَسَـلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ حَتَّى

اشْرَابُوا قَالَ: إِنَّ السُّجَّارَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ، وَاسْمَاعِيلُ بُنُ

﴾ إِبْرَاهِيمَ قَالًا: ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ،

حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع

الزُّرَقِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَوَجَدَ النَّاسَ

يَتَبَايَعُونَ فَنَادَى: يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعُوا

اَبُسَصَارَهُمْ اِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ فُجَّارًا إِلَّا

4413 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَمْرِو الْعُكْبَرِيُّ،

ثنا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ

الُقَاضِي، ثنا عَبُدُ الْآعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، ح

وَحَدَّثَنَا آبُو حَبِيبٍ يَحْيَى بُنُ نَافِعِ الْمِصْرِيُّ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَحَ، قَالُوا: ثنا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بُنِ

خُنَيْسِم، عَسنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ

الْأَنْصَبِارِيّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّهُ

حَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

المُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَوَجَدَ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: يَا

مَعْشَرَ التَّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا وَرَفَعُوا إِلَيْهِ اعْنَاقَهُمْ

مَنِ اتَّقَى وَبَرٌّ وَصَدَقَ

4412 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ

آ تکھیں اُٹھا کر دیکھا اور آپ کو جواب دیا' آپ ملٹی لیکٹی ل

نے فرمایا: بُرے لوگوں میں تاجر قیامت کے دن

حضرت اساعيل بن عبيد بن رفاعه بن رافع الزرقي

اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں

كه حضور ملي آيم مرينه ميس فكاء اور لوكول كوخر يدوفر وخت

كرتے موئے يايا'آپ نے آواز دى: اے تاجروں

ك كروه! انهول في رسول الله التياريكي بات كاجواب

دیا اوراپی آئکھیں اُٹھا کرآپ کودیکھنے لگئے آپ نے

فر ہایا: تاجر بُری حالت والے لوگوں میں قیامت کے

دن اُٹھائے جاکیں گے سوائے اس کے جواللہ سے ڈرا

حضرت اساعيل بن عبيد بن رفاعه انصاري الزرقي

اینے والدسے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں وہ

حضور ملتالیکی کے ساتھ مدینہ شریف کی عیدگاہ کی طرف

نكك آپ نے لوگول كوخريدوفروخت كرتے موسے پايا ،

آپ نے فرمایا: اے تاجروں کے گردہ! اُنہوں نے

آپ کی بات کا جواب دیا' انہیں گردنیں اور آ تکھیں

اُٹھا کردیکھنے لگے آپ نے فرمایا: قیامت کے دن تاجر

بُرے لوگوں میں اُٹھائے جائیں گے مگر جواللہ سے ڈرا

اور نیکی کی اور سیج بولا۔

اور سچ بولا اور نیکی کی ہے

اُٹھائے جائیں گے مگر جوڈرااور نیکی کی اور سچ بولا۔



وَٱبۡـصَـارَهُــمُ فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حَلَّاثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبي بَكُرِ الْمُقَدِّمِيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ اَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ، عَنِ لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 4414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَوَّانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثِنا زُهَيْرٌ، ثِنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ خُثَيْسِم، حَدَّثَنِسي اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُن رِفَاعَةَ بُن رَافِع، حَنُ آبِيدِهِ عُبَيُدٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ بُن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ يَا عُمَرُ فَجَمَعَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ حَضَرُوا بَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ: قَدُ جَمَعُتُ لَكَ قُومِي، فَسَمِعَ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ، فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ فِي قُرَيْسِشِ الْوَحْيُ، فَجَاءَ الْمُسْتَمِعُ

وَالنِياظِرُ مَا يَقُولُ لَهُمْ؟ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بَيْنَ اَظُهُرِهِمْ فَقَالَ: هَلُ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فِينَا حَلِيفُنَا وَابْنُ

ٱخْتِنَا وَمَوُكَانَا فَقَالَ رَسُولُ أَلِلَّهِ: خِلِيفُنَا مِنَّا وَابْنُ أُخْتِنَا مِنَّا، وَمَوْلَانَا مِنَّا، أنْتُمْ تَسْمَغُونَ، إنَّ أَوْلِيَائِيَ يَـوُمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ، فَإِنْ كُنْتُمْ اُولَئِكَ فَذَاكَ وَإِلَّا

فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَصَدَقَ وَبِرَّ

حضرت اساعیل بن عبید بن رفاعدای والدے وہ ان کے دادا ہے وہ حضور ملٹی کیا ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ حضور ملتُ يَلِيمُ نے حضرت عمر رضي الله عند سے فر مایا: اے

عمرا اپنی قوم کومیرے سامنے جمع کروا حضرت عمر رضی الله عند نے جمع کیا ،جب حضور ملتی اللم کے دروازے کے یاس آئے حضرت عمر رضی اللہ عند داخل ہوئے عرض

نے یہ بات کی اُنہوں نے کہا: قریش کے متعلق وحی أترى ہے ان میں سے سننے اور دیکھنے والا آیا کہ آب

كى: ميس نے آپ كے ليے ايئ قوم كوجع كيا ہے انسار

ان کوکیا فرماتے ہیں؟حضور الله الله ان کے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا: کیا تمہارے علاوہ کوئی ہے؟ أنہوں نے كما: جى بان! جارا حليف اور جارى

بہن کا بیٹا اور ہمارا غلام ہے۔حضورط اُٹھا اُلی نے فرمایا: حلیف بھی ہم سے ہے اور ہماری بہن کا بیٹا بھی ہم سے

ہے اور ہمارا غلام ہم سے ہے تم من رہے ہو کہ میرے

دوست قیامت کے دن پر ہیز گار ہوں گئے اگرتم وہ ہواؤ ٹھیک ہے ورنہ دیکھو! ایبا نہ ہو کہ لوگ قیامت کے دن

اعمال کےساتھ آئیں اورتم گناہوں کےساتھ آؤ پھرتم

ہے اعراض کرلیا جائے کھرآ واز دی اور فرمایا: اے لوگو!

قریش امانت والے ہیں جوان سے بغاوت کرے گا'

ان کواوند ھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔حضرت زہیر

فرماتے ہیں: عواثر کا لفظ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ

اوندھے منہ جہنم میں ڈالنا۔ آپ نے پیکلمہ تین مرتبہ

وہ ان کے دادا سے روایث کرتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فر مایا: اپنی قوم کو جمع کر ؤ'

ان کوحضرت عمر رضی الله عنه نے حضور ملتی آیا ہے گھر کے

یاس جمع کیا' پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ملتا اللہ کے

گھر داخل ہوئے عرض کی : یارسول اللہ! ان کوآپ کے

یاس جھیجوں یا آپ خودان کے یاس تشریف لائیں گے؟

آپ نے فرمایا: میں خودان کے یاس آؤل گا' آپ ان

کے پاس آئے'ان کے سامنے کھڑے ہوئے'آپ نے

فرمایا: کیاتم میں تہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں

نے عرض کی: ہمارے حلیف اور ہماری بہن کے بیٹے اور

ہارے غلام۔ حضور مل الم اللہ نے فرمایا: ہارا حلیف

اور بہن کا بیٹا ہم سے ہے آپ نے فرمایا تم سن رہے

ہو کہ میرے دوست تم میں پر ہیزگار ہول گے اگر تم

ایسے ہوتو ٹھیک ہے ورنہ دیکھو! ایبانہ ہو کہ لوگ قیامت

کے دن اعمال کے ساتھ آئیں اور تم بھاری گناہوں

كے ساتھ تم سے اعراض كرليا جائے ' پھر آپ نے اپنے

حضرت اساعیل بن عبید بن رفاعه اپنے والہ سے

| _     |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| ~     |   |   |   |
| ~ ~ P |   | 2 | 7 |
| M     |   | ♡ | v |
| W     |   | ~ | 7 |
| JY    | _ |   | ч |

﴾ مِنْسا قَسالَ: ٱنْتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ ٱوْلِيَسَائِعَى مِنْكُمُ الْـمُتَّـقُونَ، فَإِنْ كُنتُمْ أُولَئِكَ فَذَلِكَ وَإِلَّا فَانْظُرُوا،

قُعُودٌ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ قُرَيُشًا اَهُلُ امَانَةٍ

4415 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

عُشْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، حَلَّثَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْن

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اجْمَعُ

اُدُخِلُهُمْ عَلَيْكَ اَوْ تَخُرُجُ إِلَيْهِمُ؟ فَقَالَ: لَا بَلُ

آخُرُ جُ إِلَيْهِمْ فَآتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: هَلَ فِيكُمُ

غَيْرُكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فِينَا حُلَفَاؤُنَا وَفِينَا اَبْنَاءُ

إخُـوَتِـنَا وَفِينَا مَوَالِينَا فَقَالَ: حَلِيفُنَا مِنَّا وَابْنُ آخِينَا

لَا يَأْتِ النَّاسُ بِالْآعُـمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُونَ

بِاثْقَالِ فَاعْرِضُ عَنْكُمْ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ وَهُمْ

وَمَنُ بَغَاهُمُ الْعَوَاثِرَ اَكَبَّهُ اللَّهُ لِمَنْجِرِهِ قَالَهَا ثَلَاثًا

فَانْفُرُوا لَا يَاْتِ النَّاسُ بِالْآعُمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَتَـاْتُـونَ بِالْآثُقَالِ، فَيُعْرَضُ عَنْكُمُ ثُمَّ نَادَى فَقَالَ:

آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ قُرَيْشًا آهُلُ آمَانَةٍ مَنْ بَغَاهُمُ الْغَوَائِرَ

اَو الْعَوَاثِرَ- قَالَ زُهَيْرٌ: وَاَظُنُّهَا الْعَوَاثِرَ- كَبُّهُ اللَّهُ

لمَنْخِرِهِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

رِفَاعَةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى قَوْمَكَ فَجَمَعَهُمْ عِنْدَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

دونوں ہاتھ اُٹھائے' آپ کھڑے تھے' وہ بیٹھے ہوئے تھے' آپ نے فرمایا: اے لوگو! قریش امانت والے ہیں جوان سے بغاوت کرے گا' اللہ عز وجل ان کواوند ھے منہ جہنم میں ڈالے گا' یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت اساعیل بن عبید بن رفاعه الزرقی این والدسے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ

حضور ملتی این قوم کوجمع کرو ' چھراس کے بعداو پر والی حدیث ذکر کی۔

حضرت اساعیل بن عبید بن رفاعه اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ساتھ اللہ

نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اپنی قوم کو جمع کرو' ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ملٹی کی آبہ ہم کے گھر کے

یاس جمع کیا' آپ نے فرمایا: کیاتم میں تمہارے علاوہ

کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہماری بہن کے ا بیٹے اور ہمارے غلام۔ حضور ملٹی لیکٹی نے فرمایا: ہمارا

حلیف اور بہن کا بٹیا ہم سے ہے آپ نے فرمایا جم س رہے ہو کہ میرے دوست تم میں پر ہیز گار ہوں گے اگر (

م ایسے ہوتو تھیک ہے ورنہ دیکھو! ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت کے دن اعمال کے ساتھ رہیں گئے تم بھاری

گناہوں کے ساتھ'تم ان کو اپنی پیٹھوں پر اُٹھائے

ہوئے ہو' پھر آپ نے فرمایا: قریش صبر وامانت والے ہیں جو ان سے بغاوت کرے گا' اللہ عز وجل ان کو حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ الْمُشَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا السَمَاعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُثَمَانَ بُنِ السَمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ خُشَيْمٍ، حَدَّثَنِي السَمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ النُّرَوقِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: اجْمَعُ قَوْمَكَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوهُ

4416 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكْرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ

بُنِ عُشْمَانَ بُنِ خُنَيْمٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ وَ لَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: اجْمَعُ لِى قَوْمَكَ فَجَمَعَهُمُ فَكَانُوا بِالْبَابِ فَقَالَ: هَلُ فِيكُمُ آحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قَالُوا: لَا، ابْنُ أُخْتِنَا وَمَوْلَانَا فَقَالَ: ابْنُ أُخْتِكُمُ

وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ فَقَالَ: إِنَّ آوْلِيَاثِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ، إِيَّاكُمْ انْ يَاتُونِي النَّاسُ بِالْاعْمَالِ وتَجِيتُونِي

بِ الْآثُفَ الِ تَحْمِلُونَهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قُدرَيْشًا اَهُ لُ الْعَوَاثِرَ قَلَمَنْ بَغَى لَهُمُ الْعَوَاثِرَ

اَكَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ يَوُمَّ الْقِيَامَةِ

مة بن رانع الزرش الانصارى عقبى بدرة

4417 - حَـدَّثَـنَـا عُـمَرُ بُنُ حَفُصٍ

السَّـدُوسِـيُّ، ثـنـا حَاصِمُ بُنُ عَلِيِّ آبُو مَعُشَرٍ، عَنُ

اِبْرَاهِيسَمَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ مَالِكِ بُنِ

عَجُلَانَ الْانْصَارِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: اَقْبَلْنَا لَهُ عَلَيْهِ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَنَادَتِ الرِّفَاقُ بَعْضُهَا بَعْضًا: اَفِيكُمُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَوَقَفُوا حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَلِيُّ

بُسُ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

اللُّهِ فَـقَدُنَاكَ فَقَالَ: إِنَّ ابَا حَسَنِ وَجَدَ مَغَصًا فِي

بَطُنِهِ فَتَخَلَّفُتُ عَلَيْهِ 4418 - حَسدَّ ثَسنَسا اِبْرَاهِيسُمُ بُسُ دُحَيْسٍ

اللِّدِمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُـنِ حَـنُبَلٍ، ثنا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

عَبُدُ الرَّحْمَ مَنِ بُنُ سَلْمِ الرَّاذِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُشْمَانَ، قَالُوا: ثنا مَرُوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا عَبْدُ

الْوَاحِدِ بُنُ اَيْمَنَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيّ، عَنْ ﴾ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ آحَدٍ وَانْكُفَا الْمُشُرِكُونَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوُوا حَتَّى ٱثْنِي عَلَى رَبِّى قَالَ: فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا،

اوند ھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

حضرت رافع بن رفاعه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم بدر کے دن آئے ہم نے رسول الله ملتی اللہ کو نہ یایا ہار بے بعض دوست ایک دوسرے کو اعلان کرنے لگے:

كياتم مين رسول الله طالية يَيْرَكم موجود بين؟ بياعلان موتار ما

يہاں تک كدرسول الله طاق يَرَامُ مَثْر يف لاع أسول آپ ك

ساتھ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بھی تھے' أنهول في عرض كي: يارسول الله! مم في آپ كونه يايا،

آپ نے فرمایا: ابوحس کے پیٹ میں درد تھا۔ میں ان کے لیے پیچھےرہ گیا تھا۔

الى آخره''۔

حضرت عبید بن رفاعہ الزرقی اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب اُحد کا دن تھا تو مشرکین

بھا گئ حضور ملی کی آلہ نے فر مایا: سید سے رہو میں اپنے

رب کی تعریف کرلول سارے صحابہ کرام آپ کے پیچھے رے حضور مل اللہ فی نیر عاکی "اللهم لك الحمد ,

4417- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 258 وقم الحديث: 5025 عن ابراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن

4418- أورده أحمد في مسنده جلد 3صفحه 424 عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به .

حضرت رفاعد بن رافع رضى الله عنه فرمات بين

کہ جب اہلیس نے ویکھا کہ فرشتے بدر کے دن مشرکوں

کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو وہ ڈر گیا کہ کہیں قتل نہ ہو

جائے ٔ حارث بن ہشام اس کو لے کر بھا گا'وہ گمان کر

رہاتھا کہ سراقہ بن مالک ہے حارث کے سینے میں مُکا

مارا وه كرا كهر بهاك كر نكلا اين آپ كوسمندر مين و الا

اوراپنے دونوں ہاتھ اُٹھائے' کہنے لگا: میں تجھ سے نظر

چاہتا ہوں اور خوف کرتا ہول قتل ہونے کا۔ ابوجہل بن

ہشام آیا'اس نے کہا: اےلوگوں کے گروہ! تم میں سے

کوئی بھی سراقہ کی ذات و رسوائی سے نہ بھا گئے وہ

لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ

اللَّهُمَّ ابْسُطُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ

وَفَضَلِكَ وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّسِي ٱسْسَالُكَ النَّعِيمَ

المُمقِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْاَمْنَ يَوْمَ الْحَوْفِ، اللَّهُمَّ

عَائِلٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعُطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا،

اللُّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسُلِمِينَ وَاللِّحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ

حَزَايَا وَلَا مَفُتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ

يَصُـ تُونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَلِّبُونَ رُسَلَكَ، اللَّهُمَّ

الْمَكِّتَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُنَّذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبُدُ

الْعَزِيزِ بُنُ عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثِنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ،

عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ قَيْسِ الْآنْصَارِيّ، عَنْ

رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع، قَالَ: لَمَّا رَآى إِبْلِيسُ مَا تَفُعَلُ

الْمَلَاثِكَةُ بِالْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدُرِ اَشْفَقَ انْ يَخُلُصَ

الْقَتْلُ اِلَّيْهِ، فَتَشَبَّتَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ هِشَام، وَهُوَ

يَظُنُّ أَنَّـهُ سُرَاقَةَ بُنَ مَالِكٍ، فَوَكَزَ فِي صَدْرِ

لْحَارِثِ، فَٱلْقَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ هَارِبًا حَتَّى ٱلْقَى نَفْسَهُ

فِي الْبَحُرِ وَرَفَعَ يَدَيُهِ، فَقَالَ: إنِّي اَسْأَلُكَ نَظُرَتَكَ

4419- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه77 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف

4419 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ

قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ

لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِىَ لِمَا اَصْلَلْتَ وَلَا مُصِلُّ

لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ،

إِيَّاىَ، وَخَافَ انْ يَخْلُصَ اللَّهِ الْقَتْلُ، فَٱقْبَلَ ابُو

جَهُ لِ بُنِ هِشَسامٍ، فَقَسالَ: يَا مَعُشَرَ السَّاسِ لَا

يَهُ زِمَنَّكُمْ خُذُلَانُ سُرَاقَةَ إِيَّاكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى

مِيعَادٍ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا

إِ الْحِبَالِ، وَلَا ٱلْفِيَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ قَتَلَ مِنْهُمْ رَجُلًا،

وَلَكِنْ خُذُوهُمْ أَخُذًا حَتَّى تُعَرِّفُوهُمْ سُوءَ

صَنِيعِهِ مُ مِنْ مُفَارَقَتِهِ مُ إِيَّاكُمُ، ورَغُبَتِهِمُ عَنِ

مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الشُّمُوسُ مِنِّي ... بَازِلُ

اللَّاتِ وَالْعُزَّى، ثُمَّ قَالَ آبُو جَهُلِ مُتَمَثِّلا:

(البحر الرجز)

عَامَيْنِ حَدِيثُ سِنِّى

لِمِثُلِ هَذَا وَلَدَتُنِي أُمِّي

له ﴿ يَهُ وَلَنَّكُمْ قَتُلُ عُتُبَةَ وَشَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ، فَإِنَّهُمْ قَدُ

المعجد الكبير للطبراني المجاراتي المحالي المحا

محدمات الله على طرف سے وعدہ پر ہے تم عتب شيبه اور

ولید کے قتل سے پریشان نہ ہو کیونکہ اُنہوں نے جلدی

ک کات اور عزی کی قشم! ہم واپس نہیں جائیں گے

یہاں تک کہ ہم ان کورسیوں کے ساتھ ملا دیں مجھے پسند

نہیں ہے کہتم میں سے کوئی بھی آ دی اُن میں سے کسی

آ دمی کوفل کرے لیکن تم پکڑو یہاں تک کہ ان کے

بُرے ارادہ سے محفوظ ہوجاؤ اور لات وعزی سے رغبت

مجھ سے کسی جنگ میں بھا گتے ہوئے نہ دیکھو گے''۔

حضرت رفاعه بن عمروبن

زيد بن عمرو بن نغلبه بن

ما لك بن سالم عقبي بدري'

اُحد کے دن شہیر کیے

کئے تھے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اصحابِ عقبہ میں سے

جور سول الله ملتي ليلم كي طرف ججرت كرك نكلے تھان

"جب سے اس کی مثل میری ماں نے جنا ہے تم

کرو۔ پھر ابوجہل نے مثال دے کر کہا:

رِفَاعَةُ بُنُ عَمْرِو بُنِ زَيْدِ

بُن عَمُرو بُن ثَعُلَبَةَ بُن مَالِكِ بن سَالِم عَقَبِيّ

بَدُرِيٌّ اسْتُشُهِدَ

يَوْمُ أَحَدِ

4420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

کے ناموں میں سے ایک نام رفاعہ بن عمرو بن زید بن عمرو بن قيس بن تعليه بن ما لك بن سالم بن غانم بن عوف بن الخزرج كام، جو بدر مين شريك موئے تھے اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جورسول کریم ملت المالی اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی حبلیٰ میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام رفاعہ بن عمرو کا ہے جو بدر میں شریک

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بی سواء میں سے جوا حد میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام رفاعہ بن عمروہے۔

حضرت رفاعه بن عبدالمنذ ربن رفاعه بن دینارانصاری عقبی بدری ہیں

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انصار میں اور بنی ظفر ظفر کا نام کعب الخزرج ہے جوعقبہ میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام رفاعہ بن منذر

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوزَةَ، فِي تَسْمِيَةِ ٱصْحَابِ الْعَقَبَةِ رِفَاعَةُ بُنُ حَسمُرِو بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ قَيْسِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ سَالِمِ بُنِ غَانِمٍ بُنِ عَوْفِ بُنِ الْخَوْزَج، وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَهُوَ مِمَّنُ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرًا

4421 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي الْحُبْلَى، رِفَاعَةُ بْنُ عَمْرِو

4422 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبَيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِـ لَدَيَوُمَ آحَدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَوَاءٍ، رِفَاعَةُ بُنُ عَمْرٍو

رِفَاعَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُنَذِرِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ دِينَارِ الْأَنْصَارِيُّ عَقَبِيَّ بَدُرِيُّ

4423 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِتُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنُ آبِي الْكَاسُـوَدِ، عَـنُ عُـرُوَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ بن رفاعه بن دینار بن زید بن امیه بن ما لک بن عوف

بن عمرو بن عوف کا ہے اور بدآ دمی بدر میں بھی شریک

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کدانصار اور بی

اوس اور بنعمرو بنعوف اور بنی امیه بن زید میں سے جو

بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام

حضرت رفاعه بنعرابهالجهني رضي

اللَّه عنهُ حضور اللَّهُ يَلِيمُ سِيروايت

کرتے ہیں

ہم حضور ملتی ایک کے ساتھ واپس آئے کچھ لوگ رسول

الله التُعَالِيمُ سے اجازت ما تکنے لگئے ان کو اجازت دیے

دييخ حضور التي يَرَيْم ن فرمايا درخت كاوه حصد جورسول

الله التُولِيَّةُ مِ كَساته ملا ب تهار ب مال وه دوسري سے

بُراہے؟ کہا: آپ لوگوں کو روتے دیکھتے ہیں' حضرت

حضرت رفاعه بن عرابه رضی البلد عنه فرماتے ہیں کہ

رفاعه بن عبدالمنذ رہے۔

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ لِلْعَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ لِلْهُ سُومُ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

4425- أورده ابن حبان في صحيحه جلد أصفحه 444، وقم الحديث: 212 عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء عن رفاعة

الْحَزُرَج، رِفَاعَةُ بُنُ الْمُنْذِرِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ دِينَارِ بُنِ زَيْدِ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَوْفِ بُنِ عَمُوو بُنِ

مِنَ الْآنُـصَـارِ، ثُـمَّ مِنْ بَنِي ظُفُرِ وَاسُمُ ظُفُرِ كَعُبُ

4424 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

إسُلَيْ مَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّيــيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو

بُنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ، رِفَاعَةُ بُنُ عَبُدٍ

رِفَاعَةُ بُنُ عَرَابَةَ الْجُهَنِيُّ،

عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب

الْقُرْقُسَائِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلِ، ثنا عَمْرُو

الُحَورَّ انِيُّ، ثنا يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابُلُتِّيُّ، قَالُوا:

ثنا الْأُوزَاعِيُّ، حَلَّاثَنِي يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ، عَنُ

﴿ بُنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ

4425 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ

عَوْفٍ، وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا

بن عرابة به.

ابوبکرنے فرمایا: آپ سے جوآپ کی ذات کے لیے

هِكَلَالِ بُنِ آبِنِي مَيْمُونَةً، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ عَرَابَةَ، قَالَ: صَـدَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

يُدُحِلَ مِنْ أُمَّتِى الْبَحِنَّةَ سَبْعِينَ الْفًا لَا حِسَابَ عَـ لَيْهِـمُ وَلَا عَــذَابَ، وَإِنِّي لَارُجُو اَنَ لَا يَدُخُلُوهَا

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ نَاسٌ يَسْتَأَذِنُونَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَاذَنُ

لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

بَالُ شِقِّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ اِلَيْكُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ؟ قَالَ:

فَلَا تَـرَى مِـنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًّا، قَالَ: يَقُولُ اَبُو بَكُرٍ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأَذِنُكَ فِي نَفْسِي

بَعْدَهَا لَسَفِيهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: ٱشْهَدُ عِنْدَ

اللهِ- وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ- وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ

بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ

بِهِ فِي الْجَنَّةِ، وَلَقَدُ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ انُ

حَتَّى تَتَبَوَّءُ وَا ٱنْتُهُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَذُوَاجِكُمُ وَذُرّيّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ

4426 - ثُمَّ قَالَ: إِذَا مَضَى شِطُرُ اللَّيْلِ-اَوْ قَالَ: ثُلُثَاهُ - يَسُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ

الدُّنْيَا فَيَقُولُ: لَا اَسْاَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ ذَا الَّـذِى يَسُـالُنِـى أُعُـطِيـهِ؟ مَنْ ذَا الَّذِى يَدُعُونِي

اَسْتَجِيبُ لَـهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي اَغْفِرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْصَدِعَ الْفَجُرُ

اچھے عمل کرے تو وہ جنت کے راستے پر ہوگا' میرے

رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی اُمت کے لوگ

ستر ہزار بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل ہوں

کے میں اُمید کرتا ہوں کہ داخل نہ ہوں گے یہاں تک

که مهمکانه بناؤ' جوتمهاری ازواج اور اولاد جنت میں

پھر فر مایا: جب رات کا ایک حصه یا دو تہائی حصه (پ

چلاجاتا ہے تو اللہ عزوجل کی رحمت آسان دنیا کی طرف

اُتر تی ہے وہ فرما تا ہے: میں اپنے بندے سے اس کے

علاوہ نہیں مانگتا ہوں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں

دول گا؟ جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول

کروں گا' کون ہے جو مجھ سے بخشش مائلے تو میں اس کو

رہے کے لیے داخل ہوں۔

اجازت مائکے گا' اس کے بعد وہ بیوقوف ہو گا۔

میری جان ہے!تم میں سے کوئی الله پرایمان لائے اور

أُلِمَاتِ تُوبِيكِتِ : وه ذات جس كے قبضهُ قدرت میں

حضور ملتَّ الله كا مرح موع الله كى حمد وثناء كى اور فرمايا: میں اللہ کے ہاں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جب فتم

' بخش دول گا؟ بيآ واز آتى رہتی ہے فجر كے طلوع ہونے

حضرت رفاعہ بن عرابہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہم حضور التَّورَيِّلِم كے ساتھ واليس آئے كي كھولوگ رسول الله الله الله الله الماتك الكنا وررسول كريم المنافية لا الله المنافية المن

ان كواجازت دين ككُ حضور الله يُلالم نے فرمايا: درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ ملٹی کی آبھ کے ساتھ ملا ہوا ہے

تمہارے ہاں وہ دوسری سے بُراہے؟ کہا: آ پلوگوں کو

روتے ہوئے دیکھتے ہو حضرت ابوبکرنے فرمایا: آپ ہے جواپی ذات کے لیے اجازت مانگے گا'اب اس

کے بعد تو وہ بیوتوف ہو گا۔حضور ملٹی آیکم کھڑے ہوئے

الله كى حمد وثناء كى اور فرمايا: ميس الله كے بال كواہى ديتا

مول که (آپ جب قتم اُٹھاتے تو یہ کہتے: وہ ذات جس ك قبضة قدرت ميس ميرى جان ہے!) تم ميں سے كوئى

الله يرايمان لائے اور اچھ عمل كرے تو وہ جنت كے رائے پر ہوگا'میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی اُمت کے لوگ ستر ہزار بغیر حساب وعذاب

کے جنت میں داخل ہوں گئے میں اُمید کرتا ہوں کہ

داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ مھکانہ بناؤ ،جوتہاری از واج اوراولا دجنت میں رہنے کے لیے داخل ہوں۔

4427 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَنِ بُنِ كَيْسَانَ الْمِصِيصِيُّ، ثنا حَبَّانُ بُنُ هِكَالِ، ح

هُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا مُوسَى بُنُ ﴾ اِسْـمَـاعِيـلَ، قَـالَا: ثنا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، ثنا يَحْيَى بُنُ

أَبِي كَثِيرٍ، ثنا هِلَالُ بُنُ آبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاء بُنِ

يَسَارِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بُنَ عَرَابَةَ الْجُهَنِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ: اَقُبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَجَعَلَ نَاسٌ يَسْتَأْذِنُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، فَيَا ذَنُ لَهُم، فَقَالَ: مَا بَالُ شِقَ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُغَضُ

إِلَيْكُمْ مِنَ الشِّقِ الْآحَر؟ قَالَ: فَلا تَرَى فِي الْقَوْم إِلَّا بَاكِيًا، فَقَالَ آبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ الَّذِي

يَسْتَادِنُكَ فِي نَـفُسِي بَعْدَهَا لَسَفِيهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ

وَقَالَ: اَشْهَادُ عِنْدَ اللهِ- وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ-وَالَّـذِى نَـفُسِى بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنُ آحَدٍ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ

﴾ ثُمَّ يُسَـدِّدُ إِلَّا سُـلِكَ بِـهِ فِي الْجَنَّةِ، وَلَقَدُ وَعَدَنِي رَبِّى انُ يُسَدُّحِسَ الْسَجَنَّةَ مِسْ أُمَّتِى سَبُعِينَ ٱلْفًا لَا

حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَنْابَ، وَإِنِّي لَارْجُو أَنْ لَا يَــُدُنُ لُــ وَهَــا حَتَّى تَتَبَوَّءُ وَا أَنْتُـمُ وَمَنُ صَلَحَ مِنُ

اَزُوَاجِكُمْ وَذَرَارِيَّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ

4428 - ثُـمَّ قَالَ: إِذَا مَضَى نِصُفُ اللَّيُلِ-

پھر فرمایا: جب رات کا نصف حصہ یا دونہائی حصہ

اَوُ قَـالَ: ثُـلُثُ اللَّيُلِ- يَـنُـزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى چلاجاتا ہے تو اللہ عز وجل کی رحمت آسانِ دنیا کی طرف السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي اُترتی ہے وہ فرما تاہے: میں اپنے بندے سے اس کے فَاعُفِورَ لَهُ؟ مَنْ هَذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ؟ علاوہ نہیں مانگتا ہوں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں مَنْ هَـذَا الَّذِي يَسُـالُنِي فَاعُطِيَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجرَ دول گا؟ جو مجھ سے دعا کوے گا میں اس کی دعا قبول

کروں گا' کون ہے جو مجھ سے بخشش مائے تو میں اس کو بخش دول گا؟ بيآ وازآتي رہتی ہے فجر كے طلوع ہونے

حضرت رفاعه بن عرابه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ہم حضور مل اللہ اللہ کے ساتھ والیس آئے ' کچھ لوگ رسول 

ان كواجازت دينے لكے حضور ملتي لائم نے فرمايا: درخت

کا وہ حصہ جورسول اللہ منٹی آیٹم کے ساتھ ملا ہے تہارے ہاں وہ دوسری سے بُراہے کہا: آپ لوگوں کو روتے

ہوئے دیکھتے ہیں ، قوم میں سے ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ سے جو اپنی ذات کے لیے اجازت مانگے گا' اس کے بعد وہ بیوقوف ہو گا۔

·劃

حضور ملتي ليتم محرب مون الله كي حمد وثناء كي اور فرمايا: میں اللہ کے ہاں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جب فتم اُٹھاتے تو بیر کہتے: وہ ذات جس کے قبضہ گذرت میں

میری جان ہے! تم میں سے کوئی اللہ پر ایمان لائے اور اچھے مل کرے تو وہ جنت کے راستے پر ہوگا' میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی اُمت کے لوگ

ستر ہزار بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل ہوں گے' میں اُمید کرتا ہوں کہ داخل نہ ہوں گے یہاں تک

4429 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، أَنَا حَرْبُ بُنُ شَدَّادٍ ، عَنُ يَحْيَسى بُنِ اَبِسى كَثِيرِ، حَدَّثَنِي هِلَالُ بُنُ اَبِي مَيْهُ وَنَةَ، أَنَّ عَطَاء كِن يَسَار، حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَة

الْفَجُرُ

الْجُهَنِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ: ٱقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ، جَعَلُوا يَسْتَ أُذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى اَهَالِيهِمْ، فَيَاْذَنُ لَهُمْ . فَقَالَ: مَا بَالُ شِقّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْغَصُ

الْقَوْمِ إِلَّا بَاكٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسَفِيهٌ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: ٱشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ

إِلَيْكُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَو؟ فَلَمْ يُوَ بَعُدَ ذَلِكَ مِنَ

شَهِدَ شَهَادَةَ أَنَّ لَا اِلَّهِ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللُّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الُجَنَّةِ، وَلَقَدُ وَعَدَنِي رَبِّي انْ يُدُخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ

أُمَّتِى سَبُعِينَ الْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ،

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

وَإِنِّي لَاَرْجُو اَنْ لَا تَدُخُلُوا حَتَّى تَتَبَوَّءُ وَا اَنْتُمُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَذَرَارِيّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ

ُ 4430 - وَقَالَ: إِذَا مَسْضَى نِصْفُ اللَّيُلِ اَوُ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ

الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: لَا اَسْاَلُ عَنْ عِبَادِي غِيْرِي، مَنْ ذَا ﴾ الَّـذِي يَسْتَـغُفِرُنِي اَغُفِرُ لَهُ؟ مَنُ ذَا الَّذِي يَدَّعُونِي اَسْتَ جيبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْاَلُنِي اُعُطِيهِ؟ حَتَّى

يَنْفَجِرَ الصَّبْحُ

حَـدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْـمُشَنَّى، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنُ يَـحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاء ِ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ عَرَابَةَ - قَالَ آبُـو مُـوسَـى: هَـكَذَا قَالَ مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ

عَرَابَةَ - آنَّـهُ حَـدَّثَـهُ قَـالَ: ٱقْبَـلْـنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ - اَوُ قَالَ بِقُدَيْدٍ- جَعَلَ رِجَالٌ مِنَّا يَسْتَأْذِنُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ ال حَـدَّتُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الْحَبَطِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ رِفَاعَةَ بُنِ عَرَابَةَ، قَالَ: ٱقْبَلْنَا مَعَ

که ٹھکانہ بناؤ'تم اورتمہاری از واج اور اولا د جنت میں رہنے کے لیے جونیک ہوں۔

پهرفرمایا: جب رات کا ایک حصه یا دوتهائی حصه چلا جاتا ہے تو اللہ عز وجل کی رحمت آسانِ دنیا کی طرف اُتر تی ہے وہ فرما تا ہے: میں اپنے بندے سے اس کے علاوہ نہیں مانگتا ہوں کون ہے جو مجھ سے مائلے تو میں دول گا؟ جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول

کروں گا' کون ہے جو مجھ سے بخشش مائکے تو میں اس کو بخش دول گا؟ بيآ وازآتي رہتي ہے فجر كے طلوع مونے

حضرت ابن عرابه رضى الله عنه فرمات میں کہ ہم حضور الله يُرتبط كے ساتھ والي آئے جب ہم مقام كديد

یر آئے یا قدید کے مقام پر تو ہم میں سے چھالوگ اپنے گھر جانے کے لیے اجازت مانگنے لگے حضور ملتی اللہ ان کو اجازت دینے گئے چر اس کے بعد اوپر والی

حدیث ذکر کی۔

حضرت رفاعه بن عرابه رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی اللہ کے ساتھ والیس آئے جب ہم مقام

کدید پر آئے ' پھر اس کے بعد اوپر والی حدیث ذکر

حضرت رفاعه بن اوس انصاری '

اُحد کے دن شہید کیے گئے تھے

کے دنشہید کیے گئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام

حضرت رفاعه بن زيد

الجذامي رضي اللدعنه

کے پاس مقام حدیبیہ میں رفاعہ بن زیدالجذ ای آئے'

حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُوالِكَ عَلَام مِدِيهِ كِيا كَيا ُ وه اسلام لا يا ُ احجِما

الله كے نام سے شروع جو برا مہربان رحم كرنے والا ہے

محد رسول الله طن الله على المرف سے رفاع بن زيد كے

ليئيس نے ان كوعام قوم كى طرف بھيجا ہے جوان كے

پاس آئے 'بیاللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیں

گئے جو اسلام لائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے گروہ

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضور مالی اللہ

رفاعه بن اوس بن زعور بن عبدالا شهل ہے۔

حضرت عروه فرماتے ہیں: جوانصار میں سے اُحد

رِفَاعَةُ بُنُ زَيْدٍ

الُجُذَامِيّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُدُنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ رِفَاعَةُ

بُنُ زَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، فَآهُدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامًا، وَٱسْلَمَ فَحَسُنَ إِسُلامُهُ،

وَكَتَبَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْي

بِالْكَدِيدِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

رِفَاعَةُ بُنُ اَوُسٍ الْآنُصَارِيُ،

استشهد يوم أحدٍ

4431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَوَّ انِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اَحَدٍ مِنَ الْآنُصَارِ، رِفَاعَةُ بُنُ اَوْسِ بُنِ زَعُورِ بُنِ

عَبُدِ الْأَشْهَل

4432 - حَدِّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

آبُو جَعُفَ رِ النَّفَيْ لِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ

قَوْمِهِ كِتَابًا فِيهِ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِرَفَاعَةَ بُنِ زَيْدٍ إِنِّي

بَعَثْتُهُ اللَّى قُوْمِهِ عَامَّةً، وَمَنْ دَخَلَ فِيهِمْ، يَدْعُوهُمْ

اِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَنُ ٱقْبَلَ فَفِي حِزُبِ اللَّهِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا

میں ہے اور جو بیٹے پھیرے اس کے لیے دو ماہ تک امان ہے۔ جب حضرت رفاعہ رضی اللہ عندا پنی قوم کے پاس المعجم الكبير للطبراني \ المحراني المحراني \ المحراني

وَرَسُولِهِ، وَمَنْ آدُبَرَ فَلَهُ آمَانٌ شَهْرَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ

رِفَاعَةُ إِلَى قَوْمِهِ آجَابُوا وَاَسْلَمُوا رِفَاعَةُ بُنُ قَرَظَةً القرظي

4433 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا إِبُرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنُ رِفَاعَةَ الْقَرَظِيِّ، قَالَ: نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ

فِي عَشَرَةِ رَهُطٍ آنَا آحَدُهُمُ ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ

الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص: 51) 4434 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

الْحَـضُ رَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا الْآسُودُ بُنُ عَامِرِ شَاذَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةً، أَنَّ رِفَاعَةَ بُنَ

قَرَظَةَ، قَالَ: نَزَلَتْ هَاذِهِ الْآيَةُ فِي عَشَرَةٍ آنَا آحَدُهُمُ (وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ) (القصص:

51) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

رِفَاعَةُ بُنُ سَمَوْاَلِ

الْقَرَظِيُّ حَـ لَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ

آئے تو اُنہوں نے ان کی باٹ کوقبول کیا اورمسلمان

حضرت رفاعه بن قرظه القرظي رضى التدعنه

حضرت رفاعه القرظي رضي الله عنه فرماتے ہيں: په

آیت دس افراد کے متعلق نازل ہوئی' میں ان میں سے

ایک تھا'' جم نے ان کے لیے بات مفصل اُ تاری کہوہ

دھیان کریں''۔

حضرت رفاعه القرظی رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں: یہ آیت دس افراد کے متعلق نازل ہوئی' میں ان میں سے

ایک تھا' ' جم نے ان کے لیے بات مقصل اُتاری کہوہ دھیان کریں''۔

حضرت رفاعه بن سموال القرظي رضى اللدعنه

حضرت زبير بن عبدالرحمٰن اپنے والد سے روایت

4433- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه88 وقال: رواه الطبراني باسنادين أحدهما متصل ورجاله ثقات وهو هذا والآخر منقطع الاسناد .

مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنِ الزُّبَيْوِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَرْتْ بِسُ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيهِ

> مَن اسْمُهُ رَبيعَةُ رَبيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبُدِ المُطلِب بن هَاشِم

يُكْنَى آبَا اَرْوَى وَاُمَّ رَبِيعَةَ، وَاُمَّ اَحِيبِهِ اَبِي سُفْيَانَ بُنِ الْحَارِثِ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ عَزَّةُ بِنْتُ قَيْسِ بُنِ طَرِيفٍ مِنُ وَلَدِ الْحَارِثِ بُنِ فِهُرٍ تُوُقِّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَمَاتَ نَوْفَلُ بُنُ الْحَارِثِ وَيُكُنِّي اَبَا الْحَادِثِ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ خَمْسَ عَشُرَةَ، وَهُوَ ٱخُوهُ لِلَابِيهِ وَأُمِّهِ كُلُّهُمُ ٱخُوَةٌ لِلَابِ وَأُمَّ رَبِيعَةَ وَابُو سُفُيَانَ وَنَوُفَلٌ

4435 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ كَامِلِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، ٱخْبَرَنِي عَبْدٌ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بُنَ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ٱخْبَرَهُ أَنَّ اَبَاهُ رَبِيعَةُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَبَّاسَ بُنَ

یہ باب ہےان کے نام سے جن کا نام ربیعہ ہے حضرت ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب بن ماشم

آپ کی کنیت ابواروی ہے اُم ربیعہ اور اس نے کے بھائی ابوسفیان بن حارث کی والدہ ایک ہیں'اس کا نام بنت قیس بن طریف ہے حارث بن فہر کی اولاد سے ہیں' ان کا وصال23 جمری میں ہوا' نوفل بن حارث کی کنیت ابوحارث ہے ان کا وصال مدینہ میں

15 ہجری کو ہوا' ان کے بھائی' باپ اور ماں کی طرف

سے ان سب کے بھائی والد کی طرف سے ہیں اور

ربیعہ کی والدہ اور ابوسفیان اور نوفل ہے۔ حضرت عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب نے خبر دی کہان کے باپ حضرت رہیمہ بن حارث بن عبدالمطلب اور حضرت عباس بن

عبدالمطلب نعبدالمطلب بن ربيعه اورفضل بن عباس سے کہا: رسول کریم ملتی اللم کی بارگاہ میں جا کرعرض کرو!

اے اللہ کے رسول! آپ ملاحظہ فرمارے میں جو ہماری

4435- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 147 وقم الحديث: 2985 عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة به .

مَا تُصَرِّرَان ثُمَّ دَخَلَ فَاَذِنَ لِي وَلِلْفَصُٰلِ فَدَخَلْنَا،

عر ہوگئ ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم شادی کریں اور آپ اے اللہ کے رسول! تمام لوگوں سے زیادہ نیکی کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں لیکن ہارے والدین کے پاس ہارا مہر دینے کیلئے مال نہیں ہے اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں صدقات وز کو ۃ پر عامل بنا دیں کیں ہم آپ کو وہی کچھ ادا کریں گے جو دوسرے عاملین دیتے ہیں اس میں جو تفع ہوتا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ راوی کا بیان ہے: حضرت علی رضی الله عنه آئے جبکہ ہم اس حال پر تھے۔ پس آپ نے ہم سے کہا نہیں اقتم بخدا! آپتم میں سے کسی کو بھی صدقہ پر عامل نہیں بنائیں گے۔ پس ربیعہ بن حارث نے ان سے کہا: آپ ہم سے اور دشمنی کررہے بین آپ رسول کریم منتی آلیم کے داماد بن گئے میں ہم نے تو بھی اس پر آپ سے حسد نہیں کیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی چا در ڈال کر پہلو کے بل لیٹ گئے۔ پر کہا: میں ابوالحن ہوں' آج قشم بخدا! میں بھی وقت تک ای جگہ ہوں یہاں تک کہتمہارے دونوں بیٹے تمہاری طرف اس بات کا جواب لے کر آئیں جس

کے ساتھ تم نے ان کو بھیجا ہے رسول کر میم ملتی اللہ کم

طرف حضرت عبدالمطلب كهتم مين: مين اور فضل

چلے حتی کہ ظہر کی نماز کے وقت پہنچے۔ نماز کھڑی ہو چک

تھی' ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کرنماز پڑھی پھر میں اور

فضل جلدی جلدی رسول کریم النی آیا کی محرہ شریف

کے دروازہ تک گئے۔ اس دن آپ سٹی ایکٹر حضرت

زینب بنت جحش کے ہاں تشریف رکھتے تھے ہم

دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ رسول كريم الموليد المشريف لائے۔ پس آب نے ميرے كان

سے پکڑااورفضل کے کان ہے بھی۔اور فر مایا: نکل جاؤ! جوتم اصرار کر رہے ہو کھر آپ ملتی ایم داخل ہوئے تو

مجھے اور نضل کو داخل ہونے کی اجازت مرحمت فر مائی۔ پس ہم داخل ہوئے ہم نے مختصر کلام سے ایک دوسرے

کی وکالت کی پھر میں نے کلام کی یا حضرت فضل بن

عباس کے کلام کی۔ اس میں حضرت عبداللہ کو شک ہے۔ پس ہم نے آپ مل اللہ سے وہی کلام کیا جوہمیں

ہمارے والدین نے حکم دیا تھا۔ (ہماری بات س کر) حضور ملی ایم خاموش رہے چرآپ ملی ایک کے گھر کی

حصت کی طرف اپنی نگاہ اُٹھائی یہاں تک کہ دریتک ہمیں کوئی جواب نہ دیا اور حتیٰ کہ ہم نے حضرت زینب کو

دیکھا پردے کے پیچھے سے کہ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر فرما رہی تھیں'ان کی مراد بیتھی کہ ہم (جواب لینے کی) جلدی نہ کریں اور مید کہ رسول کریم طبقہ اللم ہمارے معاملہ میں ہی

(سوچ رہے) ہیں۔ پھر رسول کریم طبی اینا سر ینچ کی طرف جھکا لیا اور ہم سے فرمایا: بے شک بیصدقہ ﴿ لوگوں کے مالوں کی میل ہے۔ محد ملتی الیم اور آل

محدط الله المال المالي الله عن الله عن الله عن مارث كو مير ب ياس بلاؤ ـ پس نوفل بن حارث كو بلايا كيا تو آ ب ما يايتم م نے فرمایا: اے نوفل! عبدالمطلب كا نكاح كر دو\_ كہتے - فَلَدُ شَكَّ فِي ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ - فَكَلَّمُنَاهُ بِالَّذِي اَمَوَنَا بِهِ اَبَوَانَا، فَسَكَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقُفِ الْبَيْتِ حَتَّى

طَالَ عَلَيْنَا آنَّهُ لَا يَرْجِعُ الْكِنَا شَيْئًا، وَحَتَّى رَايَنَا زَيْسَبَ تَلْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدِهَا تُرِيدُ اَنُ لَا نَعْجَلَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَمُونَا، ثُرَّةً خَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّـمَ رَاْسَهُ، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ إِنَّمَا هِي ٱوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَدَّمَ لِهِ، ادْعُوا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ فَدُعِيَ لَهُ نَوُفَلُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: يَا نَوُفَلُ انْكِعُ عَبُدَ

الْـمُطَّلِبِ قَالَ: فَأَنْكَحَنِي نَوْفَلٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوا لِي مَحْمِيةَ بْنَ جَـزُء ِ وَهُـوَ رَجُـلٌ مِـنُ بَنِى زُبَيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْاخْمَاس، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَحْمِيَةَ:

أَنْكُتْ الْفَصْلَ فَٱنْكَحَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمُ فَآصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُس كَذَا وَكَذَا لَمْ يَسْمَعُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ

ہیں: نوفل نے میرا نکاح کر دیا۔ پھر رسول کریم مانی فیلیم

نے فرمایا: محمیہ بن جزء کومیرے پاس بلاؤ! وہ بنوز بید کا آدمی تھا'رسول کر يم الله يتيلم نے ان كوشس اكھا كرنے ير مقرر فرمایا تھا۔ رسول کریم ملت کی کہ نے محمیہ سے فرمایا: فضل کا نکاح کر دو! اس نے ان کا نکاح کر دیا' پھر رسول كريم ملتَّ وَيَرَالِم نَ فرمايا: أنهو اور ان دونول كا مهر خس ہے ادا کر دؤاتنا اوراتنا (ایک خاص مقدار بنائی)

جوعبدالله بن حارث کوسنائی نہیں دی۔

حضرت عبدالله بن عبدالله بن حارث سے روایت ہے کہ عبدالمطلب بن ربیعہ نے ان کوخبر دی فرماتے

بين: حفرت ربيعه بن حارث اور حفرت عباس بن عبدالمطلب اکشے ہوئے۔اس کے بعد حضرت بوٹس کی

لمی حدیث جیسی حدیث ذکر گی۔

حضرت عبدالمطلب بن ربیعه فرماتے ہیں: ربیعه بن حارث اورعباس بن عبدالمطلب التصفح موئے۔ باقی حضرت یونس کی حدیث کی مثل حدیث بیان کی۔

حضرت امام زہری نے اس حدیث کو تینوں بھائیوں سے روایت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت

عبداللہ سے مفرت عبیداللہ سے اور حفرت محمد سے بیہ

تینوں عبداللہ بن حارث بن نوفل کے بیٹے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هِشَامِ الْمُسْتَملِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ

بُنَ رَبِيعَةَ، آخُبَرَهُ قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بُنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَدَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ

اللُّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبُدَ الْمُطَّلِب

ايُونُسَ بطُول. حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا أَزْهَرُ بُنُ مَرُوانَ الرَّفَاشِيُّ، ثنا عَبْدُ الْآعُلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ نَوْفَل، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَة، قَالَ: اجْتَمَعَ

رُبِيعَةُ بُنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، فَـذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَرَوَى الزُّهْرِيُّ هَذَا

الْحَدِيتَ عَنْ ثَلاثَةِ إِخُوَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ، وَهُمْ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ

رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْاسْلَمِيُّ وَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْاسْلَمِيُّ وَرَاسِ

الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَحْيَى السَّحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبٍ الْإَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ اَنَامُ فِي عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبٍ الْإَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ اَنَامُ فِي عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ اَسُمَعُهُ حُرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ اَسُمَعُهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ السَّمَعُهُ الله وَكُنْتُ السَّمَعُهُ الله وَكَنْ الله وَيَ الله وَيْ الله وَيَ الله وَيْ الله وَالله وَالله وَالله وَيْ الله وَالمُوالِقُولُ الله وَيْ الله وَالمُولِ ا

الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابُلْتِیُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابُلْتِیُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيرٍ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ: كُنْتُ اَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيهِ بِوَضُوئِهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيهِ بِوَضُوئِهِ

4437 - حَـدَّثَنَا ٱبُو شُعَيْبِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

وَ حَاجَتِهِ، فَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرت رہیجہ بن کعب اسلمی رضی اللّٰدعنہ آ ب کی کنیت ابوفراس ہے حضرت رہیہ بن کعب اسلمی رضی اللّٰدعنہ فرماتے

رے رہے ہیں حضور ملتی ہیں گئی ہے جمرے میں سویا ہوا تھا' میں ا

نے سنا جبرات کوآپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے پڑھا:''الحمد للّٰہ رب العلمین الٰی

آخرہ''میں نے کہا: هوئ سے مراد کیا ہے؟ فر مایا: اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

حفرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے بیں کہ میں حضور ملٹ ایکٹر کے پاس رات گزارتا' میں آپ

کے وضو اور ضرورت کے لیے پانی لاتا' آپ رات کو کھڑے ہوئے 'پڑھا:''سبحان ربی وبحمدہ الٰی

آخے وہ ''حضور ملٹی کی آئے فرمایا جمہیں کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کی: میار سول اللہ! جنت میں آپ کی

ر ماتھ میری مدد کرو۔ کے ساتھ میری مدد کرو۔

سلمة عن ربيعة بن كعب به . 4437- أورده أبو عوانة في مسنده جلد1صفحه499 رقم الحديث: 1861 على على على على على على بن أبي كثير عن .

أبى سلمة عن ربيعة بن كعب به .

ربيعة بن كعب الاسلمى يكنى ابا فزا

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

الُهَوِتَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ لَكَ حَاجَةٌ؟ قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مُرَافَقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: فَآعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

4438 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، ثنا هِشَامُ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ كَثِيرٍ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ

ي حيى بن ابى كثير، عن ابى سَلَمَة، عَنْ رَبِيعَة بنِ كَعُبِ الْاَسْلَمِةِ عَنْ رَبِيعَة بنِ كَعُبِ الْاَسْلَمِي، قَالَ: كُنْتُ اَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ اللهَ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ اللهَ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ اللهَ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ اللهَ اللهُ ال

وَكُنُتُ اَسْمَعُهُ الْهَوِى مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمُدِهِ حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّى، ثنا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، ثننا عَلِى بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى

كَثِيبٍ ، عَنُ آبِسى سَلَمَةَ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ كَعُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4439 - حَدَّثَ نَسَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبُدَةً الُمِ حِسِيصِى، ثنا اَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِع، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى

بُنُ بِشُرٍ الْحَرِيرِيُّ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ يَـحْيَـى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثِنِي اَبُو سَلَمَةَ، اَنَّ رَبِيعَةَ

بُنَ كَعُبِ، آخُبَرَهُ آنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنَ اللَّيْلِ:

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتے اللہ کے جرے کے دروازے پر رات گزارا کرتا تھا، میں سنا کرتا تھا جب رات کو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ نے پڑھا:
''المحمد لللہ رب العلمین ''اور میں آپ ملتی ایکی اللہ میں سے رات کے وقت قبولیت میں کہ آپ ملتی ایکی اللہ میں سے رات کے وقت قبولیت میں کہ آپ ملتی ایکی اللہ میں سے رات کے وقت قبولیت میں کہ آپ ملتی ایکی اللہ و بحمرہ ۔

حضرت ربیعہ بن کسب اسلمی رضی اللہ عنہ حضورط اللہ علیہ اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ خبر دیے موے فرماتے ہیں کہ میں حضور ملے اللہ ملے حجرے کے دروازے کے پاس رات گزارا کرتا تھا' میں سنا کرتا تھا

پڑھتے: "سبحان الله الحمد لله رب العلمين "

جب رات کوآپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ

سُسُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ، ثُمَّ يَقُولُ:

ثنيا شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي

سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِيّ، قَالَ: كُنتُ

اَبِيتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ الْهَوِيَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: الْحَمُدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمُدِهِ

التُّسُتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ،

عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ أَبَا

سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ رَبيعَةَ بُنَ

كَعُبِ، يَقُولُ: بِتُّ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ:

سُنحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيُّ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ

ثنا آحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاق، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ،

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَغْبِ، قَالَ: كُنْتُ آخُدُمُ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْدِ وَسَلَّمَ نَهَارِى فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ

وَيْتُ اِلَي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْاَزُدِيُّ،

رَبِّي وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيُّ

4441 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

سُبُحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ نَحُوَ ذَلِكَ

حضرت ربيعه بن كعب اللمي رضى الله عنه خبر ديتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ میں حضور ملٹھ کیلٹم کے حجرے کے

دروازے کے پاس رات گزارا کرتا تھا' میں سا کرتا تھا

جب رات کوآپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ

رِّرُ صِيّ : ''سبحان الله الحمد لله رب العلمين ''

پھر کہتے: سجان ربی وبحمہ ہا اس جیسے دوسرے کلمات

ہیں کہ میں حضور مل تی کی جرے کے دروازے کے

پاس سویا ہوا تھا'میں نے سنا جب رات کو آپ نماز کے

ليے كھڑے ہوئے تو آپ نے پڑھا: 'سبحسان

الحمد لله رب العلمين الهوى " پُرفرمايا:

حضرت ربیعہٰ بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه ميں حضور ملتي لائيم كى دن كوخدمت كرتا تھا' جبرات

ہوتی تو میں حضور مل کارہم کے دروازہ پر آتا اپ کے

پاس رات گزارتا' میں مسلسل سنتا رہتا' آپ فرماتے:

''سبحان الله سبحان ربى ''حتى كه مين أكاجاتا

يا مجھ پر نيندغالب آجاتي اور ميں سوجاتا' ايك دن آپ

نے فرمایا: اے رہیعہ! مانگو میں تمہیں دوں گا۔ میں نے

"سبحان ربى وبحمده الهوى"-

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے

4440 - حَـدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا آدَمُ،

فَبَتُ عِنْدَهُ، فَلَا أَزَالُ ٱسْمَعُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ

سُبْحَانَ رَبِّي حَتَّى اَمَلَّ اَوْ تَغْلِيَنِي عَيْنِي فَانَامُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوُم: يَا رَبِيعَةُ سَلْنِي فَأُعْطِيَكَ قُلْتُ: اَنْظِرْنِي

حَتَّى ٱنُـظُرَ، وتَـذَكَرُتُ آنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ مُنْقَطِعَةٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَسْأَلُكَ انْ تَدْعُوَ اللَّهَ اَنْ

﴾ يُجَنِّبَنِي مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَسَكَّتَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَنُ اَمَرَكَ بِهَ ذَا؟ قُلُتُ: مَا امَرَنِي بِهِ اَحَدٌ، وَلَكِنِّي عَلِمْتُ اَنَّ

الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ فَانِيَةٌ وَٱنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أنْتَ بِيهِ آحُبَبْتُ انْ تَدْعُوَ اللَّهَ قَالَ: إِنِّي فَاعِلٌ،

فَاعِنِّي بِكُثْرَةِ السُّجُودِ

4443 - حَدَّثَنَا آبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَـدُ بْـنُ مُـوسَى، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

عَــمُــرُو بُــنُ مَرْزُوق قَالًا: ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، ثنا أَبُو عِـمُرَانَ الْـجَوْنِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ الْاَسُلَمِيِّ قَالَ:

كُنْتُ آخُلُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعُطَانِي اَرْضًا، وَاعْطَى اَبَا بَكْرِ اَرْضًا، وَجَاء كِ

الدُّنْيَا، فَاخْتَلَفْنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ أُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هِي فِي حَدِّ اَرْضِي، وَقُلْتُ اَنَا:

هِي فِي حَدِّي، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكُرٍ كَلَامٌ،

فَقَالَ لِي آبُو بَكُرِ كَلِمَةً كَرِهُتُهَا، وَنَدِمَ، فَقَالَ لِي:

يَا رَبِيعَةُ رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا، قُلُتُ:

عرض کی: مجھے سوچنے کا موقعہ دیں میں نے سوچا دنیا تو فانی ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ما تگتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے جہنم سے پناہ دیں اور جنت میں داخل کریں۔حضور طلی میلیم خاموش رہے چر فرمایا: مجھے ایبا کرنے کاکس نے حکم دیا؟ میں نے عرض کی: مجھے کسی نے حکم نہیں دیالیکن میں جانتا تھا کہ دنیاختم مونے والی اور فانی ہے اور آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس پرآپ ہیں۔ میں نے پسند کیا کہ آپ

حضرت رہیمہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی آلیم کی خدمت کرتا تھا ، حضور ملتی آلیم نے مجھے زمین دی حضرت ابو بگر کوزمین دی اور دنیا یون آئی

الله سے دعا كريں۔آپ ملتي أيكم نے فر مايا: ميں كروں گا'

پستم سجدول کی کثرت سے میری مدوکریں۔

کہ ہمارا تھجور کے سیچھ (خوشے) میں اختلاف ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی الله عنه نے فرمایا: میری زمین کی حد میں ہے میں نے کہا: میری حدمیں ہے میرے اور الو بر

کے درمیان گر ما گرم گفتگو ہوئی' حضرت ابوبکر رضی اللہ

عنہ نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس کو ناپسند کیا اور اس پرشرمندہ ہوا۔حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ

سے فرمایا: اے رہیمہ! مجھے ایسی بات کرتا کہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ میں نے عرض کی: میں ایبانہیں کروں گا۔

4443- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه45 وقال: رواه الطبراني وأحمد بنحوه وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقاات.

مَا أَنَا بِفَاعِلِ، قَالَ: وَرَفَضَ الْأَرْضَ، فَانْطَلَقَ اَبُو

بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ آتُلُوهُ، فَجَاءَ أَنَّاسٌ مِنْ اَسُلَمَ،

فَـقَـالُوا: رَحِمَ اللَّهُ آبَا بَكُرِ فِي آيِّ شَيْءٍ يَسْتَعُدِي

عَـكَيْكَ رَسُـولَ الـلُّـهِ وَهُوَ الَّذِى قَالَ لَكَ مَا قَالَ؟

فَـــُهُــُــُتُ: اَتَــُدُرُونَ مَنُ هَـذَا؟ هَـذَا اَبُو بَكْرِ الصِّـدِّيقُ،

وَهُو ثَانِي اثْنَيْنِ، هُوَ ذُو شَيْبَةَ الْمُسْلِمِينَ فَإِيَّاكُمْ،

يَـلْتَـفِـتُ فَيَرَاكُم تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ، فَيَغْضَبُ فَيَأْتِي

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَغُضَبُ

لِغَضَبِهِ، فَيَغُضَبُ اللَّهُ لِغَضَبِهِمَا، فَيَهُلِكُ رَبِيعَةُ،

قَـالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ارْجِعُوا، فَانْطَلَقَ ٱبُو بَكُرِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّـمَ، وَتَبَـعُتُهُ وَحُدِى، وَجَعَلُتُ اَتُلُوا حَتَّى اَتَى

النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ

كَـمَا كَانَ، فَرَفَعَ إِلَىَّ رَأْسَهُ فَقَالَ: يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ

وَلِـلْـصِّدِّيقِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ كَذَا وَكَانَ

كَذَا: فَقَالَ لِي كَلِمَةً كَرِهْتُهَا، فَقَالَ لِي: قُلُ كَمَا

فُلُتُ لَكَ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَجَلُ فَلَا تُرَدَّ عَلَيْهِ، وَلَكِنُ

فُنُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا اَبَا بَكُرِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا اَبَا بَكُرِ

فَلَ: فَوَلَّى آبُو بَكْرِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَهُوَ يَبْكِي

لَا ٱفْعَلُ، فَقَالَ ٱبُو بَكُرِ: لَتَقُولَنَّ ٱوْ لَاسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلُتُ:

طلب کروں گا' میں نے کہا: میں ایسانہیں کروں گا۔ راوی کا بیان ہے: حضرت ابوبکر رضی اللہ عندنے زمین

حچوڑ دی۔حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے' میں ان کے

بیچی آیا' بنواسلم سے کچھلوگ آئے' اُنہوں نے کہا: اللہ

ابوبكر يررحم كرے! كون ى شى حضرت ابوبكركس چيز ميں

مدد مانکیں تیرے خلاف رسول الله الله می سے به وہی

ہیں جنہوں نے کہاہے جو کہاہے؟ میں نے کہا: کیا آپ

اس کو جانتے ہیں؟ یہ ابو بکرصدیق ہے میہ ٹانی اثنین ہے ا

مسلمانوں کے بڑے آ دی ہیں پستم اللہ سے ڈرو وہ

متوجہ ہو کر منہیں و کیور ہے ہیں کہتم ان کے خلاف میری

مدد کر رہے ہو وہ ناراض ہوں گے۔ حضرت ابو بکر

صدیق رضی الله عنهٔ رسول پاک الله ایتها کے پاس آئیں

ے آپ اللہ اللہ ان کے غصہ کی وجہ سے ناراض موں

گے اور اللہ ان دونوں کے غضب کی وجہ سے غصب

كرے كا ربيد ولاك موكا-انبول نے كہا: ميس كيا حكم

دية بين؟ انهول نے كها: لوث جاؤ! حضرت الوبكر

صدیق رضی الله عنهٔ رسول پاک الله این کے پاس آئے

اور میں بھی رسول پاک ملٹی کیلٹم کے پیچیے چل کر آیا'

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه نے گفتگو كى جيسے ہوئى'

نی پاک مٹائی آیلے نے میری طرف سراُ ٹھایا اور فر مایا: اے

ربید! آپ کو اور ابوبکر کو کیا ہے؟ میں نے عرض کی:

يارسول الله! ايسے ايسے بات مولى ہے مجھے ايس بات

ورنہ میں آپ کے خلاف رسول الله طاق الله علی سے مدد

حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے فرمایا: آپ ضرور كہيں

کہی جسے میں ناپیند کرتا ہول اور مجھے حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: مجھے ایسی بات کہوجس طرح میں نے آب کو کہا تاکہ بدلہ ہو جائے۔ نبی کریم ملتی اللہ نے

فرمایا:تم نے ٹھیک کہا'ان کی بات کا جواب نہیں ویالیکن تم كهو: اے ابوبكر! الله آپ كو بخشے! حضرت ابوبكر رضى اللّٰدعنہ واپس گئے اس حال میں کہرورہے تھے۔

حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول یاک ملتہ آیتے کی خدمت کرتا تھا' ایک دن

آپ الٹی آئی آئے نے فرمایا: اے ربیعہ! کیاتم شادی نہیں کرو ك؟ مين في عرض كي: يارسول الله! آب كي خدمت

مجھے زیادہ پسند ہے چر دوسری مرتبہ مجھے فرمایا: میں نے يهلے والى بات عرض كى ميں نے عرض كى: الله كى قتم! رسول یاک ملٹی آلم زیادہ جانتے ہیں جو میرے لیے

زیادہ بہتر ہے اگر دوبارہ مجھے کہا تو میں عرض کروں گا: كيول نبيل! يارسول الله! كر دير- آي التُوليَةِ من مجھے فرمایا: اے ربعہ! کیاتم شادی نہیں کرو گے؟ میں

نے عرض کی: یارسول اللہ! ٹھیک ہے! آپ نے مجھے فرمایا: انصار کے فلاں آ دمی کے پاس چلے جاؤ کہوہ اپنی

بٹی کی شادی تم سے کر دے۔ میں ان کے پاس آیا' میں بیٹی کی شادی مجھ سے کردو۔ اُنہوں نے کہا: رسول

ياك التُّوَكِيَّةُ مُ وَخُوْلُ آمديد اور رسول ياك التُّوَيَّيَةُ مَا جَيجا ہوا این ضرورت بوری کر کے جائے گا' کہتے ہیں:

4444 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعَقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بَنُ مَرْزُوقِ، ثنا مُبَارَكُ بَنُ فَضَالَةَ، عَنُ آبى عِـمُرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنُ رَبيعَةَ الْاسْلَمِيّ قَالَ: كُنْتُ آخُدُمُ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَومًا: يَا رَبِيعَةُ آلَا تَزَوَّجُ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَخِدْمُتُكُمْ آحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: ثُمَّ اَعَادَ عَلَى بَعْدَ مَرَّةٍ أُخْرَى، فَقُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُنِي مِنِّي، فَلَئِنُ قَالَ لِي مَرَّةً أُخُرَى لَاَقُولَنَّ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لِى: يَا رَبِيعَةُ الَّا تَزَوَّ جُ؟ قُلُتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ لِي: اتْتِ الْكُلانًا- لِـرَجُل مِنَ الْاَنْصَارِ - فَـلْيُزَوَّجُوكَ ابْنَتَهُمُ

﴾ فُلانَةَ قَـالَ: فَـاَتَيْتُهُـمُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمُ انْ تُزَوِّجُونِي، قَالُوا:

مَرْحَبًا برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

يَــذُهَـبُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَّا لِحَاجَتِهِ، قَالَ: فَزَوَّجُونِي، لَمْ يَسْأَلُونِي بَيِّنَةً،

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ يُحِدِّ لِلْكَانِي ﴾ ﴿ كِلْدُ سُومُ ﴾ ﴿ كُلْدُ سُومُ ﴾

بَيَّـنَةً، وَلَيْسَ عِـنُدِى مَا اَصْدَقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُوا لَهُ وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ

ذَهَبِ ، فَعَجم مُعُوا لِي وَزُنَ نَوَاتَيْن مِنْ ذَهَب،

فَاتَيْتُهُم بِهِ، فَقَبلُوا وَقَالُوا: كَثِيرٌ طَيّبٌ، فَاتَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّا كَثِيبٌ

فَقَالَ: مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَيْتُ

قَوْمًا كِرَامًا، فَقَبلُوا وَقَالُوا: كَثِيرٌ طَيّبٌ، وَلَيْسَ

عِنْدِى مَا أُولِمُ فَقَالَ: اجْمَعُوا لَهُ فِي ثَمَنِ كَبْشِ ،

فَجَمَعُوا لِي فِي ثَمَنِ كَبْشِ، وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اَهْلِهِ، فَأْتِي بِمِكْتَلِ فِيهِ

شَعِيرٌ، فَاتَيْتُهُمْ بِهِ، فَقَالُوا: اَمَّا الْكَبْشُ فَاكُفُونَاهُ

أَنْتُمْ، وَآمَّا الشَّعِيرُ فَنَحْنُ نَكْفِيكُمُوهُ، قَالَ: فَفَعَلُوا

ذَلِكَ وَاصْبَحْتُ، فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

4445 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

4445- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 257 وقال: رواه الطبراني في الكبير واسناده حسن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ

اُنہوں نے میری شادی کر دی اور مجھ سے گواہ بھی نہیں فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا

يوجه مين رسول ياك التُوليم كي بارگاه مين آيا مين

يريثان تقا'آپ نے مجھ فرمایا: کیابات ہے؟ میں نے

عرض کی: یارسول اللہ! میں بڑی عزت والی قوم کے

یاس سے آیا ہول اُنہوں نے مجھ سے شادی کر دی اور

گواہ بھی نہیں یو چھے اور میرے یاس کچھنیں ہے جو میں

حق مبر دول-آب نے فرمایا: اس کے لیے سونے کی

ایک ڈلی تیارکرو۔ صحابہ کرام نے میرے لیے دوڈلیاں

تیارکیں میں ان کے پاس لے کرآیا تو اُنہوں نے قبول

کیا' اُنہوں نے کہا: بہت زیادہ ہے اور اچھا ہے۔ میں

پھر پریشانی کی حالت میں رسول پاک مانٹی آیکن کی

خدمت میں آیا آ پ مل الله نے فرمایا: ربعہ کیا بات

ہے؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں عزت والی قوم

کی طرف سے آیا ہول اُنہوں نے کہا: بہت زیادہ ہے

اوراچھاہےاورمیرے یاس وکیمہ کرنے کے لیے پچھنیں

ہے۔رسول یاک مٹھ آآئم نے صحابہ کو ایک مینڈھے کی رقم

اکٹھی کرنے کا تھم دیا' اُنہوں نے میرے لیے مینڈھے

کی رقم انتھی کی رسول یا ک التہ ایکم نے اپنے گھر والوں

کی طرف وہ رقم بھیجی' پس بھو کا بورالا یا ٹیپا' میں ان کو لے

كران كے ياس آيا تو أنہوں نے كہا: مينڈ ھا!تم يكاؤاور

بو ہم کو کافی ہیں۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا' اور میں نے صبح

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی الله عنه فر ماتے

کی تو رسول یا ک ملتا در اور صحابه کودعوت دی۔

كَثِيبٌ، فَقَالَ لِي: مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، اَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا، فَزَوَّجُونِي وَلَمْ يَسَالُونِي

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيْرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيْرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيْرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْحَيضُرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَدِّمًا لُهُ بُنُ عُمَرَ الْاَسْلَمِيُّ، ثنا عَبُلُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ

الْاَسْلَمِتُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ بَهْزِ الْاَسُلَمِيّ، عَنْ حَنُظَلَةَ بُنِ عَلِيّ الْأَسْلَمِيّ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كَعُبِ

الْاسْلَمِيِّ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى خُفَيْهِ

4446 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِي، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْاَسَـدِيُّ، ثنا اَبِي، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ

الْعَمِّيُّ، عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ آبِي فِرَاسٍ،

رَجُ لِ مِنْ اَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: سَلُونِي عَمَّا شِنْتُمْ فَقَالَ

رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَبِي؟ قَالَ: اَبُوكَ فَكَانُ الَّذِي تُدْعَى اِللَّهِ وَسَالَهُ رَجُلٌ اَفِي الْجَنَّةِ آنَا؟

فَقَالَ: فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ آخَرُ: اَفِي الْجَنَّةِ آنَا؟ قَالَ: فِي النَّارِ فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: رَضِينًا

رَبِيعَةُ بُنُ الْحَارِثِ آبُو آرُوَى الدَّوْسِيُّ وَيُقَالُ عَبْدُ

بُنُ الْحَارِثِ

ہیں کہ میں نے رسول پاک مٹھائیاتم کو موزوں پر مسح كرتے ويكھا۔

حضرت ابوعمران جونی قبیلہ اسلم کے ایک آ دمی ابوفراس سے روایت کرتے ہیں که رسول پاک مٹھائیلیم

نے ایک دن فرمایا:تم جو جا ہو مجھ سے پوچھو! ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ

نے فرمایا: تیراباپ وہ ہے جس کی طرف تیری نسبت کی جاتی ہے۔ایک اور آ دمی نے پوچھا: کیا میں جنتی ہوں؟

آپ التي اور آ دي نے بوچھا: کیامیں جنتی ہوں؟ آپ المٹھ کیا کھانے فرمایا: ٹوجہنمی ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی:

ہم اللہ کے رب ہونے پرداضی ہیں۔

حضرت ربیعه بن حارث ابواروي الدوسي ان كا نام عبدالحارث ہے

ان سے کوئی حدیث روایت نہیں۔

🧞 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني〉

حضرت ربیعه بن فيس العدواني

حضرت محمر بن عبيدالله بن ابوراقع' وه اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم طبی اللہ کے اصحاب

میں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک

ہوئے ان کے ناموں میں سے ایک کا نام رہید بن قیس

قبیلہ عدوان میں سے ہے۔

حضرت ربيعه بن عباد

الدبلي رضى اللدعنه

حضرت ربیعہ بن عباد الدیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول یاک مٹھ ایج کوزمان جا ہلیت میں

بإزار ميں ديکھا' آپ لمٽي ليلم نے فرمايا: اے لوگو! لا اله الا الله پر معوتم کامیاب ہوجاؤ گے۔ آپ نے مسلسل کئ

مرتبہ کہا'لوگ آپ کے پیچھےصف بنا کر چلنے لگے'ایک آ دمی ان کے بیچھے جھکا نہ تھا اور کانا' مینڈھیوں والا اور

حميكتے چېرے والا تھا' وہ كهدر ہا تھا: پيه بے دين جھوٹا ہے' 🖟

اس نے بیدوو دفعہ کہا' میں نے اس کے متعلق پوچھا تو 🥳 اُنہوں نے کہا: یہ آپ کا چیا ابولہب ہے۔ رَبِيعَةُ بْنُ قَيْسٍ العَدُوَانِيّ

4447 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي

شَيْبَةَ، ثنا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِعٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنُ آبِيهِ فِي

تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيّ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَبيعَةُ بُنُ قَيْسِ وَهُوَ مِنُ عُدُوَانَ

رَبيعَةُ بُنُ عَبَّادٍ الدِّيلِيْ

4448 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُّ، وَيَحْيَى بْنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ، قَالاً: ثنا، سَعِيدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا، ابْنُ آبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي

اَبِي، اَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عِبَادٍ الدِّيلِيُّ قَالَ: رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ

قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفُلِحُوا فَلَمْ يَزَلُ يُرَدِّدُهَا مِرَارًا وَالنَّاسُ مُتَصَفُّونَ عَلَيْهِ يَتَّبِعُونَهُ، وَإِذَا وَرَاءَهُ

رَجُلُ آخُولُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ وَضِيءُ ٱلْوَجُهِ يَقُولُ:

إنَّـهُ صَـابٍءٌ كَاذِبٌ، مَرَّتَيْنِ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا

4448- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد1صفحه 61° رقم الحديث:39 عن أبي الزاد عن أبيه عن ربيعة بن عباد به

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 426 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 426 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

فَقَالُوا: هَذَا عَمُّهُ آبُو لَهَب

4449 - حَسدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَتَّوَيْسِهِ

الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي

الشُّوَارِبِ، ثنا سَعِيدُ بنُ سَلَمَةَ بنِ آبِي الْحُسَامِ،

المُنكدِرِ، آنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَ بُنِ عِبَادٍ، آنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَ بُنِ عِبَادٍ، ﴾ أَوْ عَبَّادٍ - شَكَّ ابْنُ آبِي الشَّوَارِبِ- قَالَ: رَآيَتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوثُ عَلَى النَّىاسِ بِسِمِنْسَى فِي مَسْازِلِهِمْ قَبْلَ اَنْ يُهَاجِرَ اِلَى

الْمَدِينَةِ، يَقُولُ: يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسَامُسُرُكُمُ انْ تَغَبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَوَرَاءَهُ

رَجُلْ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَأْمُرُكُمْ انْ اتُتُرُكُوا دَيْنَ آبَائِكُمْ، فَسَأَلُتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ

فَقَالُوا: عَمُّهُ آبُو لَهَبِ 4450 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْـوَاسِـطِـيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنْبَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللُّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عِبَادٍ الدِّيلِيِّ قَالَ: رَايَتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْمَجَازِ ﴾ وَهُو يَتُبَعُ النَّاسَ يَدُعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فِي مَنَازِلِهِمْ ،

وَوَرَاءَ هُ رَجُلٌ اَحُولُ يَـقُولُ: لَا يَفْتِنُكُمْ هَذَا عَنُ

دَيْنِ آبَائِكُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عَمُّهُ آبُو

کہ میں نے رسول پاک المٹائیلیا کو مدینہ کی طرف ہجرت

کرنے سے پہلے منی میں لوگوں کے ساتھ دیکھا' آپ فرما رہے تھے: اے لوگو! اللہ عز وجل تم کو اپنی عبادت

کرنے کا تھم دیتاہے اس کو کسی کے ساتھ شریک نہ مھمراؤ۔ آپ کے بیچھے ایک آ دمی تھا' وہ کہدر ہاتھا: یہتم

حضرت ابن انی شوارب رضی الله عنه فرماتے ہیں

کوتمہارے بابوں کا دین حچوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے اس آ دمی کے متعلق پوچھا تو اُنہوں نے کہا: یہ آپ

کا چیا ابولہب ہے۔

حضرت ربیعہ بن عباد الدیلی رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ میں نے رسول یا ک اللہ اللہ کو ذاالحجاز کے بازار

میں دیکھااورلوگ آپ کے پیچیے بیچیے تھے آپ لوگوں کوگھروں میں اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے' آپ کے پیچھے ایک کانا آ دمی تھا'وہ کہدر ہاتھا: اے لوگو! پیم کو

تمہارے دین اور تمہارے والد کے دین سے نہ میسرے۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ اُنہوں نے کہا:

آپ كاچپا ابولهب\_

4449- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 61 وقم الحديث: 38 عن سعيد بن سلمة عن محمد بن المنكدر عن

ربيعة بن عباد به .

4451 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ

حضرت رہیمہ بن عباد رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ

میں نے رسول پاک مٹھ کا فرد والمجاز کے بازار میں دیکھا اورلوگ آپ کے پیچھے بیچھے تھے آپ لوگوں کو

ان کے گھروں میں اللہ کی دعوت دے رہے تھے' آ پ

کے بیچھے ایک کانا آ دمی تھا'وہ کہدر ہاتھا: اے لوگو! بیتم کو

تہارے دین اور تہارے بابوں کے دین سے نہ

پھیرے۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ اُنہوں نے کہا:

آپ كاچپا ابولهب\_

حضرت ابن ابی شوارب رضی الله عنه فر ماتے ہیں

كه ميں نے رسول ياك المين الله كومدينه كى طرف جرت

كرنے سے پہلے ملى ميں اوگوں كے ياس جاتے ديكھا'

آپ فرما رہے تھے: اے لوگو! الله عزوجل تم کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتاہے'اس کے ساتھ کسی کوشریک

نه منظم اؤ۔ آپ کے پیھے ایک آ دمی تھا'وہ کہدر ہاتھا: یتم کوتمہارے بابوں کا دین چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ میں

نے اس آ دمی کے متعلق پوچھا تو اُنہوں نے کہا یہ آپ

کا چیا ابولہب ہے۔

حضرت ربیعہ بن عباد فرماتے ہیں: میں نے

ہجرت سے پہلے ذوالمجاز کے بازار میں رسول كريم المَّهُ يَلِينَمُ كُواس حال مين ديما كرآب المُّهُ يُلِيمُ لوگون

النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، آنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ الْـمُنْكَدِر، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عِبَادٍ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْمَجَازِ يَتُبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمُ يَدُعُوهُمُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ،

الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثنا

وَوَرَاءَ أَهُ رَجُـلٌ اَحُوَلُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَا يَغُرَّنَّكُمُ هَذَا عَنُ دِينِكُمُ وَدِينِ آبَائِكُمُ، فَقُلْتُ: مَنُ هَذَا؟ فَقَالُوا: عَمُّهُ آبُو لَهَبِ

4452 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْقُرَشِيُّ الْمِصُرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَنِي

اَبِي، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بُنَ عِبَادٍ اللِّيلِيَّ، يَقُولُ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ بِمِنَّى فِي مَنَازِلِهِمْ قَبُلَ أَنُ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ

اَمَرَكُمُ انْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَوَرَاءَةُ رَجُلْ آحُولُ وَضِيءٌ لَهُ غَدِيرِتان يَقُولُ: اَيُّهَا السَّاسُ هَلَا يَامُرُكُمُ انْ تَتُوكُوا دَيْنَ آبَائِكُمُ،

فَسَالُتُ عَنْهُ فَقِيلَ: هَذَا عَمُّهُ ٱبُو لَهَبِ 4453 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ

التُسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ آبِي صَفْوَانَ النَّقَفِيُّ، ثنا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ،

4451- أورده البيهقي في سننه الكبرى جلد 9صفحه7 عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عباد به

عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عِبَادٍ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِسُوقِ ذِى الْـمَـجَازِ قَبْلَ اَنْ يُهَاجِرَ وَهُوَ

يَـطُـوفُ عَلَى النَّاسِ فَيَقُولُ: يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ انْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَلْفَهُ

﴾ رَجُلٌ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَأْمُرُكُمُ انُ تَتْـرُكُـوا دَيْنَ آبَائِكُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَمُّهُ

4454 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلِ اَبُو

عِـمُورَانَ الْحَوْنِيُّ، ثَنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَـضُرَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا ابْنُ وَهُبِ قَالًا: ثنا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيُّ، عَنُ رَبِيعَةَ بْنِ عِبَادٍ، قَالَ: رَايُتُ اَبَا لَهَبِ بِعُكَاظٍ وَهُوَ يَتُبَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَوَى

فَّلَا يُغُوِينَّكُمُ عَنُ مَآثِرِ آبَائِكُمُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوذُ مِنْهُ، وَهُوَ يَتُبَعُهُ

4455 - حَـدَّثَـنَـا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْـمَعُمَرِيُّ، ثنا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، ثنا ابْنُ آبِى

زَائِدَةَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بُنَ

کے پاس آ جارہے تھے اور فرماتے تھے: اے لوگو! ب شک اللہ تعالی تنہیں تھم دیتا ہے کہتم اس کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کسی کونٹریک نہ بناؤ جبکہ آپ ملی کی کیا گیا کے پیچیے ایک آ دمی کہ رہا تھا: اے لوگو! بے شک بیہ آ دمی تمہیں تھم دیتا ہے کہتم اپنے آباء واجداد کا دین چھوڑ دو۔ (راوی کابیان ہے:) میں نے یو چھا: یہ آ دی كون ہے؟ لوگوں نے كہا: آپ التَّوْتِيْلُم كا چيا ابولہب

حضرت ربیعہ بن عباد فرماتے ہیں کہ میں نے ابولہب کو عکاظ کے بازار میں دیکھا کہ وہ رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ عِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ گمراہ ہے' تم کوتمہارے آباء کے دین کے متعلق دھوکہ میں نہ والے رسول الله ملتا الله ملتا الله اس سے كوئى بناہ تلاش كر رہے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے چل رہا تھا۔

حضرت حسین بن عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رہیمہ بن عباد الدیلی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا اور نو جوان تھا'

میں نے رسول اللہ طائے کی المرف دیکھا' قبائل کے

چیچے چل رہے تھے آپ کے پیچھے ایک ایبا آ دمی تھا جو

بحيينًا اور بدصورت بالول والانتها ' رسول الله مثل الله عليه قبيله

كے ياس تھرے آپ فرماتے: اے بني فلال! ميں الله

كالجيجا ہوا ہوں تمہاری طرف میں تم كواللہ كى عبادت

کرنے کا حکم دیتا ہوں اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ

تھہراؤ اگرتم میری تصدیق کرو کے اور میری حفاظت

کرو گے حتیٰ کہ میں اللہ کا پیغام تمہاری طرف جھیجوں جُو

مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ جب آپ اپنی گفتگو سے

فارغ ہوئے تو دوسرے نے آپ کے چیھیے سے کہا:

اے بنی فلاں! بیتم کولات وعزیٰ سے دور کرنا حاہتا ہے ٔ

بنی مالک بن اقیش کے قبیلہ کے خلفاء سے ہے

تہارے پاس گراہی اورنی شی لایا ہے اس کی بات نہ

سنوادر نه اتباع كرو ميں نے اپنے والد سے كہا: يكون

حضرت ربیعہ بن عبادرضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

میں نے ابولہب کو دیکھا کہ وہ رسول اللّداللّٰ اللّٰہ اللّٰہ کے بیتھیے

چل رہے تھے اور کہدرہے تھے: اے لوگو! پیگمراہ ہے میہ

تم کوتمہارے آباء کے دین سے دور کرنا جا ہتا ہے۔

رسول الله طائع الله على أرب تصاوروه آپ كے بيجھے تھا'

ہم آپ ملٹی الیا کے بیچھے چل رہے تھے میں نے دیکھا

كەابولىہب بھينگا اور دولتوں والائقا اورلوگوں ميں زيادہ

سفيداورخوبصورت تھا۔.

ہے؟ اُنہوں نے کہا: یہ آپ کا چھاابولہب ہے۔

عِبَادٍ اللِّدِيلِكَي قَالَ: إِنِّي لَمَعَ آبِي رَجُلْ شَابُّ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُبَعُ

الْقَبَائِلَ، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ اَحُولُ وَضِيءٌ ذُو جُمَّةٍ

يَقِفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

الْقَبِيلَةِ فَيَقُولُ: يَا بَنِي فُلان إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ

آمُرُكُمْ انْ تَغَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَانَ

تُصَدِّقُونِي وتَمْنَعُونِي حَتَّى أُنَفِّذَ عَنِ اللهِ مَا بَعَثِنِي

بِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ، قَالَ الْآخَرُ مِنْ خَلْفَهِ: يَا

بَنِي فُلان إِنَّ هَذَا يُرِيدُ مِنْكُمُ انْ تَسْلُخُوا اللَّاتَ

وَالْعُزَّى وَحُلَفَاء كُمْ مِنَ الْحَيِّ مِنْ يَنِي مَالِكِ بُنِ

أُقَيْسُ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْبَدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، فَلَا

تَسْمَعُوا وَلَا تَتَّبِعُوهُ، فَقُلُتُ لِاَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ:

4456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضَرَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا

ابُنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكْيُرَ

بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْآشِجِ، حَدَّثَهُ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عِبَادٍ

قَـالَ: رَايَتُ اَبَا لَهَبِ بِعُكَاظٍ وَهُوَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ،

إِنَّ هَـٰذَا قَـٰذُ غَـوَى فَلَا يُغُوِينَّكُمْ عَنْ مَآثِرِ آبَائِكُمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَهُوَ

عَلَى أَثَرِهِ وَنَحْنُ نَتْبَعُهُ، كَانِّي أَنْظُو إِلَيْهِ آخُولُ ذُو

غَدِيرَتَيْنِ ٱبْيَصُ النَّاسِ وَٱجْمَلُهُ

هَذَا عَمُّهُ آبُو لَهَبِ

ويكھا\_

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحم

حضرت ابن عباس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله ماتے کی بعثت سے پہلے ایک جگہ کھڑے دیما' پھر اس جگہ میدان عرفات میں اعلانِ نبوت کے بعد کھڑے ہوئے

حضرت ابن ربیعہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرف الله علی کو مقام عرفات میں

مشرکوں کے ساتھ کھہرے ہوئے دیکھا' پھر میں نے اس جگہ اعلانِ نبوت کے بعد دیکھا' مجھے یقین ہوگیا کہ

اللّه عز وجل کے حکم سے کھڑے ہوئے ہیں۔

حضرت ابن عباد اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بنی لیٹ کا ایک آ دمی حضور طرفتانی کے پاس آیا'

اس نے عرض کی: یارسول الله! میں نے آپ کو پھھ اشعار سنانے ہیں میہ تین مرتبہ عرض کی چوتھی مرتبہ اشعار

سنانے کے لیے عرض کی تو حضور ملٹی آیٹم نے فرمایا: اگر

شعراء میں ہے کوئی احجی طرز پر پڑھتا ہوتا تو تُو نے احچھا

4457 - حَدَّثَنَسَا الْعَبَّسَاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنِ الْحَطَّابِ، ثنا مَسْعُودِ بَن سَعُدٍ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّاثِب، عَنِ ابْنِ عِسَادٍ، عَنْ اَبِيدٍ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا فِي مَكَانِ قَبْلَ انْ يُبْعَثَ، ثُمَّ وَاقِفًا فِي مَكَانِ قَبْلَ انْ يُبُعَثَ، ثُمَّ وَاقِفًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِعَرَفَاتٍ

4458 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاهَ وَيْهِ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالًا: ثنا جَرِيزٌ،

عَنْ عَسَاء ِبْنِ السَّائِبِ، عَنْ ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ اَبِيهِ

قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا مَعَ الْمُشُوكِينَ بِعَرَفَاتٍ، ثُمَّ رَايَتُهُ بَعُدَ مَا بُعِثَ وَاقِفًا فِي مَوْقِفِهِ ذَلِكَ فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ وَفَقَّهُ

4459 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

الْاَسْفَاطِتُ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحَطَّابِ، ثنا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنِ ابْنِ

عَبَّادٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: جَاء رَجُلٌ مِنْ يَنِي لَيْتٍ إِلَى أرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الـلّٰهِ ٱنْشُدُكَ قَالَهَا ثَكَاتَ مَرَّاتٍ، فَٱنْشَدَهُ

4458- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 251 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة

4459- أورده ابن أبي شيبة في مصنفه جلد 5صفحه 280 وقم الحديث: 26075 عن عطاء بن السائب عن ابن عباس عن

ولكنه اختلط .

رَبِيعَةُ بُنُ عَامِر حضرت ربيعه بن عامر

بن بجادرضي الله عنه بُن بجَادٍ 4460 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ وَالْحُسَيْنُ بُنُ حفرت ربیعه بن عامر بن بجاد رضی الله عنه اِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالُوا: فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ماتی کو فرماتے

ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى ہوئے سنا: یا ذ االجلال والا کرام کی کثرت سے دعا کرو۔ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ رَبِيعَةِ بُنِ عَامِرِ بُنِ بِجَادٍ قَالَ: سَـمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَلِظُّوا بيَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ

حضرت ربيعه بن فضل بن حبيب رَبِيعَةَ بُنُ الْفَضَلِ بُن حَبِيبِ الْأَنْصَارِيُّ انصاری رضی اللّٰدعنہ اُ حد کے دن استُشُهدَ يَوْمَ أَحَدٍ

> 4461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِتُّ، حَـلَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي لْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَّةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتَشْهِدَ يَوْمَ تَحَدِ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بُنِ عَوْفٍ،

رَبِيعَةُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ حَبِيبِ بُنِ زَيْدِ بُنِ تَمِيمٍ رَبِيعَةَ بُنُ الْغَازِ الْجُرَشِيُّ حضرت ربيعه بن الغاز الجرشي رضي

بن زید بن تمیم کا ہے۔

شہید کیے گئے تھے

اور بنی معاویہ بن عوف میں سے جوشر یک ہوئے ان

کے ناموں میں سے ایک نام رہیعہ بن فضل بن حبیب

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن انصار

4460- أورده احمد في مسنده جلد4صفحه177 عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر به .

وَيُقَالُ ابْنُ عَمْرِو وَهُوَ جَدُّ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ 4462- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ الْعَلَاث

الُهِ صُوِیٌ، ثنا سَعِیدُ بُنُ اَبِی مَرْیَمَ، ثنا ابُنُ لَهِیعَةَ، ﴿ حَدَّثَنِی الْحَسادِثُ بُنُ یَزِیدَ، آنَّهُ سَمِعَ رَبِیعَةَ

الْبُرَشِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: اسْتَقِيمُ وَا وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمُ، وحَافِظُوا عَلَى الْوُضُوءِ، فَإِنَّ خَيْرَ عَمَلِكُمُ

الصَّلَاةُ، وتَحَفَظُوا مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا أُمُّكُمُ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آحَدٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا خَيْرًا أَوُ شَرَّا إِلَّا وَهِي

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلامٍ،

ح وَحَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِی النَّ ضُوِ تَكُرِ بُنُ آبِی النَّ ضُودِ قَالًا: ثنا رَیْحَانُ بُنُ سَعِیدٍ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُودٍ، عَنُ اَیُّوبَ، عَنُ آبِی قِلَابَةَ، عَنْ عَطِیَّةَ، اَنَّهُ

سَمِعً رَبِيعَةَ الْجُرَشِيَّ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلْتَسْمَعُ

الله عنهٔ ان کوابن عمر و کہا جاتا ہے' پیہشام بن الغاز کے دا داہیں باشنہ سے دنسانی

بہت اچھا ہے وصو پڑت کی کرو تمہارے جہر انمال کی سے نماز ہے ٔ زمین کی حفاظت کرو کیونکہ بیتمہاری ماں ہے جوکوئی اس پراچھے اعمال یا بُرے اعمال کرے گا' بیہ

ہے جوکوئی اس پراچھے اعمال یابرے اعمال کرے اس کے متعلق (قیامت کے دن) خبردے گا۔

حفرت ربید الجرشی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور اللہ اللہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اس کے

حوالے سے کہا گیا: آپ کی آئکھیں سوتی ہیں اور کان سنتے ہیں اور دل سمجھتا ہے۔آپ ملٹی اِکْٹِرِ اِن فرمایا: میری

آ تھے سوتی ہیں اور میرے کان سنتے ہیں اور میرا دل سمجھتا ہے۔ راوی کابیان ہے: آپ ملٹ اللہ سے عرض کی گئے: ایک سردار ہے جس نے دعوت گاہ بنائی ' دعوت

د ہے والے کو بھیجا جو دعوت قبول کرے وہ گھر میں داخل

-4462 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد1صفحه 241 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف

4463- أورده الدارمي في سننه جلد 1صفحه 18، رقم الحديث: 11 عن أبي قلابة عن عطية عن ربيعة الجرشي به . ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 339 وقال: رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة وبقية رجاله

ثقات

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 433 ﴿ 433 ﴿ جُلد سوم ﴾ ﴿

اُذُنِي وَعَقَلَ قَلْبِي قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: سَيَّدٌ بَنَى دَارًا وَصَنَعَ مَا دُبَةً فَارُسَلَ دَاعِيًّا فَمَنْ آجَابَ الدَّاعِيَ

دَحَلَ الدَّارَ، وَاكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، وَمَن لَمْ يَجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ يَنَلِ الْمَأْدُبَةَ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيّدُ، فَالسَّيّدُ اللُّهُ، وَاللَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمَادُبَةُ الْجَنَّةُ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ آبِي السَّرْح الُـمِـصُوِتُ، ثنا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي جَعْفَرِ، عَنُ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ عَنْ رَبِيعَةَ الْـجُرَشِيِّ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَتَمَ غُلُولًا، فَهُوَ مِثْلُهُ

رَبيعَةُ بنُ أَكَثَمَ الْأَسَدِيُّ حَلِيفٌ بَنِي عَبْدِ شَمْس بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ، شَهِدَ بَدُرًا 4464 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِتُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ اَبِي الْآسُوَدِ، عَنْ عُرُوَةً، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ حُـكَفَاء ِ يَنِي عَبُدِ شَمْسٍ بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ، رَبِيعَةُ بُنُ اَكُثُمَ، مِنُ بَنِي اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةً

4465 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثننا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

ہوادر دسترخوان سے کھائے اور گھر کا مالک خوش ہو جس نے دعوت قبول نہ کی اور گھر داخل نہ ہوا تو اس کو دسترخوان نہ ملا' گھر کا ما لک اس سے ناراض ہوا' گھر کا ما لک اللہ ہے اور دعوت دینے والے محدملتی آلیم اور دسترخوان جنت ہے۔

حضرت ربیعہ الجرشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ملتی آہلی نے فرمایا جس نے خیانت کے مال کو چھیایا'اس کے لیے اس کی مثل گناہ ہے۔

حضرت ربیعه بن اکثم اسدی بنی

عبدتمس بن عبدمناف کے حلیف اور بیہ بدر میں شریک ہوئے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ بنی عبد شمس بن عبدمناف کے حلیف اور بنی اسدین خزیمہ کے رہنے

والے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں کر سے ایک نام رہید بن اکثم کابھی ہے۔

> حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ بنی عبر شمس اور بی اسد کے حلیف سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن

یہ بنی اسد سے تھے اور ان کے حلیف تھے۔

کے ناموں میں سے ایک نام رہید بن اکثم کا بھی ہے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن

مسلمانوں میں سے اور قریش اور بنی عبدشمس اور بنی اسد

کے حلیف سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول

میں سے ایک نام رہیعہ بن آگئم کا بھی ہے ان کا تعلق

حضرت ربيعه بن رواء

العنسي رضي اللدعنه

حضرت ربیعہ بن رواء العنسی رضی اللّٰدعنه فر ماتے

ہیں کہ وہ حضور ملتی آئے ہے یاس آئے ایس است کا کھانا

کھارہے تھے آپ نے کھانے کی دعوت دی تو میں نے

کھایا مضورط اللہ اللہ نے فرمایا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں

کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اسکے بندے

اور رسول ہیں؟ حضرت رہیعہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے عرض کی: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے

علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اسکے بندے اور اس کے

رسول میں! آپ اللہ ایک نے فرمایا: خوشی سے بڑھ رہے

ہویا ڈرکر؟ حضرت رہیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

بنواسد سے تھااور بہ بنوعبر شمس کے حلیف تھے۔

الْـمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مِنْ قُرَيْشٍ، رَبِيعَةُ بُنُ أَكْثَمَ حَلِيفُ

رَبِيعَةُ بُنُ رُواءٍ

الْعَنْسِيّ

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثِنِي عِيسَى

بُنُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ آبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بُنِ اَبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَبِيعَةَ بُنَ

رُوَاءَ ٱلْعَنْسِيَّ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ يَتَعَشَّى، فَدَعَاهُ إِلَى الْعِشَاءِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَرَسُولُهُ؟ قَالَ رَبِيعَةُ: اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِللَّهِ وَاَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: رَاغِبًا اَمُ رَاهِبًا؟ قَالَ

وهو ضعيف ولم يسمع من أبيه.

4467- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 395 وقال: رواه الطبراني مرسلًا وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش

الله عَبْدُهُ الله عَبْدُهُ الله عَبْدُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

4467 - حَـدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَرُثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ،

بَنِي عَبُدِ شَمْسٍ، مِنْ بَنِي اَسَدٍ

الْـمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُ فَبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنْ بَنِي عَبُدِ شَمْسٍ، رَبِيعَةُ بُنُ أَكْثَمَ حَلِيفٌ لَهُمُ

مِنُ بَنِی اَسَدٍ

4466 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْالسُودِ،

عَنْ عُـرُوَةً، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اَحَدٍ مِنَ

میں نے عرض کی خوشی ہے! اللہ کی قسم! آپ کے ہاتھ

میں کیا کوئی ہتھیار ہے؟ بہرحال ڈرااللہ کی قتم! ہمارے

شہر میں آپ کالشکر اور آپ کے گھوڑ نے نہیں پہنچ کتے

ليكن مجھ درايا كيا ہے تو ميں در كيا مجھ كہا كيا: أيمان لا! تومیں ایمان لایا حضور التا اللہ نے فرمایا کی خطیب

عنس سے بیں۔ میں کھڑا ہوا' حضورط التا اللہ الوداع

كرنے كے ليے آئے حضور طاقی آئم نے مجھے فرمایا: اگر

ئو نے محسوس کیا توبستی والوں کی طرف پناہ تلاش کر۔ میں نکلا اوراحساس کیا بستی میں جاکر پناہ کی وہاں فوت

حضرت ربيعه بن اميه بن

خلف بمحى رضى الله عنه حضرت ليجي بن عباد بن عبدالله بن زبيراييخ والد

سے روایت کرتے ہیں' وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت رہیعہ بن اميه بن خلف بحي رضى الله عنه وه آ دمي تصح جنهول

نے رسول اللہ ملٹے فیلٹے کم اونتنی کے پنچے سے باوازِ بلند آواز دی مج کے دن تو حضور التا اللہ نے فرمایا: بلند آواز

دو! أنهول نے آواز دی: اے لوگو! کیاتم جانتے ہو کہ

تم جانتے ہو کہ بیکون ساشہر ہے؟ بلندآ واز دی اُنہوں

یہ کون سامہینہ ہے؟ پس اُنہوں نے بلند آ واز سے کہا' أنهول نے كہا: جى مال! بير مت والامهينہ ہے كہا: الله عزوجل تم پر دوسرول کے خون اور اموال مرنے تک اس مہینہ کی طرح حرام کیے ہیں' پھر فر مایا: آ واز دد! کیا

فَآمَنْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبِّ خَطِيبِ مِنْ عَنْسِ فَآقَامَ يَخْتَلِفُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَوَدَّعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَحْسَسُتَ حَسًّا فَوَائِلُ إِلَى آهُلِ الْقَرْيَةِ فَخَرَجَ فَأَحَسَّ حَسًّا فَوَاء لَ

اِلَى قَرْيَةٍ، فَمَاتَ بِهَا

الرَّهْبَةُ فَوَاللُّهِ آنَا بِبِلَادٍ مَا يَبْلُغُنَا جُيُوشُكَ وَلَا

خُيُولُكَ، وَلَكِينِي خُولَفُتُ فَخِفْتُ، وَقِيلَ لِي آمِنُ

رَبِيعَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيَّ

4468 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْحَـضُـرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بنُ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَبِيعَةُ بُنُ

اُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيُّ هُوَ الَّذِى يَصُرُخُ يَوْمَ عَرَفَةَ تَـحْتَ لَبَّةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: اصْـرُخُ وَكَانَ صَيَّتًا أَيُّهَا النَّاسُ، آتَذُرُونَ

أَتَّى شَهُر هَذَا؟ فَصَرَخَ فَقَالُوا: نَعَمُ، الشُّهُرُ الْحَرَامُ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاء كُمْ وَأَمُوَالَكُمْ إِلَى انْ تَلْقَوْا رَبُّكُمْ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا ثُمَّ قَالَ: نے کہا جی ہاں! میرمت والاشهرہے۔فرمایا: تمہارے

خون اور اموال ایک دوسرے پر مرتے دم تک اس شہر

كى طرح حرام ہيں۔ پھر فرمایا: كياتم جانتے ہوكہ بيكون

سا دن ہے؟ أنهول في كها: جي مال! بيرمت والا دن

ہے اور مج اکبر کا دن ہے۔ آپ سٹی کیلئے نے فرمایا: اللہ

عزوجل نے تمہارے خون اور اموال تم میں ایک

حضرت ربيع الجرمي رضي اللدعنه

میرے والدحضور التی ایکی طرف گئے آپ نے ہم کودو

اونٹوں كاحكم ديا اور فرمايا: اپنے گھر والوں كوحكم دو كه وه

ان کے ناخن کا لمیں تا کہ جانوروں کا دودھ دھو کیں تو ان

حضرت ربيع بن اياس انصاري

بدري رضى الله عنه

بن عنم بن عوف بن خزرج میں سے جو بدر میں شریک

ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام رہیج بن ایاس

بن عنم بن اميه بن لوذان بن عنم كابھي ہے۔

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی لوذان

کے تھن زخمی نہ ہوں' جب ان کا دودھ دوھا جائے۔

حضرت سوادہ بن رہیع فرماتے ہیں کہ میں اور

دوسرے پرحرام کیے ہیں تمہارے اس دن کی طرح۔

اصْرُخُ هَـلُ تَدُرُونَ آئَ بَلَدٍ هَذَا؟ فَصَرَخَ، قَالُوا:

وَامُوَالَكُمْ اِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

رَبيعُ الْجَرُمِيَّ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ

رَجَاءٍ: ثننا سَلُمُ بُنٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، عَنُ

سَوَادَـةَ بُنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ لَنَا بِذَوْدَيْنِ،

وَقَـالَ: مُرُ بَيْتَكَ فَلُيُقَلِّمُوا اظَافِيرَهُمُ لَا يَعُقِرُوا بِهَا

رَبِيعُ بُنُ إِيَاسٍ

الانصارِيّ بَدُرِيُّ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي

الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْاَنْىصَادِ مِنْ بَنِى كَوُذَانَ بُنِ غَنْمِ بُنِ عَوْفِ بُنِ

4469- ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد جلد5صفحه168 وقاال: رواه أحمد والطبراني .

4470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمُ إِذَا حَلَبُوا

4469 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

نَعَمْ، الْبَلَدُ الْحَرَامُ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاء كُمْ وَآمُوَالَكُمْ

عَـلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ: اصْرُخُ آئَّ يَوُمِ هَذَا؟ فَصَرَخَ، قَالُوا:

نَعَمُ، هَذَا يَوُمٌ حَرَامٌ وَهَذَا يَوُمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ: اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ دِمَاء كُمُ

الْخَزُرَجِ، رَبِيعُ بُنُ إِيَساسِ بُنِ غَنْمِ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ لُوْذَانَ بُنِ غَنُمِ

4471 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْسَمَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثننا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْانْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى عَوْفِ بْنِ الْحَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي بِلُحُبُلَى، رَبِيعُ بُنُ إِيَاسٍ

رَبِيع الانصَارِيُ

4472 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام بُن حَفُص

بُنِ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ قَالًا: ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إسْ حَاقَ التَّشَتُرِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا

ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبيع الْاَنْ صَارِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَادَ ابْنَ آخِي جَبْرَ الْأَنْصَارِيَّ، فَجَعَلَ آهُلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ جَبْرٌ: لَا تُؤُذُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: دَعُهُنَّ فَـلْيَبْكِينَ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا وَجَبَ

فَلْيَسْكُتُنَ فَقَالَ بَعُضُهُمْ: مَا كُنَّا نَرَى انْ يَكُونَ مَوْتُكَ عَلَى فِرَاشِكَ، حَتَّى تُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عوف بن خزرج اور بن بحبلی میں سے جو بدر میں شر یک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام رہیج بن ایاس کھی

حضرت رنيج انصاري رضي اللدعنه

حضرت رہیج انصاری رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیل نے میرے بھائی جرانصاری کی عیادت کی

تو ان کے گھر والے ان کے پاس رونے لگئے ان کو جبر ن كها: رسول الله التي يَرَيْم كو تكليف نه دو! حضور التي يَرَيْم

نے فرمایا: جب تک بیزندہ ہے ان کورونے دو جب

فوت ہوجائے تو خاموش ہوجائیں۔بعض نے کہا: ہم

دیکھتے ہیں کہآپایے بستر پر ہی مررہے ہیں'آپ کو الله كى راه ميں شہيد مونا جا ہے تھا رسول الله طال آيا آئم كے

ساتھ حضور مل اللہ نے فرمایا تم شہیداس کو کہتے ہو جو الله کی راہ میں شہید ہو؟ پھرتو میری اُمت کے لوگوں

میں شہداء بہت كم مول كے طعن اور طاعون میں مرنے والاشہید ہے پیك كى بمارى میں مرنے والاشهيد ہے

اور حالتِ نفاس میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے اور

إِلَّا فِي الْقَتُلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ إِنَّ شُهَدَاءَ ٱمَّتِي إِذَنَّ

لَقَلِيلٌ، إِنَّ الطَّعْنَ وَالطَّاعُونَ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنَ

شَهَادَةٌ وَالنَّفَسَاءَ بِجُمُعِ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقَ شَهَادَةٌ

رَبِيعُ بْنُ زَيْدٍ

غيركمنسوب

جلنے والاشہید ہے اور ڈوب کر مرنے والاشہید ہے اور رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَ مَا الشَّهَادَةُ

دیوار کے نیچ آ کر مرنے والاشہید ہے پیٹ کی بیاری میں مرنے والاشہید ہے۔

وَالْغَرَقَ شَهَادَةٌ وَالْهَدُمَ شَهَادَةٌ وذَاتَ الْجَنْبِ

4473 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

ٱبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآوُدِيُّ، آنَّهُ

سَمِعَ وَبَرَةَ اَبَا كُرْزِ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَ بْنَ زِيَادٍ يَـقُولُ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ إِذْ بَصَرَ شَابًّا مِنْ قُرَيْشِ يَسِيرُ

مُعْتَزِلًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلَيْسَ ذَاكَ فُكَانٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَادْعُوهُ فَجَاءَ

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ اعْتَزَلْتَ عَنِ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: كَرِهْتُ الْغُبَارَ قَالَ:

رِبُعِيٌّ بُنُ عَمْرٍو

اللُّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَذَرِيرةُ اللَّهُ لَذَرِيرةُ اللَّهِ اللَّهُ لَذَرِيرةُ

حضرت ربيع بن زيدُ ان كا نسب معلوم نهيس

حضرت رہیج بن زیاد رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

ہم رسول الله ملتی آبلیم کے ساتھ آ ہتہ آ ہتہ چل رہے تھے قریش کا ایک نوجوان اچا تک علیحدہ ہوا اور آ ہستہ

چلتے ہوئے دیکھا حضور التا اللہ نے فرمایا : أو راستے سے علیحدہ ہوکر کیوں چل رہا ہے؟ اس نے عرض کی: میں

نے غبار سے بینے کے لیے ایسا کیا ہے؟ آپ ملی ایسا نے فرمایا علیحدہ ہوکرنہ چلؤ اس ذات کی قشم جس کے

قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے! یہ جنت پاؤڈر (غبار)ہے۔

حضرت ربعی بن عمرو

4473- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه287 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات .

# انصاري رضي اللدعنه

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابوراقع اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی لائج کے اصحاب میں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے 'اُن

کے ناموں میں سے ایک نام ربعی بن عمر و بدری کا بھی

حضرت ربعی بن راقع انصاری

بدري رضي الله عنه

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابوراقع اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے

ساتھ شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام

ربعی بن رافع کا بھی ہے بن عمر و بن عوف بدری کے قبیلہ

حضرت ربعی بن ابی ربعی انصاری

بدري رضي اللدعنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عجلان سے جو بدر میں شریک ہوئے ' اُن کے نامول

میں سے ایک نام ربعی بن ابور بعی کا بھی ہے۔

الانصاري 4474 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ آبِي

شَيْبَةَ، ثنا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنُ آبِيهِ، فِي تَسُمِيَةِ مَنُ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنُ

اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِبْعِيُّ بُنُ عَمْرِو بَدُرِيُّ

رِبَعِي بَنَ رَافِعِ الأنصاري بَدُرِي

4475 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، ثنا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِعٍ، عَنْ مُحَدَّمَ لِهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنُ آبِيهِ، فِي

تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، رِبُعِيُّ بُنُ رَافِعٍ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بَدْرِيٌّ رِبُعِتْ بُنُ ابِی رِبُعِیِّ

الانصاري بَدُرِي 4476 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ

سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ خُقُبَةَ، عَنِ ابُنِ

شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي الْعَجُلانِ، رِبُعِيٌّ بُنُ آبِي رِبُعِيٍّ

## رُكَانَةُ بِنُ

#### عَبُدِ يَزِيدَ

رُكَانَةُ بُنُ عَبلِدِ يَزِيدَ بُنِ هَاشِمِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُن عَبُدِ مَنَافِ بُنِ قُصَيِّ بُنِ كَلَابِ بُنِ مُرَّةً بُنِ كَعُبِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ بُنِ فِهُرٍ وَأُمُّهُ بِنُتُ الْعَجُلَانِ، مِنْ بَنِي سَعُدِ بُنِ لَيُثِ بُنِ بَكُرِ بُنِ كِنَانَةً، يُقَالُ: إنَّهُ بَهِيَ إِلَى زَمَنِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ

4477 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَعِيدِ بُنِ آبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَاوِيُ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُ، ثنا سُلَيْهَانُ بُنُ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَـمْرِو الْقَطُرَانِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعُ الزَّهُوَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا شَيبُانُ بُنُ فَرُّوخَ قَالُوا: ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، ثنا الزُّبَيْرُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةَ الْ اَتَيْتُ لُهُ فِي قَرْيَةٍ، فَحَدَّثِنِي عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّهُ ﴿ كَا لَتُ امْرَاتَهُ الْبَتَّةَ فَاتَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قَالَ: آللَّهُ قَالَ: آللَّهِ قَالَ: هُوَ مَا نَوَيْتَ 4478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

وَسَــلّــمَ، فَسَالَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا نَوَيْتُ؟ قَالَ: وَاحِدَةً،

### حضرت ركامه بن عبد بربد

(ان كانسب يه بي) ركانه بن عبديزيد بن باشم بن مطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ـ ان كى والده كا نام بنت عجلان بنی سعد بن لیث بن بکر بن کنانه کے قبیلہ والی۔ان کے متعلق کہاجاتا ہے کہ بید حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی خلافت تک رہے۔

حضرت عبدالله بن على بن يزيد بن ركانه فرمات ہیں کہ میں ایک بستی میں آیا ، مجھے میرے والدنے ان کے دادا کے حوالے سے بتایا کہ اُنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بقد دی اور وہ اس کے بعد رسول الله ملتي يقلم ك یاس آئے تو آپ سے اس کے متعلق یوچھا' آپ التھا آہم نے فرمایا: تُو نے کیا نیت کی تھی؟ اُنہوں نے عرض کی: ایک کی! آپ الله کی قتم؟ عرض كي: الله كي قتم! آپ التُوليكِمْ نے فرمايا: جو تُو نے نیت کی تھی اسی کے مطابق حکم ہوگا۔

حضرت عبدالله بن على بن يزيد بن ركانه فرمات

ثنا ابُنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ جَدِّهِ رُكَانَةَ بُن عَبُدِ

يَـزِيدَ، آنَّهُ طَلَّقَ امْرَاتَهُ الْبَتَّةَ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا اَرَدُتَ بِهَا؟ قَالَ:

وَاحِدَةً، قَالَ: اللهِ مَا أَرَدُتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ:

اللَّهِ مَا اَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِي وَاحِدَةٌ

4479 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضُورَمِيُّ قَالَا: ثنا

آبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ

الْكِكَلابِتُ قَسَالَ: لَقِيستُ رَجُلًا بِسَمَكَّةَ مِنُ اَهُلِ

عَسْقَلَانَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْحَسَنِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ اَبِي

جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، عَنِ ابْنِ رُكَانَةً، عَنُ آبِيهِ، اَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَـمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَرْقُ

رَكَبُ الْمِصْرِيُ 4480 - حَدَّثَ نَا ٱحْمَدُ بُنُ دِشُدِينَ

الُـمِـصُرِيٌّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ عَدِيّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ

· 4479 أورده الترمذي في سننه جلد 4 صفحه 247 وقم الحديث: 1784 . 4480- أورده البيهقي في سننه الكبرى جلد 4صفحه 182 وقم الحديث: 7572.

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ،

ہیں کہ میں ایک بستی میں آیا 'مجھے میرے والدنے ان کے دادا کے حوالے سے بتایا کہ اُنہوں نے اپنی بیوی کو

طلاقی بقه دی اور وہ اس کے بعد رسول الله ملتی ایکم کے

یاں آئے تو آپ سے اس کے متعلق پوچھا'

آپ التي يَرَامُ ن فرمايا: أو ن كيا نيت كي تقي ؟ أنهول

نے عرض کی: ایک کی! آپ الله الله عن فرمایا: الله کی

قتم؟ عرض كي: الله كي قتم! آپ التُهُ أَيْكِمْ نِهِ فرمايا: جوتُو

حضرت ابن رکانه فرماتے ہیں که حضرت رکانه

رضی اللہ عنہ نے حضور ملٹھ کیا ہم کے ساتھ کشتی کی

حضور التَّوْيَيْلِم ن ان كو چھاڑ ديا۔ حضرت ركاندرضي الله

عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ماتی ایکم کو فرماتے

ہوئے سنا: ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق ٹویی پر

عمامہ باندھنا ہے (وہ ٹویی کے بغیر جبکہ ہم ٹوبہ عمامہ

حضرت ركب مصرى رضى اللهءنه

نے نیت کی تھی اس کے مطابق حکم ہوگا۔

فَصَرَعَهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةُ:

حضرت ركب المصري رضى الله عنه فرمات بي کہ حضور ملتی کی ایم نے فرمایا: اس کے لیے خوشخری ہے جس

مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشُرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ

باندھتے ہیں)۔

عَيَّاشِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ غُنَيْمِ الْكَلاعِيِّ، عَنْ نَصِيح، عَنْ رَكُبِ الْمِصْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ مِنْ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْكَنَةٍ،

وَانَّفَقَ مَالًا جَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ الْمُسَكَنةِ، وَخَالَطَ اهُلَ الْفِقْهِ

وَالْحِكْمَةِ، طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَطَابَ

كَسْبُـهُ، وَأَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، طُوبَى لِـمَنُ عَمِلَ بعِلْمِهِ وَٱنْفَقَ الْفَصْلَ مِنْ مَالِهِ

وَامْسَكَ الْفَصْلَ مِنْ قَوْلِهِ 4481 - حَدِّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ ٱحْدِمَدَ، ثنا

هِشَامُ بُنُ عَسَّارٍ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا

الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ نَصِيحِ الْعَنْسِيِّ، عَنْ رَكُبِ الْمِصْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ مِنْ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وذَلَّ فِي نَـفُسِـهِ مِـنُ غَيـُرِ مَسُـكَنَةٍ، وَٱنْفَقَ مَالًا

جَمَعَهُ فِسِي غَيْسِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ اَهُلَ الذَّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، وَحَالَطَ اَهِلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ،

اطُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسُبُهُ وصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ

وكَـرُمَتُ عَلانِيَتُهُ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمٍ وَٱنْفَقَ الْفَصْلَ مِنْ مَالِهِ وَآمُسَكَ

الْفَصْلَ مِنْ قُولِلِهِ رَبَاحُ بَنُ الرَّبِيعِ الْإُسَيَّدِي

نے بغیر کمی کے عاجزی کی' بغیر ٹھکانہ کے اپنے نفس کو ذلیل کیا' بغیر نافرمانی کے جمع کیا ہوا مال خرچ کیا' وہاں کے رہنے والے مساکین پر رحم کیا مسجھدار اور حکمت والوں سےلوگوں کے ساتھ خوشخبری ہے اسکے لیے جس

نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور اپنی کمائی پرخوش رہا اور اپنی موت کی تیاری کرتا رہا' لوگوں سے اپنے شر کو دور رکھا' خوشخری ہے اس کے لیے جس نے اپنام برعمل کیا اوراینے زیادہ مال کوخرچ کیا اور فضول گفتگو سے رُکا

حضرت رکب المصری رضی الله عنه فرماتے ہیں

نے بغیر کمی کے عاجزی کی بغیر ٹھکانہ کے اپنے نفس کو ذلیل کیا 'بغیرنافرمانی کے جمع کیا ہوا مال خرچ کیا 'وہاں کے رہنے والے مساکین پر رحم کیا 'سمجھدار اور حکمت والوں سے لوگوں کے ساتھ خوشخری ہے اسکے لیے جس

نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور اپنی کمائی پرخوش رہا اور اپنی موت کی تیاری کرتا رہا' لوگوں سے اپنے شرکو دور

رکھا ، خوشخری ہے اس کے لیے جس نے اپ علم رحمل کیا اور اینے ضرورت سے بیچے ہوئے مال کوخرچ کیا اور فضول گفتگو ہے رُ کا رہا۔

حضرت رباح بن ربیع اسیدی'

آخُو حَنَظَلَةَ الْكَاتِبُ

سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ،

ٱخْبَوَنِي آبِي، آنَا الْمُوَقَّعُ بْنُ صَيْفِيّ، قَالَ: ابْنُ آبِي

مَرْيَمَ اَظُنُّهُ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ جَدَّهُ رَبَاحَ بْنَ رَبِيع، اَخَا

حَـنُـظَلَةَ الْكَاتِبَ، ٱخْبَرَهُ آنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا، كَانَ عَلَى

مُقَدِّمَتِهِ فِيهَا حَسالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحُ

وَاَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

امْرَاَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا اَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا

يَنْظُرُونَ اِلَيْهَا، وَيَعْجَبُونَ مِنْ خَلْقِهَا حَتَّى لَحِقَهُمُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ،

فَتَـفَرَّجُوا عَنِ الْمَرُاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي

وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ لِلْاَحَدِهِمْ: الْحَقْ خَالِدَ بْنَ

عَبْدِ الْحَكَمِ، آنَا ابْنُ وَهُبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

اَسى الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، حَدَّثَنِي الْمُرَقَّعُ بُنُ صَيْفِي،

اَنَّ جَدَّهُ رَبَاحَ بُنَ رَبِيعٍ، اَخَا حَنْظَلَةَ الْكَاتِبَ،

ٱخْبَىرَهُ آنَّـهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4482- أورده أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 53 وقم الحديث: 2669 .

حَـدَّتَنَا آبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

الْوَلِيدِ فَلَا يَقْتُلُنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ،

4482 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

حضرت رباح بن رہیے فرماتے ہیں کہ وہ

حضور ملی آیا کم کے ساتھ ایک جہاد میں نکا اس جہاد میں

حضرت خالد بن وليد آ گے تھے' حضرت رباح اور

سے گزرے جوآ کے والے لشکرنے اس کے ساتھ کیا

تھا'اس کے پاس تھہرے اور اسے دیکھنے لگے'اس کی

خلقت يرتعب كرنے كك يهال تك كدرسول الله طرفي الله

ان کو ملے اس حال میں کہ آ پ ملٹ ڈیٹیٹم اپنی اونٹنی پرسوار

تھے وہ لوگ عورت کے اردگرد سے علیحدہ ہو گئے

حضور ملی آیم نے فرمایا: اس کوکس نے قتل کیا؟ پھر لوگوں

کے چہرے کی طرف دیکھا'ان میں سے ایک آ دی ہے

فرمایا: خالد بن ولیدکو پیچیے سے جا کرملواُن سے کہو کہ سی

حضرت مرقع بن صفی اینے دادا سے وہ رسول

اللَّه مُنْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

عورت اور بچه کوتل نه کرے۔

حضور ملتی کی اصحاب ایک مقتولہ عورت کے پاس کھ

حضرت حظلہ الکاتب کے بھائی

حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

4483 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ

اَبِي مَسْرُيَمَ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي

الزِّنَادِ، حَدَّثَهُ عَنِ الْمُرَقِّعِ بُنِ صَيْفِيٍّ، عَنُ جَدِّهِ،

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْكَرَابِيسِيُّ،

ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ

مُرَقّع بُنِ صَيْفِي، عَنُ جَدِّهِ رَبَاح بُنِ الرّبِيع، قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

غَزُورَةٍ وَعَلَى مُقَدِّمَةِ النَّاسِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ، فَإِذَا

امْرَاَـةٌ مَ قُتُولَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حَلْقِهَا

قَدُ اَصَابَتُهَا الْمُقَدِّمَةُ، فَاتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَــَدَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ: آذُرِكُ

خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَقُلُ لَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

4484 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسُلِمِ الْكَشِّتُ،

وَٱلْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْاَسْفَاطِيُّ، قَالَا ثنا اَبُو الْوَلِيدِ

الطَّيَالِسِيُّ، ثنا عُمَرُ بَنُ الْمُرَقَّع بَنِ رَبَاح، عَنُ

اَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ رَبَاحِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَإِذَا النَّاسُ

مُ جُتَ مِعُونَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، فَقَالَ: مَا كَانَتُ

هَــــذِهِ تُقَاتِلُ فَقَالَ: مَنُ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ؟ قَالُوا: خَالِدُ

بُنُ الْوَلِيدِ فَبَعَتَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَقَالَ: مُوْ حَالِدًا لَا

4485 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ

يَقُتُلُ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حضرت مرقع بن صفی اینے دادا سے وہ رسول

حضرت رباح بن رہیع فرماتے ہیں کہ وہ

حضور ملی آیم کے ساتھ ایک جہاد میں نکا اس جہاد میں

حضرت خالد بن وليدآ كے تھے اچا تك راستے پر ايك

مقتولہ عورت تھی' آ گے والے لشکرنے اس کو قل کیا تھا'

اس کی خلقت پر تعجب کرنے گلے یہاں تک که رسول

الله ملتي لا عن عورت كے ياس كھڑ ہے ہوكران ميں

سے ایک آ دی سے فر مایا: خالد بن ولیدکو پیھیے سے اسے

حضرت رباح بن رہیج فرماتے ہیں کہ وہ

حضور ملتا الميتم كے ساتھ ايك جہاد ميں تھے اس جہاد ميں

حضرت خالد بن وليدآ كے تھے اچا تك ديكھا كەلوگ

ایک مقولہ عورت کے پاس جمع تھے حضور ملتھ ایکم نے

فرمایا: اس کوکس نے قتل کیا؟ لشکر کے آ کے کون ہے؟

لوگوں نے کہا: خالد بن ولید۔ان کی طرف ایک آ دمی کو

بھیجا کہ خالد بن ولید سے کہو کہ سی عورت اور بحیر قتل نہ

حضرت رباح بن رہیے فرماتے ہیں کہ وہ

کہو کہ کسی عورت اور بچہ کوتل نہ کرے۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 444 ﴿ الْمُعَامِّلُونِ عَلَيْهِ 444 ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ولد سوم الله

حضور ملتَّ اللهِ كساتھ ايك جہاد ميں نكك اس جہاد ميں

حضرت خالد بن وليد آ م تض حضرت رباح اور

حضور من المات كالمات ايك مقتوله عورت كے ياس

سے گزرے آ گے والے لشکرنے اس کونل کیا تھا' اس

کے پاس مشہر ہےاوراہے ویکھنے لگئے اوراس کی تخلیق کی

طرف اوراس سے تعجب کرنے گئے یہاں تک که رسول

كئے مضور ملی کی اس كی طرف د مکھ كر فر مايا: اس كوتو

قتل نہیں کرنا تھا؟ پھرلوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا'

ان میں سے ایک آ دمی سے فرمایا: خالد بن ولید کو جا کر

حضرت رباح بن ربيع بن مرقع بن صفي رضي الله

عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مالی آیا ہے ساتھ

جہاد کیا' آپ نے ہم میں سے ہر دو آ دمیوں کو ایک

اونٹ سواری کے لیے دیا' دواس پرسوار ہوتے تھے اور

ایک خشکی میں پیچھے سے ہانکتا تھا اور پہاڑ کے سفر میں

آ کے سے پکڑتا تھا' حضور ملٹائیلم میرے پاس سے ﴿

گزرے تو میں چل رہاتھا' آپ مائٹ آیٹے نے مجھے فرمایا:

اے رباح! تمهیں پیدل چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں! میں

نے عرض کی: میں ابھی اُترا ہوں سے میرے دوسرے

ملوا دراہے کہو کہ سی عورت اور بچہ کوتل نہ کرے۔

ٱخْبَرَهُ آنَّـهُ حَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ، وَكَانَ الْمُقَدِّمَةُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ

فَمَرَّ رَبَاحُ وَاصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى امُرَادَةٍ قُتُسُلَةٍ، قَسَلَتُهَا الْمُقَدِّمَةُ، كَاجُتَمَعُوا

عَلَيْهَا يَنْ ظُرُونَ إِلَيْهَا وَإِلَى خَلْقِهَا، وَيَتَعَجَّبُونَ

مِنْهَا، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وتَفَرَّجُوا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ فَقَالَ: مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ

الْقَوْمِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَدِهِمْ: أَذْرِكْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ

4486 - حَدَّثَنَسَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَضُرَمِيُّ، وَزَكَرِيًّا بنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، قَالَا: ثنا

سُفْيَانُ بُنْ وَكِيعٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدُرِيسَ، عَنُ

عُسَمَسِرَ بُنِ مُرَقِّعٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ زُهَيْرٍ، عَنْ رَبَاحِ بُنِ

رَبِيع بُنِ مُوقِع بُنِ صَيْفِيّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ

ثَلَاثَةٍ مِنْنَا بَعِيـرًا يَـرُكُبُهُ اثْنَانِ وَيَسُوقُ وَاحِدٌ فِي

الصَّحَارِي، ونَقُودُ فِي الْجِبَالِ فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا اَمُشِى فَقَالَ لِي: اَرَاكَ

وقيل فيه صدوق وبقية رجاله ثقات .

4486- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه412 وقال: رواه الطبراني وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف جدا

فَقُلُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ فَعَلَى الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ فَعَدُ سُومُ اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

الْعَطَّارُ، ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَدِيُّ، ثنا الْفَصْلُ بُنُ

سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثِنِي الْمُرَقَّعُ، آنَّهُ

شَهِدَ عَلَى جَدِهِ رَبَاحِ بُنِ الرَّبِيعِ الْحَنْظَلِيِّ، أَنَّهُ

صَالِحًا فَاحْسِنَا صُحْبَتَهُ

يَا رَبَا حُ مَاشِيًا فَقُلْتُ: إِنَّمَا نَزَلُتُ السَّاعَةَ، وَهَذَان صَاحِبَاىَ قَدُ رَكِبَا، فَمَضَى فَمَرَّ بِصَاحِبَى فَٱنَاخَا بَعِيرَهُ مَا وِنَزَلَا عَنْهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ قَالَا: ارْكَبُ صَـدُرَ هَـذَا الْبَعِيـرِ فَلا تَـزَالُ عَـلَيْـهِ حَتَّى نَرُجِعَ ونَعْتَقِبُ آنَا وَصَاحِبِى، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَا: قَالَ رَفِيقًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَكُمَا رَفِيقًا

> رَبَاحُ اللَّخُومِيُّ جَدُّ مُوسَى بُن عَلِيّ

4487 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ أَبُو زَكُريَّا اللِّينَوَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَوَّابِ الْـحُـصَـرِيُّ، حَـدَّثَنَا مُطَهَّرُ بُنُ الْهَيْشَمِ الطَّائِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَـدِهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: مَا

وُلِـدَ لَكَ؟ قَـالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا عَسَى أَنُ يُولَدَ لِي؟ إِمَّا غُلامٌ وَإِمَّا جَارِيَةٌ قَالَ: فَمَن يُشْبِهُ؟ قَالَ: مَمَا عَسَى اَنُ يُشُبِهَ؟ إِمَّا أُمَّهُ وَإِمَّا اَبَاهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَامَهُ لَا تَقُولَنَّ كَذَلِكَ، إنَّ النَّـ طُفَةَ إِذَا اسْتَقَرَّتُ فِي الرَّحِمِ ٱحُضَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ نَسَبِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ آدَمَ، أَمَا قَرَأْتَ هَذِهِ

الْآيَةَ فِي كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فِي أَيّ صُورَةٍ مَا

ساتھی سوار ہوئے ہیں' آپ میرے ساتھیوں کے پاس سے گزرے تو دونوں نے اونٹ بھایا اور اس سے أتريئ جب ميں وہاں پہنچاتو أنہوں نے كہا: آپ اس اونٹ کے آ گے سوار ہول کھارے لوٹ کرواپس آنے تک آپ سوار رہیں' میں اور میرا ساتھی ہیچھے ہیچھے تھے' میں نے کہا: کیوں؟ دونوں نے کہا: رسول اللہ ملتی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی نیک ہے اس کے ساتھ اچھا

## حضرت موسیٰ بن علی کے دا دا رباح المحمى رضى اللدعنه

حضرت موسیٰ بن علی بن رباح اپنے والد گرامی سے وہ ان کے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے ان سے فرمایا: تمہارے ہاں اولاد ہے؟ عرض كى: يارسول الله! موسكتا ہے كه بچيه كى ولادت مو؟ آپ الله این نے فرمایا: بچہ یا بچی؟ عرض کی کس کے مشابہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کس کے مشابہ ہو مال کے یاباپ کے جمنور ملتی اللہ نے فرمایا: الی بات نہ کرو کیونکہ نطفہ جب مال کے پیٹ میں تھم تاہے تو اللہ عزوجل اس کے اور آ دم علیہ السلام کے درمیان جونسب ہوتا ہے وہ حاضر کرتا ہے کھریہ آیت تلاوت کی ''<sup>جس</sup> صورت میں جاہے بیدا کرے'۔

4487- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه134 وقال: رواه الطبراني وفيه مطهر بن الهيثم وهو متروك .

المعجور الحبيد ك

شَاءَ رَكَّبَكَ) (الانفطار:8) 4488 - حَـدَّثَنَا يَـحْيَـى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اَبُو

زَكَرِيَّا اللِّينَوَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ نُ نَوَّابِ الْحُصَ يُّ، ثنا مُطَهَّهُ نُدُ الْفَنْهُ الطَّائفُّ،

بُنِ بَوَّابٍ الْحُصَرِيُّ، ثنا مُطَهَّرُ بُنُ الْهَيْثَمِ الطَّائِفِیُّ، ثنا مُوسَى بُنُ عَلِیِّ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ آبِیهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

مِصْرًا سَتُفْتَحُ فَانْتَجِعُوا حَيْرَهَا وَلَا تَتَّجِذُوهَا دَارًا إِنَّهُ يُسَاقُ إِلَيْهَا أَقَلُّ النَّاسِ أَعْمَارًا

رَبَاحُ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4489 - حَدَّثَنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، وَعُشْمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَةَ، قَالَا: ثنا وَکِیعٌ، عَنُ

عِـكُـرِمَةِ بُنِ عَمَّارٍ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ اسْمُهُ

4490 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُّ وَكِيعٍ، ثنا آبِي، ثنا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ، عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، آخُبَرَنِي بِلَالٌ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قال أبو سعيد بن يونس متروك الحديث.

حضرت موسیٰ بن علی بن رباح اینے والدگرامی کے وہ ان کے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی ایم فی ہوگا' اس کی

سے وہ ان سے دادا جان سے روایت رہے ہی کہ حضور ملے ہیں ہے۔ حضور ملے ہیں ہے اس کی حضور ملے ہیں ہے۔ اس کی الجھی چیز کو تلاش کرنا 'کیکن اسے اپنا گھرند بنانا' کیونکہ اس تک بہت کم لوگ پہنچیں گے۔

حضور مائی ہے غلام حضرت ریاح رضی اللہ عنہ

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آیا کہ کے غلام تھے اُن کا نام رباح

تھا۔

حفرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی قیل آئے کے غلام تھے اُن کا نام رباح

4488- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 64 وقال: رواه الطبراني في معجمه الكبير وفيه مطهر بن الهيثم

4490- أورده الروياني في مسنده جلد2صفحه17 وقم الحديث: 753.

2.004.0

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

وَسَلَّمَ غُلامٌ اسْمُهُ رَبَاحٌ رَبَاحٌ الْانصارِيُّ مَولكي

بَنِي جَحْجَبَي، استشهد

يَوْمُ الْيَمَامَةِ

4491 - حَدَّثَنَسا مُسَحَسَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَسالِدٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنيا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُودةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، مِنَ الْأَنْصَارِ، رَبَاحٌ مَوْلَى بَنِي جَحْجَبَى

4492 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْهَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ

يَوْمَ الْيَسَمَامَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، رَبَاحٌ، مَوْلَى يَنِي جَحْجَبَي

رَزِينُ بُنُ انسِ السُّلَمِيُّ

4493 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

آبُو رَبِيعَةَ فَهِدُ بُنُ عَوْفٍ، ثِنا نَائِلُ بُنُ مُطَرِّفٍ السُّلَمِيُّ، حَلَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَلِّي رَزِينِ بُنِ أَنَسٍ، قَـالَ: لَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَلَنَا بِنُرَّ بِالدَّنِينَةِ، خِفْنَا آنُ يَـغُـلِبَـنَا عَلَيْهَا مَنُ حَوْلَنَا، قَالَ: فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

حضرت رباح انصاری' بنی کجمی کے غلام جنگ بیامہ کے دن شہید کے گئے تھے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام بی مجمی کے غلام حضرت رباح کا بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور اوس اور بن عمرو بن عوف میں سے جو جنگ بمامہ میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں ایک نام بنی جھی کے غلام رباح کابھی ہے۔

> حضرت رزين بن انس اسلمي رضي اللدعنه

حضرت رزین بن انس فرماتے ہیں: جب اسلام کو غلبہ عطا ہوا' ہمارے پاس دعینہ کے مقام پر ایک کنواں تھا' ہمیں خوف تھا کہ پڑوی اس پرغلبہ ڈال لیں گے۔فرماتے ہیں: میں رسول کر یم ملی آیا کم کی بارگاہ میں آیا کی میں نے آپ الی آلی کے سامنے اس کا ذکر

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: وَكَتَبَ

لِي كِتَبَابًا: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ آمَا بَعْدُ فَإِنَّ لَهُمْ بِنُرَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا قَالَ:

فَـمَا قَاضَيْنَا فِيهِ إِلَى آحَدٍ مِنُ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ إِلَّا

قَـضَـوُا لَـنَا بِهِ، قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَذَا، وَزَعَمَ آنَّهُ كَذَا كَانَ كِتَابُ

رقادُ بُنُ رَبيعَةَ

4494 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَ ضُوَمِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بْنُ كَثِيرِ الْبَجَلِيُّ، اَنَا يَعْلَى

بُنُ الْاَشْدَقُ قَالَ: اَذْرَكُتُ عِلَدةً مِنُ اَصْحَاب

رَسُولِ الـلُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ صَدَقَ

مِنْهُمُ رِقِادُ بُنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: اَخَذَ مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَمِ مِنَ الْمِنَةِ شَاةً،

رُشَيْدُ بْنُ مَالِكِ أَبُو

عَمِيرَةَ السَّعُدِيُّ

فَإِنْ زَادَتُ فَشَاتَانِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كيا فرمات بين: آيمانينم ن مجھايك خطالكه كر

دیا اللہ کے رسول محمد ملٹ اللہ کی طرف سے کیکن اس کے

بعد۔ پس بے شک ان کی ملیت ہے۔ کوال اگر

میرے پاس آنے والاسچاہے۔فرماتے ہیں: اس کے

بارے میں مدینہ کے قاضو ل میں سے ہم نے جس سے

بھی فیصلہ کروایا' انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا۔

فرماتے ہیں: نبی کریم ملتی آیم کے خط میں اس طرح تھا۔

انہوں نے بھی یہی یقین کیا کہاس طرح ہے جس طرح

حضرت رقاد بن ربيعه

العقيلي رضى اللدعنه

حضرت یعلیٰ بن اشدق رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه ميس نے حضور ملي آيم كئي صحاب كو يايا وكوة وصول

کرنے والوں میں سے حضرت رقاد بن ربیعہ بھی تھے

أنہوں نے فرمایا: ہم سے رسول اللّدماتْ وَیَالِمُ نے سو

بریوں میں سے ایک بکری زکوۃ کے طور پر لی اگر

حضرت رشید بن ما لک ابوعمیره

السعدي رضى اللدعنه

حضرت ابوعمیرہ رشید بن ما لک فرماتے ہیں کہ ہم

نی کریم ملتی لائم کا خط ہے۔

زياده مول تو دوبكريال\_

4495 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ

4494- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 74

عَــمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ

مُوسَى، حَـدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو

مُسْلِم الْكَشِّيُّ، ثنا الْحَكُمُ بْنُ مَرْوَانَ، حِ وَحَدَّثَنَا

مُحَدَّمُ دُبُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ

يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمُرُو بْنُ

كُمْ مُرْزُوقٍ، قَالُوا: ثَنَا مُعَرِّفُ بُنُ وَاصِلِ السَّعُدِيُّ،

قَـالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ طَلْقِ قَالَتُ: حَدَّثَنَا ٱبُو

عَمِيرَ-ةَ رُشَيْدُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلٌ

بِطَبَقِ عَلَيْسِهِ تَسَمُّرٌ، فَقَالَ لَـهُ: مَا هَذَا اَهَدِيَّةٌ اَهُ

صَدَقَةٌ؟ قَالَ الرَّجُلُ: صَدَقَةٌ، قَالَ: فَقَدِّمُهَا إِلَى

الْقَوْمِ قَالَ: وَحَسَنٌ بَيْنَ يَكَنِهِ يَتَعَفَّرُ، قَالَ: فَآخَذَ

الصَّبِيُّ تَـمُرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، قَالَ: فَفَطِنَ لَهُ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادْخَلَ إِصْبَعَهُ

فِي فِيّ الصَّبِيّ، فَانْتَزَعَ التَّمْرَةَ ثُمَّ قَذَفَهُ بِهَا، وَقَالَ:

ريَابُ الْمُزَنِيُ

بُسُ آبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَصْلَ بْنَ طَلْحَةَ،

يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ بْنِ رِيَابِ، عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ

كَانَ مَعَ جَلِّهِ حَيْثُ آتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلامٌ فَوَجَدَهُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، ثنا الْفُرَاتُ

4496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد ا

حضور ملتُهُ يُرْتِمُ ك ياس بيشے ہوئے تھے آب ك ياس

ایک آ دمی تھجوروں کا ٹو کرالے کر آیا' آپ نے فر مایا بیہ

کیا ہدیہ کریں یا صدقہ کریں؟ اس آ دمی نے عرض کی:

صدقہ کیا ہے آپ نے فرمایا: لوگوں کے سامنے پیش

کرو۔حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے آگے تھے'

آپ نے تھجورلے کی اور اینے منہ میں ڈالیٰ

حضور ملتي يَرَبِم نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈالی اور تھجور

نكال كر پهينك دى فرمايا: مم آل محر صدقه نهيس كهات

حضرت رياب مزنى رضى اللهءنه

روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دادا کے ساتھ رسول

آپ ملتی اللہ نے بٹن کھولے ہوئے تھے۔

حضرت معاویہ بن قرہ بن ریاب اینے والد سے

رَسِيمٌ الْعَبْدِيّ

4497 - حَدَّثَنَا، مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَـضُرَمِيُّ، وَعُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، قَالَا ثِنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَسارِثِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ غَسَّانَ، عَنْ ابُنِ

الرَّسِيمِ، عَنْ اَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ اَهْلِ هَجَرَ، وَكَانَ فَقِيهًا، أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي وَفُدٍ بِصَدَقَةٍ، فَحَمَلَهَا اِلَّذِهِ، فَنَهَاهُمْ عَنِ النَّبِينِ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ، فَرَجَعُوا إِلَى أَرْضِهِم،

وَهِي اَرْضُ تِهَامَةَ حَارَّةً، فَاسْتَوْ خَمُوا فَرَجَعُوا اِلَّيْهِ الْعَامَ الثَّانِيَ فِي صَدَقَاتِهِمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنُ هَذِهِ الْآوْعِيَةِ، فَتَرَكَّنَاهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا فَقَالَ: اذْهَبُوا فَاشُرَبُوا مَا شِنْتُمُ وَلَا تَشُرَبُوا

مَا أُوكِيَ سِقَاؤُهُ عَلَى إِثْم

رِعْيَةَ الْجُهَنِيُّ ثُمَّ السُّحَيْمِيُّ

4498 - حَدَّثَ نَهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ

حَـنُبَل، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ الْحَسَنِ التَّسُنِيمِيُّ، ثنا الْاَنْصَارِيُّ، ثنا اِسُرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ، عَنُ آبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيّ،

4497- أورده أحمد في مسنده جلد 3صفحه 481.

حضرت رشيم العبدي رضي اللهءعنه

حضرت ابن رسیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہان کے والد ہجرت والوں میں سے تھے اور فقیہ

تھے وہ زکو ہ کے وفد میں رسول الله طلی ایکم کے پاس

آئے'اس کواُٹھا کرلائے' آپ نے ان برتنوں میں نبیذ ﴾

بنانے سے منع کیا'وہ دوبارہ اپنے ملک آئے'ان کا ملک تهامه میں انتہائی گرم تھا، گرم آب وہوا سے ان کی صحت

خراب ہوگئ پس آئندہ سال زکو ۃ لے کر آئے أنہوں

نے عرض کی ایارسول اللہ! آپ نے ان برتنوں سے منع کیا تو ہم نے جھوڑ دیا ہے ہم پر دشوار ہوا ہے۔

آپ التي يَوَلِم في مايا: جاؤ بيواجس ميس تم حاموليكن نشه آ ورشی نه پینا۔

حضرت رعيه جهني كجفر لحيمي رضي اللدعنه

حضرت رعیہ حیمی رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ

نی کریم ملی این نے ان کی طرف سرخ چڑے پر ایک

خط لکھا' انہوں نے اس کے ساتھ اپنی ڈول یا مشک کو پیوند لگا لیا۔ رسول کریم الٹی آیا کم کو خبر دی گئی اور

آ پ انہوں نے ایک جھوٹالشکر بھیج دیا' پس انہوں نے

4498- أورده أحمد في مسنده جلد5صفحه 285 وقم الحديث: 22519 .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 452 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعتم العام المعتم المعتم

نہ باہر چرنے والے نہ گھر میں کھڑے ہوئے جانوروں

کوچھوڑ ااور نہ گھرییں رہنے والے آ دمیوں کواور نہ مال

کوچھوڑا' مگرسب کو پکڑلیا۔ پس میں اپنے گھوڑے کی

تنگی پیٹے یہ نگا خالی ہاتھ سوار ہوا۔ این بیٹی کے گھر آیا جو

بنی ہلال میں بیاہی ہوئی تھی اس کے دروازے پرلوگ

اکٹھے تھے میں گھروں کی مجھلی طرف سے اس کے پاس

گیا۔اس نے کہا: آپ کوکیا ہے؟ میں نے کہا: ہر بُرائی

تیرے باپ پرنازل ہوئی ہے نہ کوئی باہر چھوڑ ا ہوا' نہ گھر

بندها ہوار ہانہ گھر والے اور نہ مال بچا مگرسب کچھ لے

لیا گیا۔ میں نے کہا: مجھے اسلام کی دعوت دوں حالانکہ

وہ پہلے اسلام لا چکی تھیں۔راوی کا بیان ہے: میں نے

اس پر کپٹرا ڈالا' پس وہ نکلا' اس نے کہا: تیرا شوہر کہاں

ہے اس نے کہا: قیام گاہ میں۔ پس وہ آیا اس حال میں

اسے دیکھا کہاس پرایک ہی کیڑا تھا'جب اس سے سر

ڈھانیا جاتا تو پیٹھ (سرین) ننگی ہو جاتی اورا گرسرین یہ

ڈالا جاتا تو سرنگا ہوجاتا تھا۔ پس اس نے کہا: تیرا کیا

حال د کیھر ہا ہوں۔اس نے جواب دیا: ہر بلال مجھ پر

نازل ہوئی ہے پس اس نے دوبارہ وہی بات کی جو پہلے

ایی بیلی سے کر چکا تھا۔ کہا: میں محد ملتی اللہ کی خدمت

میں جانا حابتا ہوں اس سے پہلے کہ میرا مال تقسیم کیا

جائے۔اس نے کہا: میری سواری لے او۔اس نے کہا:

مجھےاس کی ضرورت نہیں (مجھےاینی ہی کافی ہے ) کیکن

مجھے کانتھی دے دیجئے! وہ کہتے ہیں: پس وہ پکڑی اور

نى كريم المُعْلِيدِم كَى طرف چل ديئے۔ پس آپ اللّٰهُ يُلِّهِم

وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا فِي آدِيمِ آحُمَرَ، فَرَقَّعَ بِهِ

وَلُوَهُ، فَاُخُبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَبَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً

وَهِي مُتَزَوِّجَةٌ فِي بَنِي هِلَالِ، وَكَانَ مَجْلِسُ الْقَوْم

بِفِنَاء بَابِهَا، فَدَخَلَ مِنْ وَرَاء الْبُيُوتِ عَلَيْهَا

فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ قَالَ: كُلَّ شَرِّ قَدُ نَزَلَ بِأَبِيكِ، مَا

اتُرِكَ لَـهُ سَارِحَةٌ وَلَا بَارِحَةٌ وَلَا اَهُلُ وَلَا مَالُ اِلَّا

أُخِذَ، قُلْتُ قَدُ دُعِيَتِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ قَدُ

اَسُلَمَتْ هِي، قَالَ: فَطَرَحْتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا، فَخَرَجَ،

فَقَالَ: اَيْنَ بَعُلُكِ؟ قَالَتْ: فِي الرَّحْلِ فَاتَاهُ وَعَلَيْهِ

أَتُوبٌ إِذَا غُطِّيَ بِهِ رَاْسُهُ انْكَشَفَتِ اسْتُهُ، وَإِنْ

غُطِّى استُهُ انْكَشَفَ رَاسُهُ، فَقَالَ: مَا الَّذِي اَرَى

بِكَ؟ قَالَ: كُلَّ الشُّرِّ قَدُ نَزَلَ بِي، فَإَعَادَ الْكَلامَ

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا قَالَ لِابْنَتِهِ، قَالَ: وَآنَا أُرِيدُ مُحَمَّدًا

قَبْلَ انْ يُقسِّمَ مَالِي، قَالَ: خُذُ رَاحِلَتِي، قَالَ: كَا

﴾ حَساجَةَ لِبي بهَسا، وَلَكِئ اَعْسِطِنِي الْقَعُودِ، قَالَ:

فَاَحَذَهَا وَمَضَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَاتَسَاهُ مَسعَ صَلادةِ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّى، فَلَمَّا قَضَى

صَلَاتَـهُ قَالَ: ابْسُطُ يَدَيْكَ أُبَايِعُكَ، فَبَسَطَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَلَمَّا اَرَادَ انْ

يَضُوبَ عَلَيْهَا، قَبَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

فَلَمْ يَدَعُوا لَهُ سَارِحَةً وَلَا بَارِحَةً وَلَا اَهُلَا وَلَا مَالًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني }

کی خدمت میں صبح کی نماز کے ساتھ پہنچ اس حال میں کہ آپ مٹھیلیٹم نماز ادا فرما رہے تھے کیں جب

م يطني آيم في نماز اداكر لى توميس في عرض كى: ابنا ہاتھ آ گے کریں تا کہ آپ سے بیعت کروں۔ پس

رسول کریم المن اینا ماتھ آگے کیا کی جب

انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا ارادہ کیا تو آب نے

ہاتھ پکڑ لیا اور کئی بار ایسا کیا' پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: آپ کون ہیں؟ عرض کی: رعیہ تھی ۔ پس

نبی کریم ملتی آبلم نے اس کے بازو سے بکڑا اور اس کو

زمین سے اُٹھالیا' پھر فر مایا: ادھر توجہ کرو! بیروہ رعیہ تھی

ہے جس کو میں نے خط لکھ کر دیا اور اس نے جا کر اس

ہے اپنی ڈول کو بیوند لگالیا۔ رعیہ بول اُٹھا: میرا مال اور

میری اولا د۔ آپ الٹوئیلیم نے فرمایا: جہاں تک تیرے

مال کا تعلق ہے تو وہ تقسیم کر دیا گیا ہے کیکن اپنی اولاد

اور گھروالوں میں سے جس کو پائے (تو لے جا)۔ وہ

کہتے ہیں: وہ گئے کھرلوٹ کرآئے۔اچانک اس کے بیٹے نے اس کو پہچان لیا۔ پس وہ لوٹ کر نبی کریم طلق کیا کہ

کی طرف آئے۔ عرض کی: یہ میرا بیٹا ہے۔ رسول كريم مَنْ أَيْلِمْ نِهِ فَرَمَايا: ال بلال! ال ك ساته جا

پس اگر اس کا یقین ہے کہ وہ اِس کا بیٹا ہے تو اس کے حوالے کر دو' پس وہ اس کے ساتھ گئے' اس نے کہا: میہ

میرابیٹا ہے۔ پس انہوں نے اس کواس کے حوالے کردیا اور نبی کریم ملتی آیم کی بارگاہ میں آ کر بتایا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور میں نے ان میں سے سی کونہیں دیکھا کہ وہ اپنے

وَسَـلَّـمَ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنُ أنْتَ؟ قَالَ: رِغْيَةُ السُّحَيْمِيُّ، فَآخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضُدِهِ، فَرَفَعَهُ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ

قَالَ: هَا هَلْهَا رِغْيَةُ السُّحَيْمِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ كِتَابًا، فَرَقَّعَ بِهِ دَلُوهُ ، وَقَالَ رَعْيَةُ: مَالِي وَوَلَدِي، قَالَ:

آمَّا مَالَكُ فَهَيْهَاتَ قَدُ قُسِّمَ، وَآمَّا وَلَدُكَ وَآهَلُكَ

فَهَنْ اَصَبْتَ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ عَادَ، وَإِذَا ابْنُهُ قَدْ عَرَفَ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ اخْرُجُ مَعَهُ، فَإِنْ

زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ فَادُفَعُهُ إِلَيْهِ ، فَخَرَجَ مَعَهُ، فَقَالَ: هَذَا ابُنِي فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ، وَٱقْبَلَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّهَ، فَقَالَ: ذَكَرَ آنَّهُ ابْنُهُ، وَمَا رَايُتُ وَاحِدًا

مِنْهُمُ اسْتَعْبَرَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ جَفَاءُ الْآغِرَاب

دوست كيلية آنسو بهائي-آپ اليايية فرمايا: يهي تو دیہاتیوں کی بےوفائی ہے۔

حضرت رعیہ جنی رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ

رسول کریم ملتّ کیتلم نے ان کی طرف خط لکھا' اس نے

اس کے ساتھ اپنی ڈول کو پیوندلگالیا' پس اس کے پاس سے رسول کریم ملتی البیم کالشکر گزرا کیس اُنہوں نے اس

کے اونٹ ہا تک لیے پس اس نے اسلام قبول کرلیا تو رسول کریم ملٹ کالیم نے فر مایا: بہر حال اینے مال میں سے

جو مال بعینم یالے مال تقسیم ہونے سے پہلے تو اس کا

زیاده حق دار ہے۔

حضرت رقيم بن ثابت ابوثار انصاری طائف کے دن شہیر

کے گئے تھے

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عمرو بن عوف اور بنی معاویہ بن حارث میں سے جو طا کف کے دن شہید کیے گئے ان کے نامول میں سے ایک نام رقیم

بن قابت بن تغلبه رضی الله عنه کا بھی ہے۔

4499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَـضُ رَمِـى، وَالْـحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُ، قَالًا: ثنا أَبُو كُرِيْبٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ حَمَّادِ كُرِيْبٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ حَمَّادِ كُرُيْبٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ كُنُ الْبِي اِسْحَاقَ، عَنْ رِعْيَةَ الْـُجُهَـنِـيّ، أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَيُهِ كِتَابًا فَرَقَّعَ بِهِ دَلُوَهُ، فَمَرَّتْ بِهِ

سَرِيَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَاقُوا اِبِلَّا لَهُ، فَآسُلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا مَا اَذْرَكْتَ مِنْ مَالِكَ بِعَيْنِهِ

قَبْلَ انْ يُقَسَّمَ فَٱنْتَ آحَقُّ بِهِ

رُقَيْمُ بُنُ ثَابِتٍ أَبُو ثَابِتٍ الْانْصَارِيُّ اسْتُشْهِدَ يُومُ الطَّائِفِ

4500 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ آبِي الْاَسُوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ، فِى تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

الطَّائِفِ مِنَ الْآنُصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، ثُـمَّ مِنْ بَنِى مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَارِثِ، رُقَيْمُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ

4499- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه 206 وقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح الا أنه من رواية ابن اسحاق عن رعية وقد رواه قبل هذا عن أبي اسحاق عن الشعبي وعن أبي اسحاق عن أبي عمرو الشيباني والله أعلم .

4501 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْب الْحَرَّانِيُّ، ثنا ٱبُو جَعُفَو النُّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

الطَّائِفِ مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنَ الْاَوْسِ، رُقَيْمُ بُنُ

ثَابِتِ بُنِ ثَعُلَبَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ لَوُ ذَانِ بُنِ مُعَاوِيَةَ رُ خَيلَةُ بِنُ تَعْلَبَةً بُن خَلُدَةَ الْآنصارِيُّ

4502 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بْنِ عُـقُبَةَ، عَـنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَذُرًا

مِنَ الْآنُىصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى بَيَاضَةَ، رُحَيْلَةُ بُنُ ثَعْلَبَةَ

رَوْحُ بِنُ زِنْبَاعٍ الجُذَامِي

4503 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ،

عَنْ اَبِي مَعْشَرِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ بُنُ يَزِيدَ بَايَعَ آهُلُ الشَّامِ كُلُّهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِلَّا اَهْلَ الْاَرْدُنِّ، فَلَمَّا

حضرت محدین اسحاق فرماتے ہیں کہ انصار میں طائف کے دن اور اوس میں سے جو طائف کے دن شہید ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام رقیم بن ثابت بن تغلبہ بن زید بن لوذان بن معاویہ کا بھی ہے۔

حضرت رحيله بن تغلبه

بن خلده انصاری بدری رضى اللدعنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی بیاضہ میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں

میں سے ایک نام زحیلہ بن تغلبہ بن خلدہ کا بھی ہے۔

حضرت روح بن زنباح الجذامي رضي اللدعنه

حضرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن یزید فوت ہوئے تو سواءاردن کے لوگوں کے تمام شام والول نے ابن زبیر کی بیعت کی جب بنی امیہ

اور شام کے مالدارلوگوں نے یہ بات دیکھی تو ان میں

4503- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه257 وقال: رواه الطبراني واسناده منقطع.

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَكُونُ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمِ الْمُعْجَمِ الْمُعْجَمِ الْمُعْجَمِ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمِ الْمُعْرَاتِي الْمُعْجَمِ الْمُعْمِ الْمُعْجَمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ ا

رَأَى ذَلِكَ رُءُ وُسُ بَنِي أُمَيَّةَ وَنَاسٌ مِنِ آهُلِ الشَّامِ

مِنُ اَشْرَافِهِمْ، وَفِيهِمْ رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعِ الْجُذَامِيُّ،

قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّ الْمُلُّكَ كَانَ فِينَا آهُلَ الشَّام فَيُنْقَلُ ذَلِكَ إِلَى الْحِجَازِ لَا نَرْضَى بِذَلِكَ

بَابُ الزَّاي مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بُنُ الْخَطَّاب

زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ بُنِ نُفَيْلِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى بُنِ رَبَاحِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قُرُطِ بُنِ رَزَاحِ بُنِ عَدِيّ بُنِ كَعْبٍ بَدُرِيٌّ استُشْهِدَ يَوُمَ الْيَمَامَةِ

4504 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ أَبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَّةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ

قُرَيْشٍ، مِنْ يَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبِ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ 4505 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَلَى الْمُسَيِّبيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيْشِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَدِيّ بُنِ كَعْبِ، زَيْدُ بُنُ

4506 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

روح بن زنباع الجذامی تھے ان میں بعض بعض سے کہنے لگے کہ بادشاہی ہمارے شام والوں میں ہے اور پیر حجاز کی طرف چلی جائے گی اور ہم اس بات پر راضی

## بإب الزاي جن کا نام زیدہے حضرت زيدبن خطاب

(ان کا نسب سے ہے:) زید بن خطاب بن تفیل بن عبدالعزى بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بدرى ،ي يمامه كدن شهيد كي گئ

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: قریش اور بنی عدى بن كعب ميں سے جو بدر ميں شركيك ہوئے أن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن خطاب کا بھی

حضرت عروه فرماتے ہیں: قریش اور بنی عدی بن کعب میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن خطاب کا بھی ہے۔

حضرت عروه فرماتے ہیں: قریش اور بنی عدی بن

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُ قُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ

يَوُمَ الْيَسَمَامَةِ مِنْ قُرَيْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بُنِ

الْحَضُرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَكَمِ بْنَ

اَبِي زِيَادٍ يَقُولُ: زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ كَانَ اَسَنَّ مِنْ

عُمَرَ وَيُكُنَّى اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَيُقَالُ اَبُو ثُورٍ

4507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

4508 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَن

الزُّهُ رِيّ، عَنْ سَالِم، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْتُلُوا

الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا

اَوْ زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ، وَانَّا أَطَارِدُ حَيَّةً لِاَقْتُلَهَا،

فَـنَهَـانِـي، فَـقُلُتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ قَدُ اَمَرَ بِقَتْلِهِنِّ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ

عَنْ قَتْل ذَوَاتِ الْبُيُوتِ قَسالَ السزُّهُورِيُّ: وَهُنَّ

4509 - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَآنِي آبُو لُبَابَةَ،

يُسْقِطَان الْحَمُلَ وَيَطْمِسَان الْبَصَرَ

الُعَوَامِرُ

كَعْبِ، زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ

کعب میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے سُلَيْهَانَ الْاصبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

ناموں میں سے ایک نام زید بن خطاب کا بھی ہے۔

حضرت عبدالله بن حكم بن ابوزيا دفر ماتے ہيں كه

زید بن خطاب عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے آپ کی کنیت ابوعبدالرحل تھی اور آپ کو ابوثور بھی

کہاجا تاہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملت آیکتی کوفر ماتے ہوئے سنا سانپوں کو مارو خصوصاً دو دهاری والا اور حچونا سانپ ضرور مارو کیونکه

يەدونوں حمل گرا ديتے ہيں اور آئکھ کی بينائی اُ چک ليتے بين-

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں ایک سانب وقل کرنے کیلئے گھرسے دور کرر ہاتھا تو مجھے ابولبابہ یا زید بن خطاب نے دیکھ لیا۔ پس اس جوان

نے مجھے منع کیا۔ میں نے کہا: رسول کریم ملتی ایکنے ان کوتل کرنے کا حکم دیاہے تو اس نے کہا: اس حکم کے بعد آپ النی آیا ہم نے گھروں میں رہنے والوں کوفل کرنے

سے منع فرما دیا۔ امام زہری فرماتے ہیں: وہ آبادیوں

میں رہنے والے ہیں۔ حضرت سالم اینے والدگرامی سے روایت کرتے

4510 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ

نَقُتُلَ ذَوَاتَ الْبُيُوتِ

اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ

عَنْ اَبِيبِهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ وَزَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ، وَآنَا أَقْتُلُ حَيَّةً مِنْ ذَوَاتِ

الْبُيُوتِ، وَكُنَّا نَدْعُوهُنَّ الْجِنَّانَ فَقَالًا: يَا عَبْدِ اللَّهِ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اَنُ

4512 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا

بِشْسُرُ بُسُ آدَمَ، ثنا أَبُو عَلِيُّ الْحَنَفِيُّ، ثنا زَمْعَةُ بُنُ

صَالِحٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

عَنْ آبِي لُبَابَةَ بُنِ عَبُدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدِ بُنِ الْخَطَّابِ،

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ

4513 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ،

4511 - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَآنِي اَبُو لُبَابَةَ،

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرِ الْنَّيِ ﴾ ﴿ \$45 ﴾ ﴿ وَالْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَ

الْفَعُنبِيُّ، ثنا حَاتِمُ بُنُ سُمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

بیں کہ رسول کریم ملت اللہ اللہ نے فرمایا: سانبوں کو مار دیا

حضرت ابن عمر رضى الله عنهمانے فرمایا: میں نے

حضرت ابولبابه اورحضرت زيدبن خطاب نے مجھے ديكھا

جبکہ گھرول میں رہنے والے سانپول میں سے ایک

سانپ کومیں مار رہا تھا اور ہم ان کوجن کہا کرتے تھے'

پس ان دونوں نے فرمایا: اے عبداللہ! رسول

كريم مُنْ اللِّهِ فِي اللَّهِ عَلَى وَالْحَالِمِينَ اللَّهِ وَالَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَالْحَال

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ

أنهول نے ابولبابہ بن منذر اور زید بن خطاب سے

روایت کیا ہے کہ نبی کریم ماٹھ ایکٹر نے نے جنوں کوفل کرنے

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت

سالم نے ان کوخبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ

عنمانے ان کو خردی کہ انہوں نے رسول کر یم ماڑی آرائم کو

فرماتے ہوئے سنا: سانپوں کو مار دیا کرومگر دو دھاری

والا اور چھوٹا سانپ كيونكه بيد دونوں بينائي كواُ چِك ليتے

ہیں اور حمل کو گرادیتے ہیں۔

كرنے سے روكا ہے۔

سيمنع فرمايابه

أُثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعْدٍ، ثنا عَيِّى، ثنا آبِى، عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، آخْبَرَهُ أَنَّ

الطُّفْيَتَيُنِ وَالْأَبْتَرَ فَالنَّهُ مَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَمْلَ

عَسْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ذَا

الْـمُنْدِرِ، وَزَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ، وَآنَا أَطَالِبُ حَيَّةً مِنْ

حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، فَنَهَيَانِي عَنْ قَتْلِهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ

4515 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَلَّادٍ

اللَّاوُرَقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حِزَامِ الضَّبَعِيُّ الْبَصْرِيُّ،

ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابُو عَامِرٍ الْاَنْصَارِيُّ، ثنا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ آبِي جَنَابِ الْكَلْبِيِّ،

عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْخَطَّابِ، عَنْ اَبِيَهِ

يَمْسَحُ الدُّمُوعَ مِنْ عَيْنَيْهِ، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَكَانَ اَوَّلَنَا، فَقَالَ: بِاَبِي اَنْتَ وَاُمِّي مَا يُبْكِيكَ؟

قَىالَ: إِنِّي اسْتَاذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبُو

أُمِّى وَكَانَتُ وَالِدَةً وَلَهَا قِبَلِي حَقُّ أَنُ ٱسْتَغْفِرَ لَهَا

فَقَالًا: إِنَّهُ قَدُ نَهَى عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ

پس حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے

ہیں: میں ہمیشہ سانپ کوتل ہی کر دیا کرتا تھا حتی کہ مجھے

ابولبابه بن منذر اور زید بن خطاب نے دیکھا جبکہ میں

گھرکے سانیوں میں سے ایک سانپ کو دُور کر رہا تھا'

ان دونوں نے مجھےاس کوتل کرنے سے منع کیا' پس میں

نے کہا: بے شک رسول کر یم ملت ایکی نے ان کوئل کرنے

كا حكم ديا ہے كي انہوں نے كها: ب شك آ ب المالية

نے گھرول میں رہنے والے سانپوں کوقتل کرنے سے

حضرت عبدالرحمٰن بن خطاب بن زياد اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملے اللہ

کے ساتھ فتح مکہ کے دن قبرستان کی طرف نکلے

حضور ملی ایم کوایک قبر کے پاس بیٹے ہوئے دیکھا ایسے

محسوں ہور ہاتھا جیسے آپ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں'

حضور مُنْ اللِّهِ كُفرك ہوئے اس حال میں كه اپني

آ تھوں سے آنسوصاف کررہے تھے۔حفرت عمر رضی

اللَّه عنه جم سب سے پہلے آپ ملی ایک سے ملے اور عرض

کی: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! آپ کیوں رو

رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے (

ا پنی والدہ کی قبر کی اجازت ما نگی اور میری والدہ کا مجھ پر

حق تھا اور میں نے بخشش کے لیے دعاما تگی مجھے اس

سے منع کر دیا گیا' پھرآپ نے بیٹنے کا اشارہ کیا' ہم

آپ کے اردگرد بیٹھ گئے تو آپ مٹٹی کیلئم نے فرمایا: میں

رو کا ہے( کیونکہ بیسانپنہیں جن ہوتے ہیں )۔

4514 - فَـ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَا كُنْتُ

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتُح مَكَّةَ نَـحُوَ الْـمَقَابِرِ، فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اللَّى قَبْرِ، فَرَايَنَاهُ كَانَّهُ

4515- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه58 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده من لم أعرفه

يُسَاجِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَنَهَ انِى ثُمَّ أَوْمَا اِلْيُنَا آنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسْنَا فَقَالَ:

اَدَعُ حَيَّةً إِلَّا قَتَلْتُهَا حَتَّى رَآنِي اَبُو لُبَابَةَ بُنُ

مُؤْتَةً فِي سَنَةٍ ثَمَان

حمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا' جوتم

میں سے حاہے زیارت کرے اور میں تم کو قربانی کا

گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کرتا تھا تو اب

تم کھاؤ بھی اورر کھ بھی لؤ جوتہارے لیے پیند ہواور میں

تم کوان برتنول میں پینے سے اور نبیذ بنانے سے منع کرتا

تھا' برتن نہ کسی شے کو حلال کرتے ہیں اور نہ حرام کرتے

زيد بن حارثه

شراحیل بن کعب بن عبدالعزیٰ بن یزید بن امرءالقیس

الکلمی۔ یہ رسول پاک ملتہ آلیم کے غلام ہیں اور آٹھ

ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام حضرت زید بن

حارثه بن شراحيل بن كعب بن عبدالعزى بن يزيد بن

امرء القیس الکلمی کا بھی ہے ان پر اللہ اور اس کے

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ قریش اور بی

ہاشم میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول

میں سے ایک نام زید بن حارثہ کا ہے۔

ہجری میں جنگ مؤنہ میں شہید کیے گئے۔

رسول نے انعام کیا۔

(ان کانب یہ ہے: ) حضرت زید بن حارثہ بن

حضرت عروه فرماتے ہیں: جو بدر میں شریک

لُـحُـومِ الْاَضَاحِيّ فَوْقَ ثَلاثَةِ آيَّام فَكُلُوا وَادَّخِرُوا

وَاَمَـرُتُكُمْ بِظُرُوفٍ فَانْتَبِذُواٍ، فَإِنَّ الْآنِيَةَ لَا تَحِلُّ

زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ

الَعُزَّى بُنِ يَزِيدَ بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ الْكَلْبِيَّ مَوْلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتُشُهِدَ يَوْمَ

4516 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا زَيْدُ

بُنُ حَارِثَةَ بُنِ شَرَاحِيلَ بُنِ كَعْبِ بُن عَبْدِ الْعُزَى

بُنِ يَنزِيدَ بُنِ امْرِءٍ الْقَيْسِ الْكَلْبِيُّ وَٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ

سُلَيْهَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ

عُـقُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ

4517 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ

كَمْ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ وَاجْتَنِبُوا كُلُّ مُسْكِرٍ

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَمَنْ شَاءَ

مِنْكُمْ انْ يَنزُورَ فَلْيَزُرْ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ

مَا بَدَا لَكُمْ، وَإِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ظُرُوفٍ

4518 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ

الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَام، ثنا زِيَادُ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ:

زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ بُنِ شَرَاحِيلَ بُنِ كَعُبِ بُنِ عَبُدِ

الْعُزَّى بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ النَّعْمَان بْنِ

عَامِرِ بُنِ عَبُدِ وَدِّبُنِ عَوْفِ بُنِ كِنَانَةَ بُنِ بَكُرِ بُنِ

عَوُفِ بُسِ عُذُرَةَ بُنِ زَيْدِ اللَّهِ بُنِ رُفَيْدَةَ بُنِ ثُوْرِ بُنِ

كُلُبِ بُنِ وَبَرَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ قُضَاعَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّ

أُمْ زَيْدٍ سُعَادُ بِنُتُ زَيْدٍ مِنْ طَيِّءٍ

حارثه بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزیٰ بن امرء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدودٌ بن عوف بن كنانه بن بكر بن عوف بن عذره بن زيدالله بن رفيده بن تور بن کلب بن وبره بن حارث بن قضافه کها جا تا ہے ان کی والدہ سعاد بنت زید قبیلہ طیء کی تھی۔

> 4519 - قَالَ: ابْنُ هِشَام: وَكَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَصَيْفًا، فَاسُتَوْهَبَتُهُ مِنْهُ عَمَّنُهُ خَدِيجَةُ، وَهِي يَوْمَئِذٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَهُ لَهَا، فَوَهَبَتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْسَقَـهُ وَتَبَنَّاهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ يُوحَى اِلَيْهِ، وَقَدِمَ عَكَيْهِ ٱبُوهُ وَهُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ، فَـقَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: إِنْ شِئْتَ فَاقِمْ عِنْدِى، وَإِنْ شِئْتَ فَانْطَلِقُ مَعَ اَبِيكَ قَالَ: بَلُ أُقِيمُ عِنْدَكَ، فَلَمْ يَزَلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَعَثَهُ اللَّهُ، فَصَدَّقَهُ وَاسْلَمَ وَصَلَّى مَعَهُ، فَلَمَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ) (الاحزاب:5 ) قَالَ:

أَنَا زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ

حضرت ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم :ن حزام رضی الله عند ملک شام سے بیزید بن حارثہ کونو کر ق

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ زید بن

کے لیے لے کرآئے'اُن کی پھو پھی حفرت خدیجہنے

ان سے بطور مبدطلب کیا ، حضرت خدیجہ رسمی اللہ عنہا اس ونت حضور ما فی فی ایک میں تھیں حضرت مکیم رضی الله عندنے آپ کوتخفہ دے دیا مفرت خدیجہ رضی

الله عنه في انبيس رسول الله الله الله الله عنه كر ديا رسول

ياك التُولِيَّة في أنهين آزاد كرديا اورانهين منه بولا بيثابنا

لیائیہ بات وی آنے سے پہلے کی ہے۔حضرت زید بن حار شرضی اللہ عنہ کے والدان کے پاس آئے جب بیہ

انہیں فرمایا: اگرتم چاہوتو میرے پاس رہواور اگر چاہوتو اپنے والد کے پاس چلے جاؤ! اُنہوں نے کہا: میں آپ کے پاس ہی رہوں گا اور یہ ہمیشدرسول پاک منتی آرہم کے

یاس بی رہے آ پ مل اللہ اللہ کے حکم سے اعلان

نبوت فرمایا تو آپ نے تصدیق بھی کی اور اسلام بھی لائے اور آپ مٹھائی کہا کے ساتھ نماز بھی پڑھی جب اللہ پاک نے یہ آیات اُتارین: "انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو''۔آپ نے کہا: میں زید بن حارثہ ہوں۔ حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں که حضرت زید

بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام لائے اور بیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام

لانے کے بعدسب سے پہلے ہیں۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثه رضى الله عنه اسلام لانے میں سب سے پہلے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یوم مؤتہ کے دن جو شہید کیے گئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن حارثه کا بھی ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول پاک التُولِيِّلْم نے آئھ جحری جمادی الاولی کوايك تشكر جيجا اوران پرامیر حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه کو بنایا اور

آپ نے انہیں فر مایا: اگر زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفرین ابی طالب لوگوں کے امیر ہوں گے اور اگرجعفر شہید ہوجائے تو عبداللہ بن رواحہ لوگوں کا امیر ہوگا۔

4520 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَام، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبيدِ اللهِ، عَنْ مُحَمّدِ بن اِسْحَاق، قَالَ: اَسْلَمَ زَيْسُدُ بْنُ حَارِثَةَ بَعُدَ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ اَوَّلَ مَنُ اَسُلَمَ بَعُدَهُ 4521 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةً

4522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِتُّ، حَدَّثَنِبي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْاسْوَدِ، عَنْ عُرُوَّةَ، فِي تَشْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ

آبُو جَعُفُو النُّفَيُلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ المُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ عُرُواَةَ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ

4523 - حَـدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُثًا إِلَى مُؤْتَةَ فِي جُمَادَى الْأُولَى مِنْ سَنَةِ ثَمَان، وَاسْتَعْمَلَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَقَالَ لَهُمُ: إِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بُنُ آبِي طَالِبِ عَلَى النَّاسِ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

رَوَاحَةَ عَلَى النَّاسَ

4524 - حَـدَّثَنَا ٱبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

آبُو جَعُفَرِ النَّفَيُلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى النَّاسُ حَتَّى إِذَا

كَانُوا بِتُحُومِ الْبَلْقَاءِ لَقِيَهُمْ جُمُوعُ هِرَقُلَ، وَانْحَازَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا مُؤْتَةُ،

فَالْتَقَى النَّاسُ عِنْدَهَا وتَعَبَّا لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنتِهِمُ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ: قُطْبَةُ بُنُ قَتَادَةً، وَعَلَى مَيْسَرَتِهِمْ رَجُلًا مِنَ الْآنُصَارِ، يُقَالُ لَهُ: عَبَايَةُ بُنُ مَالِكٍ، ثُمَّ الْتَقَى

النَّاسُ، فَلَقَاتَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بِرَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَاطَ فِي رِمَاحِ الْقَوْمِ مَا اَسْنَدَ

4525 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، حَـدَّثَنِي كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحُدَرِيُّ، حَ وَحَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ

قَالًا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عَقِيلُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوَّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ

فِعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ اَخَذَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَمَ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں : پھرلوگ چلے

حتیٰ کہ جب''تخوم بلقاء'' کے مقام پر تھے تو ھرقل

بادشاہ کے سرکش گھوڑے ان سے ملئے مسلمانوں نے ایک بهتی کا سبارالیا جس کوموته کبا جاتا تھا۔ پس لوگوں

کی وہیں مذبھیر ہوئی اور مسلمانوں نے ان کیلے کشکر کو

ترتیب دیا۔میمنه پر بنوعذرہ قبیلے کا ایک آ دمی جس کا نام

قطبه بن قناده تھا' میسره پرایک انصاری جس کا نام عبایہ بن ما لک تھا' پھر لوگوں نے لڑائی شروع کی۔حضرت

زید بن خارجہ رسول کریم مٹھی آیم کا حصندا لے کر جہاد کرنے گلے یہاں تک کہ قوم کے نیزوں کی بو حچھاڑ میں جا كرغص مين آگئ ياايك چكرلگايا كام آگئے۔

حضرت زيدبن حارثه رضي اللدعنه

کی روایت کردہ حدیثیں حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حفرت جریل علیه السلام سب سے پہلی بات جو لے کر آئے وہ میری کہ آپ کو وضواور نماز کے متعلق عرض کیا' نی پاک سٹھی کیلم جب وضو کرے فارغ ہوتے تو این

شرمگاہ پریانی جھڑ کتے۔

4525- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 161.

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 464 ﴿ وَالْحَالِي ﴿ خلد سوم ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعجم المعرب المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعرب الكبير المعرب المعرب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ

4526 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الُحَيْضُ رَمِينُ، ثنا عُبَيْدُ بنُ يَعِيشٍ، ثنا يُونُسُ بنُ بُكَيْسِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ قَالَ: قُلُتُ: ( الْبَرَاءِ بُنِ عَارِثَةَ قَالَ: قُلُتُ: ( ) يَا رَسُولَ اللهِ، آخَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ

4527 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْـحَـضُـرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ،

اَنَّ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آخَيْتُ 

4528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَصْرَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاج بُنِ ٱرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ

مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آخا زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ آخَا بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4529 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، ثنا

حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے اور حمزہ بن عبدالمطلب كے درمیان بھائی جارہ قائم فرمائيں۔

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه روايت فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے اور حضرت حمزہ کے درمیان بھائی جارہ قائم فرمائيں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: رسول کر یم ملت الله کے چیا حضرت امیر حمزہ حضرت زید بن حارثہ کے بھائی بے تھے اور ان دونوں کے درمیان بذات خودرسول كريم التُعَلِيكِم في جهائي حياره قائم فرمايا-

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه نے حضرت حمزه رضی

4527- أورده البزار في مسنده جلد4صفحه 167 وقم الحديث: 1333 .

4529- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 171 وقال: وفي اسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجالهما رجال الصحيح.

الُقِيَامَةِ سَاطِع

بھائی جارہ قائم کیا تھا۔

تھلنے والے نور کی۔

اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے کہا: میرے بھائی کی بیٹی ہے!

حضور المائيلة ميرے اور ان كے والد كے درميان

حضرت زيد بن حارثه رضى الله عنه فرمات تبين:

رسول کریم ملتی کیلیم نے فرمایا: خوشنجری ہو! تاریکی میں 🕻

مسجدول کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن ایک

• حضرت اسامه بن زيد رضى الله عنه اين والد

گرامی سے روایت کرتے ہیں اُنہوں نے فر مایا: رسول

كريم المُولِيلِمُ تشريف لے چلے جبكه آپ المُولِيلِمُ ميرے

سیجھے سواری پر بیٹے ہوئے تھے۔ انصار میں سے ایک

نصب کی طرف جا رہے تھے۔ پس ہم لوگوں نے

(زمانهٔ جاہلیت میں)اس کیلئے ایک بکری ذیح کی۔ پھر

اس کوایک برتن میں (پکانے کیلئے) رکھا۔ پس جب وہ

پیے گئی تو ہم نے اس کو نکال کر دستر خوان پر رکھا' پھر

زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنُ حَجَّاج بْنِ اَرْطَاةَ،

عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ

زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ، فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ: ابْنَةُ آخِي آخَي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ اَبِيهَا

4530 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ ٱحْمَدَ، ثنا

سُلَيْمَانُ بَنُ آحُمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ،

ثنا ابُنُ لَهِيعَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

﴿ عُـرُولَةً، عَنُ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ، عَنُ آبِيهِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةً

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرِ

الْمَشَّائِينَ فِي الظَّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ يَوْمَ

4531 - حَدَّثَنَا عَبُدُ البِلَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِني آبِي، ثننا آبُو اُسَامَةَ حَمَّادُ بُنُ

أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ

اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ آبِيهِ

زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُرُدِفِي إِلَى نُصُبٍ مِنَ الْكَنْصَابِ،

فَذَبَحُنَا لَهُ شَاءةً ثُمَّ صَنَعُنَاهَا فِي الْإِرَّةِ، فَلَمَّا

نَضِجَتِ اسْتَخُرَجْنَاهَا فِي سُفُرَتِنَا، ثُمَّ رَكِبَ

مُـرُدِفِى فَـلَمَّا كُنَّا بِٱعْلَى مَكَّةَ لَقِيَهُ زَيْدُ بُنُ عَمُرِو

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ وَهُوَ

رسول کریم ملتی تینم اپنی سواری پر سوار ہوئے اس حال میں کہ آپ میرے پیھے بیٹے ہوئے تھے اس جب ہم

مکہ کے بلند تھے پر تھے تو زید بن عمرو بن نفیل

4530- أورده نحوه الترمذي في سننه جلد 1صفحه 435 وقم الحديث: 223 .

4531- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه238 وقم الحديث:4956 .

بُنِ نُفَيْلِ، فَحَيَّا آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ،

فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِى

آرَى قَـوْمَكَ قَـدُ شَـنِفُوكَ وكَرَهُوكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْهُمُ لَبَغَيْرِ مَا ثَائِرَةٍ كَانَتُ مِنِّي إِلَيْهُمُ إِلَّا

﴾ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى آحُبَارِ حَيْبَرَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ

اللُّهَ، ويُشُرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا هَذَا بِالدَّيْن

الَّـذِى ابْتَغِي بِهِ فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى اَحْبَارِ

الشَّام، فَوَجَدْتُهُم يَعْبُدُونَ اللَّهَ ويُشُرِكُونَ بِهِ،

فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا هَذَا بِالدَّيْنِ الَّذِي خَرَجُتُ اَبْتَغِي،

فَقَالَ حَبْرٌ مِنْ آحُبَارِ الشَّامِ: إِنَّكَ لَتَسْالُ عَن دَيْن

مَا نَعْلَمُ آحَدًا يَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ إِلَّا شَخْصًا بِالْجَزِيرَةِ،

فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَٱخْبَرْتُهُ بِالَّذِي

خَرَجُتُ لَسهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّا كُلُّ مِنْ رَايَتَ فِي

ضَكِرِلِ، وَإِنَّكَ لَتَسْالُ عَنْ دَيْنِ اللَّهِ وَمَلاثِكَتِهِ،

وَقَدْ خَرَجَ فِي آرْضِكَ نَبِيٌّ أَوْ هُوَ خَارِجٌ، فَارْجِعُ

فَصَدِقُهُ وَآمِنْ بِهِ، فَرَجَعْتُ فَلَمْ آخْتَبر نَبِيًّا بَعْدُ،

قَىالَ: فَانَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُنَاقَتَهُ، فَوَضَعَ السُّفُرَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟

قَىالَ: شَدِهٌ ذَبَحْنَاهَا لِنُصُبِ كَذَا كَذَا ، فَقَالَ زَيْدُ

بْنُ عَـمُـرِو: إِنَّا لَا نَـاكُلُ شَيْئًا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، ثُمَّ

تَفَرَّقُنَا، قَالَ: وَمَاتَ زَيْدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ قَبْلَ

انُ يُبْعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبْعَثُ يَوْمَ

اللهِ اللهِ اللهُمُ فِي صَلالٍ، فَخَرَجْتُ اَبْتَغِي هَذَا الدِّينَ،

جاہلیت والا سلام اینے ساتھی کو کیا۔ پس رسول

كريم مليَّة للبِّهِ في فرمايا: كيا بات ہے كه ميں تيري قوم كو

تیرے ساتھ ناراض دیکھا ہوں؟ اس نے کہا قتم بخدا!

برراہ للہ ہے میں نے ان سے کوئی زیادتی تونہیں کی ہے

بس میں ہے کہ میں ان کو گمراہ دیکھتا ہوں۔ پس میں اس

دین کی تلاش میں نکلا کیلے میں خیر کے ممل کے پاس آیا '

ان کو میں نے اللہ کی عباعدت کے ساتھ شرک کرتے

و یکھا' میں نے کہا: بیروہ دین نہیں ہے جس کو میں تلاش

كرر ہا ہوں حتى كه ميں شامى علاء كے ياس آيا ان كو بھى

میں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے ساتھ شرک

كرتے ہوئے يايا۔ ميں نے كہا: يہ بھى وہ دين نہيں ہے

جس کی تلاش میں' میں نکلا ہوں۔ پس شامی علماء میں

ہے ایک نے کہا: توجس دین کے بارے یو چھتا ہے ہم

نہیں جانتے کسی کو جو صرف اللہ کی عبادت کرہ ہو مگر

ایک مخص ہے جو جزیرہ میں ہے۔ پس میں نکلا یہاں

تك كداس كے پاس آيا ، پس ميں نے اس كوايے

مقصد کی خردی جس کے لیے میں نکلاتھا۔اس نے مجھ

ہے کہا: بے شک جس کو بھی تُو نے دیکھا ہے وہ گمراہی

میں ہے اور تُو الله اور اس کے فرشتوں کا دین تلاش کررہا

ہے حالائکہ تیرے اینے ملک میں ایک نبی ہے یا کہا: وہ

تشریف لانے والا ہے۔ پس واپس لوٹ جا۔ اس کی

تصدیق کی اور اس پرایمان لے آپس میں واپس لوٹا۔

پس اس کے بعد میں نے کسی نبی کی آ زمائش نہیں گے۔

|    | _        |    |
|----|----------|----|
| æΝ |          | 7  |
| X  | 5)       | ሎ  |
| V2 | <b>원</b> | ٥  |
| 41 | ٣        | Υ, |
| 7  | •        | •  |

الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحُدَهُ

پس رسول کریم ملتی این سواری کو بھایا۔ پس اس ك سامن دسترخوان ركها تواس نے كها: بدكيا ہے؟ كها: كرى ہے جوم نے فلال فلال نصب كيلي ذريح كى ہے پس زید بن عمرونے کہا: بے شک ہم کسی ایسی چیز کونہیں کھاتے ہیں جوغیراللہ کے لیے ذیح کی گئی ہو۔ پھر ہم جدا ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے: حضرت زید بن تفیل رسول کریم ملی ایتیم کی بعثت سے پہلے ہی وصال کر گئے تو رسول کریم ملتی اللہ نے فرمایا: قیامت کے دن یہ ایک أمت كى شكل ميں أٹھايا جائے گا۔

حضرت اسامه بن زید اینے والد سے روایت كرتے بيں كەرسول الله طائي يَلِمْ فِكِ اور مين آپ ك

بیچے تھا' پس اس کے بعداس جیسی حدیث بیان کی۔

حضرت اسامه بن زید اینے والد سے روایت كرتے بين وه فرماتے بين كه ميس في رسول الله ملتي الله

کے ساتھ ایک دن طواف کیا' میں نے کسی بت کوچھوا تو آب التَّالِيَامُ في مجھے فرمایا اس کو ہاتھ نہ لگاؤ میں نے دل میں کہا کہ میں دوبارہ نگاتا ہوں تا کہ دیکھوں کہ

آپ کیا فرماتے ہیں' پھر میں نے ہاتھ لگایا تو آپ النائیلم نے فرمایا جمہیں میں نے اس سے منع نہیں

كيا تها؟ آپ التي ليكي في فرمايا: وه ذات جس في

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أَنَّا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِب، عَنُ اُسَامَةَ بُن زَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُرْدِفِي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَـمُـرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبِ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ:

4532 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

طُفُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَلَمَسْتُ بَعْضَ الْاَصْنَام فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمَسَّهَا فَقُلُتُ: لَاعُودَنَّ حَتَّى أُبُصِرَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ مَسَسُتُهَا فَقَالَ: اَلَمُ تُنْهَ

4532- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 226 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

عَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَوَالَّذِي ٱكْرَمَهُ الْكِتَابُ

4533 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى التَّنُوخِيُّ، ثنا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بُن فُرَاتٍ الْقَزَّازُ، عَنْ آبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ البي الطُّفَيُّ لِ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةً، عَنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةً قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ فَـقَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُم: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى إِنْسَانِ قَدُ رَايْنَا شَاأَنَهُ قَالَ: فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَــمُشِــى وَاصْحَابُهُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلُوا بَيْنَ حَائِطَيْنِ فِي زُقَاقِ طُوِيلِ، فَانْتَهَوْا إِلَى بَابِ صَغِيرِ فِي اَقُصَى الزُّقَاقِ، فَدَحَلُوا إِلَى دَارِ، فَلَمُ يَرَوُا فِي إِنَّ اللَّذَارِ أَحَدًّا غَيْرَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِذَا قِرْبَةٌ عَظِيمَةٌ مُلَاى مَاء ، فَقَالُوا: نَرَى قِرْبَةً وَلَا نَرَى حَامِلَهَا كَلِّهُ مُوا الْمَرْاةَ، فَاشَارَتِ إِلَى قَطِيفَةٍ فِي نَاحِيةِ الدَّارِ، فَقَالَتِ: انْظُرُوا إِلَى مَا تَحْتَ الْقَطِيفَةِ، فَكَشَفُوها فَإِذَا تَحْتَهَا إِنْسَانٌ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاهَ الْوَجُهُ فَقَالَ: ﴾ يَمَا مُسحَدَّمَ دُ لِمَ تَفَحَّشُ عَلَىَّ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ خَبَاتُ لَكَ خَبًّا، فَٱخُبِرْنِي مَا هُوَ؟ وَقَالَ لِاصْحَابِهِ: إِنِّي قَدْ خَبَاْتُ لَهُ سُورَةَ الدُّخَانِ فَقَالَ: دُخٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کتاب کوعزت دی ہے۔

حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور طاق کیا ہم کے زمانہ میں بچہ تھا ، حضور طاق کیا ہم نے ایک دن فرمایا: چلو! هم ایک آ دمی کی حالت دیکھتے ہیں ' حضور ملتائیلم چلئ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھ ایک کمبی گلی میں دو دیواروں کے درمیان داخل ہوئے تو تکلی کے آخر میں جھوٹے دروازے کے پاس پہنیخ گھر میں داخل ہوئے گھر میں کسی کونہیں دیکھا سوائے ایک عورت کے وہاں یانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ بہت بڑا ُ تھا' صحابہ کرام نے کہا: ہمؓمشکیزہ دیکھتے ہیں کیکن اس کے اُٹھانے والے کونہیں ویکھتے ہیں۔عورت سے گفتگو کرو۔اُسعورت نے گھر کے اندرایک جا در کی طرف اشارہ کیا' اسعورت نے کہا: اس جا در کے نیجے دیکھو! اس چادرکواُٹھایا تو اس کے نیچے ایک انسان دیکھا' اُس نے سرا تھایا تو حضور ساتھ ایلے کے فرمایا: بُراچبرہ ہے! اس نے عرض کی: یا محمد! مجھ پرالیی بات کیوں کر رہے ہو؟ حضور مل المالية من فرمايا: مين في تيرب ليه اي ول میں ایک بات چھیائی ہے تو مجھے بتا کہ وہ کیا ہے؟ اور آپ التي ين في اپنے صحابہ سے فرمایا: میں نے اس کیلئے سورهٔ دخان (کی آیت' یسوم تساتسی السسماء بد حسان ") چھائی ہے۔ پس اس نے جواب دیا: '' دخ'' (لعنی سورهٔ دخان) پس نبی کریم طبقی آیم نے اس سے فرمایا: بڑارہ! جب تک اللہ جائے پھرآپ چلے

4533- أورده البزار في مسنده جلد 4صفحه 168 وقم الحديث: 1334 .

وَسَلَّمَ: اخْسَا مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ ثُمَّ انْصَرَفَ

4534 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عَمُرِو بُنِ

الصَّبَّاحِ الرَّقِيِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ أَبُو هَمَّام

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَٱلْتُهُ عَنْهَا

الدُّلَّالُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشُّعُبِيّ، عَنْ هَـزِيـلِ بُنِ شُرَحُبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، قَالَ: تَصَدَّقُتُ بِفَرَسِ لِي، فَرَايُتُ ابْنَتَهَا

يُقَامُ بِالسُّوقِ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَأَتَيْتُ النَّبيُّ

4535 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّيْثِ الْحَوْهَ رِيُّ، ثنا آبُو هَـمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاع،

حَـــ لَتَنِي أَبِي، ثنا زِيَادُ بْنُ حَيْثَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنُدٍ، عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، آنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَنَّهُ وَجَدَهُ بَعُدُ

فِي وَٱنْـزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا مَسَّ مِنْهَا صَنَمًا حَتَّى

ٱكُومَهُ اللَّهُ، وَٱنْوزَلَ عَلَيْهِ السُّوقَ يُبَاعُ، وَهُوَ مَـصْـرُورٌ مَهْـزُولٌ، فَسَاوَمَ بِهِ، ثُمَّ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ حَمَلْتُ عَلَى

فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنِّي قَدُ وَجَدْتُهُ يُبَاعُ فِي السُّوقِ بِثَمَّنِ يَسِيرِ مَهْزُولِ مَصْرُورِ، وَقَدْ عَرَفُتُ

عَـرَقَـهُ، افَـاَشُتَـرِيـهِ؟ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا صدقہ کیا اپس میں نے اس کی بیٹی کو بازار میں کھڑاد یکھا' پس میں نے ارادہ کیا کہاس کوخرید

لوں۔ پس میں نبی کریم ملتہ اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اس کے بارے آپ سٹی کیا ہے یو چھا۔

حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ اُنہوں نے اللہ کی راہ میں اینے گھوڑے برکسی کو

سوار کیا (گھوڑا دے دیا) پھراس کے بعدایک باراس کو پایا اس حال میں کہ نبی کریم ملتہ اللہ میر کتاب نازل ہوتی

تھی تو اس میں سے کسی شی کو ہاتھ نہ لگایا حتی کہ اللہ نے آپ کوعزت عطا فرمائی۔ ایک دن اس کو بیچنے کیلئے بازار میں لایا گیا جبکہ وہ بالکل کمزور ہوچکا تھا۔ پس اس

کی قیمت لگائی پھرنی کریم ماٹھ ایکٹیم کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کی: میں نے ایک گھوڑ االلہ کی راہ میں دیا تھا' اب میں نے اسے بازار میں انتہائی کم قیمت پر بکتا ہوا دیکھا

ہے جبکہ وہ لاغر و کمزور ہو چکا ہے میں نے اس کو پہچان لیا ہے کیا میں اسے خرید سکتا ہوں تو رسول کر یم ملت اللہم

4534- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه109 وقيال: قلت هكذا هو في الأصل زيادة وفي رواية عن زيد بن حارثة أيـضًا قال حملت على فرسي في سبيل الله واني رأيته بعد يباع في السوق بثمن يسير مهزول مضروب وقد

عـرفـت عـرفـه قال فذكره رواه كله الطبراني في الكبير وفي اسناد الاول جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثورى واسناد الثاني مرسل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَشْتَرِيَهُ

4536 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَسِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، آخْبَرَنِي كَثِيرُ بُنُ آبِي كَثِيرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَقُتِ صَلاةِ الصُّبْحِ ؟ فَقَالَ: صَلِّهَا مَعَنَا الْيَوْمَ وَغَدًا فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَاعِ نَمِرَةَ مِنَ الْجُحْفَةِ، صَلَّاهَا حِينَ طَلَعَ اوَّلُ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِلِي طُوَّى آخَّوَهَا، حَتَّى قَالَ النَّاسُ: ٱقُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ صَلَّيْنَا، فَصَلَّى آمَامَ الشَّمُس،

إنُهُ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: مَا قُلْتُمُ؟ قَالُوا: لَوُ صَلَّيْنَا قَالَ: لَوْ فَعَلْتُمْ لَآصَابَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ دَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: وَقُتُهَا مَا بَيْنَ صَلَاتِيَّ

زَيْدُ بُنُ بُولًا مَوْلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4537 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا حَفْصُ بْنُ كُلْ عُمَرَ الشَّيِّيُّ، حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ

بِكَالَ بُنَ يَسَارِ بُنِ زَيْدٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

نے ان کواس کے خریدنے سے منع کر دیا۔

حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم ملٹھ ایک سے صبح کی نماز فرمایا: آج اورکل جارے ساتھ صبح کی نماز بڑھلو۔ پس نی کریم اللہ ایک جب جھہ کے مقام نمرہ کے ایک حصہ پر تھے تو آپ التھا ہے فجر کے طلوع ہوتے ہی نماز ادا فر مائی حتی کہ جب ذی طویٰ کے مقام پر تصاتو نماز کو تاخیرے پڑھاحتی کہ لوگوں نے کہا: اگر نماز پڑھ لیتے تو رسول كريم مليُّ اللهِ ناراض موتى ليس آپ ف سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے نماز پڑھی پھرلوگوں ى طرف متوجه ہو كر فر مايا: اگرتم ايسا كر ليتے تو تم پرالله كا برا عذاب نازل موتا عجرسائل كوبلا كرفر مايا: ميرى ان دونمازوں کے درمیان وقت ہے۔

رسول الله ما ا زيدبن بولارضي اللدعنه

بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملي يتلم فرمايا: جس في يرها: مين الله س

4536- أورده عبد الرزاق في مصنفه جلد 1صفحه 567 وقم الحديث: 2158 .

4537- أورد نحوه الترمذي في سننه جلد 5صفحه 568 رقم الحديث: 3577 أورد نحوه أبو داؤد في مسنده جلد 2 صفحه 85 رقم الحديث: 1517.

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابي، يُحَدِّثُ عَنُ

جَدِّى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنُ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاتُوبُ

إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ

مجخشش مانگتا ہوں اس کے علاوہ کوئی معبودنہیں ہے میں

توبه كرتا ہوں اس كى بارگاہ ميں تواسے بخش ديا جائے گا

اگرچہوہ جنگ ہے بھا گاہو۔

حضرت زيد بن سهل ابوسهل

ابوطلحهانصاري عقبي بدري نقيب رضى اللدعنه

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عمرو بن

مالک بن نجار اور بنوجدیله میں سے جواصحاب عقبه میں سے ہیں اُن کے نامول میں سے ایک نام ابوطلح سہل

بن زید بن اسود کا بھی ہے مینقیب ہیں۔ ابن لہیعہ نے

اسی طرح فرمایا سہل بن زید جوعقبہ میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام ہے جو بدر میں شریک

ہوئے اُن میں بہترنام ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی نجاراورعقبہ میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے

ناموں میں سے ایک نام ابوطلحہ زید بن سہل کا بھی ہے۔ {

زَيْدُ بْنُ سَهُلِ آبُو سَهُل اَبُو طَلُحَةَ الْآنُصَارِيُّ عَقَبِيٌّ بَدُرِيٌّ نَقِيبٌ 4538 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِتُ، حَـدَّثِنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُرُورَةً، فِي تَسْمِيَةِ ٱصْحَابِ الْعَقَبَةِ

مِنَ الْأَنْصَادِ، ثُمَّ مِنُ بَنِي عَمُوو بُنِ مَالِكِ بُنِ النُّجَّارِ، وَهُمْ بَنُو جَدِيلَةَ، أَبُو طَلْحَةَ سَهُلُ بُنُ زَيْدِ بُنِ الْأَسُودِ وَهُو نَقِيبٌ هَكَذَا قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ:

سَهُ لُ بُنُ زَيْدٍ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَقَالَهُ عَلَى الصَّوَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا 4539 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْهَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

مِنَ الْأَنْصَارِ، ٱبُو طَلُحَةً زَيْدُ بُنُ سَهْلٍ، مِنْ بَنِي النُّجَّارِ، وَشَهِدَ بَدُرًا 4540 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عدی بن

البعجم الكبير للطبراني المحادث الكبير للطبراني المحادسوم

عمرو بن مالک بن نجار' بنی اوس میں سے ہے جوعقبہ میں الُحَرَّ انِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام ابوطلحہ کا بھی ہے ان کا نام زید بن سہل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمرو بن ما لک کا بھی ہے۔

حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ابوطلحہ زید بن سهل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زیدمنا ق<sup>و</sup> بن عدی ت

عمروبن ما لک بن نجار ہے۔

حضرت محمر بن عبدالله بن تمير فرمات بي كما بوطلحه زید بن سہل میں نے ابن ادریس کوفرماتے ہوئے ت کہ مجھے فر مایا: ان کی اولا دمیں سے ایک نے بتایا۔

حضرت الس رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ابوطلحہ نے اُم سلیم کواسلام لانے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا' حضرت أمسليم رضى الله عنها نے فرمایا: میں بھی آپ سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی ہوئیں آپ کو جواب نہیں دے عتی ہول' آپ کافر آ دمی ہیں اور میں مسلمان عورت ہوں اگر آپ اسلام لائیں تو بیاسلام لانا آپ کا مہر ہوگا' میں اس کے علاوہ کچھنہیں مانگی

الْاَسْـوَدِ، عَنْ عُـرُواَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ بُنِ آوُسِ أَبُو طَلْحَةً، وَاسْمُهُ زَيْدُ بُنُ سَهُ لِ بُنِ الْاَسْوَدِ بُنِ حَرَامِ بُنِ عَمُرِو بُنِ زَيْدٍ مَنَاةُ ﴾ بُنُ عَدِيّ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ 4541 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْمَدِينِيّ

فُستُقَةُ ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الصُّدَائِيُّ، عَنُ

يَعُقُوبَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ

اِسْحَاقَ، قَالَ: اَبُو طَلُحَةَ زَيْدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ الْاَسُودِ

بُن حَرَام بُنِ عَـمُ رِو بُنِ زَيْدٍ مَنَاةُ بُنُ عَدِيّ بُنِ

عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ 4542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ - يَقُولُ: آبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بُنُ سَهُلٍ - سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ: قَالَ لِي بَعْضُ وَلَدِهِ

الدَّبَرِيُّ، آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ قَالَ: خَطَبَ آبُو طَلُحَةَ أُمَّ سُلَيْجٍ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِعٍ، فَقَالَتْ: اَمَا إِنِّي فِيكَ لَـرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَاةٌ مَسْلَمَةٌ، فَإِنْ تُسْلِمُ فَذَلِكَ مَهْرِى لَا اَسُالُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ أَبُو طُلُحَةً وَتَزَوَّجَهَا

4543 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

4543- أورده ابن عبد الرزاق في مصنفه جلد6صفحه 179، رقم الحديث: 10417 .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَكُونُ الْمُعَجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ جلد سوم ﴾

ہوں' تو حضرت ابوطلحہ اسلام لائے اور شادی کی۔

حضرت عبدالله بن ابوطلحه فرمات بین که حضرت

ابوطلحه رضی الله عندنے أم سليم سے شادي كى ان دونوں

ك درميان جوحق مهر طے مواوہ اسلام تھا۔حضرت أم

سلیم حضرت ابوطلحه رضی الله عنه سے پہلے اسلام لا کی تھیں حضرت ابوطلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت

أم سليم نے فرمايا: ميں مسلمان موں اگر آپ اسلام

لائیں تو آپ سے نکاح کروں گی۔حضرت ابوطلحہ اسلام

لائے اور اسلام لانا ان کا مبرر کھا گیا۔

حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضرت

أمسليم رضى اللدعنهان حضرت ابوطلحه رضى إلله عنه

شادی کی اورحق مہراسلام لا نارکھا۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی'

حضور ملتُه يَيْتِلِم كَى طرف بهيجا السياليَ الله الله عنه ماز

پڑھائی' میں اور ابوطلحہ آپ کے بیچھے کھڑے ہوئے اور حضرت اُم سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت

4544 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن اَبِي طُلُحَةَ، قَالَ: تَزَوَّجَ اَبُو

طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، وَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلامُ، ٱسْلَمَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبُلَ آبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدُ إَسْلَمْتُ، فَإِنْ آسِلَمْتَ نَكَحْتُكَ،

فَاسْلَمَ وَكَانَ صَدَاقٌ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ

4545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَفْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبُـدِ الْـوَارِثِ، ثنا أَبِي، ثنا حَرُبُ بُنُ مَيْمُون، عَنِ

النَّـضُرِ بْنِ آنَسِ، عَنْ آنَسِ، اَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ تَزَوَّجَتْ أبًا طُلْحَةً عَلَى اِسْكَامِهِ

4546 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الُحَسْ مَرِيٌّ، ثنا صَالِحُ بنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ، ثنا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ، عَنْ آنَسِ، قَالَ: اتَّخَذَ آبُو طَلُحَةَ الْآنُصَارِيُّ مَسْجِدًا فِي دَارِهِ، فَارْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي وَبِابِي طُلْحَةً وَأُمَّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

4547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَيضُ رَمِينٌ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ

ابوطلحہ جہاد کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے تھے جب

حضور ملتي يَرَبُّهُم كا وصال هوا تو آپ صرف عيدا الاضحیٰ اور

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ يَيْلِمُ نَے حضرت ابوعبيدہ اور ابوطلحہ رضی اللّہ عنبما

حضرت ابوطلحہ کے وصال کا ذکر'

آپ کے وصال میں اختلاف ہے

بعض نے کہا: سمندر میں حالت جہاد میں فوت

ابوطلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ طلی آیکم کی وفات کے بعد

عیدالفطر کے دن روز ہٰہیں رکھتے تھے۔

مرتے دَم تکمسلسل روزے رکھتے تھے۔

کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا۔

المعجد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير المحدد المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد ال

ثَىابِتٍ، عَنُ آنَسٍ، قَالَ: كَانَ ابُو طَلْحَةَ، لَا يَصُومُ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

آجُلِ الْغَزُوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اَرَهُ يُفُطِرُ إِلَّا يَوْمَ اَضْحًى اَوْ يَوْمَ فِطُرٍ

4548 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْوَمِيُّ، ثنا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ: آنَّ آبَا

طَـلْحَةَ، سَـرَدَ الصَّوْمَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ

4549 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَىضُ رَمِى يُّ، ثنا هُدُبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ آبِي عُبَيْدَةَ وَآبِي طَلْحَةَ ذِكُرُ وَفَاةِ اَبِي طَلَحَةَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَفَاتِهِ

فَقِيلَ مَاتَ غَازِيًا فِي الْبَحْرِ، وَقِيلَ مَاتَ

بِالْمَدِينَةِ، فَاَمَّا مَنْ ذَكَرَ آنَّهُ مَاتَ غَازِيًّا فِي الْبَحْرِ

4550 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثنا

ہوئے 'بعض نے کہا: مدینہ میں 'بہرحال جس نے ذکر کیا

کہ آپ کا وصال سمندر میں جہاد کرتے ہوئے ہوا

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت ابوطلحه رضی الله عنه سمندر میں جہاد کے لیے

4549- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد4صفحه1960 وقم الحديث: 2528.

4550- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 313 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

أَبِي، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ،

عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو طُلُحَةً، غَازِيًّا فِي ٱلْبَحْرِ، فَمَاتَ فِي السَّفِينَةِ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ

مَكَانًا يَـدُفِنُونَهُ فِيهِ، فَانْتَظِرُوا بِهِ سِتَّةَ آيَّامٍ حَتَّى وَجَدُوا لَهُ بَعُدَ سَبْعِ مَكَانًا يَدُفِنُونَهُ فِيهُ وَلَمْ يُغَيَّرُ

كَمَا هُوَ وَاكَّا مَنُ قَالَ: مَاتَ بِالْمَدِينَةِ

4551 - حَدَّثَنَسَا ٱبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْـفَرَجِ، ثنا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى اَبُو طَلْحَةَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَثَلَالِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ سَبْعِينَ، وَاسْمُهُ زَيْدُ بُنُ سَهْلِ ' 4552 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبُـدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

بُنِ نُسَمَيْرِ قَالَ: مَاتَ آبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بُنُ سَهُلِ سَنَةَ اَرْبَىعِ وَثَلَاثِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ مَاتَ ابْنَ سَبُعِينَ سَنَةً، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ اَبَا طُلْحَةَ مَاتَ سَنَةَ

> اثُنتَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَا اَسْنَدُ

أبُو طَلْحَة ابْنُ عَبَّاس، عَنْ أبى طَلُحَةً

4553 - حَدِّثْنِسا اِسْحَساقٌ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

نظے اور مشتی میں وصال کر گئے وفن کے لیے کوئی جگہ نہ یائی تو چھ دن تک انتظار کرتے رہے چھ دن کے بعد ایک جگه پائی وہاں دفن کیا گیا، چھ دن کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی' کچھ نے کہا ہے کہ آپ کا وصال مدينه مين مواي-

حضرت کیلیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ رضی الله عنه کا وصال 34 ہجری میں ہوا' آپ کا جنازہ

حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے پڑھایا' آپ كى عمر 70سال تقى أب كانام زيد بن سهل تفا\_ حضرت محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوطلحه زید بن سہل کا وصال 34 ہجری میں ہوا' آپ کی نمازِ جنازہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی' آپ کی عمر 70 سال تھی' بعض نے کہا ہے کہ

حضرت ابوطلحه كا وصال 32 ہجرى ميں ہوا۔

حضرت ابوطلحه رضى اللدعنه كي روایت کرده احادیث

وه حدیثیں جوابن عباس' حضرت ابوطلحہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوطلحه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

4553- أخرجه البخارى في صحيحه جلد 3053 رقم الحديث: 3053 .

عَبَّاسٍ، يَهُولُ: سَمِعْتُ آبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ

صَدَقَةَ، ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ مَرُوانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى

بُنِ سُسَمَيْعٍ، ثنا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدُخُلُ

عَاصِم، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابُلُتِيُّ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ،

عَنِ الزُّهُوعِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِي طُلُحَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلُبٌ وَلَا

4556 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

الْــقَعْنَبِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

أبسى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الُحُمَيْدِيُّ، قَالُوا ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، حَدَّثِنِي

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ آبِي

4555 - حَـدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا ٱبُو

الْمَلَائِكَةَ بَيْتًا فِيهِ كُلُبٌ وَلَا صُورَةٌ

4554 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلُبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ( المعجم الكبير للطبراني ) ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ( المعجم الكبير للطبراني ) ﴿ المعجم الكبير للطبراني ) ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ) ﴿ المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعرب الكبير الكبر

رسول الله طلق آلم كوفر مات موسة سنا: جس كمر مين كتايا

تصور ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

حضرت ابوطلحەرضی اللّٰدعنه روایت فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوطلحه رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوطلحه رضی الله عنه روایت فر ماتے ہیں که

رسول الله التُولِيَّة في غرمايا: جس گھر ميں كتا يا تصوير ہوءُ

اں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

رسول الله ملتي ليلم في فرمايا: جس گھر ميں كتا يا تصوير ہو

اں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

رسول الله التَّالِيَّةِ فِي عَرْمايا: جس گھر ميں كتا يا تصوير ہوءُ

ال گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

الذَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عُتْبَةَ انَّهُ سَمِعَ ابْنَ

اللَّيْتُ، حَدَّثِني يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ

عَبَّاس، يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدُخُلُ

حَـمُزَـةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثِسَا أَبِسِ، ثِنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ

مَرْيَامَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابِ،

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت ابوطلح رضى الله عنه فرمات ميں كه ميں نے

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

تصویر ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

رسول الله طائعية الم كوفر مات موت سنا: جس گھر ميں كتايا

رسول الله التَّوْلِيَّةِ لِمَ كُوفِر ماتے ہوئے سنا: جس گھر میں كتا يا

تصور ہواس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

رسول الله طل الله الله عنه كور مات موت سنا: جس كمر ميس كما يا

تصویر ہواں گھر میں رحمت کے فرضتے نہیں آتے ہیں۔

طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا تَدُخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

4557 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ كَامِلِ

الُمِصُوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِني

الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ 4558 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

مُحَمَّدٍ، عَنِ النِ آخِي الزُّهُرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ

عَبَّاسِ يَـقُولُ: سَمِعْتُ آبَا طَلْحَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولً: لَا تَدُخُلُ

الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلُبٌ وَلَا صُورَةٌ

4559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْـمُؤَدِّبُ، ثنا عُبَيْـدُ بُنُ اِسْحَاقِ الْعَطَّارُ، ثنا اَبُو

حَـدَّثَنِيي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُ أَنَّ آبًا طُلُحَةً قَالَ: سَمِعْتُ

الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

4560 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

المعجم الكبير للطبراني \ المعجم الكبير للطبراني \ المعجم الكبير للطبراني \ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَوْرَانِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ،

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

تَدُخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلُبٌ وَلَا صُورَةٌ 4561 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ٱخْبَرَنِي ٱبُو طَلُحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَنَ

إَنَّ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ

4562 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُسِ بُسُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْآخُمَرُ وَابُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُسُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ 

عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثِني آبُو طَـلُحَةَ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَرَنَ بَيْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ

زَيْدُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، عَنُ

ابى طُلْحَةً

4563 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثْنَى، ثنا

تصویر ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے: مجھے خبر دی حضرت ابوطلحہ نے کہ رسول کریم طرفی آیا ہے نے حج وعمره كوملايا ـ

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فروت بين حفرت ابوطلحہ نے مجھے حدیث بنائی کہ رسوں كريم الله يُتالِم في حج وعمره كوملا كرا دا فرمايا۔

حضرت زيدخالدالجهني ٔ حضرت ابوطلحه رضى التدعنه يعروايت کرتے ہیں

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

4561- أورده ابن ماجه في سننه جلد2صفحه 990 وقم الحديث: 2971 .

مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ

زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنُ آبِي طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلُبٌ وَلَا تِمْثَالٌ 4564 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا قُتيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْتُ بُنُ سَعَدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللُّسِهِ، عَنْ بِشُو بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ

الْجُهَنِيّ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ 4565 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التُّستَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَوِيرٌ، عَنُ سُهَيُٰ لِ بُنِ اَبِى صَالِح، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيّ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ: لَا تَسَدُخُسُ الْسَمَلاثِكَةُ بَيْتًا فِيسِهِ كَلُبٌ وَلَا

4566 - حَسدَّثَسنَا اَحُسمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الُهِ صُوِيٌّ، ثنا آخَمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، آنَّ بُكَيْرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِ، حَدَّثَهُ أَنَّ بِشُرَ بُنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ اَبَا طُلُحَةً، حَدَّثَهُ أَنَّ

تصور ہواس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

تصور ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلح يُلِينِم كوفر مات ہوئے سنا: جس گھر ميں كتايا

تصور ہواں گھر میں رحت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

حضرت ابوطلحەرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله الله الله و فرمات ہوئے سنا: جس گھر میں تصور ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ ﴿ لِلْكَانِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

> انسُ بُنُ مَالِكِ، عَنُ أبى طُلُحَةً

4567 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَــمُرُو بُنُ مَرُزُوقِ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسٍ، عَنُ آبِي طَلْحَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنُ صُبَّ

4568 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا، الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ثنا، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، ثنا سَيِعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ، آنَّهُ

كَانَ مِـمَّنُ غَشِيــهُ النَّعَاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: وَكَانَ السَّيْفُ يَسْقُطُ مِنْ يَدَهِ فَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِي

ثُمَّ آخُذُهُ مِنَ النَّعَاسِ

4569 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِـيُّ، ثنا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيدِ الْرَقَّامُ، ثنا عَبُدُ

الْاَعُ لَكَى، ثنا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ، عَنْ آبِي طُلُحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِبِضُعَةٍ وَثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنُ صَنَادِيدِ

حضرت انس بن ما لک ٔ حضرت ابوطلحه رضي اللدعنه سيروايت کرتے ہیں

حضرت ابوطلحہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں اُحد کے دن میں ان لوگوں میں سے تھاجن پر نیندطاری کی گئے۔

حضرت الس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن پر اس دن اونکھ طاری ہوئی تھی' فرماتے ہیں: ان کے ہاتھ سے تلوار گریڑی۔ میں اس کو كِيرْ تا تو (حفرت طلحه رضى الله عنه فرماتے ہيں: )مير ب ہاتھ سے گر پڑتی پھر اونگھ کے باوجود تکوار کو میں پکڑ رہا

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول كريم ملي يَلِيم في حكم ديا تقريباً تمين سے اور قريش کے سرداروں کو بدر کے وریان کنوؤل میں سے کی كنويل مين ذال ديا جائے اس وقت جب وہ مردار ہو چکے تھے آپ کی عادت مبار کہ تھی کہ جب کسی قوم پر

4567- أورده الطبرائي في الأوسط جلد 3صفحه 71 وقم الحديث: 2516

4569- أورده أحمد في مسنده جلد4صفحه 29.

عالب آ جاتے تو کھلے میدان میں تین دن قیام فرماتے۔ پھر جب تيسرا دن آيا تو آپ التي يَتِلَم نے سواری لانے کا حکم دیا۔ پس آپ کی سواری پر کجاوہ کس

دیا گیا' پھرآ پ طن ایکائی جلے اور آپ طنی آیک کے صحابہ كرام نے بھى آپ كى اتباع كى \_صحابہ فرماتے ہيں: ہم

نے آ پہلٹی آئیم کو دیکھا کہ آ پ کسی کام کو جارہے ہیں' چرآ ب التالیم کویں کے کنارے پرآئے اور کہا: اے

فلال بن فلال! اوراے فلال بن فلال! اب تو تہاری خواہش ہوگی کہتم نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت

کی ہوتی۔ کیاتم نے اپنے رب کے وعدہ (عذاب) کو

سیج یا لیا ہے محقیق ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ ( فتح و نصرت) کو سچ پالیا ہے۔حضرت عمر رضی الله عنه نے

عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آب روحوں کے جسموں کوخطاب کررہے ہیں؟ آپ سٹی ایک نے فرمایا:

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! تم زیادہ سننے والے نہیں ہواس بات کوجو میں ان سے

کہدرہا ہوں۔حضرت سعید کا قول ہے کہ حضرت قادہ کتے ہیں:قشم بخدا! الله تعالی نے نبی کریم مال آتہ کے

لیےان کوزندہ کردیا تھاحتیٰ کہ اُنہوں نے آپ کے قول کوسنا (پھر مار دیا)۔

حضرت ابوطلحه رضى الله عنه فرمات بي كه رسول

كريم المينانيم جب كسي قوم يرغلبه حاصل كركيت تصقوتن دن اس قوم کے صحن یا تھلی جگہ میں مقیم رہنا پسند فر ماتے یا

قُرَيْسْ، فَعَالُقُوا فِي طَوِيِّ مِنْ اَطَاوِى بَدُرٍ حَيْثُ جَيَّ فَتُ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ آمَرَ بِرَاحِلَتِهِ، فَشَدَّ عَـلَيْهَا رَحْلَهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ اَصْحَابُهُ، قَالُوا: مَا نَرَاهُ مُنْطَلِقًا إِلَّا لِبَعْض حَاجَتِهِ، ثُمَّ آتَى شُقَّةَ الْبِنُر فَـقَـالَ: يَا فُلانُ بُنُ فُلان وَيَا فُلانُ بُنُ فُلان وَدِدْتُمُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَهَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَـدَ رَبُّكُـمُ حَـقًّا فَقَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا قَىالَ عُمَوُ: يَا زَسُولَ اللَّهِ ٱتُكِلِّمُ ٱجْسَادًا لَا ٱرْوَاحَ فِيهَا؟ قَالَ: وَالَّـٰذِي نَـفُسُ مُـحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا ٱنْتُمُ بِاَسْمَعَ لِهَا اَقُولُ مِنْهُمْ قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ قَتَادَةُ:

آخْيَاهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ

4570 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثَنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ وَعَبْدُ الْآعَلَى، ح وَحَـدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ

4570- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد3صفحه 63 وقم الحديث: 2695

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی نے جب خیبر میں میں کی تو آپ نے یہ

آیت پڑھی پھر جب ہم اتریں گےان کے آئگن میں تو

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ

حضور می تا بہتر ہے جب خیبر میں صبح کی تو انہوں نے اپنے

ہتھیارسامان لیے اور خیبر کے رہنے والے صبح صبح اپنے

کھیت اور زمین میں چلے گئے جب اُنہوں نے

حضور ملی ایم کو جمعرات کے دن دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر

كر بھاك خضور الله ين فرمايا: الله سب سے

براے! الله سب سے برا ہے! خیبر والول کے لیے

ہلاکت ہے! پھر جب ہم اُترتے ہیں ان کے آئکن میں

تو ڈرائے ہوؤں کی کیا ہی بُری صبح ہوگی۔

4572- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد2صفحه 1044 رقم الحديث: 1365 ، جلد 3صفحه 1426 رقم

الحديث: 1365 . والبخارى جلد 1 صفحه 145 رقم الحديث: 364 وجلد 1 صفحه 221 رقم الحديث: 364 .

ڈرائے ہوؤں کی کیا ہی بُری صبح ہوگی۔

تین را تیں۔

سَعِيدٍ، ثنا، مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالًا: ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي

قَـوْمًا آحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاثَةَ آيَّامِ أَوْ ثَلاثَ

بُنِ حَـمُزَةَ اللِّمَشُّقِيُّ، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثنا سَعِيدُ

بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةً،

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَبَّحَ

خَيْسَرَ تَكَا هَــنِهِ الْسآيَةَ إِنَّسَا إِذَا نَزَلْنَا بِسَساحَةِ قَوْم

4572 - حَدَّثَنَا البُرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ،

ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ،

عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةً، آنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَبَّحَ خَيْبَرَ وَقَدُ

أَخَذُوا مَسَاحِيَهُمْ وَمَكَاتِلَهُمْ، وَغَدُوا عَلَى

حُرُوثِهِمْ، فَكَمَّا رَاوُا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَعَهُ الْحَمِيسُ نَكَصُوا مُدْبِرِينَ، فَقَالَ

﴾ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ آكُبَرُ اللهُ

اَكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ

4571- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 4صفحه 28.

قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ المُنذَرِينَ

(فَسَاء صَبَاحُ المُنْذَرِينَ) (الصافات: 177)

4571 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَّسٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَلَبَ

4573 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ

الُقَيْسِنَيُ، ثنا ثَابتٌ، عَنُ آنَس، عَنُ آبى طَلْحَةَ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلُو قُلُتُ إِنَّ رُكُيتِي تَمَسُّ رُكُيتِهِ، فَسَكَّتَ عَنْهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السَّحَرِ، وَذَهَبَ ذُو الضَّرْع إِلَى ضَرْعِهِ وَذُو الزَّرْعِ إِلَى زَرْعِهِ اَغَارَ عَلَيْهِمُ

وَقَالَ: إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ (فَسَاء صَبَاحُ

المُنْذَرينَ) (الصافات: 177)

4574 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنِ عَمُرِو وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ،

عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَس، عَنْ آبى طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي تَلْبِيَّهِ:

لَبَّيْكَ بحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

4575 - حَـدَّثَسَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْـمَعْمَرِيّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، ثنا عَبْدُ

الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِيّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَىابِتٍ، عَنُ آنَس، عَنُ اَبِي طَلُحَةَ قَالَ: رَمَقُتُ

النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ اَرَ اَحَدًّا إِلَّا وَهُوَ يَهَمَلَّ تَحْتَ جُحْفَتِهِ مِنَ

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملی آیا کم بیجھے سوار تھا'اگر میں میکہوں کہ میرے

گھٹنے آپ کے گھٹول کوچھورہے تھے ان سے آپ خاموش رہے جب سحری کا وقت ہواتو دودھ دو سے

والے دودھ دوھنے چلے گئے اور کھتی کرنے والے کھیتوں میں چلے گئے ان پر حملہ کیا تو آپ نے پڑھا: پھر جب اُترے گا ان کے آگن میں تو ڈرائے ہوؤں

کی کیا ہی بُری صبح ہوگی''۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله من المراج وعمره كا اكتفا تلبيه يراص موت

ويكطابه

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے

دن میں نے نبی کریم ملٹی آیٹم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا' پس ان میں ہرایک اونگھ کی وجہ سے اکتار ہاتھا۔

4576 - حَسدَّ ثَسَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أَبُو بَكُر بْن خَلَّادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عَـدِيّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسٍ، عَنْ اَبِي طَلْحَةَ

قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ صُبَّ عَلَيْهِ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ

4577 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

) مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ آبِي جَعْفَرٍ، ثنا ثَابِتٌ، عَنْ اَنْس، عَنْ اَبِي طُلُحَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزَاكُمُ اللَّهُ يَا

مَعْشَرَ الْآنْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُ آعِفَّةٌ صُبُرٌ

4578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ وَزَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَا:

ثنا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ

عَبُدِ الْوَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنُ ٱبِيهِ، عَنْ ٱنَّسِ، عَنْ ٱبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقُرهُ قَوْمَكَ السَّكامَ

فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ آعِفَّةٌ صُبُرٌ

4579 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ حَمُدَوَيُهِ الصَّفَّارُ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ) عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالًا: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: قِيلَ لِمَطَرٍ وَآنًا عِنْدَهُ: مِمَّنُ آخَـذَ الْحَسَنُ، الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ؟ فَقَالَ:

اَخَلَهُ عَنُ اَنْسِ، وَاَخَلَهُ أَنَسٌ، عَنْ اَبِي طَلْحَةَ،

حضرت ابوطلحه رضي الله عنه فرمات بين كه ميں ان لوگوں میں سے تھا جن پراُ حد کے دن اونگھ ڈالی گئی تھی۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ يُنْزِينِكُمْ نِهِ فرمايا: اسے انصار كے گروہ! اللّه عز وجل تهہیں انچی جزاء دے! میں جانتا ہوں کہ وہ پاک دامن اورسوال کرنے سے پر ہیز کرنے والے ہیں۔

حضرت ابوطلحه رضى الله عنه فرمات بين كه رسول كريم من يُناتِم نے فرمايا: اپني قوم كوميرا سلام كہنا كيونك میں نے ان کو پا کدامن اورصبر کرنے والا جانا ہے۔

حضرت ہمام فرماتے ہیں: مطریے کہا گیا کہ میں وہاں موجودتھا جس کوحسن نے دیکھا کہ آگ سے کی ہوئی تی کھانے کے بعد وضوے (بعنی لغوی وضو مراد ہے: کلی اور ہاتھ دھونا)۔فرمایا: میں نے انس سے لیا اور حضرت انس نے حضرت ابوطلحہ سے اور ابوطلحہ نے رسول الله ملتي يا ہے۔

4577- أورده الترمذي في سننه جلد5صفحه714 وقم الحديث: 3903

4580 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ

عَنْ أنَّ سِ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ، آنَّهُ ابْتَاعَ خَمْرًا لِأَيْتَامِ

حَـدَّتُنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ

خَلَّا؟ قَالَ: لَا

حَسَّانَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّورِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ آبِي هُبَيْسَ قَ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ، عَنُ أَنَّسِ، عَنُ آبِي طُلُحَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

4581 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَـدَّدٌ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُثُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

اشتَرَيْتُ حَمْرًا لِآيْتَامِ فِي حِجْرِي فَقَالَ: اَهُوقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ اللِّنَانَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا

لِاَيْتَامِ قَالَ: أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ اللِّنَانَ

4582 - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبد الْمَلِكِ بن آبى الشَّوَارِب، ثنا

حضرت ابوطلح رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے تیموں کے لیے شراب خریدی جب شرام حرام کی گئی تو عرض کی گئی: یارسول الله! اس کا سرکه بنا کیس؟ آپ ملٹی کیلئے کے فرمایا نہیں۔

حضرت ابوطلحه رضى الله عنه حضور ملتي ياتم سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں نے اس یتیم کے لیے شراب خریدی ہے جو میری پرورش میں ہے آپ نے فرمایا: شراب بہا دے اور برتن تو ڑ دے۔ میں نے عرض کی: يارسول الله! ينتيم كى ہے؟ آپ التَّوْلِيَكِمْ نے فرمايا: شراب

بہادے اور برتن توڑ دے۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ البَّهِ إِنَّهِم نے دو تھجوریں اکٹھی ملا کر کھانے سے منع

4581- أورده الترمذي في سننه جلد3صفحه 588 وقم الحديث: 1293.

4582- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه55 وقال: رواه الطبراني وفيه عمر بن دريح وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح.



عُمَرُ بُنُ رُدَيْح، عَنْ عَطَاء بنِ آبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنُ آبِي طُلُحَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

4583 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ الْحَرِيشِ الْاَهُ وَازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الشُّوَارِبِ، ثنا عُمَرُ بُنُ رُدَيْح، عَنْ عَطَاء ِبْنِ اَبِي مَيْمُونَةَ، عَنُ آنَسِ، عَنُ آبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْاَقْرَان

4584 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي اُوَيْسِ، حَدَّثِنِي آخِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِكَالِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ اَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا

4585 - حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُحَرِّمِيُّ وَآخَمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ قَالاً: ثنا مُسْلِمُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَسُرُ بْنُ فَرْقَدٍ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أنَس، عَنْ أبى طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللُّهِ صَـلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُهُ طَيَّبَ النَّفُسِ حَسَنَ البشر، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَايتُكَ اَطُيَبَ نَفُسًا مِنْكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: وَمَا يَمُنَعَنَى وَالْمَلِكُ خَبَّرَنِي آنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ أَنَا ومَلَاثِكَتِي عَشْرًا، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ

حضرت انس رضي الله عنهُ حضرت طلحه رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی آیا ہم نے زیادہ محجوری ملا کر کھانے سے منع کیا (جب کی لوگ استھے بیٹھ کرکھارہے ہوں)۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَرَيْم نے فر مايا: جو مجھ پرايك مرتبه درود پڑھے گا' الله عز وجل اس پر دس مرتبه رحمت بھیجے گا۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور الله يَرَامُ كَ ياس آيا عين في آي كوخوش ديكها تو میں نے عرض کی: مارسول اللہ! میں نے آپ کوآج کے دن سے زیادہ خوش بھی نہیں دیکھا' آپ نے فرمایا: میں خوش کیوں نہ ہول کہ فرشتے نے مجھے بتایا جوآب پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا' میں اور میرے ساتھ فرشتے اس پردس رحمتیں جھیجیں گے جوآپ پرایک مرتبہ سلام بھیج گا میں اور میرے فرشتے اس پر دس مرتبہ رحمت مجیجس گے۔

عَلَيْهِ أَنَا ومَلائِكَتِي عَشُرًا

4586 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

عَبُدِ الْعَسِزِيسِزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا صَالِحُ بُنُ مَالِكٍ الْخُوَارِزْمِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنْسِ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُ مِنْ بِشُرِهِ وطَلَاقَتِيهِ شَيْئًا لَهُ اَرَهُ عَلَى مِثْلِ تِلُكِ الْحَالِ قَطَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَايَتُكَ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ

الْحَالِ قَطُّ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعَنِّي يَا اَبَا طَلُحَةَ وَقَدُ خَرَجَ مِنُ عِنْدِى جِبُويلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِفًا فَاتَانِي بِبشَارَةٍ مِنُ رَبِّي قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثِنِي

اِلَيْكَ اُبَشِّرُكَ انَّهُ لَيُسسَ اَحَدٌ مِنُ اُمَّتِكَ يُصَلِّى عَلَيْكَ صَلَادةً إِلَّا صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْهِ بِهَا

4587 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُفِرْغَانِيُّ، ثنا إبراهيمُ بنُ الْوَلِيدِ الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي سَلَمَةَ

الْمَاحِشُونُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ آنَس بُن مَالِكٍ، عَنْ اَسِي طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَارِيرُ وَجُهِهِ تَبُرُقُ

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور التُولِيْلِم ك ياس آيا عين في آپ ك چرك پر خوشی کے آ ثار دیکھے اس حالت میں میں نے بھی نہیں و یکھا تھا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ

کوالی حالت میں بھی نہیں دیکھا ہے آپ نے فرمایا: اے ابوطلحہ! مجھے خوش ہونے سے کیا رکاوٹ ہے؟ میرے پاس سے حضرت جبریل علیہ السلام ابھی نکلے

ہیں' انہوں نے مجھے میرے رب سے خوشخری دی' کہا كماللدنے مجھ آپ كى طرف خو تخرى دينے كے ليے بھیجا ہے کہ جو آپ کا اُمتی آپ پر ایک مرتبہ

درود پڑھے گا' اللہ اور اس کے فرشتے اس پر دس رحمتیں مجیجیں گے۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملی ایم کے پاس آیا، آپ کا چرہ خوش سے چیک ر ہاتھا'میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آج تک

آپ کواتنا خوش نہیں دیکھا جتنا آج کے دن دیکھاہے' آ پ التَّالِيَا لَمْ فَي مايا: مجھ كيا ہے كه ميں خوش نه مول

کہ ابھی میرے پاس سے حضرت جبریل علیہ السلام

4587- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 161 وقال: وفي رواية ورد الله عزوجل عليه مثل قوله وعرضت عليك ينوم القينامة قبلت عنند النسائي طرف منه رواه الطبراني وفي الرواية الأولى محمد بن ابراهيم بن الوليد البطبراني وفي الثانية أحمد بن عمرو النصيبي ولم أعرفهما وبقية رجالهما ثقات وروى في الصغير والأوسط طرف

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 488 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ جلد سوم ﴿

فَـــُكُــُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَايَتُكَ اَطُيَبَ نَفُسًا وَلَا

گئے ہیں عرض کر رہے تھے کہ اے محمد! آپ کی اُمت ہے کوئی آپ پرایک مرتبہ درود پڑھے گاتو اللہ عزوجل اُس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور دس گناہ معاف كرے كا اور دس درجات بلند كرے كا۔ ايك فرشة نے آپ سے کہا جو آپ کے لیے کہا میں نے کہا: اے جريل! فرشة نے كيا كہا ہے؟ عرض كى: الله عزوجل نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر اعلانِ نبوت تک جوبھی آپ کی اُمت میں سے آپ پر درود پڑھے گا وہ فرشت اس کے لیے اتن مرتبه درود براهے گا۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں: میں رسول كريم مَنْ عَيْدَ اللهِ كَي باركاه مين آيا اس حال مين كه آيكا چېره خوشي سے تمتما رہا تھا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ كرسول! بشكآب ايسال يريس كميس في آج تک آپ کواس حال پرنہیں دیکھا، آپ مٹھ کُی کہ اُنے کے اُنے کہ کے ا فر مایا: مجھے خوش ہونے سے کون سی چیز روک سکتی ہے' ابھی حضرت جریل علیہ السلام میرے پاس آئے۔اور فرمایا: اپنی اُمت کوخوشخمری دیں کہ جوشخص آپ پرایک بار درود يرشه كا الله اس كيليخ دس نيكيال لكه كا دس گناہ مٹا دے گا اور دس در بے بلند کر دے گا اور اس کے قول کی ماننداس کو جواب دے گا اور قیامت والے

دن وہ اس پر پیش کیا جائے گا۔

اَظْهَرَ بشُرًا مِنْكَ فِي يَوْمِكَ هَذَا، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا تَطِيبُ نَفُسِى وَلَا يَظُهَرُ بشُرى وَإِنَّمَا فَارَقَنِي جبريلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ السَّاعَةَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ مَ لَدَى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا ﴾ عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشَرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشَـرَ دَرَجَـاتٍ وَقَالَ: لَهُ الْمَلَكُ مِثْلَ مَا قَالَ: لَكَ قُلُتُ: يَا جِبُرِيلُ وَمَا ذَاكَ الْمَلَكُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِكَ مَلَكًا مِنْ لَدُن خَلُقِكَ إِلَى أَنْ يَبْعَثَكَ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ آحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا قَالَ: وَانْتَ صَلَّى الله عَلَيْكَ 4588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاهَوَيْسِهِ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ اِبْـرَاهِيــمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا حَـمَّادُ بُنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ رُفَيْعٍ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ قَالَ:

اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَهَـلَّـلُ وَجُهُـهُ مُسْتَبُشِـرًا فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ إِنَّكَ لَعَلَى حَالٍ مَا رَايَتُكَ عَلَى مِثْلَهَا قَالَ: وَمَا يَهُ مَن عُنِي اتَّانِي جبريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ آنِفًا فَقَالَ: بَشِّرُ ٱمَّتَكَ آنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشَـرُ حَسَنَاتٍ وَكُفِّرَ عَنْهُ بِهَا عَشَرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَـهُ بِهَا عَشَـرُ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ قَوْلِهِ وَعُرضَتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالًا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

4589 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَٱبُو

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التي يتيم ايك آدى كے ياس آئے وہ دعا كرر ماتھا: "الله مم إيني أسالك الى آحره "آب فرمايا:

اس نے اس نام سے دعا کی جس نام سے کی ہوئی دعا

قبول کی جاتی ہے۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مل الم الم الم مكين كوصدقه دي سے صدقه كا تواب ملتا ہے اور رشتہ دار كوصدقه دينے سے دُكنا

تواب ملتاہے صدقہ کا اور صلہ حمی کا بھی۔

حضرت عبداللدبن ابوطلحهاي والدسے روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالله بن ابوطلحه اپنے والدے سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ ميں حضور طائع أيم لم ياس

حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَنَّ آبَانَ بُنَ آبِي عَيَّاشِ آخْبَرَهُمْ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ آبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ مَّ إِنِّى اَسَالُكُ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلْهَ إِلَّا ٱنْتَ الْمَنْ الْ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلالِ وَٱلْإِكُـرَامِ فَـقَـالَ: لَقَدُ سَالَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِیَ بهِ اَجَابَ

4590 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا هَارُونُ بُنُ مُوسَى بُنِ رَاشِدٍ الْمُسْتَمْلِي الْكَبيرُ مُكُحُلَةُ، ثنا عُمَرُ بنُ آيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ مَصَادِ بُنِ عُقْبَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ اَنْسِ بُنِ

مَــالِكٍ، عَـنُ آبِي طُلُحَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

> عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي طُلْحَةً، عَنْ آبيهِ

4591 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

4589- أورد نحوه النسائي في سننه (المجتبي) جلد 3صفحه 52 رقم الحديث: 1300 وابن ماجه في سننه جلد 2 صفحه 1268 رقم الحديث: 3858.

4590- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه116 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه

آیا' ایک دن آپ کے چہرے پر خوش کے آثار تھے' آپ سے عرض کی گئی بارسول اللہ! ہم آپ کے چہرے یر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں جواس سے پہلے نہیں وكيھے۔ تو آپ التي الله نے فرمایا: ایک فرشته میرے پاس آیا اُس نے عرض کی آپ کا رب آپ کوفر ما تاہے کہ کیا آپراضی نہیں ہیں کہ آپ کی اُمت ہے کوئی بھی اُمتی آپ پر درود پڑھے گا تو میں اس پر دس رختیں تجیجوں' جوکوئی آپ پرسلام بھیجےتو میں اس پر دس مرتبہ

رحمتیں بھیجوں۔ میں نے کہا: کیوں نہیں!

إِبْرَاهِيمَ الطَّيَالِسِيُّ، وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالًا: شنا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالُوا: ثنا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى الُحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنْ ﴾ آبِيبِهِ قَسَالَ: آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوُمَّا وَالْبِشُرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَوَى فِي وَجُهِكَ بَشَوًّا لَمْ نَكُنُ نَوَاهُ قَالَ: إِنَّ مَـلَكًا آتَانِي فَقَالَ: إِنَّ رَبِّكَ يَقُولُ لَكَ: اَمَا تَرْضَى أَوْ آلَا يُسرُضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ آحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؟ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا اسَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا؟ قُلُتُ: بَلَى

4592 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِم

الْحَوْهَرِيُّ وَزَكَرِيًّا بُنُ حَمْدَوَيْهِ الصَّفَّارُ قَالَا: ثنا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَـدَّدٌ، قَالَا ثنا، عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ثنا، عُثْمَانُ

بُنُ حَكِيبٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن اَبى إطَلُحَة، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عَلَى اللَّهُ فَنِيَةِ فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

ً ' مَا لَكُمْ وَالْجُلُوسُ عَلَى الصَّعُدَاتِ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّا جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ نَذُكُرُ اللَّهَ قَالَ:

فَاعُطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم احاطوں (چوراہوں) میں بیٹھے ہوئے تھے پس رسول كريم ملتُ يُلِيم مارك ياس سے كزرے تو آب نے فرمایا جمہیں کیا ہے کہتم بلند جگہوں پر بیصے ہو؟ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم حدیث بیان کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں' اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں' آپ نے فرمایا: مجالس (بیٹھنے کی جگہیں) کوان کاحق دو۔ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ان کا حق کیا ہے؟ آب التي المالية أن أكلول كوجهكانا سلام كاجواب دینا'راستے کواس کاحق دینااوراحیما کلام کرنا۔

حَقُّهَا؟ قَالَ: غَصُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلامِ وإهْدَاء '

السَّبِيلِ وَحُسُنُ الْكَلامِ

4593 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، وَٱحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبُزَّادِ التَّسُتَرِيُّ قَالَا ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِينِ الْيَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُحَمَّدِ بُنِ جُنَاحٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اِسْحَاقَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلُحَةَ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْدِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكُرَ. وَ ذَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَٱنْصَتَ وَلَمْ يَلْعُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

كَتَبَ اللَّهُ لِهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ خَطَاهَا إِلَى الْمَسْجِدِ صِيَامَ سَنَةٍ وَقِيَامِهَا

4594- حَسدَّ ثَسنَا ٱحْسَمَٰذُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِصْرِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهُبٍ،

آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنْ آبِيهِ،

اَنَّ اَبَا طَـلُحَةَ، دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى عُمَيْرِ بُنِ طَلْحَةَ حِينَ تُوُقِّي، فَاتَاهُمُ

ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْ زِلِهِ، فَسَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل المينام في فرمايا: جس في عسل كيا اور جلدي آيا

اورامام کے قریب ہوا اور خاموش رہا' جمعہ کے دن کوئی لغو بات نہیں کی تو اللہ عز وجل اس کے ایک ایک قدم ﴿

أثفانے کے بدلے ایک سال کے روزے اور قیام كرنے كا ثواب لكھے گا۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل الله عنه کے حضرت عمیر بن طلحہ رضی اللہ عنه کے

وصال کے وقت بلوایا گیا' رسول الله ملتی ایکم ان کے پاس آئے ان کے گھر میں نماز پڑھائی رسول الله ملتی اللہ آ کے تھے میں آپ کے پیچھے اور اُم سلیم ان کے پیچھے

4593- أورد نحوه الدارمي في سننه جلدصفحه 437 رقم الحديث: 1547 والنسائي في المجتبى جلد 3صفحه 95 رقم الحديث: 1381 علد 3صفحه 102 رقم الحديث: 1398.

4594- أخرجه المحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 519 رقم الحديث: 1350 والبيهقي في سننه الكبري جلد 4 صفحه 30 رقم الحديث: 6699 .

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوطلحه رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں مسجد

میں داخل ہوا' میں نے رسول کریم الٹیڈیڈیم کے چہرے

میں بھوک کے آ بٹار دیکھے (میں واپس آیا) میں نے اُم

سلیم سے آ کر یو چھا: تیرے یاس کھانے کی کوئی شی

ہے؟ اس نے اپنی ہھلی یامھی سے اشارہ کیا۔اس نے

کہا: میرے یاس کچھٹی ہے۔ میں نے کہا: بناؤ' آٹا

گوندھو۔ اور میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو

(حضور ملتی ایم کی خدمت میں) بھیج دیا۔ میں نے کہا:

آپ الٹی آیک کو لے آؤ ہیں ان کے کا نوں میں حضرت

ابوطلحه رضی الله عنه نے کوئی بات کی اور اسے جھوڑ دیا۔

(حضرت انس رضی الله عنه خادم خاص تھے) پس جب

حضرت انس رضى الله عنه آئے تو رسول كريم الله يَالِم نے

فرمایا: بیآ دمی تمہاری طرف بھلائی لے کرآ رہا ہے (یا

حضور التُعَيِّدَ لِمْ فِي عَلَى مِن اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

کے بعد وضو کرو (لینی لغوی وضومراد ہے کائی وغیرہ مراد

ہ)۔

الْـقَاضِى، ثنا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ، ثنا حَرَمِيٌّ بُنُ عُمَارَةَ،

4595 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ

الزُّهُرِيّ، عَنِ ابْنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا حَاتِمٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

بُنِ اَبِي مُ زَرِّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن اَبِي

طَلْحَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ

الْمَسْجِدَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ، فَسَالُتُ أُمَّ سُلَيْمِ هَلُ عِنْدَكَ

مِنُ شَيْءٍ؟ فَاَشَارَتُ بِكُفَّيْهَا، فَقَالَتُ: عِنْدِى شَيْء

، فَ قُلْتُ: اصنَعِي اعْجِنِي وَارْسَلْتُ انسًا، فَقُلْتُ:

ائْتِيهِ فَسَارَّهُ فِي أُذُنِهِ وَادْعُهُ، فَلَمَّا ٱقْبَلَ ٱنَسٌ قَالَ

رَسُولُ الـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا رَجُلٌ قَدُ

) أَتَاكُمْ بِخَيْرٍ، بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ أَبُوكَ يَدُعُونَا؟

قَالَ أَنَسٌ: نَعَمُ، فَاسْتَقْبَلْتُهُ قَالَ: قُومُوا بِسْمِ اللَّهِ

فَاذْبَرَ آنَسٌ يَشْتَدُ حَتَّى آتَى آبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: هَذَا

رجال الصحيح .

4596 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ،

وَسَـلَّمَ وَكَانَ ابُو طَلُحَةً وَرَاءَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ لَمْ يَكُنْ

رُهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِى بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ، عَنِ

4495- أورد نحوه النسائي في المجتبى جلد1صفحه106 رقم الحديث: 178,177 . 4596- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه306 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وزاد: وهم زهاء مائة ورجالهما

مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ

رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَتَاكَ فِي

النَّاس، قَالَ آبُو طَلْحَةَ: فَاسْتَقْبَلْتُهُ عِنْدَ الْبَابِ عَلَى

مُسْتَراح الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا صَنَعْتَ بِنَا يَا

رَسُولَ اللُّهِ؟ إِنَّهَا عَرَفُتُ فِي وَجُهِكَ الْجُوعَ،

فَصَنَعُتُ لَكَ شَيْئًا تَأْكُلُهُ فَقَالَ: ادْخُلُ وَابَشِرُ

فَدَحَلَ فَاتَّى بَصَحُفَتِهِمْ فَجَعَلَ يُسَوِّيها بِيَدِهِ ثُمَّ

قَالَ: هَلْ مِنْ، كَانَّهُ يَغْنِي الْأَدُمَ، فَاتَوْهُ بِعِكَّتِهِمُ

فِيهَا شَـىءٌ أَوْ لَيُسسَ فِيهَا، فَقَالَ بِيَدِهِ فَانُسَكَبَ

مِنْهَا السَّمُنُ فَقَالَ: اَدُجِلُ عَلَيَّ عَشَرَةً عَشَرَةً

قَالَ: وَهُمْ زُهَاء مُ اللَّهِ، فَدَخَلُوا فَآكُلُوا جَتَّى

شَبِعُوا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ: وَسَلَّمَ

لِلْفَضُلِ الَّذِي فَضَلَ: كُلُوا انْتُمُ وَعِيالُكُمُ فَاكَلُوا

وَشَبِعُوا

خیر کی خرزوہ آئے ) کیا کہ کرتیرے باپ نے تھے بھیجا

ے کیا وہ ہمیں دعوت پیش کررہے ہیں؟ حضرت انس

نے ادب سے عرض کی جی ہاں! پس آپ کے آگ

آ كے چلا۔ آ پ ملتى كالى فرمايا: الله كانام لى كرا تھو!

پس انس اس حال میں واپس جارہے تھے کہ ان پریہ

بات گراں تھی یہاں تک کہ وہ ابوطلحہ کے پاس آئے۔

عرض كى: بدرسول كريم الشيئة المام بين جوتمام لوگون سميت آ

رہے ہیں۔حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس

میں نے دروازے کے پاس سیرهی پر آپ سی ایک کا

استقبال کیا۔عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ نے

ہارے ساتھ کیا گیا؟ میں نے تو صرف آپ کے

چرے پر بھوک کے آ ثار دیکھے تو میں نے آپ کے

کھانے کیلئے تھوڑی می چیز بنوائی فرمایا: داخل ہو اور

تخفي خوشخبري ہو! پس آپ داخل ہوئے اور وہ پیالہ أھا

كرك آئے۔ يس آپ الله الله اس كواي مبارك

آہاتھ سے برابر کررہے تھے پھر کہا: کیا کوئی اور چیز ہے

گویا آپ کی مرادسالن تھی۔ پس وہ اپنی چڑے کی پُھی

لے آئے'اس میں تھوڑی می چیز تھی یانہیں تھی۔ پس

کہتے ہیں: آپ نے اس میں سے کھی نچوڑا۔ فرمایا: دس

دس آ دمی بھیج۔ کہتے ہیں: وہ تقریباً سوتھے۔ وہ آئے'

أنهول نے کھایا حتی کہ سیر ہو گئے اور رسول کریم ملتی الہم

نے فرمایا اس چیز کیلئے جونچ گئی تھی: اب اس سےتم خود

کھاؤاورتمہارا خاندان کھائے' پس وہ کھا کرسیر ہوئے۔

ے)۔

حضرت عبدالله بن عبدالقاري ً

حضرت ابوطلحه رضى اللدعنه سے

روایت کرتے ہیں

حضور ملتا الله عنه عند عند عند من الله عند الله

کے بعد وضو کرو ( لغوی وضو مراد ہے کی وغیرہ مراد

حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبهُ

حضرت ابوطلحه رضي اللدعنه سے

روایت کرتے ہیں

فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی

عیادت کرنے کے کیے آئے ہم نے ان کے پاس

حضرت سهل بن حنيف كويايا ومضرت ابوطلحه رضى الله عنه

نے ایک آ دمی کو بلوایا 'جوان کے نیچے جا در تھی اس کو کینچ

لیا حضرت سہل بن حنیف نے ان سے کہا: کیول کھینجی

ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اس میں تصویریں

بھی تھیں اور حضور ملتی تیکم نے فرمایا: جواس کے بارے وہ

حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

عَبُدُ اللّهِ بُنُ

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

بْن عُتْبَةً، عَنْ

أبى طُلْحَةً

4598 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَنُ اَبِي طَلْحَةً

عَبْدِ الْقَارِيّ،

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا اَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو

بُنِ دِينَارِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَعُدَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُـدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ اَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

بُن عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةَ

الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِي النَّضُرِ، مَوْلَى عُمَرَ

بُن مَسْعُودٍ، آنَّهُ دَحَلَ عَلَى اَبِي طَلْحَةَ الْآنصارِيّ إِيَعُودُهُ قَالَ: فَوَجَدُنَا عَنْدَهُ سَهْلُ بْنُ حُنيَفٍ، قَالَ:

الحديث: 5348 .

﴿ كَانَ تَحْتَهُ، اَبُو طَلُحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا كَانَ تَحْتَهُ،

4598- أورده الترمذي في سننه جلد 4صفحه 230 رقم الحديث: 1750 والنسائي في المجتبى جلد 8صفحه 212 رقم

4597 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَمِّى

فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لِلَانَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِيهَا مَا قَدُ عَلِمْتَهُ، فَقَالَ سَهُلٌ: أَوَ لَمْ يَقُلُ:

إِلَّا مَا كَانَ رَقُمًا فِي ثَوْبٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ

آپ کو بھی علم ہے حضرت سہل نے کہا: کیا یہ نہیں فرمایا ہے؟ كبرے ميں جو دھاردار مول وہ معاف بيں؟ كہا: کیوں نہیں! نیکن میں اپنی ذات کے لیے پیند

حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبه فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان بن حنیف کے ساتھ حضرت ابوطلحہ ﴿

رضی اللہ عنہ کی طرف عیادت کرنے کے لیے گیا تو ہم

نے ان کے نیچے جاور پائی کہاس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں' جب ہم بیٹھے تو آپ الٹھائیلم نے فرمایا: ہمارے

ليے حادر صيني لو۔ حضرت عثان نے آپ سے عرض كى:

کے متعلق فرماتے ہوئے سنا ہے؟ کہا: جی ہاں! اگر

کپڑے میں نقش ونگار ہو فرمایا: کیوں نہیں! لیکن میں اس کونالینند کرتا ہوں'اس کوان سے تھینچا گیا۔

حضرت ابوطلحه رضی الله عنه سے روایت ہے که وہ حفرت مہل کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے تو

حفرت سہل کے نیچے ایک حادرتھی جس میں تصوریں بی ہوئی تھیں مفرت مہل نے کہا: میرے نیچے سے یہ جا در تھینج کو۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

حضور ملی ایم نے تصویروں کے متعلق فر مایا: اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ال اگر کیڑے پر نقش ہوتو

کوئی حرج نہیں ہے۔حضرت سہل نے کہا: اگر معاملہ ایسے ہے تو اس کو کھینچ لو۔

اَطُيَبُ لِنَفُسِي 4599 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَوِيرٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ قَالَ: انْصَرَفْتُ مَعَ

عُشْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ إِلَى آبِي طَلْحَةَ، نَعُودُهُ فَوَجَدُنَا تَحْتَهُ نَهَ طًا فِيهِ صُورٌ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَالَ: انْزعُوا هَــذَا عَنَّا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ الصُّورِ الَّا رَقُمًا فِي

ثُونِ أَوْ ثَوْبًا فِيهِ رَقُمٌ ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي آكُرَهُهُ،

فَنزَعَهُ 4600 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيّ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ يَحُيَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي

النَّصْرِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِيُّ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى سَهُلِ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَتَحْتَ سَهُلِ نَمَطٌ

فِيهِ تَسَمَاثِيلُ، فَقَالَ سَهُلٌ: انْزعُوا مِنْ تَحْتِي هَذَا النَّمَطَ، فَقَالَ آبُو طُلُحَةً: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي التَّصَاوِيرِ: لَا تَدُخُلُهُ الْمَلائِكَةُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ رَقْمٍ فِي ثَوْبٍ فَلا بَأْسَ بِهِ

قَالَ سَهُلٌ: وَإِنْ كَانَ فَانْزِعُوهُ

اَثُوَارَ اَقِطٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ

## حضرت ابوعبدالرحمٰن الزهري ٔ حضرت ابوطلحه رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتولی ہے نیر کے مکڑے کھائے اس کے بعد وضو کیا (یعنی گلی کی اور ہاتھ دھوئے)۔

حضرت اساعیل بن بشیر بن مغالهٔ حضرت ابوطلحه رضي اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت جابربن عبدالله اورابوطلحه بن سهل انعماري رضی الله عنهما دونوں فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیا ہے فرمایا: جو کسی مسلمان کوعزت والی جگہ میں ذلیل کرتا ہے اور عزت والى جگهاس كے ليے امن كرتا ہے تو الله عز وجل اس جگہ ذلیل اور رسوا کرے گاجس جگہ پیند کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے یا کوئی مسلمان اس کی مدد کرے جو تسی کی عزت کرے تو اللہ عز وجل اس کی اس جگہ مدد کرے گاجس جگہ وہ مدد کروانا پیند کرتا ہے۔

## آبُو عَبُدِ الرَّحْمَن الزُّهُرِيُّ، عَنُ أبي طُلْحَةً

4601 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلَ

> اِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرِ بُن مَغَالَةً، عَنْ ابي طَلْحَةً

4602- حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

الْآزُدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالِح، ح وَحَدَّثَنَا آبُو الزِّنْبَاع رَوْحُ بْنُ الْفَرَج، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُكَيْرِ قَالًا: ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ بُنِ ﴿ زَيْدٍ، مَنُولَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ ﴿ مَدِيعَ السَمَاعِيلَ بُنَ بَشِيرٍ مَوْلَى، بَنِي مَغَالَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، وَآبَا طَلُحَةً بُنَ سَهُلِ الْاَنْصَارِيَّيْنِ يَقُولَان: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنَ امْرِءٍ يَخُذُلُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنِ

4602- أورده البيهقي في سننه الكبرى جلد 8صفحه 167.

يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إلَّا

اِسْحَاقُ بُنُ عَبُد اللَّهِ، عَنُ اَبِي طَلُحَةً 4603 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُسُ آبِى شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرِ السَّهْمِيُّ، ثنا حُمَيْكٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِي طُلُحَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكُبْشَيْنِ آمُلَحَيْنِ فَقَالَ عِنْدَ الْأَوَّلِ: عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ عِنْدَ النَّانِي: عَمَّنُ آمَنَ بِي

وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يُكْنَى اَبَا سَعِيدٍ وَيُقَالَ أَبُو خَارِجَةً 4604 - حَدَّثَنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ

خَـذَكَهُ اللُّهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصُرَتَهُ وَمَا مِنْ آحَدٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنِ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِـرُضِـهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصُرَتَهُ

حضرت اسحاق بن عبداللهُ حضرت ﴿ ابوطلحهرضي اللدعنه سيروايت کرتے ہیں

حضرت ابوطلحه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی و كريم التَّاوَيْتِهِ فِي دوميند هي سياه وسفيد رنگ ك قرباني کیئے پہلے کو ذہ کرتے وقت کہا: محمد اور آل محمد کی طرف سے اور دوسرے کے وقت کہا: میری اُمت میں سے جو بھی مجھ پر (قیامت تک) ایمان لایا اور میری تصدیق

حضرت زيدبن ثابت انصاري ان کی کنیت ابوسعید ہے ان کو أبوخارجه بهي كهاجا تاب

حضرت محمر بن عبدالله بن نمير فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت بن ضحاك رضى الله عنه

نُمَيْرٍ، يَقُولُ: زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ

4605 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنِا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثنا اَبُو جَعْفَوِ الْخَطْمِتُ، حَدَّثِنِي خَالِي، عَنْ جَدِّى، عُقْبَةَ بُن

فَاكِهٍ قَالَ: خَرَجْتُ اللَّى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فَخَرَجَ اللَّى أَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فَخَرَجَ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

الرُّمْحِ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ اَطُلُبُ هَذِهِ الدَّابَّةَ الْحَبِيثَةَ الَّتِي يَكُتُبُ اللَّهُ بِقَتْلِهَا الْحَسَنَةَ

وَيَمُحُو بِهَا السَّيِّئَةَ وَهِي الْوَزَعُ 4606 - حَـدَّثَنَسا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَسانَ

الْاَصْبَهَانِيُّ، ثينا آخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْن شَوْذَب الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُويُّ، ثنا اَبُو

الْقَاسِمُ بُنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ آخِيهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مَرُوَانَ قَالَ لِزَيْدِ بُنِ

ثَابِتٍ: يَا اَبَا سَعِيدٍ

4607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا ابُنُ آبِي

الزِّنَادِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ خَارِجَةِ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالُوا

لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: يَا اَبَا سَعِيدٍ كَا لَبُو يَا اَبَا سَعِيدٍ 4608 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الُحَضُرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

نُمَيْرٍ، يَقُولُ: زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يُكُنَّى آبَا سَعِيدٍ

حضرت عقبہ بن فا کہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی طرف نکلاً آپ میرے یاس تہبند باندھ کرآئے ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا'

میں نے کہا: اے ابوخارجہ! اس وقت نیزہ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا: میں اس کے ساتھ اس بُرے جانورکو تلاش کرر ہا ہوں جس کے متعلق اللہ عز وجل نے مارنے کے متعلق نیکی لکھنا اور گناہ ختم کرنا بتایا ہے وہ

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ

مروان نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق كها: اے ابوسعيد!

حضرت خارجہ بن زید فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے زيد بن ثابت رضى الله عنه سے كها: اے ابوسعيد!

حضرت محمد بن عبدالله بن نمير فرمات بي كه حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی کنیت ابوسعید

4605- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 47 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن الفاكه تفرد عنه أبو جعفر الحطمي وبقية رجاله ثقات.

4609 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ اَبِى

مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ
زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَآنَا ابْنُ احْدَى عَشْرَةَ سَنَةً
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَآنَا ابْنُ احْدَى عَشْرَةَ سَنَةً
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَآنَا ابْنُ احْدَى عَشْرَةَ سَنَةً

الْقَطَوَانِيُّ، ثنا يَغْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُرِیُّ، حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ

الُحَ ضُرَمِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَم بْن اَبِي زِيَادٍ

بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ زَيْدٍ، قَالَ: اَجَازَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْخَنْدَقِ وَكَسَانِي

4611 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَصُرَمِتُ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، الْحَصُرَمِتُ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: آتَى النَّاسِ

آكْتُبُ؟ فَقَالُوا: زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ

4612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ اَبِي كَرِيمَةَ

الْحَوْرُ انِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ آبِي عَبْدِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرح کی آرام آئے اس وقت اُن کی عمر گیارہ سال تھی۔

حضرت زید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے اور مجھے حضور ملتی آئی ہے۔ چاہور ہی اور مجھے چاہور پہنائی۔

حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں سے س کو

لکھوں؟ اُنہوں نے کہا: حضرت زید بن ثابت۔

حضرت مصعب بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت

عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے پاس رسول ﴿ اللّٰهُ عَنْهِ اللّٰهِ عَنْهِ صَالِحَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

4609- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه345 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن .

4610- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 345 وقال: رواه الطبراني وفيه اسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد

4612- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 345 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي أُنْيُسَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَغَدٍ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ، رَحِمَهُ الـلُّـهُ: ادْعُـوا لِي زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَاتَبَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4613 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، ثنا

﴾ اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا رَزِينُ الرُّمَّانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، كَبَّرَ عَلَى أُمِّهِ اَرْبَعًا وَمَا حَسِبْتُهَا حَدًّا، ثُمَّ أُتِى بِدَابَّةٍ فَاَخَذَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ الرِّكَابَ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: دَعُهُ أَوْ ذَرْهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا نَفْعَلُ بِالْعُلَمَاءِ الْكُبَرَاءِ

4614 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنِ عَـمُـرِو الـدِّمَشُـقِيُّ، ثنا أَبُو مُسْهِرِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَانَ الْعُلَمَاء 'بَعْدَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَٱبُو الدَّرُدَاءِ وَسَلْمَانُ وَعَبْــُدُ الـلَّـٰهِ بُنُ سَكَامٍ، وَكَانَ الْعُلَمَاءُ بَعُدَ هَؤُلَاءِ

زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، ثُمَّ كَانَ بَعُدَ زَيْدٍ، ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ 4615 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْحَطَّابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

حضرت فتعمی فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے جنازہ پر چار تکبیریں پڑھیں' میں نے زیادہ دیر رُکتے نہیں دیکھا' پھر آ پ

کے پاس ایک جانور لایا گیا' حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے گھوڑے کی لگام پکڑی حضرت زیدرضی اللہ عنه نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو! حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے فرمایا: ہم بزرگ علماء کے ساتھ ایسے کرتے

حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضرت معاذبن جبل کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اورحضرت ابوالدرداء ٔ حضرت سلمان اورحضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنهم كوعالم شاركيا جاتا ہے ان

کیا جاتا تھا اور حضرت زید کے بعد حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهم كوشار كياجا تاتھا۔ حضرت محمد بن جعفر بن عبدالله بن زبير رضى الله

کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کوعلاء میں شار

عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملٹی کیلئم حضرت عبداللہ بن ارقم سے لکھواتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ

بادشاہوں کی طرف خط لکھتے تھے ان کے یاس امانت جَعْفَوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

4613- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 345 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال رزين الرماني وهو ثقة

يَكْتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ فَبَلَغَ مِنْ اَمَانَتِهِ عَنْدَهُ أَنَّهُ كَانَ

يَكْتُبُ إِلَى بَعْض الْمُلُوكِ، فَيَكْتُبُ ثُمَّ يَامُرُهُ اَنْ

يُطَبِّقَهُ ثُمَّ يَخُتِمُ لَا يَقُرَأُهُ لِآمانِتِهِ عَنْدَهُ، واسْتَكْتَبَ

اَيْضًا زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، فَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، وَيَكْتُبُ

الْأَرْقَمِ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، فَاحْتَاجَ أَنُ يَكُتُبَ إِلَى

بَعْضِ أُمَرَاءِ الْآجْنَادِ وَالْمُلُوكِ، وَيَكْتُبَ لِإنْسَان

كِتَابًا يَقُطُعُهُ آمَرَ مَنْ حَضَرَ آنُ يَكُتُبَ، وَقَدْ كَتَبَ

لَـهُ عُـمَـرُ بُنُ الْحَطَّابِ، وَعُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ، وَعَلِيٌّ

بُنُ آبِي طَالِبِ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ

شُعْبَةَ، وَمُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سُفْيَانَ، وَخَالِدُ بُنُ سَعِيدِ

بُنِ الْعَاضِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنُ قَدُ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ

عَـمَّارِ بُنِ آبِي عَمَّارِ قَالَ: جَلَسْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ،

فِي جَنَازَةِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَقَدُ دُفِنَ الْيَوُمَ عَلْمٌ

4617 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

4616- أورد نحوه البيهقي في سننه الكبري جلد6صفحه 211؛ رقم الحديث: 11977.

4617- أحرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 483 وقم الحديث: 5805.

عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ذَنُ يَحْيَى بُنِ

سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ آبُو هُرَيْرَةً، حِينَ مَاتَ زَيْدُ بُنُ

سُمَى مِنَ الْعَرَبِ

ہوتی' آ پ کسی بادشاہ کو لکھتے' پھر تھم فر ماتے' اسے بند کیا

جاتا' اس يرمهر لگائي جاتي' اس امانت کوکوئي نهيس پڙهتا

تھا۔حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه بھی لکھتے تھے ہیہ

وحی بھی لکھتے تھے اور بادشاہوں کی طرف بھی لکھتے تھے'

جب حضرت عبدالله بن ارقم اور حضرت زيد بن ثابت

رضی الله عنهما موجود نه موتے تھے اور بادشاہول اور

لشکروں کی طرف لکھنے کے لیے تو پھر کسی کو کھوانے کے

ليے بلايا جاتا تو حضرت عمر بن خطاب عضرت عثان بن

عفان ٔ حضرت علی بن ابی طالب ٔ حضرت زید بن ثابت ٔ

حضرت مغيره بن شعبه حضرت معاويد بن ابوسفيان

حضرت خالد بن سعيد بن العاص رضى الله عنهم لكصة ان

حضرت عمار بن ابوعماره فرماتے ہیں کہ ہم حضرت

زیدین ثابت رضی الله عنه کے جنازہ میں حضرت ابن

عباس رضی الله عنهما کے ساتھ بیٹھے تھے ' حضرت ابن

عباس رضی اللّٰدعنهما نے فرمایا: آج بہت بڑے علم کو دفن

ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس وقت حضرت زید

بن ثابت رضى الله عنه كا وصال موا: آج اس أمت كا

حضرت کیچیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت

لوگوں میں سے جوعر بول میں سے مشہور تھے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَكْتَبَ عَبُدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَم، فَكَانَ

إِلَى الْمُلُوكِ اَيُضًا، وَكَانَ إِذَا غَابَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ

4616 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الم

ثَىابِتٍ: الْيَوْمَ مَاتَ حَبُرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَعَسَى اللَّهُ اَنُ يَجُعَلَ فِي ابُنِ عَبَّاسٍ مِنْهُ خَلُفًا

الْآيُسْدَجِيُّ، ثنا مَالِكُ بُنُ سَعِيدٍ الْقَيْسِيُّ، ثنا رَوْحُ الْآيُسْدَجِيُّ، ثنا مَالِكُ بُنُ سَعِيدٍ الْقَيْسِيُّ، ثنا رَوْحُ بَسَنْ عُبَادَةَ، ثنا اَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، بَنُ شَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةَ زَيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةَ زَيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةَ زَيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى بَنِ ثَابِتٍ فَلَمَّا دُلِّى فِى قَبْرِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: يَا هَوُلُاء مَنْ سَرَّهُ انُ يَعْلَمَ كَيْفَ ذَهَابُ اللهِ لَقَدُ ذَهَبَ إِلَى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ: وَالْقَائِلُ الْمُسَيِّبِ: وَالْقَائِلُ لَقَدُ ذَهَبَ بِهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ

4619 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَضُرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ نَصَيْرٍ يَقُولُ: مَاتَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ سَنَةَ خَمُسٍ وَاَرْبُعِينَ وَمَاتَ خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ سَنَةَ وَارْبُعِينَ وَمَاتَ خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ سَنَةَ

تِسُعِ وَتِسْعِينَ 4620 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ، قَالَ: تُوُقِّى زَيْدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ، قَالَ: تُوُقِّى زَيْدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْمُسُونَ الْفَاسِتِ مَنَةَ ثَمَانِ وَاَرْبَعِينَ سَنَةَ شَمَانِ وَارْبَعِينَ وَحَمُسُونَ وَمِمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِ وَارْبَعِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَنَةَ تِسْعِ وَحَمْسِينَ، لِآنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ

عالم ربانی فوت ہو گیا ہے یقیناً اللہ عز وجل ابن عباس کو ان کا نائب بنائے گا۔

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ میں مستب فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں شریک ہوا جب آپ کوقبر میں رکھا گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انے فرمایا: اے لوگو! جو چاہتا ہے کہ معلوم کرے کہ علم کیے جاتا ہے اللہ کی قتم! آج بہت بڑاعلم چلا گیا ہے۔ حضرت سعید بن کی قتم! آج بہت بڑاعلم چلا گیا ہے۔ حضرت سعید بن میتب نے فرمایا: جس نے یہ کہا کہ آج بہت بڑاعلم چلا گیا ہے وہ ابن عباس تھے۔

حضرت محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں كه حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه كا وصال 45 ہجرى ميں ہوا ' حضرت خارجہ بن زيد بن ثابت كا وصال 99 ہجرى ميں ہوا۔

حضرت کیجی بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا وصال 45 ہجری میں ہوا' آپ کی عمر 56 سال تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں: 48 ہجری میں ہوا' آپ کی عمر 59 سال تھی کیونکہ رسول اللہ طبی فیلی ہیں خند تن کی جنگ میں ان کواجازت دی' اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی' خند تی شوال 4 ہجری کو ہوا' آپ کی

عَشْرَدَةَ، وَالْحَنْدَقُ فِسِي شَوَّالِ سَنَةَ اَرْبَعَ وَقَدِ

حَسنُهَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي اَنَّ زَيْدَ

بْنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْهَيْشَمِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ: هَلَكَ زَيْدُ بْنُ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

عُمَرَ، عَنْ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

اِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

الُحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَل،

ثندا، اَبِی ح وَحَدَّثَنَا عُبَیْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَکُرِ بُنُ

4623- أخرجه البخارى في صحيحه جلد2صفحه 760 وقم الحديث: 2064,2063

4624- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1168 رقم الحديث: 1539 علد 3صفحه 1169 . والبخارى في

صحيحه جلد 2صفحه 765 رقم الحديث: 2080 علد 2صفحه 839 رقم الحديث: 2251 .

4624 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

4623 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنَ ثَابِتٍ تُوُقِّى سَنَةَ إِحُدَى وَخَمْسِينَ

ثَابِتٍ سَنَةً خَمْسِ وَخَمْسِينَ

4621 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱحْمَدَ بْن

4622 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ، ثنا دَاوُدُ

اخُتُلِفَ فِي وَفَاتِهِ

وفات میں اختلاف کیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله بن احمد بن صبل فرماتے ہیں کہ

حضرت ہیثم بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت زید

يُقْصِ ميرے والدرحمہ اللہ نے بتایا' وہ فرماتے ہیں: مجھے

معلوم ہوا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا

بن ثابت رضی الله عنه کا وصال 55 ہجری میں ہوا۔

حضرت عبدالله بن عمر حضرت زيد

بن ثابت رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

حضور الله يَتِهِ إلى الله عنه عنه المقدار چيز كو اليي

چیز کے بدلے فروخت کرنا جس کی مقدار ناپ تول ہے

معلوم نہ ہو سکے ) سے منع کیا ہے۔

کی اجازت دی ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّوْلِيَّةِ فِي تِع عرايا ( كِيل اتار ب كَن درخت )

وصال 51 ہجری میں ہواہے۔

المعجم الكبير للطبراني كي في 504 والمناس كي المعجم الكبير للطبراني كي المناس ال

أَبِى شَيْبَةً قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

4625 - حَسدَّثَسنَا إِبْرَاهِيـمُ بُنُ سُوَيْدٍ

الشَّبَامِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، ) عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنُ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، وَلَمْ يُرَخِّصُ

غَيْرَ ذَلكَ

4626 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِي مَرْيَهَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْآوُزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: رَخَّصَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَجِّصُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

4627 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا يَحْيَى

بُنُ حَمْزَةً، حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ ﴾ سَــالِم، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا كَيَّلًا

بِحَرُصِهَا مِنَ التَّمُو الْيَابِسِ 4628 - حَـدَّثَنَا يَـحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَـالِـح، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَعْبَدٍ، ثنا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ،

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے بیج عرایا (بغیر پھل کے درختوں) میں رخصت دی ہے مجبور کو فروخت کرنے کے لیے اس کے علاوہ میں رخصت نہیں دی۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کی حضور ملی آین نے فرمایا: سے عرایا (بغیر کھل کے درختوں) میں رخصت دی گئی ہے خشک اور تازہ تھجوروں کے بدلے فروخت کرنے سے اس کے علاوہ میں رخصت نہیں دی گئی۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الماليم نے فرمايا: بيع عرايا (محجور كے وہ درخت جن كالچيل ا تارليا گيا هو) مين ناپ تول كررخصت دي گئی ہے خشک تھجوروں میں سے انداز ہ کر کے۔

حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَرَامُ في فرمايا: بيع عرايا ( كيل اتار ، موت درخت) میں رخصت دی گئی ہے خشک تازہ تھجوروں

ك بدلے فروخت كرنے سے اس كے علاوہ ميں

رخصت نہیں دی گئی۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیا کے ایک عرایا (بغیر پیل کے مجور کے

ورخت) میں رخصت دی گئی ہے خشک اور تازہ کھجوروں کے بدلے فروخت کرنے سے اور اس کے علاوہ میں

رخصت نہیں دی گئی۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ يُنْكِلُم ن فرمايا: ربيع عرايا (ب يھل درختوں) میں رخصت دی گئی ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی نے فرمایا: بھ عرایا (بے پھل درختوں) کی میں رخصت دی گئی ہے۔

حضرت زیدبن ثابت رضی الله ُعنه فر ماتے ہیں کہ

حضور ملتُونِيكِمْ نے فرمایا: ربیع عرایا (بے کھل درختوں)

سَالِع، عَنْ اَبِيهِ، اَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اَنَّ نَبِيَّ اللُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ أَوْ بِتَمْرٍ وَلَمْ يُرَخِّصُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

4629 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعُدٍ، ثنا عَمِّى، ثنا اَبِي، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمًا،

آخِبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، آنَّ زَيْدَ بُنَ ثَىابِتٍ آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَالتَّمُرِ، وَلَمُ يُرَخِصُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

سَعِيدِ بُنِ آبِي مَرْيَمَ، ثننا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِتُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا

4630 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

بخرُصِهَا تُمُرًّا 4631 - حَــدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيِّ، ثنا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ،

وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْـــدِ بُــنِ ثَابِتٍ قَالَ: رَخُّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمُرًّا

4632 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ثَىابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَـمْ زَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، ثنا آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ،

) عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، عَنْ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَخْصَ فِسَى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ يَانُحُذُهَا اَهُلُ الْبَيْتِ

4634 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ

وَسَلَّمَ دَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنُ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

عَـارِمٌ ٱبُـو النَّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ

وَيُوسُفُ الْقَاضِي قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ،

قَالًا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ نَافِع، عَنِ

﴾ُ ابُنِ عُمَرَ، حَدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

مُسَدَّدٌ، ثنا اِسمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ

4636 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

4635 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

4633 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

رَجُّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا تَمُرَّا

بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يُتَاتِم ن فرمايا: بع عرايا مين رخصت دي گئي ہے

گھر والے اس کوایک اندازے سے لیتے ہیں اور تاز ہ

حضرت زید بن ثابت رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت زید بن ثابت رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ

حضرت زید بن ثابت رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْتُونِيكِمْ نے بیع عرایا (بے کھل درختوں) میں

رخصت دی ہے۔

حضور ملٹائیآیٹم نے بیٹے عرایا (تھجور کے در فتوں) میں

اندازے سے بیع کرنے میں رخصت دی ہے۔

حضور سی ایم نے فرمایا: بغیر پھل کے تھجور کے درخت

والے کورخصت دی گئی ہے کہ وہ اس کو مجور کے خوشے

کے بدلے کیل کر کے فروخت کرے۔

میں رخصت دی گئی ہے خشک تھجوروں کا انداز ہ کر کے۔

ہی کھاجاتے ہیں۔

نَىافِيعٍ، عَنِ ابْسِ عُمَرَ، آخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ

بِخَرُصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْع

4637 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ

الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

قَـالَ: قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا النَّخُلَةَ وَالنَّخُلَتَيْنِ تُوهَبان لِلرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِخَرْصِهَا تَمُرًا 4638 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا،

مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي

بَيْع الْعَرَايَا بِكَيلِها

4639 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّىُ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُّ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخُّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخُرْصِهَا كَيُّلا

4640 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا يَعُقُوبُ بُنُ آبِى عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَسَلْمَ دَخْمِصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتُونِیَتِلِم نے بیع عرایا (بے کھل درختوں) میں

رخصت دی ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتُّ اللِّهُم نے بیع عرایا (بے کھل درختوں) میں رخصت دی ہےان کاوزن کر کے بیچنے کی۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهُ نِي عِم ايا (بِ كِعل درختوں) ميں وزن

كر كے اس كے خوشے كے بدلے ميں رخصت دى حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَتِهِ لَمْ مِنْ فَرِ ما يا: تَعْ عُرايا (ب كِيل در ختو ل) میں رخصت دی گئی ہے اس کے خوشے کے بدلے کیل

4638- أورده ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني جلد4صفحه 89 وقم الحديث: 2053 .

عَنْ نَسَافِع، عَنِ ابُسِ عُمَرَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخُّصَ فِي بَيْع

الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيَّلا الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيَّلا (شُدِينَ، ثنا زَكَوِيَّا بُنُ يَىخْيَى كَاتَبُ الْعُمَوِيِّ، ثنا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلِ، عَنْ نَىافِع، عَنِ ابْسِ عُمَرَ، آخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، آنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا بِنَحَرُصِهَا

4643 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِع الطُّحَّانُ الْمِصْرِيُّ، ثنا آحُمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَنْبَسَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا يُونُسُ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَنَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

4644 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ ﴾ حَنْبَلِ، ثنا آخُمَدُ بْنُ جَمِيلِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْسُ الْـمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيُّلًا

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور المُنْ يَنْ اللَّهِ فِي عَرَايا مِينَ اللَّهِ عَنْ حَدِيثُ كَ بدلے کیل کر کے رخصت دی گئی ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّيْرِيَّمِ نِي فرمايا: بيع عرايا مين تخمين سے رخصت -4

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ الله الله في عرايا مين اس كے خوشے كے بدلے رخصت دی گئی ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایم نے بیع عرایا میں کیل کر کے اس کے خوشے کے بدلے رخصت دی ہے۔

4642 أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1170 رقم الحديث: 1539 وأخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد 2 صفحه839 رقم الحديث: 2253 .

حَدِّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُنْرَاحِمٍ، ثنا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،

عَنُ نَافِعٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَذَكَرَ نَحُوَهُ

4645 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحْمَدَ الشَّامِيُّ الْكُوفِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ، ثنا نَافِعٌ، عَنُ اَبِي نُعَيْمٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ زَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ زَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيعَهَا بِخَرُصِهَا وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيعَهَا بِخَرُصِهَا وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيعَهَا بِخَرُصِهَا مَنْ اللهِ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو

بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنُ مُحَدِّدُ بِنُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنُ مُحَدِّدٌ بُنِ النَّهِ عُمَرَ، عَنُ مُحَدِّدٌ بُنِ النَّهِ عُمَرَ، عَنُ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقِلَةَ وَالْمُزَابَنَةِ

4647 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُشُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا حُسَيُنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حُنَيُنِ، مَوْلَى عُمَرَ بُن

الْحَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ، فَقَامَ إِلَىَّ رَجُلٌ فَارْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ،

فَكَمَّا آخَذُتُ بِيَدِهِ لِأَضُرِبَ عَلَيْهَا آخَذَ بِذِرَاعِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، فَآمُسَكَ بِيَدِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے اس کی مثل روایت منقول ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورطنی آئیل نے اس تھجور کے درخت کے مالک کو رخصت دی جس سے پھل اتار لیا گیا کہ وہ اس کے رخصت دی جس سے پھل اتار لیا گیا کہ وہ اس کے

خوشے کے بدلے اسے پچ لے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی اللہ نے بیچ محاقلہ (پکنے سے پہلے کھڑی کھیتی

فروخت کر دینا) اور مزابنه (معلوم المقدار چیز کو غیر معلوم المقدار کے بدلے بیچنا) سے منع کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بازار میں زیتون فروخت کر رہاتھا' میرے پاس ایک آ دمی کھڑا ہوا'اس نے مجھے نفع دیا' میں رضا مند ہوا' جب میں نے اپنا ہاتھا پنے ہاتھ سے مارنے کے لیے پکڑا (خوشی کے لیے) میرے پیچھے سے ایک آ دمی نے

میرے دونوں باز و پکڑ کرمیرے ہاتھ کو روک لیا' میں ( نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت زید بن ثابت رضی

الله عنه تھے۔حضرت زیدرضی الله عنه نے فرمایا: اس کو فروخت نه کرویہاں تک که اپنے گھر لے جاؤ کیونکه

4646- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 185 وقم الحديث: 21654.

4647- أورده نحوه أبو داؤد في سننه جلد 3مفحه 282 وقم الحديث: 3499 .

بدالله بن عمر عن زيد بن ثاب



حضور ملی این کرنے سے منع کیا۔

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعُهُ حَتَّى تَحُوزَهَ إِلَى بَيْتِكَ، فَإِنَّ نَبِسَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ ذَلِكِ

4648 - حَدَّثَنَا ٱبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

عَــمْرِو اللِّدِمَشْقِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

حُنيَٰنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا مِنَ السُّوقِ حَتَّى إِذَا السُّتَوْفَيْتُ، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا

حَسَنًا، فَارَدُتُ اَنْ اَضُرِبَ بِيَدِى عَلَى يَدَهِ، فَاحَذَ رَجُلٌ مِنُ حَلِّفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ

أَثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتُهُ حَتَّى تَحُوزَةَ اللَّي رَحْلِكِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَهَى أَنُ تُبَاعَ السِّلُعَةُ حَيْثُ تَبَيَّاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا

التَّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمُ 4649 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عُبَيْـــُدُ بُـنُ يَعِيشَ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ لُونِ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ

أُعُـمَـرَ، قَـالَ: قَلِمَ زَيْتٌ مِنَ الشَّامِ، فَاشُتَرَيْتُ مِنْهُ ٱبْعِرَ-ةً وَفَرَغُتُ مِنُ شِرَائِهَا، فَقَامَ إِلَىَّ رَجُلٌ

فَأْرَبَ حَنِي بِهَا رِبْحًا، فَبَسَطْتُ يَدِي لِأَبَايِعَهُ فَإِذَا رَجُلٌ اَخَدَ يَدِى مِنْ خَلْفِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ

ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعُهُ حَتَّى تَنْقُلُهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلَالِكَ

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه میں نے بازار میں زیتون خریدا یہاں تک کہ جب میں نے پوراکر کے لے لیا مجھے ایک آ دمی کھڑ املا اس نے مجھ خوبصورت تفع دیا' (میں خوش ہوا) جب میں نے اپنا ہاتھانے ہاتھ سے مارنے کے لیے ارادہ کیا (خوشی کے لیے) میرے پیچھے سے ایک آ دمی نے میرے بازوؤں کو پکڑلیا' میں نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت زید بن ثابت رضى الله عنه تقد حضرت زيد رضى الله عنه نے فرمایا: اس کوفروخت کریہاں تک کہاہے گھرلے جاؤ كيونكه حضور التي يتلم في الياكرف سيمنع كياكه جہاں سوداخریدو وہاں فروخت نہ کرویہاں تک کہ تاجر

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ملک شام سے زیون آیا' میں نے تھوڑا سا اس سے خریدا' میں ان سے خرید کے فارغ ہونے لگا تو میرے یاس ایک آدی آیا' اس نے مجھے اچھا تفع دیا' میں نے اپنا ہاتھ اُٹھایا بیعت کرنے کے لیے تو میرے پیھیے سے ایک آ دمی نے میرا ہاتھ بکڑا' میں نے دیکھا وہ حضرت زید بن ثابت رضی الله عند تھے آب نے فرمایا: اس کو فروخت نهٔ کرو جب تک اینے گھر نہ لے جاؤ کیونکہ

رسول الله طلح يُلاَثِم نے ايسا كرنے كا حكم ديا ہے۔

ایسے محفوظ کرلے۔

# حضرت ابوسعيدالخدري ٔ حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ 🔝 رسول الله مائی آیم مارے ساتھ بنی نجار کے ایک باغ میں تھے آپ فچر پر سوار تھے اور ہم آپ کے ساتھ تصـ آپ ملتُ أَيْلِم نے فرمایا: تم الله عزوجل کی بناہ مانگو عذابِ قبرے! تم اللّه عز وجل کی پناہ مانگوعذابِ قبرے! ہم نے عرض کی: ہم نے اللہ کی پناہ مانگی عذابِ قبرے! مم نے عذابِ قبرے الله كى بناه مانكى! آپ مائيني آلم نے فرمایا: ظاہراً باطناً فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو! ہم نے عرض کی: ہم نے ظاہراً و باطناً فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی۔ آپ مٹیڈالٹم نے فرمایا: فتنۂ دجال کے متعلق اللہ کی پناہ مانگو! اُنہوں نے عرض کی: ہم نے اللہ کی فلتہ

أبُو سَعِيدٍ الُخُدُرِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4650 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ، ح وَحَــدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّدُنَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَنُ سَعِيدٍ الْحُرَيُويُّ، عَنْ اَبِي نَضُرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، ٱخۡبَرَنِي زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ: بَيۡنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ وَهُـوَ عَـلَى بَغُلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، قُـلْنَا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَــٰذَابِ النَّارِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قُلْنَا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

4651 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ المُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَقَّانُ بنُ مُسْلِم، ثنا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ اَبِي

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں كه جب رسول الله طلي يتنظم كا وصال مبارك موا تو

انسارے خطباء کھڑے ہوئے اُنہوں نے کہا: اے

دجال سے پناہ مانگی!

4650- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد4صفحه 2199 وقم الحديث: 2867.

4651- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 183 وقال: رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح.

صلح نەكرتے۔

مہاجرین کے گروہ! رسول الله الله الله علیہ تم میں سے کی آ دمی کو بھیجتے تھے تو ساتھ اس کے ہمارا ایک آ دمی بھیجتے تھے ہم خیال کرتے تھے کہ اس معاملہ میں دوآ دمی ہوں' ایک تم میں سے اور ایک ہم نیں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضور ملتَّ اللَّهُ عباجرين سے تف ممرسول الله ملتي آيم كي انصار تنظ ہم انصاران کا قائم مقام ہیں۔حضرت ابوبکر رضى الله عنه نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! الله تم کو

الحچی جزاء دے! تمہارے کہنے والے کو ثابت قدمی

وے! اللہ کی قتم! اگر میں اس کے علاوہ کہتا تو تم ہم ہے

حضرت ابوسعيدالخدري رضى الله عنه فرمات بين كدحضور المايين أن مير صحابي ايك جماعت بي اور لوگ بھی ایک جماعت ہیں' حضرت زید بن ثابت اور حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنهمانے کہا: سی کہا۔

حضرت سهل بن سعد الساعدي حضرت زيدبن ثابت رضي الله

نَىضْسَرَـةَ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: لَـمَّا تُـوُقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خُطَبَاءُ الْاَنْصَارِ، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ رَجُّلًا مِنْكُمُ قَرَنَهُ بِرَجُلٍ مِنَّا ، فَنَحُنُ نَرَى إَنْ يَلِيَ هَـذَا الْامُـرَ رَجُلانَ رَجُـلٌ مِـنْكُمْ وَرَجُلٌ مِنَّا، فَقَامَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فَهَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَكُنَّا ٱنْصَارَ رَسُولِ

اللُّسهُ خَيْرًا مِنُ حَتَّى يَا مَعْشَرَ الْآنْصَادِ، وَثَبَّتَ قَائِلُكُمْ، وَاللَّهِ لَوْ قُلْتُ غَيْرَ ذَلِكَ مَا صَالَحْنَاكُمْ 4652 - حَدَّثَنَا، إِبْسَرَاهِيمُ بُنُ صَالِح الشِّيرَاذِيُّ، ثنا، عَمُرُو بُنُ حَكَّام، ثنا، شُعُبَةُ، عَنُ عَــمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنُ أَبِي الْبُحْتُرِيّ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ مَنْ يَقُومُ

مَقَامَهُ، فَقَالَ: اَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَزَاكُمُ

ثَابِتٍ، وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ: صَدَقَ سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ

الُخُدُرِيّ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّــمَ: اَصْحَابِي حَيّزٌ وَالنَّاسُ حَيّزٌ فَقَالَ زَيْدُ بُنُ

## زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

4653 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، ح وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

يَسْحُيَى بُنُ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْب، قَالَا: ثِنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ: كَانَ إِذَا ٱنْزِلَ الْوَحْيُ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقُلَ لِذَلِكَ ويَحْدُرُ جَبِينُهُ عَرَقًا كَأَنَّهُ الْجُمَانُ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَرُدِ وَاللَّفُظُ لِعُقْبَةَ بُنِ مُكُرَمِ

سَهُل بُنُ ابى

حَثْمَةً، عَنْ

زَيْدِ بُن ثَابتٍ

4654 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ ٱلْمُغِيرَةِ، ثنا عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ زَكَرِيًّا بُنِ

خَالِيدٍ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ

سَهُ لِ بُنِ أَبِى حَثْمَةً، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الشِّمَارَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ ثُمَّ يَخْتَصِمُونَ

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کوفر ماتے ہوئے سنا:

عنه سے روایت کرتے ہیں

جب نبی کریم ملٹی کیا ہم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو وہ بھاری ہوتی حتیٰ کہآ پ مٹنی آیٹم کی پیشانی پر پسینہ آ جا تا 🛞

گویا کہ وہ موتی ہیں اگر چہ آپ سردی میں ہوتے تھے

اور بیالفاظ حضرت عقبہ بن مکرم کے ہیں۔

حضرت سهل بن ابوهمه ٔ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لوگ پھل کینے سے پہلے فروخت کرتے تھے بیا پنا جھڑا حضور ملی ایک بارگاہ میں لے کر آئے مضور ملی ایک ایک

نے فرمایا جبتم ایسا کرتے ہوتو تم فروخت مت کرو یہاں تک کہوہ یک جائیں۔

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى 4653- أورده الطبراني في الأوسط جلد6صفحه 88 رقم الحديث: 5880.

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 514 ﴿ 514 ﴿ حَلَا سُومُ ﴾

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِذَا فَعَلْتُمْ هَذَا فَلَا تَبَايَعُوا

حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ

اَنْسُ بُنُ مَالِكِ، عَنْ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4655 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابُو مُسْلِم الْكَشِّكُ، ويُنوسُفُ الْقَاضِي، قَالُوا: ثنا

عَــمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، آنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَـظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اَقُبِلُ بِقُلُوبِهِمْ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا

4656 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيُّ،

ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بنِ مَالِكٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اقْبِلُ بِقُلُوبِهِمْ وَنَظِرَ قِبَلَ الْعِرَاقِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اقْبِلُ

﴿ بِقُلُوبِهِمْ وَنَظَرَ قِبَلَ الشَّامِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ٱقْبِلُ بِقُلُوبِهِمْ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا

4657 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، حَـدَّثَنِيي آبِي قَالَ: وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي

حضرت انس بن ما لک حضرت زیدبن ثابت رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے مین کی طرف دیکھا اور دعا کی:اے

الله! ان کے دلوں کو متوجہ کر ہمارے صاع اور مُد میں برکت دے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملتی آلیل نے یمن کی طرف منہ کر کے بید دعا

کی: اے اللہ! ان کو بدل و جال متوجہ فر ما دے! اور آپ نے عراق کی طرف و کیو کر یوں دعا کی: اے اللہ! ان کے دل متوجہ فرما دے۔ شام کی طرف دکھ کر یوں دعا

کی: اے اللہ! ان کے دلوں کو متوجہ فرما دے اور ہمارے صاع اور مدمیں برکت دے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

4655- أورده الترمذي في سننه جلد5صفحه 726 رقم الحديث: 3934.

4657- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه 69 وقال: رواه الطبراني وفيه أبو شيبة وهو ضعيف.

بِحَطِّهِ، نَا مُستَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ

زَاذَانَ، عَنُ آنَسٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اقْبِلْ بِقُلُوبِهِمُ إِلَى

دِينِكَ وَجُـطَّ مَنُ وَرَاء كُسمُ بِرَحْمَتِكَ وَلَمُ يَذُكُرُ

4658 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ،

وَيُوسُفُ الْقَاضِي وَآبُو خَلِيفَةَ قَالُوا: ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، جَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

أَنْسٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَحَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ

قُـلُـتُ: كَـمُ كَـانَ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالسَّحُورِ

قَالَ: قَدُرُ خَمْسِينَ آيَةً

زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ

4659 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى الطَّاثِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ

بُنِ زَاذَانَ، عَنُ قَتَسادَةَ، عَنُ آنَس، عَنُ زَيْدِ بْن

ثَىابِتٍ، قَسَالَ: تَسَحَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَيَّ الصِّيلَاةِ قُلُتُ: كُمُ كَانَ بَيْنَ الْإَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

4660 - وَبِالسُنَادِهِ قَالَ: تَسَحَّرُنَا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجْنَا

4661 - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ،

ان کے دلوں کواپنے دین پررکھ اور اپنی رحمت ان کے بیچچے شاملِ حال رکھ۔حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنە كوذ كرنہيں كيا۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ملٹی آیا ہم کے ساتھ سحری کی پھر مسجد کی طرف نکلے۔حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اذان اورا قامت کے درمیان کتنا فاصله تھا؟ فرمایا:

ا تناجتنی در میں بچاس آیتیں پڑھی جا کیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ملٹ ایٹریٹر کے ساتھ سحری کی پھر مسجد کی

طرف نکلے۔حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اذ ان اورا قامت کے درمیان کتنا فاصله تھا؟ فرمایا: ا تناجتنی دریمیں بچاس آیتیں پڑھی جائیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که لر ہم نے رسول اللہ ملٹی آیٹی کے ساتھ سحری کی پھر مسجد کی طرف نکلے اور ہم نے نماز پڑھی۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4658- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 771 رقم الحديث: 1097 والبخاري في صحيحه جلد 1صفحه 210

رقم الحديث: 551,550 جلد 2صفحه 678 رقم الحديث: 1821 .

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا سَالِمُ بُنُ نُوحٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قُمُنَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ قُلْتُ: فَمَا قَدُرُ

ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدُرُ مَا يَقُرَا الْإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيةً 4662 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ اَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا السَّرِيُّ بُنُ يَحْيَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ،

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: كُنُتُ أَمُشِى مَعَ ذَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَقَارَبَ فِى الْخُطَى

فَقَالَ: أَتَــُدْرِى لِـمَ مَشَيْـتُ بِكَ هَذِهِ الْمِشْيَةَ؟ فَقُــلُـتُ: لَا، فَقَالَ: لِتَكُثُرَ خُطَانَا فِى الْمَشْيِ الْيَ الصَّكَرةِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ السَّرِيُّ بُنُ يَحْيَى

4663 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ الْكُزَاعِيُّ الْكَاتُ الصَّحَّاكُ

بُنُ نِبُرَاسٍ الْجَهُضَمِیُّ، ثنا ثَابِتٌ قَالَ: كُنْتُ مَعَ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، بِالزَّاوِيَةِ إِذْ سَمِعَ الْآذَانَ، فَنَزَلَ وَنَرَكَتُ مَعَهُ، فَلَمَّا آن اسْتَوَى عَلَى الْآرُضِ مَشَى

ر بي، ثُمَّ قَارَبَ فِي الْخُطَّى حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، لَا فَقَالَ: اَتَدُرِى يَا ثَابِتُ لِمَ مَشَيْتُ بِكَ هَذِهِ الْمِشْيَةَ

حَقَالَ: الدَّرِى يَا تَابِّتَ لِمُ مُسَيِّتٍ بِكُ مُدِّهِ الْمُسَيَّةِ حَتَّى دَخَلُتُ الْمُسْجِدَ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ہم نے رسول اللہ ملٹی کی ساتھ سحری کی پھر مسجد کی طرف نکلے۔حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اذان اورا قامت کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا: اتناجتنی دریمیں بچاس آیتیں پڑھی جائیں۔

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حفرت زید رضی الله عنه کے ساتھ چل رہا تھا، قدم آ ہستہ آ ہستہ اُٹھانے گئے فرمایا: کیاتم جانتے ہوکہ ایسے کیوں چلا ہوں؟ میں نے عرض کی: نہیں! فرمایا: اس لیے تاکہ نماز کے لیے جاتے وقت ہمارے قدم زیادہ ہوں۔حفرت سری بن کیلی مرفوعاً نہیں بیان کرتے۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ زاویہ (حجرہ مخصوص کمرہ) میں تھا کہ اچانک انہوں نے اذان کی آ وازشیٰ آپ بھی اُڑے اور میں بھی آپ کے ساتھ اُڑا جب زمین کے قریب ہوئے تو مجھے لے چلئ ساتھ اُڑا ، جب زمین کے قریب ہوئے تو مجھے لے چلئ کی آپ تہ آ ہتہ قدم اُٹھانے گئے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے ثابت! جانے ہوکہ میں مسجد میں داخل ہونے تک ایسے کیوں چلا ہوں؟ میں نے میں داخل ہونے تک ایسے کیوں چلا ہوں؟ میں نے

4663- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه32 وقال: رواه الطبراني في الكبير وله في رواية أخرى أنما فعلت هذا لتكثير خطاى في طلب الصلاة وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف ورواه موقوفا على زيد بن ثابت ورجاله رجال الصحيح .

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

التَّسُتَوِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَا ثنا عَبُدُ

اللُّهِ بُنُ مُوسَى، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ نِبْرَاسٍ، عَنُ

ثَىابِتٍ، عَنُ أَنَسٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ

الصَّكَاةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَآنَا مَعَهُ، فَقَارَبَ بَيْنَ الْخُطَى وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ

4665 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ، ثنا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً،

ثنيا النَّسِحَ اكُ بُنُ نِبُرَاسٍ، ثنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنُ

أنَس بُنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ

اَمُشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنَـحُنُ نُوِيدُ الصَّلاةَ، فَكَانَ يُقَارِبُ الْخُطَى فَقَالَ:

آتَــُدْرِى لِــمَ آقَارِبُ الْخُطَى؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اَعْلَهُم ْ فَقَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي

الُـوَلِيدِ النَّرُسِتُّ، ثنا اَبُو حَفُصِ عَمْرُو بُنُ عَلِيّ، ثنا

آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ،

عَنْ اَبِيهِ؛ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

4666 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ

طكب الصّلاةِ

هَذَا لِيَكُثُرَ عَدَدُ خُطَاى فِي طَلَب الصَّلاةِ

عرض کی: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں! آپ

زياده قدم لکھے جائيں۔

نے فرمایا: تا کہ نماز کے لیے جاتے وقت زیادہ سے

حفرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں:

لائے 'اس حال میں کہ میں آپ کے ساتھ تھا' آپ قدم (

نماز کے لیے اقامت ہوئی تورسول کریم ملتہ ایم تشریف

ایک دوسرے کے قریب رکھ رہے تھے آپ نے فرمایا:

میں نے ایبااس لیے کیا تا کہ نماز کے لیے جاتے وقت

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں رسول الله ملتی ایک کے ساتھ چل رہا تھا' ہم نماز کے

لیے جارہے تھے آپ ایک دوسرے کے قریب اپنے

قدم رکھ رہے تھے آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ

میں نے قدم کیوں ایک دوسرے کے قریب رکھے ہیں؟

میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے

ہیں؟ آپ نے فرمایا: بندہ جب تک نماز کی طلب میں

ہوتا ہےتو نماز ہی میں ہوتا ہے۔

زیادہ سے زیادہ قدم لکھے جائیں۔

4664 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُر

اَعْلَمُ، قَالَ: لِيَكُثُرُ عَدَدُ النُّحُطَى فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ

مَشَيْتُ بِكَ هَـذِهِ الْمِشْيَةَ؟ قُـلُتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَسَلَّمَ مَشَى بِي هَذِهِ الْمِشْيَةَ، وَقَالَ: اتَّدْرِي لِمَ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں:

میں زید بن ثابت کے ساتھ مسجد کی طرف چل رہا تھا' پھر قدم ایک دوسرے کے قریب رکھنے لگئ آپ نے فرمایا: جانتے ہو کہ میں ایسے کیوں چلا ہوں؟ میں نے ﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِّرَانِي ﴾ ﴿ 518 ﴿ كَالْفُكِي ﴿ خِلْدُ سُومُ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

كُنْتُ آمُشِي مَعَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَارَبَ بَيْنَ الْخُطَى، ثُمَّ قَالَ: اَتَدُرِى لِمَ مَشَيْتُ

بِكَ هَذِهِ الْمِشْيَةَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: كُنْتُ اَمُشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَبَ بَيْنَ

الْخُطَى فَقَالَ: اَتَدُرِى لِمَ مَشَيْتُ بِكَ هَذِهِ اللهِ اللهِ مَشَيْتُ بِكَ هَذِهِ الْمَشْيِ الْمَشْيِ الْمَشْيِ الْمَشْيِ

أَبُو هُرَيْرَةً، عَنْ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْاَنُ مَا طِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا ابُنُ اَبِی حَسازِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ، عَن

الْاَعُورَج، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَىالَ: لَا يَـزَالُ الـلَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي حَاجَةِ آخِيهِ

4668 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ، ا ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ الْآسُلَمِيُّ، عَنُ

لَمُ آبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْآعُرَجِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

يَزَالُ اللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي حَاجَةِ آخِيهِ

عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: تاکہ نماز کے لیے جاتے وقت زیادہ سے زیادہ قدم لکھے جائیں۔

حضرت ابو ہر ریہ 'حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّيْنَيْلِم نِ فرمايا: بنده جب تك اپ بھائي ك

کام میں لگار ہتا ہے اللہ عزوجل اس بندے کی ضرورت بوری کرتار ہتا ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور النَّهُ يَالِمُ نِهِ فرمايا: بنده جب تك اسي بهائي ك کام میں لگار ہتا ہے اللہ عزوجل اس بندے کی ضرورت یوری کرتار ہتا ہے۔

حضرت ابوالدرداءُ حضرت زيد بن ثابت سے روایت کرتے ہیں

حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه حضور الله ينهم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بید دعا سکھائی اور

آ گے سکھانے کا حکم دیا اور ہر دن گھروالوں کو پڑھنے کے متعلق یاد کروانے کا حکم دیا جس وقت صبح ہو'وہ دعایہ

"میں حاضر ہول اے اللہ! میں حاضر ہول بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے تیری طرف سے ہے ساتھ

ساتھ ہے اور تیری طرف ہے اے اللہ! جو بات میں

نے کہی جو حلف میں نے اُٹھایا یا جو نذر میں نے مانی '

پس تیری مشیت اس سے آ گے ہو جوتو نے جاہا وہ ہوا اور جوتُونے نہ خیا ہا وہ نہ ہوسکا۔ ہرقتم کی قوت وطاقت

تیری دی ہوئی تو نیق سے ہے بے شک تو ہر جا ہت پر

قادرہے۔اےاللہ! جومیں نے نماز پڑھی کیس وہ اس پر ہے جس پر تُو نے رحمت فرمائی جو تُو نے لعنت فرمائی وہ

اسی پر ہے جس پر تُو نے لعنت کی۔ دنیا و آخرت میں تُو مددگار ہے۔ مجھے موت دینا اس حال میں کہ میں

مسلمان ہوں اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملانا۔ اے اللہ! میں قضا کے بعد تیری رضا کا سوالی ہوں موت کے بعد

تھنڈی زندگی کا' تیرے دیدار کا اور بغیر کسی نقصان اور گمراہ کن فتنہ کے تیری ملاقات کے شوق کا (سوال

أَبُو الدَّرُدَاءِ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابتٍ

4669 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ

نَـجُــدَـةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بُن حَبيب، عَنْ أَبِي اللَّارُ دَاء

رُ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الدُّعَاءَ، وَاَمَرَهُ أَنُ يَتَعَلَّمُهُ

ويَتَعَاهَدَ بِهِ آهُلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، يَقُولُ حِينَ يُصْبحُ:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ

وَمِنْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُ مَّ مَا قُلُتُ مِنْ قَوْلِ اَوْ

حَلَفُتُ مِنْ حَلَفٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذُرِ فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَا لَمْ يَكُنُ، وَلا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ،

اللُّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلاةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا

لَعَنْتَ مِنُ لَعْنَةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ، إِنَّكَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْسَاخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسُلِمًا وَالْحِقْنِي

بِ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكُ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاء وَبَرُدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظُرِ فِي

وَجُهِكَ الْكُرِيمِ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ

مُضِرَّةٍ وَلَا فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ، أَعُوذُ بِكَ النَّهُمَّ أَنُ أَظْلِمَ

أَوْ أُظْلُمَ أَوْ أَغْتَدِى أَوْ يُعْتَدَى عَلِيَّ أَوْ اكْسِبَ خَطِيئةً مُخُطِئةً أَوْ ذَنبًا لَا يُعْفَرُ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ

السَّمَ أَوَاتِ وَالْآرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ، فَسِانِتِي اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِي هَذِهِ

الُحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالشُّهدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا، إنَّى

ٱشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ المُلُكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَآنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ،

﴾ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، وَاشْهَدُ انَّا وَعُدَكَ حَتٌّ وَلِقَاء كَ حَتٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيةٌ لَا رَيْبَ

فِيهَا، وَإِنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَاَشْهَدُ اَنَّكَ إِنْ

تَكِلُنِي إِلَى نَفُسِى تَكِلُنِي إِلَى ضِعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنُبِ وَخَلَلٍ وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّى لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ

وَاغُفِرُ لِي ذَنِّبِي كُلَّهُ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

وَتُبْ عَلِيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

ہے)۔ میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں اے اللہ! اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پرظلم کیا جائے' میں زیادتی کروں یا مجھ پرزیادتی کی جائے میں خطا کروں یا کوئی میرے حق میں خطا کرے اور ایسا گناہ جس کی سخشش نہیں۔ اے اللہ! زمین و آسان کو پیدا کرنے والے غیب و حاضر کے جاننے والے اور جلال و اکرام والے! میں اس دنیوی زندگی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کھیے گواہ بنا تا ہوں اور تُو گواہ کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سوا کوئی معبود نہیں' وہ اکیلا ہے' تیرا کوئی شریک نہیں' بادشاہیاں تیرے لیے بین حمد تیرے لیے ہے

اور تُو ہرشی پر قادر ہے اور میں گواہی دیتا ہول کہ محرط المائية ترر بندے اور رسول میں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سیج ہے تیری ملاقات برحل ہے اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔قبروں والوں خوتُو جلا کر اُٹھائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تُو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کیا تو مجھے ایک کمزور کے حوالے کیا عورت کناہ خلل اور

خطاء کے (حوالے کیا) میں تو صرف تیری رحمت پر یقین رکھتا ہوں' میرے سارے گناہ بخش دے کیونکہ ٹو ہی گناہ بخشنے والا ہے میری توبہ قبول فرما کیونکہ تُو ہی توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے''۔

حضرت عبدالله بن يزيد طمی حضرت زید بن ثابت سے

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، عَنُ

### زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4670 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا سُـلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، وَعَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: لَمَّا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ قَوْمٌ مِنَ الطَّرِيقِ، فَكَانَ آصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ، فِرْقَةٌ تَقُولُ: اقْبَـلْهُمْ، وَفِرُقَةٌ تَقُولُ: لَا تَقْبَلُهُمْ ۚ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ

اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا) (النساء:88) 4671 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي اللَّيْثِ، ثنا الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، (فَمَا لَكُمْ

فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ) (النساء: 88) قَالَ: كَانَ الْمُنَافِقُونَ وَاصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَتُ طَائِفَةٌ: لَوَدِدُنَا أَنَّهُمْ بَرَزُوا لَنَا

فَقَاتَ لُنَاهُمُ، وَكُرِهَتُ طَائِفَةٌ ذَلِكَ حَتَّى عَلَتُ اَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِزَيْدٍ: اكْتُبْهَا (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ

#### روایت کرتے ہیں

حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتالي أمدى طرف نكل كيماوك راست سے واپس آئے صفور مٹھی کیا ہے اصحاب اس بارے میں دو گروہ ہو گئے ایک گروہ کہنے لگا: ان کوقبول کرلو! ایک 🖔 كمني لكا: ان كوقبول نه كرؤ الله عزوجل نے بير آيت نازل فرمالى: ' فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ اللي آحره ''-

حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه الله عزوجل كاس ارشاد ' فَ مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِنَتَيْنِ ' '

کی تفسیر کرتے ہیں: منافق لوگ اور حضور طبی آیا ہم کے صحابدایک گھر میں تھے ایک گردہ نے کہا: ہماری خواہش بیے کہان کو ہمارے سامنے لایا جائے اور ہم ان کولل

کریں ایک گروہ نے ناپند کیا یہاں تک کہ ان کی آوازيل بلند موئيل حضور التُوليَّلِم نكك مجص فرمايا: لكهو

' فَ مَا لَكُم في المنافقين فنتين والله اركسهم بما کسبوا " توتمهیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے

میں دوفریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا۔

4670 - أخرجه البخاري في صحيحه جلد 4 صفحه 1488 رقم البحديث: 3824 ولم علم 1676 وقم

الحديث:4313 .

4672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَذُوعِيُّ الْقَاضِى، ثنا عَلِيٌّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيّ، ثنا عُشُمَانُ بُسُ الْكِمَانِ، ثنا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ سُلَيْمَانَ ﴾ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَنِ يَدَ يَدُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا زَيْدُ، اَعْطِ زَكَاةَ رَأْسِكَ مَعَ النَّاسِ وَإِنَّ لَمْ تَجِدُ إِلَّا صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ

> عَدِي بنُ عَمِيرَة الْكِنْدِيُّ، عَنْ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4673 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوبَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ آبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ أَنَّ مَمْلُوكًا كَانَ يُقَالُ لَهُ كَيْسَانُ، فَسَمَّى نَفْسَهُ قَيْسًا وادَّعَى

إلَى مَوْلَاهِ وَلَـحِقَ بِالْكُوفَةِ فَرَكِبَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ ﴿ بُنِ الْحَطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا آمِيرَ

الُـمُؤُمِنِينَ ابْنِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ رَغِبَ عَنِي

فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا) (النساء:

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا يتلم نے فرمايا: اے زيد الوگوں كے ساتھ اپنے سر کی زکوۃ دے اور اگر نہ پائے تو ایک صاع گندم

حضرت عدى بن عميره كندى ' حضرت زیدبن ثابت سے روایت کرتے ہیں

حضرت عدى بن عدى آپنے والد سے وہ اپنے چیا سے روایت کرتے ہیں: ان کا غلام تھا جس کا نام کیسان تھا'اس نے اپنا نام قیس رکھ لیا' اپنے مولا سے منسوب ہونے کا دعویٰ کیا' کوفہ چلا گیا' اس کا باپ سوار ہو کر حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس آیا عرض کی: اے امیرالمؤمنین!میرابیامیرےبستر پر پیدا ہواہے پھر مجھ سے بے رغبت ہوا' اپنے مولا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر

4672- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 81 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط الا أنه قال: وان لم تجد الا حيطا وفيه عبد الصمد بن سليمان الأزرق وهو ضعيف.

4673- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه97 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن عدى وأبوه لم أر من ذكرهما .

🏈 ﴿المعجم الكبير للطبراني

وادَّعَى إِلَى مَوْلَاهُ، وَمَوْلَاىَ، وَقَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بُن ثَابِتٍ: آمَا تَعْلَمُ إِنَّا كُنَّا نَقُرا لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمُ فَإِنَّـهُ كُـفُـرٌ بِكُمْ، فَقَالَ زَيْدٌ: بَلَى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: انُـطَـلِقُ فَاقُرِنِ ابْنَكَ إِلَى بَعِيرِكَ، فَانْطَلِقُ فَاصُرِبُ

> سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، عَنُ زَيْدِ

بَعِيرَكَ سَوْطًا وَابْنَكَ سَوْطًا حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ اَهْلَكَ

بُن ثَابتٍ 4674 - حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بْنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عُثْمَانَ

الْغَطَفَ إِنَّ قَسَالَ: اَخُبَ رَنِي ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ، عَن الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ

قَوْمِ اخْتَلَفُوا فِي صَلاقِ الْوُسُطَى، وَأَنَا اَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَبَعَثُونِي إِلَى زَيْدِ بُن ثَابِتٍ، لِاَسْأَلَهُ عَنُ

صَلاةِ الْوُسُطَى، قَالَ: فَاتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظَّهْرَ

بِ الْهَاجِرَةِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَاسْوَاقِهِمْ، فَلَمْ

يَكُنُ يُصَلِّى وَرَاء رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

دیا۔اس کا اورمیرا آقا ایک ہی ہے۔حضرت عمرضی

الله عندن حضرت زيدبن ثابت رضى الله عندس فرمايا

کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم پڑھا کرتے تھے کہتم اینے آباء سے بے رغبت نہ ہو کیونکہ پیکفر ہے۔حضرت زید

رضی الله عنه نے عرض کی: کیوں نہیں! حضرت عمر رضی

اللّه عنه نے فرمایا: جاؤ! اپنے بیٹے کو اپنے اونٹ پرسوار

كروْ جاوَ اورايك ڈيڈااپنے اونٹ كواورايك ڈيڈااپنے بیٹے کو مارویہاں تک کہاس کوایئے گھرلے آؤ۔

حضرت سعيد بن مسينب حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ میں ان

لوگوں کے ساتھ تھا جنہوں نے نمازِ وسطیٰ میں اختلاف كيا مين لوگول مين سب سے چھوٹا تھا مجھے حضرت زيد

بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف نماز وسطی کے متعلق پوچے کے لیے بھیجا'جب آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ سے بوچھا' فر مایا: رسول الله الله منتی کی تاز ظهر دو بهر

کے وقت پڑھتے اورلوگ قیلولہ میں ہوتے اور بازاروں میں پھر رہے ہوتے اسول السطان اللہ کے چیچے ایک

صف ہوتی تھی الله عزوجل نے بیآیت نازل فرمائی: "ساری نمازیں پڑھواور نماز وسطی خاص کر کے اور اللہ

4674- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 183 وقم الحديث: 21635 .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ يُحِدُ الْكِيدِ للطبراني ﴾ ﴿ جلد سوم ﴾ ﴿ وَالْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعْجَمِ الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعْمِينِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وَسَـلَّـمَ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفُّ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے حضور عاجزی کرؤ'۔حضور طبی آیل نے فرمایا: لوگ نماز (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

حچوڑنے سے باز آ جائیں! ورنہ ان کوان کے گھروں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة: 238 ) فَقَالَ رَسُولُ میں جلا دیا جائے گا۔

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَنْتَهِيَنَّ اَقُواهُ إَوْ

الأحرِقن بُيُوتهُمُ 4675 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ آبِي الرِّنَادِ،

عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: آلا ولاقوة الابالله يرمعوب اَدُلَّكُمْ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ تُكْثِرُونَ مِنْ قَوْلِ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ 4676- حَدَّثَنَسَاعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا أَبُو مُصْعَبِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يُوسُفَ بُنِ حِـمَاسٍ، عَنُ سَعِيـدِ بُنِ الْمُسَيّبِ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَىابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ

مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَم، عَنْ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیا ہم فرماتے تھے: کیا تہمیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کے متعلق نہ بتاؤں! کثرت سے لاحول

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیام نے کھلوں کو پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا تا کہوہ آفت سے پچ جائیں۔

مروان بن حکم' حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه ہے

4675- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 98 وقيال: رواه البطبراني وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو

4676- أورده أحمد في مسنده جلد 6صفحه 160 وقم الحديث: 25307.

﴿ ﴿ المعجم الكبينر للطبراني ﴾ ﴿ وَ25 وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### روایت کرتے ہیں

4677 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعُتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: آخُبَرَنِي عُرُوَـةُ بُنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرُوَانَ بُنَ الْحَكَمِ، أَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقُراً فِي صَلاةٍ الْمَغُوبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهُ مفصل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: سورۂ اعراف۔ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي صَلَاةِ الْمَغُرِب طُولَ الطَّوِيلتَيْنِ قُـلُستُ لِعُسرُوَةَ: وَمَا طُولُ

> 4678 - حَـدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُي، ثنا ٱبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةً، يَقُولُ ٱخْجَىرَنِى: عُرُوَةُ، عَنْ مَرُوَانَ قَالَ: قَالَ لِى زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: مَا لِي آرَاكَ تَقُرَأُ فِي الصَّلاقِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ فَلَقَدُ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُرَأُ بِالطُّولِلتَيْنِ قُلُتُ: وَمَا الطَّهِ لِلتَيْنِ؟ قَالَ: الْاَعْرَافُ، وَيُونُسُ

الطُّوِيلَتَيُنِ؟ قَالَ: الْآعُرَافُ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4679 - حَدَّثَنَا عُـمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ مِقُلاصٍ، ثنا أبِي، ثنا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُواَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ لِمَرُوَانَ بُنِ الْـحَـكَــم: تَقْرَأُ بِـ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ، وَإِنَّا اَعُطَيْنَاكَ

مروان بن حکم کہتا ہے کہ مجھے حضرت زید بن ثابت رضی الله عند نے فرمایا: آپ نماز مغرب میں قصار مفصل (سورہُ بینہ سے آخر تک) کیوں پڑھتے بين؟ حالانكه حضوره لل يُنتاهم نمازِ مغرب مين طوال منصل (سورۂ حجرات سے بُروج تک) پڑھتے تھے۔عبداللہ بن ابوملیکه فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا: طوال

مروان بن حکم کہتا ہے کہ مجھے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے فرمایا: آب نمازِ مغرب میں قصار مفصل كيون برصح بين؟ حالانكه حضور من يُناتِهم نماز مغرب میں طوال مفصل پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن ابوملیکه فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا: طوال مفصل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: سورۂ اعراف اور سورۂ

حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے مروان بن علم سے کہا: آپ نمازِ مغرب مين قبل هو الله احد اوران اعطيناك السكوثو يرصح ميں مروان نے كها: جي مال! حضرت زید بن ثابت نے فرمایا: بیقمیہ بات ہے کہ میں نے

المعجم الكبير للطبراني المالي المالي

الُكُوثَرَ فَقَالَ: نَعَمُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: فَمَحُلُوفَةٌ لَـقَدُ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ

بِأَطُولِ الطَّوِيلتَيْنِ

4680 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُستحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ

﴾ الْـ مُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ قَالَا: ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَهْلِ

بُنِ سَعُدٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا آنَا بِمَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ، جَالِسًا، فَجَلَسْتُ عَنْدَهُ فَاَخْبَرَنَا اَنَّ

زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ آمُلَى عَلَيْهِ: (لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ)

(النساء: 95) (وَالْـمُجَاهِدُونَ) (النساء:

95) فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ اَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى، فَثَقُلَتُ فَخِذُهُ عَلَى،

حَتَّى كَادَّتْ فَخِذِى تَرُضُّ، ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ:

(غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (النساء:95) 4681 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ ﴾ الْــوَاسِـطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ، صَاحِبِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، عَنْ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكِّمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ،

رسول الله ملتي يُلِيكم كو ديكها آپ دو لمبي سورتين براهت

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا' وہاں مروان بن حکم بیٹھا ہوا تھا' میں اس کے پاس بیٹھ گیا' ہمیں اس نے بتایا کہ زید بن

'لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُوْنَ ''\_ وَالْمُجَاهِدُوْنَ ''\_ حضرت ابن أم مكتوم رضى الله عنه نے عرض كى: الله كى قتم! يا

ثابت رضى الله عند في جميس بتايا كم حضور التي يتنظم في الكهوايا:

رسول الله! اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو میں جہاد ضرور كرتا الله عزوجل في آب يروحي نازل فرمائي اس

وفت آپ کی ران میری ران پر تھی کا ران مجھ پر بھاری ہوگئ قریب تھا کہ میری ران مکڑے ہوجاتی' پھر لُّ پ پروی آناختم ہوئی' آپ نے فرمایا: لکھو' غَیْسے رُ

أُولِي الصَّرَدِ ''۔

ٔ حضرت ٔ زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ میں حضور ملتی المبار کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا' میری ران

آپ کی ران کے نیچ تھی' آپ مجھے کھوا رہے تھے:

'' برابرنہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ جائیں اوروہ جو کہ راہِ خدامیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ

4680- أخرج نحوه البخارى في صحيحه جلد 3صفحه 1042 رقم الحديث: 2677 ، جلد 4صفحه 1677 ، وقم

بیٹھنے والے برابرنہیں سوائے تکلیف والوں کے'۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں مسجد میں داخل ہوا' وہاں مروان بن تھم بیٹھا ہوا تھا' میں اس کے پاس بیٹھ گیا' ہمیں اس نے بتایا کہ زید بن ثابت رضی الله عنه نے ہمیں بتایا که حضور ملتی اللہ نے

لَكُولِيا: 'لَا يَسْتَسوى الْسقَساعِسدُوْنَ ''ر ''وَالْمُجَاهِدُوْنَ ''-حضرت ابن أم كمتوم رضي الله عنه آئے اس حال میں کہ آپ مٹھ کی کھے کھوارے تھے

أنهول نے عرض كى: الله كى قتم! يا رسول الله! اگر ميں جهاد کی طاقت رکھتا تو میں جہاد ضرور کرتا' اللہ عز وجل

نے آپ پر وی نازل فرمائی' اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی' آپ کی ران مجھ پر بھاری ہو گئ قریب تھا کہ میری ران ٹکڑے ہوجاتی' پھرآ پ پروجی آ ناختم ہوئی'آپ نے فرمایا: لکھو' نَخَیْــــرُ اُولِـــی

جَالِسٌ يَسْمَعُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوُ اَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَ دُتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْقُرْآنَ، فَتَقُلَتْ فَجِدُهُ عَلَى فَخِذِي، حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ سَيَرُضَّها ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَقَالَ: (لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (النساء: 95) 4682 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ الصَّائِغُ، ثنا إبراهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا إبراهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ، أَنْسَهُ رَأَى مَرُوانَ بُنَ الْحَكَم،

جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَـنْبِهِ فَٱخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْلَى عَلَيْهِ: (لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء: 95) (وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (النساء:

95) فَجَاءَهُ ابُنُ أُمِّ مَكُتُومٍ وَهُوَ يُمُلِيهَاعَلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ ٱسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَحَاهَدُتُ، وَكَانَ رَجُلًا اَعْمَى، فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَّسُولِهِ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِدِي، فَتَقُلَتُ

餐 ﴿المعجم الكبير للطبراني 🗽 🌿

عَلَىَّ فَخِذِى حَتَّى حَسِبْتُ أَنْ يَرُضَّ فَخِذِى، ثُمَّ الضَّرَرِ ''۔ سُرِّىَ عَنْهُ، فَانُوْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (غَيْرُ أُولِي

الضَّرَرِ) (النساء:95)

4683 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ عِمْرَانَ مِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثنا

﴾ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُلاثَةَ، ثنا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ،

عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنِ

مَرْوَانَ يُحَدِّبُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

اَصَىابَىنِى اَدَقُ السَّلَيْلِ، فَشَكُوْتُ ذَلِكَ اِلَى دَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ، وَهَدَاتِ الْعُيُونُ، وَآنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، يَا حَيٌّ

يًا قَيُّومُ آنِمُ عَيْنِي واهْدِءُ لِيَلِي فَقُلُتُهَا فَذَهَبَ عَنَّى

الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ، عَنْ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4684 - حَدَّثَ نَدا اَحْدَدُ بُنُ مَسْعُودٍ الْمَقُدِسِيُّ، ثنا الْهَيْشَمُ بُنُ جَمِيلٍ، ح وَحَدَّثَنَا

مُ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

ِسُلَيْهَانَ، قَالَا ثنا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ

بْنِ اَبِي حَكِيمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَىابِتٍ، قَىالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رات کو میرے آنوئیں تھتے ہیں میں نے اس کی

شکایت رسول الله ملتي يَرالم ك مال كى تو آپ فرمايا:

بيدعا كرو: 'أللهُمَّ غَارَتِ النَّجُومُ اللَّي آحره '' میں نے اس کو پڑھا تو وہ مجھ سے وہ کیفیت ختم ہوگئ۔

حضرت قاسم بن محمر ٔ حضرت زيد بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُثَّوِيَّةِ لِمِ نِي فرمايا: بلال رات كواذ ان ديتا ہے ابن

اُم مکتوم کے اذان دینے تک کھا پی لیا کرو۔

4683- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه128 وقال: رواه الطبراني وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو

وَسَلَّمَ: إِنَّ بِكَلَّا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

4685 - حَـدَّثَنَا اَبُو الْحُصَيْنُ الْقَاضِي، ثنا يَـحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِكَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكُتُومٍ

4686 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَـحُيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ وَالْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

عُرُوَةُ بَنُ الزُّبَيُر، عَنُ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ 4687 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ

الْقَاضِى، ثننا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ عَـمُـرِو بُنِ آبِي حَكِيمٍ، عَنِ الزِّبُرِقَان، عَنُ عُرُوَّةً، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِالْهَجِيرِ - أَوْ قَالَ: بِالْهَاجِرَةِ -

وَكَانَتُ ٱثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى ٱصْحَابِهِ فَنَزَلَتُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّكَرةِ الْوُسْطَى

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَيْتِم نے فرمايا: بلال رات كواذان ديتا ہے ابن أم مكتوم كے اذان دينے تك كھا في ليا كرو\_

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور المينيم في فرمايا: كهل كيف سے كہلے فروخت نه

حضرت عروه بن زبیر ٔ حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی کی دو پہر کے وقت نماز پڑھتے تھے یہ نماز

صحابه پر بھاری گزری تو بیآیت نازل ہوئی:''ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور نمازِ وسطیٰ کی خاص کر اور

عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو''۔ فرمایا: کیونکہ اس سے

پہلے بھی دونمازیں اوراس کے بعد بھی دونمازیں ہیں۔

4687- أورده ابو داؤد في سننه جلد 1صفحه 112 وقم الحديث: 411 .

﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي } ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي } ﴿ 530

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة:238 ) قَالَ: لِلَانَّ قَبُلَهَا صَلاتَيُنِ وَبَعْدَهَا صَلاتَيُنِ

4688 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ

و الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ

﴾ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالًا: ثنا يَزِيدُ بُنُ

زُرَيْع، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّحَاقَ، ثنا عُثْمَانُ

بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَـالًا: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُن عَـمَّارِ بُنِ يَاسِرِ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ آبِي الْوَلِيدِ، عَنُ

عُـرُوَـةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ - يَغْفِرُ

اللُّهُ لِرَافِع بُنِ خَدِيج، أَنَا وَاللَّهِ كُنْتُ أَعْلَمَ بِ الْحَدِيثِ مِنْهُ - : إِنَّ مَا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ رَجُلان قَدِ اقْتَتَكَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأَنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا

الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: لَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ

وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ مُسَدَّدٍ

4689 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بُن عُرُوةَ، عَنْ

اَبِي اَيُّوبَ، اَوْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْمَغُرِبِ بِالْآعُرَافِ رَكَعَتُين

حضرت عروه بن زبير مضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل راقع بن

خدر ج كو بخشے! الله كى قتم! ميں ان سے زيادہ حديث كو جانتا ہوں کہ حضور ملی آئیم کے باس دو آ دمی آئے وہ دونو لا رہے تھے حضور ملی اللہ نے فرمایا: اگر بہتمہارا

کام ایسے ہے تو کھیتوں کوکرائے پر نہ دو۔ رافع نے پہ بات 'لَا تُكُورُوا الْمَزَادِعَ "سى ـ يالفاظ مددى

حدیث کے ہیں۔

حضرت ابوابوب رضى الله عنه يا حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه فرمات بين كه حضور مليَّ أيديم مغرب كي

نماز میں سورہُ اعراف کی تلاوت کی۔

4688- أورده ابن ماجه في سننه جلد2صفحه 822 وقم الحديث: 2461 \_

4689- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 418 وقم الحديث: 23590 .

4690 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نماز مغرب کی بہلی دو رکعتوں میں سورہ انفال کی تلاوت کرتے تھے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ ملتی کی ایک کا کہ آپ ہمیں نماز

مغرب کی امامت کرواتے اور اس میں انمص (سورۂ

اعراف) کی تلاوت کرتے تھے۔

حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه حضور الله عليهم

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پھلول کو پکنے سے

سےزردہونا ہے۔

پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ پکنے سے مراد سرخ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که گھیں ہے گئیں ہے گئی

نے نمازِ مغرب میں دولمبی سورتیں پڑھیں۔

عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنَ مِنَ الْمَغُوبِ بِسُورَةِ الْاَنْفَالِ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ،

4691 - حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا فِرْدَوْسُ بُنُ الْأَشْعَرِيِّ، ثنا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّنَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِ الْمص حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا

4692- حَدَّثَ نَا ٱنْحُمَدُ بُنُ النَّفُسِ الْعَسْكَرِيُّ، ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثِنَا عُثْمَانُ بُنُ

سَعِيدٍ، عَبِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاَسُودِ، عَنُ

عُرُوَـةً، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُبَاعُ شَيءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى

يَبُدُوَ صَلَاحُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الزَّهُوُ الْآحُمَرُ مِنَ

4693- حَسَدَّثَسَا ٱحْمَدُ بُنُ دِشُدِينَ الُهِ صُوتُ، ثنا يَحُيَى بُنُ بُكْيُرٍ، ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، حَــدَّثِنِي ٱبُو ٱلْاَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

عُرُوةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ 4690 - ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه118 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .

4692- أورده الطبراني في الأوسط جلد 8صفحه 110 وقم الحديث: 8122 .

المَعُوبِ بِأَطُولِ الطَّوِيلتَيُنِ

رَسُولَ اللُّبِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي

الْفَرَج، ثنا يُوسُفُ بُنُ عَدِي، ثنا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ،

﴾ ثَابِتٍ: الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى

مَسْبِحِـ دُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

عُـرْوَـةُ: مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ

عَطَاء 'بُنُ يَسَارِ،

عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

الْجَعْدِ، ثنا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ قُسَيْطٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ

ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4696 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

4695 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ

مِنْهُ، إِنَّمَا ٱنُزِلَتْ فِي مَسْجِدِ قُبَاء

هُ هُمُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بُنُ

4694 - حَدَّثَنَا ٱبُو الزِّنْبَاع رَوْحُ بُنُ

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ رسول

حضور ملی ایم کی مسجد اس سے بہتر ہے بید مسجد قباء کے

حضرت عطاء بن بيبار مضرت

زید بن ثابت رضی اللّٰدعنہ ہے

روایت کرتے ہیں

میں نے رسول اللہ ملٹی آیا ہم کے پاس سورہ مجم کی تلاوت

کی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔

حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

اُنہوں نے بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے لومڑی کو ایک

متعلق نازل ہوئی۔

4696- أورده مالك في الموطأ جلد2صفحه890 وقم الحديث:1578 .

4695- أورده الترمذي في سننه جلد2صفحه466 وقم الحديث: 576.

و سَلَّمَ بِ النَّجْمِ فَلَمْ يَسُجُدُ

الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يُوسُفَ، عَنْ

4694- أورده نحوه النسائي في السنن الكبرى جلد 6صفحه 359 رقم الحديث: 11229

كَامِلِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ الرَّازِئُ قَالًا: ثنا عَلِيُّ بُنُ

ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو دور کیا۔حضرت امام ما لک فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق بیہ ہے کہ انہوں نے فرمایا: رسول الله الله الله الله الله على كياجاتا

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایکا میں بدرین شی حکومت ہے۔ حضور ملتالی نظیم نے فرمایا: اچھی شی حکومت ہے جوحق کے

ساتھ ہے اور اس کو جائز طریقے سے لے بدتدین شی حکومت ہے جو بغیر حق کے لئے ایبا کینے والا قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔

حضرت سلیمان بن بیبار ٔ حضرت

زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑنے بکری کوزخی کیا'اس کو بانس کی ترجھی ککڑی 🗽 کے ساتھ ذکے کیا گیا، حضور ملتی اللہ نے اس کے کھانے

کی اجازت دئی۔

عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا اَعْلَمُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ: فِي حَرَم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ هَذَا

آبُو حُـ لَيْفَةَ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ شَرِيكِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، آنَّهُ قَالَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ: بِـئُسَ الشَّىٰءُ ٱلْإِمَارَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

4697 - حَـدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الشَّيْءُ ٱلْإِمَارَةُ لِمَنُ آحَذَهَا بِحَقِّهَا وحَلَّهَا، وَبِنُسَ الشَّيْءُ ٱلْإِمَارَةُ لِمَنُ آخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَتَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

> يَسَارِ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

سُلِّيْمَانُ بُنُ

4698 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَـنْبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، رَحِمَهُ اللّهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَوِ، ثنسا شُعْبَةُ، قَسالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بُنَ

المُهَاجِرِ ابَا عِيسَى الْبَاهِلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ 4697- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 200 وقال: رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر الرقى وثقه ابن حبان وبقية رجال رجال الصحيح.

4698- أورده ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 1060 وقم الحديث: 3176.

سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ ذِئْبًا نَيْبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرُوَّةَ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آكُلِهَا

خَارِ جَهَ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ خَارِجَةً بُن زَيْدٍ 4699 - حَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا آبُو

عَـاصِـمٍ، عَـنِ ابْنِ آبِی ذِئْبِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي بَكْرِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

4700 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَـالَا ثنا اَبُو الْيَمَان، ثنا شُعَيْبُ بُنُ اَبِي حَمْزَةَ، عَنِ

الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ ﴿ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ آبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا

4701 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

حضرت خارجه بن زيد بن ثابت اینے والدعبدالملک بن ابوبکر بن عبدالرحمٰن سے وہ حضرت خارجہ بن زید سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیا ہے نے فرمایا: آگ سے کی ہوئی شی کھانے کے بعد وضو کرنا ہے (لغوی وضو مراد ہے ہاتھو دھونا اور گُلّی کرنا)۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کے بعد وضو کرنا ہے (لغوی وضومراد ہے ہاتھو دھونا اور گلی کرنا)۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4699- أورده النسائي في السنن الكبرى جلد 1صفحه 105 وقم الحديث: 184,183 .

4700- أورده النسائي في المجتبى جلد1صفحه107 وقم الحديث: 179 .

الْازُدِيُّ: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَـدَّتَنِـى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَالِدِ بُنِ مُسَافِرٍ، قَالَ:

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثِني عَبدُ الْمَلِكِ بنُ آبِي

بَكْرِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، أَنَّ خَارِجَةَ بُنَ زَيْدِ بُنِ

ثَىابِتٍ الْاَنْصَارِى، اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ،

قَىالَ: سَيمِ عَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْخَشَّابُ الرَّقِّيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ قُسْطٍ، ثنا عُبَيْدُ

اللُّهِ بُنُ عَمْرِو، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنُ عَبُدِ الْمَدَلِكِ بُنِ آبِى بَكُرٍ، عَنُ

خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ

4703 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، ثنا عَبُدُ

اللهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ

ابُنِ شِهَابِ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ آبِي بَكْرٍ آخَبَرَهُ،

عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا

4704 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ

الْحَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي

عَنْبَسَةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابُنِ

شِهَ ابِ، ٱخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ

4702 - حَــدَّثَـنَا ٱحُـمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ

يَقُولُ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

حضور ملتَّ اللّٰهِ مِن فرمایا: آگ سے کی ہوئی شی کھانے

کے بعد وضو کرنا ہے ( لغوی وضو مراد ہے ہاتھو دھونا اور

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتہ اللہ نے فرمایا: آگ سے کی ہوئی شی کھانے

کے بعد وضو کرنا ہے (لغوی وضو مراد ہے ہاتھو دھونا اور

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی آہم نے فرمایا: آگ سے کی ہوئی شی کھانے

کے بعد وضو کرنا ہے (لغوی وضومراد ہے باتھو دھونا اور

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی لیا ہے نے فرمایا: آگ سے کی ہوئی شی کھانے

کے بعد وضو کیا کرو (لغوی وضومراد ہے ہاتھو دھونا اورگنی

کُلّی کرنا)۔

گلی کرنا)۔

. گلّی کرنا)۔

الرَّحْمَنِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، آنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

يقول: توضئوا مِما مستِ النارِ 4705 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمِ الْبَعْلَبَكِّيُّ، ثنا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ

الْعَرْينِ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ آبِى بَكْرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

عن أبِيهِ، قال: سَمِعت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

4706 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْحَطَّابِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ

الْـمُ وَقَرِیُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الْسُمُونِ عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: اللَّهُ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

4707 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو

حُصَيْنٍ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالًا: ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ

زَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسالَ: تَوَضَّفُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ اَبُو

الْقَاسِمِ: وَلَمْ يَذُكُرُ مَعْمَرٌ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ آبِي بَكْرٍ

4708 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْخَبَايِرِيُّ الْحِمْصِيُّ،

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی ہے نے فرمایا: آگ سے کی ہوئی شی کھانے کے بعد وضوکیا کرو (لغوی وضومراد ہے ہاتھودھونا اورگلی کرنا)۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی نے فرمایا: آگ سے کی ہوئی شی کھانے کے بعد وضو کیا کرو (لغوی وضو مراد ہے ہاتھو دھونا اور گلی کرنا)۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرمات بین که حضور ملتی آبانی که حضور ملتی آبانی که خود ملیا: آگ سے کی ہوئی ثی کھانے کے بعد وضوتہ ہیں کرنا ہوگا (لغوی وضومراد ہے ہاتھو دھونا اور گلی کرنا)۔ حضرت ابوالقاسم نے فرمایا: حضرت معمر نے حضرت عبدالملک بن ابو بکر کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت زید بن نابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئیے ہے کے حضور ملے آئیے ہیں گھانے کے

بُنِ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

الزَّهُرِيُّ، عَنُ

خَارِجَةً بُنِ زَيْدٍ،

عَنُ زَيْدٍ

الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبُدِ السَّرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: لَمَّا

كَتَبُنَا الْمَصَاحِفَ، فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ ٱسْمَعُهَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ

خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنُ قَصَى

نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلًا)

(الاحزاب: 23) قَالَ: وَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى ذَا

الطَّيَ الِسِتُّ ح وَحَدَّثَنَا آبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

يَخْيَى الْحِـمَّانِيُّ قَالَا: سَمِعْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ،

قَىالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: اَخْبَرَنِي خَارِجَهُ بْنُ زَيْدِ بْنِ

4710 - حَـدُّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنا، اَبُو الْوَلِيدِ

الشَّهَادَتَيْنِ

4709 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 537 ﴿ 537 ﴿ جلد سوم ﴾ ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ الْاَبْرَشُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

اورگلی کرنا)۔

بعدتم لوگوں کو وضو کرنا ہے ( لغوی وضومراد ہے ہاتھو دھونا

حضرت زهری حضرت خارجه بن

زیدسے وہ حضرت زید سے

روایت کرتے ہیں

نے فرمایا: جب ہم نے قرآن لکھا' میں نے ایک آیت

نه يائي جو ميں رسول الله ملتي يكنم سے سنتا تھا' ميں نے

حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے یاس موجود یائی وہ

آیت میتھی که''مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہواں

نے سچا کر دیا'جوعہد اللہ سے کیا تھا' تو ان میں کوئی اپن

منت بوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے وہ ذرانہ

بدلے ' حضرت خزیمہ کی گواہی دو آ دمیوں کے براًبر

حضرت خارجہ بن زید فر ماتے ہیں کہ حضرت زید

نے فرمایا: میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت نہ یائی

جب میں نے قرآن کو لکھا حالانکہ وہ میں رسول

حضرت خارجہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت زید

الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ حَارِجَةَ

4709- أخرج نحوه البخارى في صحيحه جلد4صفحه1795 وقم الحديث:4506 .

جانی جاتی تھی۔

ثَابِتٍ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: فَقَدُتُ

آيَةً مِسنُ سُورَدةِ الْآحُسزَابِ حِينَ نَسَخُستُ

الْـمُ صَحَفَ، وَكُنْتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا، فَالْتَمَسُّتُهَا فَوَجَدُتُهَا مَعَ

4711 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضُرِ الْاَزْدِيُّ،

ثنا خَالِدُ بْنُ حِدَاشِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ

اللكَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ

الرُّهُ وِي، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ

قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةَ أُصِيبَ مِمَّنُ يَقُواُ

الْـقُرْآنَ نَاسٌ كَثِيرٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ اَرْبَعِمِائَةٍ، فَجِنْتُ

إِلَى آبِى بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانتُ

وَقُعَةٌ أُخُرَى يَذُهَبُ الْقُرْآنُ، فَقَالَ آبُو بَكُرِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ: مَا آنَا بِمُغَيِّرِ شَيْئًا لَمْ يَصْنَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بُنِ

الْحَطَّابِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا نُغَيِّرُ شَيْئًا لَمْ يَصْنَعُهُ

﴾ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ

ثَابِتٍ قُلْتُ: فَمَا عَلَيْكُمْ؟ فَقَالَا: مَا عَلَيْنَا صَدَقْتَ،

فَكَتَبَهُ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فِي الْجَرِيدِ

إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدِ

حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا عَمِّي

والأكتاف

خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ (مِنَ الْمُؤُمِنِينَ رِجَالٌ وَمَنَ الْمُؤُمِنِينَ رِجَالٌ مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ) (الاحزاب:23)

فَٱلْحَقُّتُهَا فِي سُورَتِهَا مِنَ الْمُصْحَفِ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُ

حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس موجود یائی وہ

آیت پیھی که''مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں

نے سیا کر دیا' جوعہد اللہ سے کیا تھا' تو ان میں کوئی اپنی

منت بوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے وہ ذرا نہ

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ بمامہ کا دن تھا تو جن کو

قرآن یادتھاوہ اکثر شہید ہو گئے کیارسوافرادشہید ہوئے

منے میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں نے

آپ سے عرض کی: اگر کوئی اور معرکہ ہوا تو قرآن چلا

جائے گا۔حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں الیمی

شى تبديل نهيں كرسكتا ہوں جورسول اللهُ يُرتيمُ نے نہيں كيا'

حضرت عمر رضی الله عنه کی طرف پیغام بھیجا' حضرت عمر

رضی الله عنه نے فرمایا: ہم الیی شی کو تبدیل نہیں کر سکتے

بیں جورسول الله ملت الله عند الله عند بن الله عند بن

ثابت رضی الله عنه نے فرمایا تم پر لازم کیا ہے؟ دونوں

نے کہا: ہم یرکوئی چیز لازم نہیں آپ نے جو بات کی

ہے وہ سے ہے پس حضرت ابو بكر رضى الله عند نے اسے

تھجور کے پتوں میں اور اونٹ کے کندھے کی ہڑیوں

ابو بكررضى الله عنهماك ياس آئ كها: حضور ملي يَلِم ك

حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت

بدلے''میں نے اُسے قر آن کا حصہ بنادیا۔

اللَّارَاوَرُدِيُّ، عَنْ عُمَارَةً بُنِ غَزِيَّةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ آبيهِ قَالَ: دَحَلَ عُسمَسرُ عَسكَى اَبِي بَكُوِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: إِنَّ

اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قُتِلُوا يَوْمَ الْيَمَامَةِ تَهَافَتُوا كَمَا تَتَهافَتِ الْفِرَاشُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

4712 - حَدَّثَنَسا الْعَبَّساسُ بُنُ الْفَصْلِ الْكَاسُفَ اطِيَّ، ثَنْ الْهُوَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، ثِنَا صَالِحُ بْنُ آبِي الْآخُطَوِ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ

بُنِ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَطُلُعَ الثَّرَيَّا ويَبُدُوَ صَلَاحُهَا 4713 - حَـدُّتُنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِح الْمَرُوزِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

السَّامِتُ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ النُّهُويِّ، عَنْ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الشِّمَارَ حَتَّى يَطُلُعَ الثُّرَيَّا

4714 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ مَنْدَة الْاَصْبَهَ إِنِيُّ، ثنا مُسَحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ الْفَصْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا

الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا

کیے گئے جس طرح کیڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے ہیں اس کے بعد لمبی صدیث ذکر کی۔

حضرت خارجه بن زيدرضي الله عنداي والدي وه حضور ملتی کا بین آپ نے فرمایا: کھل فروخت نہ کرویہان تک کہ پک جائے۔

حضرت خارجه بن زيدرضي الله عندايي والدسي وہ حضور ملتی کا ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: کھل فروخت نہ کرویہاں تک کہ پک جائے۔

حضرت خارجہ بن زیدرضی اللہ عنہ اپنے والد ہے ' ﴿ وه حضور ملتی کا بین آپ نے فرمایا: پھل فروخت نہ کرویہاں تک کہ پک جائے۔ بدلے تیج میں اجازت دی۔

4715 - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا عَمُرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقِ، ثنا يَحْيَى

خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

﴾ بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ

4716 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ

الْفُرَاتِ الرَّازِيُّ، ثنا أَبُو الْهَيْشَمِ خَالِدُ بنُ الْقَاسِمِ، ثنا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ حِينَ

يَضْطَحِعُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْالُكَ غِنَى الْآهُلِ وَالْمَوْلَيْ، وَآعُوذُ بِكَ آنُ تَدْعُو عَلَيَّ رَحِمٌ قَطَعْتُهَا

4717 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ

اللُّهِ بُنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنُ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ - كَلَا اَدُرِى ذَكَرَ اَبَاهُ آمُ لَا- : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ رَخُّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالنَّمُوِ وَالرُّطَبِ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ

خَارِجَةً بُن زَيْدِ

بُنٌ أَيُّوبَ، عَنُ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ

حضرت خارجه بن زید اینے والد سے روایت كرتے بين كدوه لينے وقت بيدعا كرتے تھے: 'اللّٰهم اني اسالك الى آخره".

حضرت خارجہ بن زید اپنے والد گرامی سے

روایت کرتے ہیں که رسول کریم ملٹی کیاتی نے عرایا (بغیر

پھل کے تھجور کے درخت) کی خٹک و تر تھجور کے

حضرت خارجہ بن زید رضی الله عنه فرماتے ہیں:

مجھے معلوم نہیں ہے کہان کے والدنے ذکر کیا یانہیں کہ حضور ملتا الله نظم عرايا مين اجازت دی خشک اور تازہ تھجور کے بدلے۔

حضرت ابوالزناؤ حضرت خارجه بن زیربن ثابت سے روایت

## کرتے ہیں

حضرت خارجہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سكون واطمينان نے رسول الله طرف کور هانپ ليا' حضرت زید نے فرمایا: میں آپ کے پاس تھا رسول

الله الله الله الله الله مارک میری ران پر تھی کا رسول کھی

توآپ نے فرمایا: لکھو! میں نے لکھا: "لا یستوی

القاعدون .... "ممل آیت میں نے کندھے کی بڈی میں لکھی' حضرت ابن اُم مکتوم رضی اللہ عنہ کھڑے

ہوئے' جس وقت انہوں نے مجاہدین کی فضیلت سی بیٹھنے والوں پڑیہ نابینا تھا' اُنہوں نے عرض کی یارسول

الله! اس آ دمی کیلئے کیا حکم ہے جوایمان والوں میں سے

جہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ حضرت این اُم مکتوم رضى الله عنه كا كلام ختم هوا تو حضور ملتي البلم پرسكونت نازل

ہوئی' آپ کی ران میری ران پر تھی' میں نے دوسری مرتبہ آپ کی ران کا بھاری بن زیادہ پایا پہلی مرتبہ ہے

يرهوا ميل نے پڑھا: "لا يستوى القاعدون الى آخسره "حضور طلي أيم في فرمايا: "غيسر اولسي

الصود "حفرت زيدرضي الله عنه في مايا: ميس في اسے اس سے ملایا 'گویا میں اب بھی اس کے ملنے کو دیکھ

رہا ہوں میں نے اسے لکھا۔

4718- حَدَّثَنَا جِعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْقَلْانِسِتُ، ثنا آذَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُ وَيَحْيَى بُنُ آيُّوبَ الْعَلَّاف، قَالَا:

ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو حُصَيْنِ الُقَاضِى، ثنا يَحُيَى الْحِمَّانِيُّ قَالُوا: ثنا عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ حَدَّثِنِي اَبِي اَبُو الزِّنَادِ، اَنَّ حَارِجَةَ بُنَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ

السَّكِينَةَ، غَشِيَتِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَيْدٌ: وَآنَا إِلَى جَنْبِهِ، فَوَقَعَتْ فَحِذُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِى فَمَا وَجَدُتُ شَيْئًا ٱثْقَلَ مِنْ فَجِذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ: اكْتُبُ فَكَتَبُتُ (لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

(النساء: 95 ) (وَالْـمُـجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِامُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) (النساء: 95) الْآيَاتِ كُلُّهَا قَالَ: فَكَتَبُتُ ذَلِكَ فِي كَتِفٍ فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكُتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى حِينَ سَمِعَ فَضِيلَةَ

الُـمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَسَمَا قَضَى ابْنُ أُمِّ مَكُرُومٍ كَلَامَهُ أَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ

يُحْصِى كَلامَـهُ حَتَّى غَشِيَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتُ فَجِذُهُ عَلَى

فَخِذِى فَوَجَدُتُ مِنْ ثِقَلِهَا الثَّانِيَةَ مِثْلَ مَا وَجَدُتُ

مِنْهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سُرِّىَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْرَأُ فَقَرَأْتُ (لَا

يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء:

فَٱلْحَقْتُهَا فَكَانِّي ٱنْظُرُ إِلَى مُلْحَقَتِها عِنْدَ صَّدُعٍ فِي

4719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّ إِنِيُّ، ثِنا آبِي، ثِنا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثِنا عَبْدُ

الرَّحْسَمَنِ بُنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ حَارِجَةَ بُنِ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَشَّتُهُ أَوْ فَنَزَلَتِ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتُ

فَخِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

فَخِيذِي، فَهَا رَايَتُ شَيْئًا تَوَطَّا آثْقَلَ مِنْ فَخِذِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ٱسْرِىَ اَوْ

سُرِّى عَنْهُ قَالَ: اقْرَأُ فَقَرَأْتُ قَالَ: اكْتُبُ (كَا

يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء:

ُ **95**) (وَالْـمُـجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ) (النساء:

95) فَقَالَ: عَمُرُو بُنُ أُمِّ مَكُتُومٍ الْاَعْمَى يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِعَيْنَتَى ضَرَرًا فَغَشِيَتُهُ السَّكِينَةُ

فَوَقَعَتُ فَحِذُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيٌ فَخِذِي فَمَا وَجَدُتُ شَيْئًا قَطَّ أَثْقَلَ مِنُ فَخِذِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا ٱسُرِى اَوْ

95) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (النساء: 95) فَالَ زَيْدٌ (النساء: 95) فَالَ زَيْدٌ

حضرت خارجہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں حضور ملے لیا ہے پاس تھا کہ آپ پر سکون واطمینان

كى كيفيت نازل مونى وسول الله الله الله عن ران ميرى

ران بر محى ميں نے رسول الله الله الله كاران سے زيادہ

بھاری کوئی شی نہیں دیکھی جب آپ پر وی آ ناختم ہوئی

تو آپ نے فرمایا: پڑھو! میں نے پڑھا' آپ نے

فرمايا:كموا" لا يستوى القاعدون الى آخره"

حضرت ابن أم مكتوم رضى الله عنه نابينا تها عرض كى:

يارسول الله! ميري آئكسينهين بين-آپ ير دوباره

سکون نازل ہوئی'آپ کی ران مجھے نے زیادہ بھاری تھی'

میں نے رسول الله ملتی الله کی ران سے زیادہ بھاری شی

کوئی نہیں پائی جب آپ سے وحی آناختم ہوئی تو آپ

نے فرمایا: پڑھو! میں نے پڑھا' آپ نے فرمایا: لکھو!

"غیر اولی الضرر "پس میں اس کے ملانے کوئیں

بھولا کندھے کی ہڑی کے مکڑے پر۔

| (2) | וא | × |
|-----|----|---|
| 75V | v  | _ |

543 543

سُرِّى عَنْهُ قَالَ: اقْرَا فَقَرَاْتُ قَالَ: اكْتُبُ (غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ) (النساء: 95) فَـمَا نَسِيتُ مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدَعٍ فِي الْكَتِفِ

2720 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، وَيَسَحُيَى بُنُ اَيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَسْرِيَسَمَ، ثنا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ وَسُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَا:

مريم، تنا ابن ابى الزِنادِ وَسَفَيَانَ بَنَ عَيَيْنَةَ قَالاً: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فِى قَوْلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى، قَالَ: مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الُحُلُوانِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا الْحَلُوانِیُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِیُّ، ثنا الْحَلُوانِیُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ اَبِی النِّه بُنِ وَيُدِ بُنِ قَابِتٍ، اَنَّ النِّه مَنْ وَيُدِ بُنِ قَابِتٍ، اَنَّ وَسُولَ اللهِ مَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ رَسُولَ اللهِ مَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الله مَسَجِدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقُوى: هُوَ الله مُسَجِدِ اللهِ عَلَى السَّقُوى: هُو مَسَجِدِي هَذَا

مَسْجِدِی هَذَا 4722 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِیُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ اَبِی مَرْیَمَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا سَعِیدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیُّ، ثنا عِیسَی بُنُ مِینَاءَ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنهٔ الله عزوجل کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہیں که 'لسمسجد اسس

على التقوى "سير ترك بين له كهمسجد اسس على التقوى "سيمرادرسول الله طني آيم كي معجد ،

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے که حضور ملٹی آیٹی سے اس معجد کے متعلق پوچھا گیا جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے؟ آپ ملٹی آیٹی نے فرمایا: یہ

میری مسجد ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں: قر اُت سنت ہے ابن ابومریم نے بیہ بات زیادہ کی! تو اپنی رائے سے مخالفت نہیں کرے گا۔

قَـالُـونُ قَـالُـوا: ثنا ابُنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ

4721- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد2صفحه364 وقم الحديث: 3285 . 4722- أورد نحوه البيهقي في سننه الكبري جلد2صفحه385 وقم الحديث: 3808 . ميں لکھاليتا تو پڑھتا۔

حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه سے مروی ہے

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

مجھے رسول الله ملتی ایم نے یہود کی کتاب سکھنے کا حکم دیا

میں نے آ دھے ماہ میں سکھ لی حضور مل ایک نے فرمایا:

یہودمیری کتاب پرایمان نہیں لائے جب میں نے سکھ

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے

حضرت خارجہ بن زید اینے والد سے روایت

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی ایٹے مدینہ آئے میری عمر

لى تومين آپ مل الله الم كيار الم

اس ونت گیاره سال تھی۔

كدرسول كريم مل يتنظم في مجھ يبود كى كتاب سيھنے كا حكم

دیا' میں آپ ملٹ کیلیم پر نازل ہونے والی وی لکھتا تھا'

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: الْقِرَاءَةُ

سُنَّةٌ زَادَ ابْنُ آبِي مَرْيَمَ: لَا تُخَالِفُ النَّاسَ بِرَأْيِكَ

4723 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقُرَاطِيسِيُّ،

وَيَحْيَى بُنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ اَبِي

هُ مَرْيَهَ، ثنا ابْنُ آبِی الزِّنَادِ، اَخْبَرَنِی اَبِی، عَنْ

﴾ حَارِجَةَ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ ، قَالَ:

فَكُنْتُ آكُتُبُ لَهُ وَآكُتُبُ إِلَيْهِمْ وَآقُواً لَهُ إِذَا كَتَبُوا

4724 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بُنُ يَخْيَى زَخْمُوَيُهِ، ثنا عَبُلُهُ

الرَّحْمَن بْنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي فَلَمَّا تَعَلَّمْتُ كُنْتُ اكْتُبُ لَهُ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَـمُـرَّ بِـى نِـصْفُ شَهْرِ حَتَّى حَذَقْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ، فَلَمْ

ثَىابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَانَا ابْنُ اِحْدَى عَشُرَةَ سَنَةً

4726 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُـنُ هَارُونَ، ثنا

4724- أورده أبو داؤد في سننه جلد3صفحه318 وقم الحديث: 3645 .

4725 - حَـدُّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بَنُ يَزِيدَ

الْقَرَاطِيسِتُ، وَيَحْيَى بْنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالًا: ثنا

سَعِيدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ اَثِقُ بِهِ، عَنِ

ابُسِ اَبِسى الزِّنَادِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ

كرتے بين وه فرماتے بين كەحضور التي يين في بيع عرايا ( تھجور کے وہ درخت جن کا کھل اتارلیا گیا ہو) میں اجازت دی اس کواندازہ کے ساتھواس کے خوشے کے

حضرت خارجہ بن زید اپنے والد سے روایت

بدلے فروخت کرنا۔

مَنْ صُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِم، ح وَحَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمُويَهِ قَـالَا: ثـنا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ اَبِي، عَنُ خَارِجَةَ بُن زَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، أَنْ تُبَاعَ كَيُّلا بخرصِهَا

4727 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، كرتے ہيں كەاللەك نام سے شروع جو بردار حمن ورحيم ہے اللہ کے بندے حضرت معاویہ امیرالمؤمنین کے ليح حفرت زيد بن ثابت كى طرف سے امير المؤمنين! آپ پرسلامتی ہو! میں اس کی حد کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں' اس کے بعد آپ نے لکھا مجھ سے یو چھنے کے لیے دادا اور بھائیوں کی میراث کے متعلق اور بے شک کلالہ اور بہت زیادہ وراثت کے متعلق' ان وصال کے بعد پیش آئے تھے ہم نے ان میں سے بہت زیادہ اشیاءیادی ہیں جن کوہم نے یاد کرنا جاہا اس کے بعد ہم اس کے ساتھ فتوی دیتے ہیں اور وراثتوں کے متعلق جو بھی ہم سے پوچھتا ہے۔

وَيَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَـرْيَحَ، ثـنـا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي اَبِي، اَنَّهُ اَحَذَ هَـذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ آمِيرِ المُمُولِمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ سَلامٌ عَلَيْكَ آمِيرَ الْـمُـؤُمِنِيسنَ وَرَحْـمَةُ اللَّهِ فَإِنِّى اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللَّهَ الَّـذِي لَا إِلَـهُ إِلَّا هُـوَ آمَا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنُ مِيرَاثِ الْحَدِّ وَالْاُحُوَةِ وَإِنَّ الْكَلَالَةَ وَكَثِيرًا مِـمَّا يُقْضَى بِهِ فِي هَلِهِ الْمَوَارِيثِ لَا يَعْلَمُ مَبْلَغُهَا إِلَّا اللَّهُ وَقَدْ كُنَّا نَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا عِنْدَ الُخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَعِينَا مِنْهَا مَا شِئْنَا أَنُ نَعِيَ فَنَحْنُ نُفْتِي بِهِ بَعْدُ مَنِ استَفْتَانَا فِي الْمَوَارِيثِ

4728 - حَسَلَاثَسَنَسَا إِبُوَاهِيمُ بُنُ نَسَائِسَلَةَ

الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا النَّعْمَانُ بْنُ

حضرت خارجہ بن زید اینے والد سے روایت كرتے بين وہ فرماتے بيں كەحضورط التي ينه آئے

4727- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه224 وقـال: رواه الطبراني وجادة وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وثقه النسائي وغيره وضعفه الجمهور .



رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَطًا وَصَوْتًا

﴾ عَالِيًا مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

4729 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَنْبَرٍ

الْبَصْوِتُ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا اَبُو

ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

الْحَضَّرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَبْدِ

﴾ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ

زَيْكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ آتَاهُ بَنُو التَّجَّارِ فَقَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنَّا غُكَامًا قَدُ قَرَا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْكَ

بِضُعَ عَشُرَةَ سُورَةً، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

4730 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ حَيْثُ آخْرَمَ

لوگ مدینہ میں کینے سے پہلے کھل فروخت کرتے تھے'

حضور ملتی ایکم نے لوگول کی غلط اور بلند آواز سنی تو آپ

نے فرمایا: بیکیا ہے؟ أنہوں نے عرض كى: يارسول الله!

یہ لوگ مھجوروں پر ہی کھل فروخت کرتے ہیں' پھر

أنهول نے ذکر کیا اس کے فساد کا صورط الم ایم نے

حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه سے روایت

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرمات بین:

جب حضور ملٹی کیلم مدینہ آئے تو آپ کے ماس بونجار

آئے أنہول نے عرض كى: يارسول الله! جم ميس سے

ایک غلام ہے اس نے پڑھا ہے کہ جوآب پر دس سے

زیادہ سورتیں نازل ہوئی ہیں کضور ملی آیتم نے مجھے

بلوایا' میں نے آپ کے سامنے وہ سورتیں پڑھیں۔

ہے کہ حضور ملی اللہ نے عسل فرمایا احرام باندھتے وقت

اینے احرام کیلئے۔

فرمایا: پھرتو یکنے سے پہلے فروخت نہ کرو۔

4729- أورده الدارقطني في سننه جلد2صفحه 220 وقم الحديث: 23.

عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الرِّنَادِ، عَنُ

اَبِيهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُـمُ يَتَبَايَعُونَ الشِّمَارَ قَبْلَ اَنْ تَطِيبَ، فَسَمِعَ

اللُّهِ، هَـؤُلاء ِ قَـومٌ تَبَايَعُوا الشِّمَارَ فِي النَّحُلِ، ثُمَّ ذَكَرُوا آنَّهُ أَصَابَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْفَسَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَبَايَعُوا إِذَنُ حَتَّى

غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْقَاضِي الْآنْصَارِيُّ، عَنِ ابُسِ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ 4731 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَرُوزِيُّ،

ثنيا ٱحُـمَّـدُ بُنُ زُرْعَةَ، ثنا اَبُو غَزِيَّةَ، عَنِ ابْنِ اَبِي

الزِّنَادِ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَى ابْتٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفُعَةَ 4732- حَـدَّثَـنَـاعُـمَرُ بُنُ حَفُصٍ

السَّدُوسِتَّ، ثنا أَبُو بِكَالِ الْأَشْعَرِتُ، ثنا ابْنُ آبِي الزّنَادِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ آنَّهُ كَانَ يُحْيى لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ

شَهْرِ رَمَىضَانَ وَلَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشُرِينَ وَلَا كَاحْيَائِهِ لَيُلَةَ سَبْعَ عَشُرَةَ فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَخُصُّ لَيُلَةَ سَبْعَ

عَشُرَةً؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَفِي صَبِيحَتِهَا فُرِّقَ بَيْسَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَكَانَ فِيهَا يُصْبِحُ مُبْهَجَ

4733 - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

صَالِح، وَٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِصْرِى قَالَا: ثنا فَضَالَةُ بُنُ الْمُفَضَّلِ بُنِ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ

حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه حضور ملتي لالتم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب حدود واقع ہوں تو شفعہ کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ وہ رمضان کی تیس اورستائیس کو

جاگتے' سترہ رمضان کی طرح نہ جاگتے تھے' آپ سے عرض کی گئی: آپ نے سترہ رمضان کی رات کو کیول

خاص کیا ہے؟ فرمایا: اس رات کو قر آن نازل ہوا اور اس کی صبح کے وقت حق اور باطل کے درمیان جدائی

ہوئی'اس میں مج کے وقت چہرہ میں رونق ہوتی ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی اللم نے فر مایا: جنگ دھوکہ ہے۔

4731- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه159 وقيال: رواه البطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمٰن بن أبي 🧖 الزناد وهو ضعيف وقد وثق.

4732- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه177 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بلال الأشعري وهو

4733- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1361 رقم الحديث: 1739 ؛ جلد 3صفحه 1362 رقم الحديث: 1740 . والبخاري في صحيحه جلد 3صفحه 1102 وقم الحديث: 2766,2865 .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 548

مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ خَارِجَةَ بُن زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ آبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَرُبُ خَدْعَةٌ

4734 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْكَسْفَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسَاحِقِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ انَسٍ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ حَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ اَبِيهِ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمًا

4735 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَعَبُدُ اللُّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنَّبَلِ قَالًا: ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ زِيَادٍ

سَبَلانُ، ثنا عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمُرو، عَنُ مُـوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ

الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿ وَمَـنُ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنْهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: 93) بَعُدَ الْهَايَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ (وَالَّذِينَ لَا

يَــدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي

الحَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفُعَلُ ذَلِكَ كُلُقَ أَثَامًا) (الفرقان:68) بِسِتَّةِ اَشْهُرٍ

4736 - حَدَّثَنَسا اَبُو الرِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يُلِيم نے گھوڑے كے ليے دو حصے تقسيم كيے اور آ دمی کے لیے ایک حصہ۔

حفرت خارجہ بن زید اپنے والد سے روایت كرتے بين وه فرماتے بين: جب سورهٔ نساء كى بير آيت: ''جوکوئی مسلمان کو جان بو جھ کرفل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے اور مدتوں اس میں رہے اور اللہ نے اس پر غضب کیا اوراس پرلعنت کی اوراس کے لیے تیار رکھا برا عذاب''۔سورہ فرقان کے چھ ماہ بعد نازل ہوئی کہ ''وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کوئییں یو جتے ہیں اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ناحق نہیں ماتے اور بدکاری نہیں کرتے ، جو یہ کام

کرےگاوہ سزایائے گا''۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4734- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3 صفحه 1383 وقم الحديث: 1762.

4735- أورد نحوه النسائي في المجتبي جلد7صفحه87 رقم الحديث: 4008 وأبو داؤد في سننه جلد 4صفحه104 رقم الحديث: 4272 .

اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

أَبِى هِلَالِ، عَنْ جَهْمِ بُنِ أَبِي جَهْمٍ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ،

ٱخْبَرَهُمْ أَنَّ خَارِجَةَ بُنَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، ٱخْبَرَهُ عَنْ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي

الْفُرُقَان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اِللَّهِ آلِهَا آخَرَ وَلَا

يَقُتُلُونَ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)

(الفرقان: 68 ) عَـجِبُنَا لِلبِينِهَا فَلَبِثْنَا سَبْعَةَ اَشْهُرِ

ثُمَّ نَزَلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ (وَمَنْ يَقُتُلُ مُؤُمِنًا

مُتُعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَاَبُو كُرَيْبِ

قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام، عَنْ خَالِدِ بْنِ اِلْيَاسِ،

عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ بُنِ ذَكُوَانَ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ

بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفُحِ فِي السُّجُودِ،

الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَوْذَبِ

الُـوَاسِطِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا أَبُو

4738- حَدَّثَ نَسِا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَسَانَ

وعَنِ النَّفُخِ فِي الشَّرَابِ

4737 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ) (النساء:93 ) حَتَّى فَرَغَ

الْفَرَجِ الْمِصُوِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي

سورة فرقان كى بيآيت: "والذين لا يدعون مع اللُّه اللي آحره "نازل بوئي بم في ال كارى ير

تعجب کیا مهم سات ماہ تھہرے پھرسورہ نساء کی بیآیت

حضرت خارجه بن زيداي والدحضرت زيد بن

حضرت خارجہ بن زید فرماتے ہیں کہ مروان نے

حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه سے كها: اے ابوسعيد!

اگر آپ ہم کو چھوڑیں تو ہم آپ سے روایت کر کے

ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

حضور ملتا يُرَيّم نے سجدہ ميں اور پينے والى چيز ميں پھو نکنے

ہے منع کیا۔

4737- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه83 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن الياس وهو متروك

منقطع وفيه معلى بن عبد الحمن وهو ضعيف جدا وأثنى عليه الدقيقي وقال ابن عدى أرجو أنه لا بأس به .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد في موضع آخر جلد 5صفحه20 وقال: رواه البطبراني في الأوسط واسناده

نازل ہوئی:''ومن يقل مؤمنًا اللي آخره''۔

الْقَاسِمِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ آخِيهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مَرُوانَ، قَالَ لِزَيْدِ بُنِ

ثَابِتٍ: يَا اَبَا سَعِيدٍ، لَوْ آنَّكَ تَرَكُتَنَا لَكَتَبُنَا عَنْكَ حَـدِيثَكَ، فَـقَالَ زَيْدٌ: لَا، فَٱجْلَسَ لَهُ مَرُوانُ كَاتِبًا

حَلُفَ الْقُبَّةِ، فَجَعَلَ هُوَ يَسْالُ زَيْدًا وَيَكُتُبُ

الْكَاتِبُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ زَيْدٌ، فَقَالَ: يَا آبَا سَعِيدٍ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ ظَفِرْنَا بِمَا اَبَيْتَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا اَرْمِي

حَتَّى أُوتَى بِهِ . فَجَاء َ بِالْكِتَابِ فَشَقَّهُ، وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا آنُ نَكُتُبَ

4739 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَمِّى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ، ثنا اَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَـَابِـتٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوّةٌ

4740 - ثنا أَبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الدِّمَشِّقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ،

عَنْ عَبُدِ الرَّحُ مَنِ بُنِ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ

خَضِرَةٌ حُلُوةٌ

4741 - حَـدَّثَسَامُ حَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

حدیث لکھتے ہیں مضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! مروان نے اپنا کا تب قبہ کے بیچھے بٹھایا' مروان حضرت زیدرضی الله عنه سے بوچھنے لگا جو حضرت زید رضی اللّه عنه بیان کرتے تھے اس کا کا تب اسے لکھتا تھا' مروان نے کہا: اے ابوسعید! ہمارا خیال ہے کہ ہم کامیاب میں اس میں جس کا آپ نے انکار کیا۔ حضرت زیدرضی الله عنه نے کہا قتم ہے میں نہ کروں گا یہاں تک کہ مجھے وہ کتاب دکھائی جائے جو کا تب لے كرآيااس نے آپ كودكھائى آپ نے لے كراہے پھاڑ دیا اور کہا کہرسول الله طرفی الله علی عدیث لکھنے سے ہمیں منع فرمایا۔

حضرت خارجہ بن زید اپنے والد سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كەحضور الله يَدَائم نے فرمايا: يه مال سرسبراور میٹھاہے۔

حضرت خارجہ بن زید اینے والد سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كەحضورطتى ليلى نے فرمايا: يە

مال سرسبزاور میٹھاہے۔

حضرت خارجہ بن زید اینے والد سے روایت

4739- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه246 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن .

كرتے بين وه فرماتے بين كەحضورط الله الله فرمايا بيد مال سرسبر اور میٹھا ہے۔

ثَابِتٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4742 - حَـدُّتُنَا أَحُمَدُ بُنُ يَحُيَى بُنِ خَالِدِ

بُنِ حَيَّانَ الرَّقِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ جَدِّي خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ عُرُولَةً، عَنْ يُونُسِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ

الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبِ، ثنا اَبُو دَاوُدَ، ثنا

ابُنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ

وَنَبِيعُ وَهُوَ يَرَانَا فَمَا يَنْهَانَا

أبى الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: رَايَستُ رَجُلًا سَساَلَ اَبِسى عَنْ رَجُلِ يَغُزُو وَيَبِيعُ

وَيُشْتَرِى وَيَتَّجِرُ فِي غَزُوَتِهِ؟ فَقَالَ لَهُ اَبِي: كُنَّا مَعَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ نَشُتَرِى

4743 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَوَارِيُّ الْوَاسِطِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ آخُرَمَ، ثنا آبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ،

عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي

يَقُولُهُ النَّاسُ، إنَّهَا كَانَ يَوْمَ تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ

وتَـقُـلِـسُ فِيهِ الْحَبَشَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَدُورُ فِي السَّنَةِ، فَكَانَ النَّاسُ

يَـاتُـونَ فُلانًا الْيَهُودِيّ، فَيَسُـالُونَـهُ، فَلَمَّا مَاتَ الْيَهُودِيُّ آتَوُ ا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَالُوهُ

حضرت خارجه بن زید بن ثابت فرماتے ہیں : میں

نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے میرے والدسے ایک ایسے آ دی کے بارے سوال کیا جو جہاد بھی کرتاہے

خريدوفروخت بھی كرتا ہے اوراپنے جہاد میں تجارت بھی

كرتا ہے؟ بس ميرے والدنے اس سے فر مايا: ہم تبوك

کے مقام پر رسول کریم ملٹھائیلم کے ساتھ تھے خریدو فروخت کرتے تھے اس حال میں کہ آپ التی اللہ ہمیں

ملاحظه فرماتے کیکن منع نہیں فرماتے تھے۔

حضرت خارجہ بن زید اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں: یوم عاشورہ نہیں ہے وہ دن جولوگ کہتے

ہیں: بے شک وہ دن ہے جس دن کعبے کو چھیایا گیا'اس میں حبثی رسول کریم ملٹی آئی کے پاس میٹھے گیت گاتے

تھے اور یہ سال میں گھومتا رہتا ہے پس لوگ فلال یہودی کے پاس پوچھے آتے تھے پس جب وہ یہودی

مر گیا تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس

آنے لگے۔

4742- أورد نحوه ابن ماجه في سننه جلد2صفحه 9434ك وقم الحديث: 2823 .

4743- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه187 وقال: رواه الطبراني في الكبير ولا أدرى ما معناه وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وفيه كلام كثير وقد وثق .

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

4744 - حَدَّثَسَنَا ٱحْمَدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ،

ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَحْيَى الْعَدَوِيُّ، ثنا مَالِكٌ، عَنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ اَبِيهِ

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَرَبِ فَسَالَهُ اَرْضًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَكَتَبَ لَهُ بِهَا، فَأَسُلَمَ، ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَسُلِمُوا،

فَقَدُ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ يُعْطِى عَطِيَّةً مَنْ لَا

عَمْرُو بْنُ وَهُب، عَنْ خَارِجَةً

4745 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ح وَحَـدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَسَنِ الْعَطَّارُ، ثنا أَبُو كَامِلٍ

الْـجَـحُــدَرِيُّ، قَالَا: ثنا اَبُو اُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، حَدَّثِنِي

أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَمُرِو بُنِ وَهُبٍ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ وَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: لَمُ يَقُضِ

فيه مجهول وبقية رجاله وثقوا.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ثَلَاتَ قَضِيَّاتٍ فِي الْآمَّةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْمُوضِحَةِ، فِي الْآمَّةِ

4744- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه13 وقبال: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمٰن بن يحيى العدوى وقيل

4745- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه298 وقال: رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف

دی کی وہ اسلام لے آیا کیس وہ قوم کے پاس آیا اور ان كوكها كمتم سب اسلام لے آؤ! پس حقیق میں اس آ دمی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں وہ اتنا کچھ عطا کرتے ہیں کہانہیں فاقہ کا خوف نہیں ہوتا۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ عرب میں سے ایک آدمی

آپ اللہ اللہ اللہ کے ایا آیا کی اس نے آپ سے دو

پہاڑوں کے درمیان زمین مانگی کی آپ نے اسے لکھ

حضرت عمروبن وهب حضرت خارجه بن زيد سے روایت کرتے ہیں

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے که حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے کہا کہ آپ ملٹور کی تین کاموں کے متعلق فیصلہ فرمایا الامة

کے متعلق (وہ زخم جو کھال تک پہنچ جائے) منقلہ کے متعلق (وہ زخم جو ہڑی کواپنی جگہ سے سرکا دے) اور

موضحة کے متعلق (وہ زخم جس میں ہڈی کھل جائے) الامة كے متعلق تينتيس دن اور منقله كے متعلق يندره

ون اور موضحة كم متعلق ياني دن اور آپ ملتويد لم ن

ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشُرَةً، وَفِي

الْـمُوضِحَةِ خَمْسًا، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

553 چلد سو د مارچين

عین دیت کے متعلق پوتھائی حصہ۔

حضرت سالم ابوالنضر 'حضرت

مرت ما ۱۶۰۱ رسر خارجه بن زید سے روایت که ۲۰ مد

کرتے ہیں

رے ہیں حضرت خارجہ بن زیداپنے والدسے روایت کرتے

رف ماربد بالمربد بن مطعون كو فن كيا كيا تو أم بيل كه جب حضرت عثان بن مظعون كو فن كيا كيا تو أم العلاء نے كہا كه اے ابا السائب! تُو بہت اچھا ہے اور تُو

العلاء نے کہا کہا۔ اہا السائب! تو بہت اچھا ہے اور تو جنت میں ہے جب آپ اللہ کیا ہم نے بیسنا تو آپ نے

جنت میں ہے جب آپ می ایک الیام کے بیسنا تو آپ نے فرمایا: بیکون ہے؟ تو وہ بولی: میں ہوں! اے اللہ کے نبی!

آپ التَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُمْ نَهُ فَرَمَايا: تُو كَيَا جَانَتَ ہِ؟ تَوْ اُس نَهُ كَهَا:

الرسول الله! عثمان بن مطعون نے فرمایا: ہاں! ہم نے بھی

ان کی زندگی کو خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا، میں اللہ کا رسول

ہوں مجھے معلوم نہیں اللہ میر سے ساتھ کیا کرے گا۔

حضرت قیس بن سعد بن زید بن ثابت ٔ حضرت خارجه بن زید سے

روایت کرتے ہیں

موت حفرت خارجه بن زید بن ثابت اینے والد حفرت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا سَالِمُ آبُو النَّضُرِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ

بَ سِ سَالِحٍ، 4746 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، حَـدَّثِنِى آبِى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِى آبُو النَّضُرِ، عَنْ

خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ مَظْعُونِ لَمَّا قُبِرَ قَالَتُ أُمُّ الْعَكَاءِ: طِبْ آبَا السَّائِبِ نَفْسًا إِنَّكَ فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ فَقَـالَ: مَنُ هَـذِهِ؟ فَقَالَتُ: آنَا يَا نَبِىّ اللهُ، فَقَـالَ: وَمَا يُدُرِيكَ؟ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عُثْمَانُ بُـنُ مَـظُعُونِ قَالَ: آجَلُ مَا رَايَنَا إِلَّا خَيْرًا، آنَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ مَا أَدُرِى مَا يُصُنَعُ بِى

> قيُسُ بُنُ سَعُدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ خَارِجَةَ بُن زَيْدٍ

4747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

4746- أورده أحمد في مسنده جلد6صفحه 436 وتم الحديث: 27499.

السُكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

عَرَّسِ الْمَرُوزِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ

الْمَدِينِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ

البعجم الكبير للطبراني في المجموع الكبير للطبراني في المجموع الكبير للطبراني في المجموع الكبير اللطبراني المجموع المج

زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ

خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ آبِيهِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

4748 - حَـدَّثَـنَا عِيسَى بُنُ مُحَمَّدٍ

السِّهُ مَسَارُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ خَالِدٍ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَهُبِ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنُ

اَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ زَيْدِ ابنن تَابِت، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَا كَانَ بَيْنَ عُثْمَانَ وَرُقَيَّةَ وَلُوطٍ مِنْ

مُهَاجِرِ يَعْنِي آنَّهُ مَا آوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ

سُلَيْمَانُ بُنُ خَارِجَةً، عَنُ

خَارِجَةَ بُن زَيْدٍ

4749 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

الْاَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْتُ،

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ آبِي الْوَلِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ

بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ،

آپ الم الله الم فرمایا: نشه زیاده دے یا کم میرام ہے یا جونشددے اس کی زیادہ اور کم مقدار حرام ہے۔

حضرت خارجه بن زيد بن ثابت اينے والد حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ النائیلیم نے فرمایا: نہیں ہے عثان رقیہ اور حضرت لوط کے درمیان مہاجر میں سے کیعی ان دونوں نے

سب سے پہلے حبشہ کی زمین کی طرف ہجرت کی ہے۔

حضرت سلیمان بن خارجهٔ حضرت خارجه بن زيد سے روایت کرتے ہیں

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک گروہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس

آیا' اُنہوں نے کہا: کیچھ لوگوں نے ہمیں رسول 

4748- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه81 وقال: رواه الطبراني وفيه عثمان بن خالد العثماني وهو متروك 4749- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه17 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن .

حَـدَّثَنَا بَعُضٌ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَمَا أُحَدِّثُكُمْ؟ كُنْتُ جَارَهُ، فَكَانَ

إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ ٱرْسَلَ اِلَيَّ، فَكَتَبْتُ الْوَحْيَ، وَكَانَ

إِذَا ذَكُونَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكُونَا الدُّنْيَا

ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكُرُنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا ، فَكُلَّ

سَعِيدُ بْنُ يَسَار،

عَنُ خَارِجَةً

4750 - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى الشَّوَارِبِ، ثنا

اَبُو صَـدَقَةَ الْجُـدِّيُّ، ثنسا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ

الْاَنْصَادِيُّ ثُمَّ الْاَسْلَمِيُّ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ

سَعِيدِ بُنِ يَسَارِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ

اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

آلَا اَدُلَّكُمْ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا

سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

عَنْ خَارِجَةَ

هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ

آنُّهُ قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَقَالُوا: عند فرمایا: میں تم کو بیان کیا کروں؟ میں آ پ المائی ایک

کے پاس رہتا تھا' جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ

ميرى طرف پيغام بيعجة مين وحي لكهتا تها'جب آپ مين

آخرت یاد کرواتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے'

جب ہم کو دنیا کے متعلق بتاتے تو ہم آپ کے ساتھ

ہوتے تھے جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو اس کے متعلق

بتاتے تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے' میں تم کوان سب

حضرت سعيدبن بيار مخفرت

خارجه بن زید سے روایت

کرتے ہیں

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئم نے فرمایا: کیا میں

متہمیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے متعلق

حضرت سعيد بن سليمان حضرت

خارجه بن زيد سے روايت

نه بتاؤن: وه لاحول ولاقوة الابالله ہے۔

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے

چیزوں کے متعلق بناؤں گا۔

## کرتے ہیں

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اینے والد سے روایت کرتے میں کہ حضور النہ اللہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے متعلق نه بتاؤن: وه لاحول ولاقوة الابالله ہے۔

حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹ ایک نے فرمایا: کیا میں حمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے متعلق نه بتاؤن: وه لاحول ولاقوة الابالله ہے۔حضرت ابونعیم نے حضرت خارجہ کا ذکر نہیں کیا۔

## کثیر بن زید حضرت خارجه بن زید سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّا اللهِ ظهر اورنما زعصر میں کمی قرائت کرتے' آپ کے دونوں ہونٹ حرکت کرتے تھے میں نے معلوم کیا كة ب ك دونول مون قرأت كى وجد سے حركت كر رے ہوتے تھے۔

4751 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا اَبُو مُوسَى الْآنُصَارِيُّ، ثنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ و اللَّهُ مُانَ مِنُ آلِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ مَا يَعْدِ إُبُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلَا اَدُلَّكُمْ عَلَى كُنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالُوا: اللَّي، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللَّا بِاللَّهِ 4752 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ،

ثنا أبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ الْآسُلَمِيُّ، عَنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَىابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلَا آدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ وَلَمْ يَذُكُرُ اَبُو نُعَيْم خَارِجَةَ

كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَارِجَةَ

4753 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ

﴿ حَنْبَلِ، حَدَّثِيى مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا آبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْن زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، حَدَّثِنِي زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ الْقِرَاءَ ةَ فِي

الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ إِنَّمَا يُحَرِّكُ الشَّفَتيُنِ لِلُقِرَاءَ قِ

> سُلَيْمَانُ بْنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ، عَنُ ابيهِ

4754 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنسا فَرُوَحَهُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، بِالْأَبُوَاءِ، ثنا هَارُونُ بُنُ يَحْيَى الُحَاطِبِيُّ، ثنا زَكَرِيًّا بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ يَعْقُوبَ بُنِ

اِسْمِ اعِيلَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيهِ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمِّهِ سُلَيْمَانَ بُنِ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: غَدَوْنَا يَوُمَّا غُذُوةً مِنَ الْغَدَوَاتِ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كُنَّا فِي مَجَمُع طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَبَصُرُنَا بِاعْرَابِيّ آخَذَ

بِحِطَامِ بَعِيرِهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَنَحْنُ حَوْلَهُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ

ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ اَصْبَحْتَ؟

قَىالَ: وَرَغَا الْبَعِيـرُ، وَجَاءَ رَجُلٌ كَانَّهُ حَرَسِيٌّ،

فَفَالَ الْحَرَسِتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْآعُرَابِيُّ سَرَقَ الْبَعِيرَ، فَرَغَا الْبَعِيرُ سَاعَةً وحَنَّ، فَٱنْصَتَ لَهُ

حضرت سليمان بن زيدبن ثابت اینے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ 

جب ہم مدینہ کے کسی راستے میں اکٹھے ہوئے تو ہم نے

ایک دیباتی کو دیکھا کہ اینے اونٹ کی نکیل پکڑے 

کے اردگرد تھے' اس نے عرض کی: اے غیب کی خبریں بتانے والے! آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحت اور

برکت ہو! حضور ملٹی آیٹم نے اسے سلام کا جواب دیا' آپ نے فرمایا: کو نے صبح کیسے کی ہے؟ اس نے عرض

کی: اونٹ نے آ واز نکالی اور ایک آ دمی آیا وہ حرصی تھا' اس نے عرض کی: پارسول اللہ! پیددیہاتی اونٹ چوری کر کے لایا ہے اس وقت اونٹ بولنے لگا اور رونے لگا

حضور ملی ایم کے بولنے اور رونے کی آ وازس کر اس کو خاموش کروایا' پھر حضور ملٹی کیا ہم اس کی طرف

متوجه ہوئے أب نے فرمایا: واپس چلے جاؤ! بداونٹ

گواہی دیتا ہے کہ تُو جھوٹا ہے۔ وہ حری چلا گیا'

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ رُغَاءَهُ

وحَنِينَهُ، فَلَمَّا هَذَا الْبَعِيرُ اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَرَسِيِّ فَقَالَ: انْصَرَفْ عَنْهُ

فَإِنَّ الْبَعِيسَ شَهِدَ عَلَيْكَ انَّكَ كَاذِبٌ فَانْصَرَكَ

الْأَعُرَابِيِّ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ قُلْتَ حِينَ جِنْتَنِي؟ قَالَ:

قُلُتُ: بِاَبِى اَنْتِ وَأُمِّى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

حَتَّى لَا تَبْقَى صَلَاةٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى

لَا تَبْقَى بَرَكَةٌ، اللَّهُمَّ سَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا

يَبُقَى سَلَّاهُم، اللَّهُمَّ وَارْحَمُ مُحَمَّدًا حَتَّى لَا تَبْقَى

رَحْمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ ابْدَاهَا لِي وَالْبَعِيرُ يَنْطِقُ بِعُذُرِهِ،

4755 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ،

ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

بُنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ، عَنُ نَافِع بُنِ يَزِيدَ، عَنُ عَقِيلِ

بُنِ جَالِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بُنِ زَيْدٍ

بُن ثَابِتٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

4756 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِع

وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ قَدُ سَدُّوا الْأَفْقَ

الْحَرَسِيُّ، وَٱقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

حضور ملتُ يُلِيمُ اس ديباتي كي طرف متوجه بوئ آپ

نے فرمایا: جس وقت تُو میرے پاس آیا کیا پڑھ رہا تھا؟

اُس نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان

مون! مين نے پڑھا: "اللَّهم صل على محمد الى

آحره "حضور التي يَتِهِم نے فرمايا: ميرے ليے ظاہر ہوا كه

اونٹ عذر کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور فرشتے اُفق کو

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّهُ يَالِيمُ ك پاس ميں وحی لکھا كرتا تھا' وہ

آپ النورية لم ير بهت سخت موتى "آپ النورية كو بسينه آ

جا تا تھا' جیسے موتی پھروہ کیفیت ختم ہو جاتی ۔ میں کھتا تھا

اورحضور مل الميليم لكهوات تضايس فارغ نه موتايهال تك

که ( بعض اوقات ) آپ ملٹی آلٹیم کی طبیعت بوجھل ہو

جاتی کی جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے: پڑھ!

پس میں پڑھتا' پس اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو

حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رُوكِ ہوئے تھے۔

يُـمْـلِـي عَـلَـيَّ، فَمَا اَفُرَعُ حَتَّى يَثْقُلَ، فَإِذَا فَرَغُتُ قَالَ: اقُرَاْ فَاقُرَاهُ، فَإِنَّ كَانَ فِيهِ سَقُطٌ آقَامَهُ

﴾ كُنْتُ ٱكْتُبُ الْوَحْىَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَشْتَدُّ نَفَسَهُ ويَعُرَقُ عَرَقًا شَدِيدًا مِثْلَ الْجُمَانِ، ثُمَّ يُسَرَّى عَنْهُ، فَٱكْتُبُ وَهُوَ

حضور ملتا الله کے حکم سے میں وحی لکھا کرتا تھا اور جب آ پ مُثَّوَيْدَ لِهُمْ ير وى نازل موتى تو آ پ مُثَّوَيْدَ لِمْ مُوسَحْت تکلیف ہوتی 'موتیوں کی طرح آپ مٹے پیٹے ہم کی پیثانی پر

پینہ حیکنے لگنا تھا۔ پھر اس سے فرصت ملی تو میں آ پ مٹٹیڈیلیم کی خدمت میں کجاوے کے فکڑے لے کر

حاضر ہوتا۔ آپ ملی آیا م الکھواتے جاتے میں لکھتا جاتا یں فارغ ہونے سے قبل قرآن کے بوجھ سے میری ٹانگیں ٹوٹنے کو آ جا تیں حتیٰ کہ میں دل میں کہتا کہ اب

ان ٹانگوں کے ساتھ میں بھی نہیں چل سکوں گا۔ پس جب فارغ موتا' آب ملتَّ اللَّهُ فرمات : اس يره! اگر

اس میں کوئی لفظ حچھوٹ گیا ہوتا تو آ پ کھھوا دیتے تھے' پھر میں اس کو لے کر لوگوں کی طرف نکلتا۔

حضرت ابان بن عثمان بن عفان ٔ

حضرت زيدبن ثابت رضي الله

عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حدیث سنے اس کو یاد کرنے آگے اس کو پہنچائے بسا (

اوقات جس کو سنا رہاہے وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے سننے

والے ہے۔

الطَّحَّانُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ بَنُ السَّرْحِ قَىالَ: وَجَدَّتُ فِي كِسَابِ حَالِي عَبُدِ الْحَمِيدِ، حَـ لَا ثَنِي عَقِيلُ، حَلَّاثِنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، اَخُبَرَهُ عَنْ آبِيهِ سُلَيْمَانَ بُن زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ ٱكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ آخِذَتُهُ بُرَحَاءٌ شَدِيدَةٌ وَعَرِقَ عَرَقًا شَدِيدًا مِثْلَ الْجُمَانِ، ثُمَّ سُرَّى عَنُهُ، فَكُنْتُ ٱدْخَلُ عَلَيْهِ بِقِطْعَةِ الْقَتَبِ اَوْ كِسْرَةٍ فَاكُتُبُ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ، فَمَا اَفُرَعُ حَتَّى تَكَادَ رَجُلَىَّ تَنُكَسِرُ مِنُ ثِقَلَ الْقُرْآنِ حَتَّى اَقُولَ لَا اَمُشِسى عَـلَى رِجُلَىَّ ابَدًا، فَإِذَا فَرَغُتُ قَالَ: اقْرَاهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقُطٌ آقَامَهُ، ثُمَّ آخُرَ جُ بِهِ إِلَى النَّاسِ

أَبَانُ بُنُ عُثَمَانَ بُنِ عَفّانَ، عَنْ

زَيُدِ بُن ثَابِتٍ

4757 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقٍ، ثننا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ

سُلَيْهَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، عَن النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ امْراً سَمِعَ

مِنَّا حَدِيشًا فَحَفِظُهُ فَبَلَّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقُهٍ لَيُسَ

﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطِبِرَانِي ﴾ ﴿ 560 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطِبِرَانِي } ﴿ فِلْدُ سُومُ اللّ

4758- ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم آبَـدًا: إِخُلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْآمُو

وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيطُ مِنُ وَرَائِهِمُ

تین کامول میں مؤمن کا دل خیانت نہیں كرتا ب: (١) الله ك ليه اخلاص كساته عمل كرني میں (۲) حکمرانوں کو نصیحت کرنے میں اور (m) جماعت کے ساتھ رہنے میں کیونکہ ان کی دعا ان

کے پیچھے سے ان کو گھر لیتی ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللهِ في في الله عنور الله عنور الله الله

عزوجل اس سے دنیا و آخرت اکٹھی کر دے گا اور غناء اس کے دل میں رکھے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو

اس پرکشادہ کر دے گا' لیکن مختاجی اسکے دل میں رکھے گا

كرآئے گى اور جس كى نيت دنيا كى ہوكہ اللہ عز وجل

اور دنیا اس کو وہی طے گی جواللہ نے اس کے لیے کھی

حضرت زيدبن ثابت رضى الله عنه سے نمازِ وسطَّى کے متعلق یو چھا گیا' فرمایا بینماز عصر ہے۔

حضرت بسر بن سعيد مخضرت زيد بن ثابت رضی اللّٰدعنه سے روایت

کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بُنُ مَـرُزُوقِ، آخُبَـرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ سُلَيْهَانَ، يُحَدِّثُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبَانَ بْن عُشْمَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ

4759 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو

وَآتَتُهُ الدُّنْيَا رَاعِمَةً، وَمَنْ كَانَتُ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللُّهُ عَلَيْهِ آمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ

الْآخِرَةَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ،

مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 4760- وَسُئِلَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ صَلاةِ الُوُسُطَى؟ قَالَ: هي الْعَصْرُ

بُسُرُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ زَيْدِ

بن ثابتِ

4761 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

4759- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 183.

4761- أحرج نحوه البخاري في صحيحه جلد 6صفحه 2658 وقم الحديث: 6860.

عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضُرِ، عَنْ

بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حَجَرَ حُجْرَةً حَسِبَهُ بحَصِيرٍ،

فَصَلَّى فِيهَا فَسَمِعَ بِذَلِكَ قَوْمٌ، فَجَعَلَ بَعْضُهُم

يَتَنَحْنَحُ فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُمْ مَا رَايَتُ

مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ

كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهَا، فَصَلُّوا آيُّهَا النَّاسُ فِي

بُيُوتِكُمُ، فَإِنَّ ٱفْصَلَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا

الصَّنْعَانِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ جَبَلَةَ الْآصُبَهَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ

بُنُ نَصْرِ الصَّائِعُ، قَالُوا: ثنا اِسْمَاعِيلُ بنُ آبى

أُوَيْسِ، حَـدَّثَنِنى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

بَرَدَانَ بُنِ اَبِى النَّضُرِ، مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،

عَنُ اَبِيهِ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ،

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ:

صَلَادةُ الْمَرْءِ فِي بَيْسِهِ ٱفْضَلُ مِنْ صَلَاتِيهِ فِي

حَدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى

الُحِهَانِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِي

بُرُدَانُ بُنُ آبِى النَّصْرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ بُسُرِ بُنِ

سَعِيدٍ، عَنُ زَيْئِدِ أَمَنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

4762- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 1صفحه 274 وقم الحديث: 1044

4762 - حَسدَّتَ نَساعَ لِينُّ بُنُ الْمُبَارَكِ

الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ

مَسْجِدِي إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

مُعَلَّى بُنُ آسَدٍ الْعَمِّيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُخْتَارِ، نبی کریم طن آیکنم نے حجرہ بنوایا اور چٹائی رکھی اور اس میں

نماز پڑھی کو گوں نے سی ایک ان میں سے کھانسے لگا'

آپ باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا: میں ہمیشہ

اگر کرتارہتا جوتم نے مجھے کرتے دیکھا تو مجھے ڈرتھا کہتم

پر فرض نہ ہوا گرتم پر فرض ہوتی تو تم ادانہ کر سکتے اے

لوگو! گھروں میں نمازیڑھا کرو (مراد تراویج) آ دمی کی

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه حضور ملي الله

حضور ملٹی پہلے نے فرمایا: آ دمی کی افضل نماز وہ ہے جو گھر

میں پڑھی جائے فرضوں کے علاوہ۔

ہےاس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

افضل نماز فرضوں کےعلاوہ گھر میں ہے۔

4763 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا الْمُحَارِبيُّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، ثنا سَالِمٌ اَبُو

النَّضُرِ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهَا، فَرَآهُ

رَجُلٌ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتُ لَيُلَةٌ حَضَرُوهُ وَهُوَ لَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ، فَتَنَحْنَحُوا

وَحَصَبُوا الْبَابَ، وَرَفَعُوا اَصْوَاتَهُمْ، فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًّا فَقَالَ:

اَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ

سَتُكْتَبُ، فَعَلَيْكُمْ بالصَّلاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ

صَلاةِ الْمَرْء فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

4764 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَالِمِ اَبِي النَّضُو، عَنُ بُسُو بُنِ

السَّعِيدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَرَ حُجُرَةً فَكَانَ يُصَلِّي فِيهَا، فَـفَطِنَ لَهُ اَصْحَابُهُ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مسجد میں حجرہ بنوایا اور اس میں نماز رپڑھی کو گوں میں

سے ایک نے آپ الی الی الی کو دیکھا، پس لوگوں نے

آپ مٹھائیلم کے ساتھ نماز پڑھی کیہاں تک کہ جب ایک رات آئی تو لوگ آپ الٹی آیا کم کے پاس حاضر ہوئے

کیکن آپ تشریف نہیں لائے ایس لوگ کھانسے لگے اور

بعض نے دروازے پر کنگریاں ماریں اور اُنہوں نے آوازيل بلندكيل \_ پس رسول كريم ملتينية با هر فكاراس

حال میں کہ آپ مل آیا م غصر میں تھے۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں ہمیشہ اگر کرتا رہتا جوتم نے مجھے کرتے

ديكها تو مجھے ڈرتھا كەتم پرفرض نه ہؤاگرتم پرفرض ہوثی تو تم قیام نه کرئے اے لوگو! گھروں میں نماز پڑھا کرو (مراد تراویح) آ دمی کی افضل نماز فرضوں کے علاوہ گھر

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰه عنه فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملتی این فر مسجد میں) حجرہ بنوایا اور اس میں نماز پڑھی آپ التی التی کے صحابہ مجھ کئے اُنہوں نے

آپ الله الله الله كار ما تعدنماز يرهي آپ نے فرمايا: آ دي کی افضل نماز فرضوں کےعلاوہ گھر میں ہے۔

عَامِرُ بُنُ سَعُدِ بُن

ابى وقاص، عَنُ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

الُجَهُمِ السُّمَّرِيُّ، ثنا أَزْهَرُ بُنُ جَمِيلٍ، ثنا حَاتِمُ بُنُ

وَرُدَانَ، عَنْ عَبُدِ السرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ

النُّوهُ رِيّ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ

بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلا تَدُخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ وَٱنْتُمُ

كَثِيرُ بَنُ اَفَلَحَ،

عَنُ زَيْدِ

بُن ثَابتٍ

ثنا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثِنا

أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثنا

هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، شِنا هَدِيَّةُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَرُوزِيُّ،

ثنا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، أَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ

4766- أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه جلد 5صفحه 360 وقم الحديث: 2017 .

4766 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعُفَرِ الْعَطَّارُ،

بِٱرْضِ بِهَا فَكَلا تَخُرُجُوا مِنْهَا

4765 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

ابووقاص ٔ حضرت زید بن

ثابت سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ 🚕

حضورط فی تینم نے فرمایا: جبتم سنو کہ اگر کسی ملک میں (

طاعون ہوتو وہاں داخل نہ ہو جب ایسے شہر میں ہو کہ وہاں ہوتو وہاں سے نہ نگلو۔

حضرت بن الح 'حضرت زيد بن

ثابت رضى الله عنه سے روایت

کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد تینتیں دفعہ سجان اللہ چونتیس

مرتبه الله أكبر تينتيس مرتبه الجمد للله يرص كاحكم ديا کرتے تھے۔ انصارکے ایک آ دمی نے خواب میں کھی

ديكها كهتمهارے نبي تمهيس ايسے سجان الله الحمدلله الله

4765- أخرج نحوه البخارى في صحيحه جلد5صفحه 2163 وقم الحديث: 5396

اكبرير هي كاحكم ديا "پ نے فرمايا: تجيس مرتبہ لا اللہ

حضرت عامر بن سعد بن

سِيرِينَ، عَنُ كَثِيرِ بُنِ ٱفْلَحَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ،

قَالَ: اَمَرَنَا اَنْ نُسَبِّحَ فِي ذُبُو كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ ٱرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَرَاَى رَجُلٌ مِنَ الْانْصَادِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، فَقَالَ: اَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ أَنْ تُسَبِّحُوا كَلْدا وَتَحْمَدُوا كَذَا وَتُكَبِّرُوا كَذَا قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: اجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشُرِينَ وَزِيدُوا فِيهَا التَّهُلِيلَ ، فَجَاءَ الْاَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِرُؤيَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجُعَلُوهَا كَمَا قَالَ

> قَبيصَةُ بُنُ ذُوَيَب الَخُزَاعِيُّ، عَنْ زَيُدِ بُن ثَابِتٍ

4767 - حَسدَّ ثَسنَا عَبُدَانُ بُنُ مُسحَسَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، ثنسا اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْدِ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُورِ التِّنِيسِيُّ السِّمُسَارُ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ ٱكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: اكْتُبُ (لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ

الا الله كا اضافه كراو انصارى آيا رسول الله ملتى يَتِمْ كَ پاس آپ منتی آینه کوخواب بنائی مضور منتی آینی نے اس طرح کہا'اس کوبھی ساتھ ملالو۔

حضرت قبيصه بن ذوُيب الخزاعيُ حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں رسول کریم ملتِّ اللّٰہِ کا کا تب تھا' پس آپ ملتّٰ اللّٰہِ نے مجه فرمايا: لكم 'يستوى القاعدون من المؤمنين '' تو حضرت عبدالله بن أم مكتوم رضى الله عنه آئے 'أنهوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اللہ کی راہ میں جہاد کو پیند کرتا ہوں لیکن مجھے جو بیاری ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میری بصارت چلی گئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں: پس

رسول کریم ملتی این کم ران مبارک بھاری ہونے لگی جو

میری ران پڑتھی حتی کہ مجھے اس کےٹوٹے کا ڈرلگا۔ پھر

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے نمازِ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع

حضرت عبيد بن سباق مضرت

زید بن ثابت رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

بن ثابت رضی الله عنه نے فرمایا: حضرت ابوبکرصدیق

رضی الله عند نے میری طرف پیغام بھیجا' اہل یمامه کے

حضرت ابن سباق سے روایت ہے کہ حضرت زید کھی

فرمايا: "لا يستوى القاعدون الى آخره".

حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَرُضَّهَا، ثُمَّ قَالَ: (لَا يَسْتَوِى

الْمُؤْمِنِينَ) (النساء: 95 ) (وَالْـمُجَاهِدُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ) (النساء: 95 ) فَجَاء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آحَبُّ الْجِهَادَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنُ بِي مِنَ الزَّمَانَةِ مَا تَرَى،

ذَهَبَ بَصَرِى، قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ: فَثَقُلَتُ فَخِذُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِى

الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) (النساء: 95)

4768- حَدَّثَ نَسَا ٱخْمَدُ بُنُ يَحْيَى

الُحُلُوَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا

ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ قَبيصَةَ بن

ذُؤَيْبِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

عُبِيْدُ بُنُ السَّبَّاق،

عَنُ زَيْدِ

بُن ثَابتٍ

الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

4769 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ

حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ 4768- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 566 وقم الحديث: 825.

4769- أخرجه البخاري في صحيحه جلد4صفحه1720 رقم الحديث: 4402 وللكصفحه1907 رقم

الحديث: 4701 .

شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، حَدَّثَهُ

قَالَ: اَرْسَلَ إِلَىَّ اَبُو بَكْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَقْتَلِ اَهْلِ

الْيَسَمَامَةِ، فَإِذَا عُسَمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْدَهُ، فَقَالَ آبُو بَكُرِ: إِنَّ عُمَرَ آتَانِي، فَقَالَ لِي: إِنَّ

﴾ الْـ مُسلِمِينَ، وَإِنِّى آخُشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتُلُ

بِ الْقُرَّاءِ فِي مَوَاطِنَ، فَيَذُهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرُآن لَا

يُوعَى، وَإِنِّي آرَى آنُ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ

لِعُمَرَ: كَيْفَ ٱفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ

يَزَلُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرى

بِلَالِكَ، وَرَايَسُ فِيهِ الَّذِي رَآى عُمَرُ، فَقَالَ لِزَيْدِ

إِبْنِ ثَابِتٍ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَنْدَهُ لَا يَتَكَلَّمُ: إِنَّكَ رَجُلٌ

شَابٌ لَا آتَهِ مُكَ، وَكُنْتَ تُكْتَبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ

، فَقَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقُلَ جَبَلٍ مِنَ

الْحِبَالِ مَا كَانَ آثْقَلَ عَلَى مِمَّا آمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمَع

الْقُرْآن، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمُ يَفْعَلُهُ

أرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ

خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو بَكُرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ

صَـدُرِى لِـلَّـذِى شَـرَحَ لَهُ صَدْرَ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ،

فَقُمْتُ فَتَتَبَّعُتُ الْقُرْآنَ آجُمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ

وَالْاَكْتَافِ وَالْاَقْتَابِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ

حَتَّى وَجَدُتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ خُزَيْمَةَ بُنِ

الْقَتُلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِالْهُلِ الْيَمَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ

قل ہونے کے وقت کی (میں حاضر خدمت ہوا) تو

حضرت عمر رضی الله عنه بھی وہاں موجود تھے۔ پُسُ

حضرت ابوبکررضی الله عنه نے فر مایا: بے شک حضرت عمر

میرے پاس آئے اور کہا: کیامہ کی جنگ میں بہت

سارے مسلمان قاری شہید ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے

كەمختلف جگەقراءشہيد ہوئے تو قرآن كابہت ساحصہ

چلا جائے گا'جو یا دنہیں کیا گیا ہوگا' بے شک میری رائے

ہے کہ آپ قر آن جع کرنے کا تھم دیں۔ میں نے عمر

سے کہا: میں وہ کام کیے کرسکتا ہوں جورسول کر یم ملتی اینم

نے نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فتم بخدا! بیہ

اچھا کام ہے۔ پس وہ بار بار مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ

نے مجھے انشراح صدر عطا فرمایا اور میری رائے عمر کی

رائے سے منفق ہو گئی۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت

رضی الله عنه سے کہا جبکه حضرت عمر رضی الله عنه پاس

موجود تھے'کین وہ کلام نہیں کر رہے تھے: بے شک تُو

جوان آ دمی ہے اور میں تخفیے سی معاملے میں تہمت نہیں

لگاتا'آپ رسول كريم ملتي ليكم كحكم سے وحى لكھا كرتے

تھے۔ پس (اب) قرآن کو تلاش کر کے اکٹھا کرو (ایک

جگه کھو) پس حضرت زید پہاڑ کو اپنی جگه سے منتقل

کرنے کا مکلّف بناتے تو مجھ پراتنا بھاری نہ ہوتا جتنا

انہوں نے مجھے قرآن جمع کرنے کا تھم فرمایا میں نے

عرض کی: آپ لوگ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جورسول

اچھا کام ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار

ثُنابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ لَمِ آجِدُهَا مَعَ آحَدٍ غَيْرِهِ (لَقَدُ جَـاءَكُـمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمُ ﴾ (التوبة:128 )

وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ

بنُتِ عُمَرَ حَتَّى جَمَعَ عُثْمَانُ الْقُرْآنَ مِنْهَا فِي المصاحف

مجھے بیکام ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سينه كھول ديا' اس كام كيلئے جس كيلئے حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما كاسينه كھولاتھا' پس ميں اُٹھ كھڑا ہوا۔ ميں نے قرآن تلاش کر کے اکٹھا کرنا شروع کر دیا' کچھ کاغذ

کے نکڑوں پہتھا' اونٹ کے کندھے کی مڈیوں پڑپالان یا کجاووں پر اور کچھ قرآن تھجور کی ہے اتاری ہوئی مہنیوں پرموجود تھے اور قرآن کا کچھ حصہ مجھے لوگوں

کے سینوں سے موصول ہوا۔ حتی کہ سورہ تو بدی آخری آیت مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی الله عنه کے پاس ملی کیکن ان کے علاوہ کسی گر دِبشر کے پاس نہ

تقى "لقد جاء كم رسول من انفسكم" سارے صحیفے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہے حتی کہ ان کا وصال ہوا' پھر

حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس رہے حتی کہ وہ بھی شہید ہوئے 'پر حضرت حفصہ بنت عمراً م المؤمنین کے

پاس رہے کھروہ وفت آیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عندنے اس سے مصاحف میں قر آن کو جمع فر مایا۔ حضرت ابن شہاب (امام زہری) سے روایت

ہے کہ مجھے حضرت ابن سباق نے خبر دی کہ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللّٰدعنہ نے میری طرف پیغام بھیجا' بمامہ میں جنگ لڑنے والوں ( قاریوں ) کے قتل ہونے کے وقت ( میں

حاضر خدمت ہوا) اچا تک میری نگاہ پڑی تو حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے پاس موجود تھے' پس حضرت 4770 - حَسدَّثَنَا هَسارُونُ بُنُ كَسامِلٍ

الْمِصْرِيُّ، ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِيي يُونُدسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدُ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَى آبُو بَكُرِ البَصِّلِينُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَقْتَلَ اهْلِ الْيَمَامَةَ، فَإِذَا

عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنْدَهُ فَقَالَ آبُو بَكْرٍ: آتَانِي هَذَا

الرَّجُلُ فَقَالَ لِي: إنَّ الْقَتُلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِاَهْلِ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيْرِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ 568 ﴿ كَاللِّمِ خَلِدُ سُومُ ﴾ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

الْيَسَمَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنِّي آخُسَى اَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتُلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يُوعَى، وَإِنِّي آرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمُع الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عُمَرُ: هُوَ مِهُ مَهُ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عُمَرُ: هُوَ

﴾ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ يُوَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ بِذَلِكَ صَدُرِى، وَرَايَتُ فِيهِ الَّذِي رَآى عُـمَرُ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَنْدَهُ لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ ابُو بَكُرِ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهِمُكَ، وَكُنْتَ تُكْتَبُ

الُوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّبِع الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ ، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوُ كَلَّفَنِي نَقُلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ ٱثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا اَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمَعِ الْقُرْآنِ ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا

لَـمُ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُو وَاللُّهِ حَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ ابُو بَكُرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللّٰهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ بِهِ صَدْرَ آبِى بَكْرٍ

وَعُمَرَ قَالَ: فَـقُمُتُ فَتَتَبَّعُتُ الْقُرْآنَ آجُمَعُهُ مِنَ الرِّقَاع وَالْاَكْتَافِ وَالْاَقْتَابِ وَالْعُسُبِ وَصُدُودٍ

الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدُثُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُرَيْسَمَةَ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ اَجِدُهُمَا مَعَ اَحَدٍ

غَيْرِهِ (لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ) (التوبة:

128) ، فَكَانَتِ الْصُّحُفُ الَّتِي جَمَعْتُ فِيهَا الْقُرْآنَ عِنْدَ آبِي بَكْرِ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ

عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ

ابوبکررضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے پاس بیخض آیا اور مجھ سے کہا: بے شک اہل بمامہ کے ساتھ مسلمانوں کے قاریوں (کے قبل ہونے) سے جنگ کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مختلف مقامات پر قاریوں کے شہید ہونے کا۔ پس قرآن میں سے بہت ساحصہ ہارے ہاتھ سے چلا جائے گا' جے کسی نے یادنہیں کیا ہوگا'میری رائے ہے (جتنا جلدی ہوسکے) آپ قرآن ایک جگہ جع کرنے کا فرمان جاری فرمائیں۔ میں نے عمر سے

کہا: میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جورسول کریم طبع ایتا ہے نے نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے کہا بشم بخدا! ہیہ کام اچھاہے۔ پس اس سلسلہ میں مسلسل وہ میری طرف

رجوع کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے اس کے ساتھ میرا

سینه کھول دیا اور میری اورعمر کی رائے ایک ہوگئی حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عند آپ کے پاس ہی تشریف فرما تصلیکن اُنہوں نے کوئی کلام نہ کیا۔حضرت ابو بکر رضی

الله عنه في فرمايا بيشك آپ جوانمرد بين عقلندين

ہم آپ کومتم نہیں کرتے۔آپ رسول کریم ملتی آیا کے لیے بھی وحی لکھتے تھے ہیں (اب) قرآن تلاش کر کے

جع كرو-حضرت زيدرضي الله عندنے فرمايا فتم بخدا! اگر آپ مجھے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے

کی تکلیف دیتے تو وہ مجھ پر بھاری نہ تھا' اس سے جو آپ نے مجھے جمع قرآن کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں: میں

نے عرض کی: کیسے آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں جورسول

كريم المُنْ اللِّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ كِيا؟ آپ نے فرمایا فتم بخدا! یہ

اچھا کام ہے۔ پس حضرت ابو برمسلسل سے بات میرے سامنے و ہراتے رہے حتی کہ اللہ نے اس چیز کیلئے میرا سینہ کھول دیا جس کے ساتھ ابو بکر وعمر کا سینہ کھولا تھا۔ فرماتے ہیں: پس میں اُٹھا میں نے قرآن کو تلاش کیا ا کاغذ کے مکڑوں' کندھوں کی ہڈیوں' کجاووں کی لکڑیوں یا پالانوں کے جوڑوں کھجور کی ٹہنیوں پر سے اورلوگوں کے سینوں سے میں نے قرآن کو اکٹھا کیا حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری دوآ توں کو میں نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پایا' ان کے علاوہ كى كے پاس بيرد آيتي نہيں تھيں: 'لقد جاء كم رسول من انفسكم "ليس وه صحفي ميس نے جن ميس قرآن جمع کیا' حضرت ابوبکر رضی الله عنه کی زندگی میں ان کے پاس رہے پھر حضرت عمر رضی الله عنه ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر اُم المؤمنین کے

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں:
یمامہ کے جنگ لڑنے والوں کی شہادت کے وقت
حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے میری طرف پیغام بھیجائ
پس عمر بھی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ابو بکر نے فرمایا: ب
شک عمر نے میرے پاس آ کر کہا: بے شک جنگ کا
بازار گرم ہو گیا ہے اہل ممامہ کے ساتھ بہت سارے
قاری قرآن کام آ گئے ہیں۔وہ فرمانے گئے: میں نے
کہا: کیے میں وہ کام کر سکتا ہوں جورسول کر یم ملتی آلیجم

4771 - حَدَّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنا، اَبُو الْوَلِيدِ،

ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، ثنا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيّ، عَنُ عُبِيدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: اَرْسَلَ عُبَدُد بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: اَرْسَلَ عُبَدُ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ: اَرْسَلَ اللّهَ ابْو بَكُرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ جَالِسٌ عَنُدَهُ، قَالَ اَبُو بَكُرٍ: إِنَّ عُمَرَ جَاء كِي، فَقَالَ: إِنَّ عَنْدَهُ، قَالَ اَبُو بَكُرٍ: إِنَّ عُمَرَ جَاء كِي، فَقَالَ: إِنَّ عَنْدَهُ، قَالَ اللهُ عَلْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللّهِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللّهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللّهِ

خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ

عر العجم لكبير للطبراني المحروبي المحروبي المحروبي المحدوم الم

صَدْدِى لِلَّذِى شَوَحَ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَايَتُ فِي ذَلِكَ

یں وہ لگا تار مجھے کہتے رہے حتی کہ مجھے انشراح صدر ملا' ال كيليّے جس كام كيليّے حضرت عمر رضى اللّه عنه كوانشراح

صدرحاصل ہوا تھا اور میں نے اس میں وہی رائے قائم

کی جوعمرنے کی تھی۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے

حضرت زیدرضی الله عنه سے فرمایا: آپ نوجوان ہیں'

عقل مند ہیں' ہم آپ پر کوئی تہمت نہیں لگا ئیں گے۔ تحقیق آپ رسول کریم ملتی ایم کیلئے وحی لکھا کرتے

تھے۔ پس آپ قرآن تلاش کر کے جمع کریں۔حضرت

زید فرماتے ہیں بشم بخدا!اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

مجھےمکلّف بناتے کہ میں پہاڑوں میں ایک پہاڑمنتقل کر دول تو وہ مجھ پر بھاری نہ ہوتا' اس سے جو اُنہوں نے مجھے قرآن جمع کرنے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے

عرض کی: کیسے آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں جورسول كريم المُعْلِيلِمُ في نهيل كيا-آپ نے فرمايا فتم بخدا! يه کام بہتر ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لگا تار مجھے

فرماتے رہے حتی کہ اللہ نے اس کام کیلئے مجھے انشراح صدر عطا فرمایا جس کیلئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انشراح صدرعطا کیا تھا۔ فرماتے ہیں: میں نے تلاش کر کے قرآن جمع کیا۔ کاغذ کے ٹکڑوں' تھجور کی ٹہنیوں اور

لوگوں کے سینوں سے حتیٰ کہ سورہ تو بہ کا آخری حصہ

مجھے حضرت خزیمہ یا ابوخزیمہ انصاری کے یاس ملا۔ میں نے ان کے علاوہ اسے کسی کے پاس نہ پایا۔ "لقد جاء كم رسولٌ من انفسكم "حتى كرسورة برأة مكمل ہوئی اور صحیفے حضرت ابو بكر رضی اللہ عنہ کی زندگی

الَّـذِى رَأَى عُــمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لِزَيْدٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تُكْتَبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَتَبَّع الْقُرْآنَ وَ فَاجُمَعُهُ ، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقُلَ جَبَلٍ

﴾ مِنَ الْحِبَالِ مَا كَانَ اتْقَلَ مِمَّا اَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْع الْـقُرْآنِ قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمُ يَفُعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ

خَيْسٌ، فَكُمْ يَزَلُ بِي اَبُو بَكُرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللُّهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ صَدُرَ آبِي بَكْرٍ قَالَ: فَتَتَبُّعْتُ الْقُرْآنَ آجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدُثُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ خُوزَيْسَمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمُ أَجِدُهَا

مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ (لَقَدُ جَاء كُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ) (التوبة: 128 ) حَتَّى خَاتِهَ بَرَاءَةَ وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ آبِي بَكْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَة بِنُتِ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراق الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعراق الكبير المعجم الكبير المعراق الكبير المعراق الكبير المعراق الكبير المعراق الكبير المعراق الكبير الكبير المعراق المعراق الكبير المعراق الكبير المعراق الكبير المعراق المعراق المعراق المعراق الكبير المعراق المعر

میں آپ کے یاس رہے حتیٰ کہ ان کا وصال ہوا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے یاس رہا حتی که ان کی شهادت ہوئی کھر اُم المؤمنین حضرت حفصه بنت عمر رضى الله عنهاك ياس ربا

، حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه فرماتے ہيں: میں نے رسول کریم اللہ اللہ سے ایک آیت سی تھی کین (اب) اس کونہ پایا باوجود اس کے کہ میں نے اس کو خوب تلاش کیا یہاں تک کہ میں نے اسے ایک انصاری

آدمی کے پاس پایا' (وہ آیت بیکی:)''لقد جاء کم رسولٌ من انفسكم "\_

حضرت عوف بن مجالد حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت خارجہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زیدین ثابت رضی الله عندسے کہا: اے ابوسعید! ممسورة فرقان كي آيت پاتے ہيں:"والسذيسن الا

يدعون اللي آخره "اورسوره نساء مين پاتے بين: "ومن يقتل مؤمنًا الى آخره "هم ان دونول ميل سے ایک میں توبہ پاتے ہیں اور دوسری میں اسے چھوڑ

دیا گیا ہے حضرت زید بن ثابت رضی الله عند نے فرمایا:

4772 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ اسْمَاعِيلَ بُنِ مُجَمِّعِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً وطَلَبْتُها فَلَمُ آجِدُهَا حَتَّى وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُلٍ مِنَ

(التوبة:128 ) الْآيَةَ

عَوْفُ بُنُ مُجَالِدِ، عَنْ زَيْدِ

الْآنُصَارِ (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ)

بُن ثَابتٍ

4773 - حَدَّثَنِني اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيَّ، وَيَسَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالَا، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي

مَرْيَمَ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي اَبِي اَنَّ عَوْفَ بُنَ مُحَالِدٍ الْحَضْرَمِيُّ، اَخْبَرَهُ قَالَ:

وَكَانَ امْرَا صِدُقِ قَالَ: وَانْحَبَرَنِي وَنَحْنُ عِنْدَ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قُلُتُ لِزَيْدِ بُنِ

ثَىابِتٍ: يَا اَبَا سَعِيدٍ، إِنَّا نَجُدُ فِي سُورَةِ الْفُرُقَان 4773- أورد نحوه البيهقي في سننه جلد8صفحه 16 .

المعجم الكبير للطبراني الملايج

(وَالَّـذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ السُّفُسسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ)

(الفرقان: 68 )- إِلَى قَوْلِهِ - (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا) (النساء :96 ) ونَجدُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ (وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فَكَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا) (النساء: 93) فَنَجِدُ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا

تَوْبَةً وَفِي الْأُخُرَى مُسْجَلَةً، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَـذِهِ الْغَلِيظَةُ بَعُدَ هَـذِهِ اللَّيِّنَةِ بِسِتَّةِ اَشُهُرِ،

فَنسَخَتِ الْعَلِيظَةُ اللَّيّنَةِ

4774 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الُوَاسِطِتُ، ثنا وَهُبُ أَنُ بَقِيَّةٌ أَنَّا خَالِدٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِيَ الزِّنَادِ، عَنْ مُجَالِدِ

بُنِ عَوْفٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَزَلَتُ آيَةُ تَشُدِيدِ قَتْلِ النَّفُسِ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ بَعُدَ

الَّتِسَى فِسَى الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ اَشْهُرٍ قَوْلُهُ: (وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ آثَامًا) (الفرقان:68)

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بُن ثُوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ

بُن ثَابتٍ 4775 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ

میخی ہے زمی کے بعد چھ ماہ کے بعد ہوئی سخی نے زمی کو منسوخ کردیاہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرمات بین: سورۂ نساء میں جان کو آل کرنے کی کئی سورۂ فرقان کے

چھ ماہ کے بعد نازل ہوئی ''ومن یے فعل ذلك الٰی آخره"\_

حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يترالم في فرمايا: يهود پرالله كي لعنت مو! انهول نے اپنے انبیاء کی قبروں کومسجدیں بنایا۔

الْسَمَكِّكُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ

> عِكُرِمَةُ مَوْلَى ابْن عَبَّاس، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتِ

4776 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ ٱخْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ، عَنِ الْحَجّاجِ بُنِ ٱرْطَاةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ عَلِيًّا دَحَلَ بِفَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَبُلَ أَنْ يُقُطِعَهَا شَيْئًا

أَبُو صَالِح السَّمَّانُ، عَنُ زَيْدِ بُن ثابتٍ

4777 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ المُهَاجِيرِ الْمِصْرِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ، ثنا ابْنُ وَهُبٍ،

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما کے غلام عکر مہ حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه رضی الله عنها کے پاس آئے ان کوکوئی شی دینے سے پہلے۔

حضرت ابوصالح السمان حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ 🦠 حضور ملتَّهُ يُرْتِمُ نِي ايك گواہ اور قتم كے ساتھ فيصله كيا۔

> 4776- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 283 وقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات .

> > 4777- أورده أبو عوانة في مسنده جلد 4صفحه 57 وقم الحديث: 6019 .

آتُحْبَرَنِيي عُشْمَانُ بُنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ، حَذَّثِنِي زُهَيْسُ بُسُنُ مُسحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

شرَ حُبيل بُنُ سَعَدٍ أَبُو سَعْدِ، عَنْ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4778 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوِ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، آخُبَرَنِي ابْنُ آبِي ذِنْبِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ،

قَالَ: كُنُتُ بِالْآسُوَاقِ مَعَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَآخَذُوا طَيْسًا، فَدَخَلَ زَيْدٌ، فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي، فَآخَذَ الطَّيْرَ

فَـاَرْسَـلَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ فِي قَفَاى وَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ اَلَمُ تَعْلَمُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِيْهَا

4779 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُسِرِ بُنُ أَبِسِي شَيْبَةً، حَ وَحَدَّدَثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

﴿ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالًا: ثنيا آبُو اُسَّامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ، ثنا شُرَحْبِيلُ

آبُو سَعْدٍ، آنَّهُ دَخَلَ الْأَسُوَاقَ فَاصْطَادَ بِهَا نَهُسًا-يَغْنِي طَائِرًا- فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: خَلِّ سَبِيلَهُ لَا أُمَّ

حضرت شرحبيل بن سعد الوسعد حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت شرصیل فرماتے ہیں: میں بازار میں حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه کے ساتھ بازاروں میں تھا' پس انہوں نے ایک پرندہ بکڑا' حضرت زیدرضی

الله عنه داخل ہوئے انہوں نے وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا پس آب نے وہ پرندہ کیڑ کر آ زاد کر دیا' پھرمیری

گردن پر مارا' فرمایا: تیری ماں روئے! کیا آپ کوعلم نہیں ہے کہ حضور ملٹ ایکن نے اس (مدینہ) کے دونوں

حضرت شر حبیل ابوسعد فرماتے ہیں کہ وہ بازار داخل ہوئے ایک پرندہ شکارکیا 'حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: اس کوچھوڑا دے تیری ماں نہ ہو!

کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ حضور ملتی الم نے مرینہ کے

دونوں کناروں کے شکارکوحرم قرار دیا ہے۔

کناروں کے درمیان کوحرام قرار دیا ہے۔



المعجم الكبير للطبراني 🎖 🎇 🛪

لَكَ امَا عَلِمْتَ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ صَيْدَ طَيْرِ مَا بَيْنَ كَابَتَيْهَا

4780 - حَدَّثَنَسَا مُسَحَسَمَدُ بُسُ الْعَبَّاس

الْـمُؤَدِّبُ، ثنِنا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَان، ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيُسِهِ قَسالًا: ثنسا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ، اَخُبَرَنِي

شُرَحْسِلُ بُنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، وَجَدَهُ قَدِ اصْطَادَ طَيْرًا يُقَالُ لَهُ نَهَسٌ، قَالَ: فَانَحَذَهُ مِتِّى

وَارْسَـلَهُ وَضَرَبَنِي، وَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللهِ امَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ

لَابَتَىٰ الْمَدِينَةِ يَعْنِي مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا 4781 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ

بُسنِ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثِسَا سُفْيَانُ، عَنُ زِيَادِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ شُرَحْبِيلَ بُنِ

سَعُدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ صَيْدَهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ

> المُطْلِبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن حَنُطَب، عَنُ زَيْدِ

4782 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ

حضرت شرحبیل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت

زید بن ثابت رضی الله عند نے ایک پرندے کا شکار یایا ا

اس پرندہ کونہس کہاجا تا تھا' آپ نے اس کو پکڑ ااوراس کو چھوڑ دیا اور مجھے مارا ٔ فرمایا: اے اللہ کے دشمن آ کیا

تخصے معلوم نہیں ہے کہ حضور ملی الم نے مدینہ کے دونوں کناروں کوحرم قرار دیا ہے۔

حسرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الملائم نے مدینہ کے شکار کو حرام قرار دیا۔

حضرت مطلب بن عبدالله بن خطب مضرت زيد بن ثابت

سے روایت کرتے ہیں

حفرت زیدِ بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4781- أورد نحوه في مسنده جلد 5صفحه 190 وقم الحديث: 21707

4782- أخرج نبحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 2025 وقم الحديث: 2625 . والسخاري في صحيحه جلد 5 صفحه 2239 وقم الحديث: 5668.

السَّرْح، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ الْمُطَّلِب

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطَبِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدُ

وَصَانِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ

4783 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا

عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَبِ، عَنُ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَ وَ فِي الظُّهُرِ

وَالْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَ ةَ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيُهِ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

عَبُدِ الرَّحْمَن،

عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ 4784 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا عَلِيُّ

بُنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَالُ الْآصِفَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَحَّلِ

النَّيُسَابُورِيُّ قَالًا: ثنا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ مَـوُهَـبِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ الرَّحُمُّنِ، عَنُ زَيْدٍ

حضور مل المينام في مجھے فرمایا: حضرت جبریل علیه السلام نے پڑوی کے متعلق وصیت کی یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ عنقریب اللہ اُس کو وارث بنا دے گا۔

حضرت مطلب بن عبدالله بن خطب فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ظہراورعصر میں قراُت کرنے کے متعلق پوچھا گیا' آپ تھے آپ کے دونوں ہونٹ حرکت کررہے ہوتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ لِيَتِهِم نے فرمايا: قرآن كى تفسيرا بني رائے سے نہ کرو کیونکہ رائے ہے تفسیر کرنا کفرہے۔

4783- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 186 وقم الحديث: 21664

4784- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 157 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

## المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال

بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُمَارُوا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفُرٌ مُحَمَّدُ بُنُ عِكْرِ مَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

4785 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَلَّالُ الْمَكِّتُي، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، ثنا الْمَكِّتُي، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ عِكْرِمَةَ بُنِ عَبْدِ الْمَرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِكْرِمَةَ بُنِ عَبْدِ السَّهُ السَّرُ حُمَنِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، آنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَافِعَ بُنَ حَدِيجٍ وَهَلَ، إنَّمَا جَاءَ رَجُلانِ يَتَهَاتَرَانِ وَلِي شَانِ الْمَرَادِعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَانُكُمْ فَلَا تُكُرُوهَا

الُمُثَنَّى آبُو جُبَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بُن ثَابتِ

4786 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا اَبُو نُعَیْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِی فَرُوةَ، عَنْ جُبَیْرِ بُنِ الْمُثَنَّی، بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِی فَرُوةَ، عَنْ جُبَیْرِ بُنِ الْمُثَنَّى، عَنْ اَبِیهِ قَالَ: اَرْسَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ اِلَی عَنْ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ اِلَی

حضرت محمد بن عکر مه بن عبدالرحمٰن کمر مه بن عبدالرحمٰن کمر مت و بید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کم حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که الله عزوجل حضرت رافع بن خدیج پر رحم کرے! کھیتی کے متعلق دوآ دی جھگڑ رہے تھے حضور ماٹے کی تیا نے فرمایا:

اگرتمهارامعاملهایسے ہے تواس کوکرائے پر نہ دو۔

حضرت مثنیٰ ابوجبیر' حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں

حضرت جبیر بن مثنیٰ اپنے والد سے روایت کرتے بیں کہ عبدالملک بن مروان نے زید بن ثابت کی طرف جیجا' آپ سے پوچھنے کے لیے کہ کھایا پیا کیسے جائے؟ حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں سانس ختم ہونے

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَسَالَهُ: كَيْفَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ؟ قَـالَ: اَشُرَبُ حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ النَّفَسُ رَفَعْتُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِي، وَإِذَا أَكَلُتُ لَعِقْتُ أَصَابِعِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

إِذَا اَكُلَ اَحَدُّكُمُ فَلْيَلْعَقُ اَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي الْمُورِي فِي الْمُورِي فِي الْمُؤَكِّةُ الْمُؤَكِّةُ الْمُؤَكِّةُ الْمُؤَكِّةُ الْمُؤَكِّةُ الْمُؤَكِّةُ الْمُؤَكِّةُ الْمُؤَكِّةُ الْمُؤْكِةُ الْمُؤْكِةُ الْمُؤْكِةُ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْكِةُ الْمُؤْلِقِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّلَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ

الْقَاسِمُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتِ

4787 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الدَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَالْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ،

فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِ الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِهِمُ رَكُعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلاء ِ إِلَى مَصَفِّ هَؤُلاء ِ، وَجَاءَ هَوُ لَاء فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ

4788 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَابْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ التَّغْلِبِيُّ، قَالَا ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُن الرَّبِيع، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

تک کھاتا ہوں اور اپنے برتن سے مند أٹھاتا ہوں جب میں کھاتا ہوں تو میں اپنی انگلی حیاشا ہوں کیونکہ میں نے رسول الله الله الله الله الله الله عنه الله حب تم مين ہے کوئی کھائے تو اپنی انگل سے صاف کرے کیونکہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔

### حضرت قاسم بن حسان حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت قاسم بن حسان حضرت زيد بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نمازِ خوف کے متعلق بوچھا تو فرمایا:حضور ملیّٰ ایم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ایک صف آپ کے پیچھے تھی اور دوسری رحمن کے سامنے آپ نے ان کوایک ر کعت بڑھائی' پھر وہ رہمن کے سامنے چلے گئے اور دوسرے آئے تو ان کو ایک رکعت پڑھائی پھر سلام

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ سے پہلے اور اس کے بعد میں نہیں پڑھائی۔

قَىالَ: صَـلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةَ الْخَوُفِ مَرَّةً لَمْ يُصَلِّ بِنَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا 4789 - حَـدَّثَ نَا ٱحْمَدُ بُنُ مَسْعُودٍ

الْمَقْدِسِيُّ، ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ جَمِيلٍ، ح وَحَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنُ مُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عِصْمَةُ بُنُ

سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ، حِ وَحَدَّثَنَا آبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثْنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَاهُلَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَمْ يَفُتَرِقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ

4790 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا شَوِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، يَرْفَعُهُ

قَالَ: إِنِّي قَدُ تَرَكُتُ فِيكُمُ الْخَلِيفَتَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي، وَإِنَّهُ مَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ

4791 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ آبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ثنا شَوِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللَّهِ مِن فرمایا: میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا

ر ہا ہوں: (1) قرآن پاک (۲) میری اہل بیت ٔ دونوں جدانہیں ہوں گے دونوں مجھے دوض پرملیں گے۔

حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہے نے فرمایا: میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا

ر ما ہوں: (1) قرآن پاک (۲) میری اہل بیت ٔ دونوں جدانہیں ہوں گے دونوں مجھے حوض پرملیں گے۔

حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا الله الله عن على على دو چیزیں جھوڑ کر جا

ر ہا ہوں: (۱) قرآن پاک (۲) میری اہل بیت ٔ دونوں جدانہیں ہوں گے دونوں مجھے دوض پرملیں گے۔

مِنْ بَعُدِى: كِتَبَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتُرَتِى اَهُلَ 4789- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 170 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

🐒 ﴿المعجم الكبيبر للطبراني﴾ 🦹

4792 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن

حَنْبَلِ، ثنا أَبِي وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَا النسا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيلٍ، ثنا لَيْتُ بُنُ آبِي سُلَيْمٍ، عَنُ

يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَىالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ

فَقِيدٍ، وَرَبُّ حَامِلِ فِقْدٍ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ

وَهُبُ أَبُو مُحَمَّدِ،

بُن ثَابِتٍ

4793 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التُّستَوِيُّ، ثنا أَبُو ٱلْأَشْعَتُ آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَام، ثنا

بُنِ وَهُبِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَضَّرَ اللهُ عَبُدًا

سَمِعَ مَقَالَتِي، فَحَمَلَهَا إِلَى غَيْرِهِ، فَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ

بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَوِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ عَبَّادُ بُنُ شَيْبَانَ آبُو

يَحْيَى الْمَخْزُومِيُّ،

عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

امُرَاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقُهِ غَيْر

عَنْ زَيْدِ

الله مَيْمُونُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا لَيْتُ بُنُ آبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ، وَرَبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهٍ

حضرت عباد بن شيبان ابويجي انخز ومی مضرت زید بن ثابت

سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتُ يَلِمُ نِ فرمايا: الله اس كوخوش ركھے جو ہم ہے

حدیث سے اس کو یاد کرے آگے اس کو پہنچائے 'بیا اوقات جس کو سنا رہاہے وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے سننے

حضرت وہب ابومجر' حضرت زید

بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يُرتم فرمايا: الله اس كوخوش ركھ جو ہم سے حدیث سے اس کو یاد کرے آگے اس کو پہنچائے بیا اوقات جس کو سنا رہاہے وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے سنے

4794- ثَلَاثُ لَا يَـغُــلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخُلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلْلَائِمَّةِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيطُ مِن وَرَائِهم، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ نَزَعَ اللَّهُ الْعِنَى مِنْ قَلْبِهِ، وَجَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وشَتَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا رُزِقَ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهَ جَعَلَ اللَّهُ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ، وَنَزَعَ فَقُرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ، وَكُفَّ عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ، وَٱتَّنَّهُ الدُّنْيَا وَهِي زَاغِمَةٌ

> عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي لَيْلَي، عَنْ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ

4795 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَهُلٍ الُعَسْكَوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْآصُبَهَانِيُّ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ جَابِسٍ، عَنْ آبِي فَرُوَّةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيُلَى، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ اكْتُبُ

تین چیزیں وہ ہیں جن پرمسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: (۱)اللہ کیلئے خالص کر کے عمل کرنا (۲) اماموں کا خیرخواہ ہونا (۳) جماعت کو لازم پکڑنا' کیونکہان کی دعا انہیں گھیر لیتی ہے۔جس آ دمی کامقصود ومطلوب دنیا ہوتو اس کے دل سے اللہ تعالی غنی کو نکال لیتا ہے اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان فقر کور کھ دیتا ہے اس کے سامان کواس پر بھیر دیتا ہے دنیا میں سے وہ اتنابی رزق لیتاہے جواسے دیاجاتا ہے اورجس آ دی کا مقصد صرف آخرت ہو عنیٰ کواللہ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور اس کی آ تکھول کے درمیان سے فقر کوختم کر ویتا ہے اور اس پر امن کے سامان کوروک دیتا ہے دنیا خود بخو داس کے پاس آتی ہے جبکہ وہ ذلیل وخوار ہوتی

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوليلٰ، حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ملتی کی آئی پر نازل ہونے والی وحی لکھتا تھا' میں قلم اپنے کانوں پر رکھتا تھا' اچانک جہاد کا حکم ہوا' اجا تك ايك نابينا صحابي آيا عرض كي: ميس كيسے جاؤل گا' آ نکھ سے نابینا ہوں' توبیآیت نازل ہوئی:'' اندھے پر

المعجم الكبير للطبراني

کوئی حرج نہیں ہے'۔

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّى لَوَاضِعٌ الْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّى لَوَاضِعٌ اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّى لَوَاضِعٌ الْمَقَلَ مَ عَلَى اُذُنِى إِذْ أُمِرَ بِالْقِتَالِ إِذْ جَاءَ اَعُمَى فَقَالَ: كَيْفَ بِى وَأَنَا ذَاهِبُ الْبَصَرِ؟ فَنَزَلَتُ (لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ) (الفتح: 17)

ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ

بُنِ ثَابِتٍ

4796 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ عِيسَى، عَنِ الْآغَمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ عِيسَى، عَنِ الْآغَمَشِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يَأْتِينِى كُتُبُ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يَأْتِينِى كُتُبُ مِنَ النَّاسِ وَلَا أُحِبُ اَنُ يَقُراهَا كُلُّ اَحَدٍ، فَهَلُ تَسْتَطِيعُ اَنْ تَتَعَلَّمَ كِتَابَ السُّرْيَانِيَّةٍ؟ قُلُتُ: فَهُ لُ تَسْتَطِيعُ اَنْ تَتَعَلَّمَ كِتَابَ السُّرْيَانِيَّةٍ؟ قُلُتُ: نَعُمْ فَتَعَلَّمُتُهَا فِي سَبْعَ عَشُرَةً

الْاسْفَاطِیُّ، ثنا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِیُّ، ثنا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَسِيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ عَبْدِ الْحَسِيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُسْتَرِیُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ اَبِی شَیْبَةَ، ثنا جَرِیرٌ، التُسْتَرِیُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ اَبِی شَیْبَةَ، ثنا جَرِیرٌ، وَیَحْیی بُنُ عِیسَی عَنِ، الْاعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ عُبَدِدٍ، عَنْ زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَاتِینِی کُتُبٌ مِنَ النَّاسِ لَا صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَاتِینِی کُتُبٌ مِنَ النَّاسِ لَا

حضرت ثابت بن عبید ٔ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی نے فرمایا: میرے پاس لوگوں کے خطآ کے ہیں' میں پند نہیں کرتا ہوں کہ ہرکوئی پڑھے: کیا تم سریانی زبان سکھ سکتے ہو؟ میں نے عرض کی: ہاں! میں نے سترہ دنوں میں سکھ لی۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتے ہیں آئی میرے پاس لوگوں کے خطآئے ہیں' میں پیند نہیں کرتا ہوں کہ ہرکوئی بڑھے: کیا تم سریانی زبان سکھ سکتے ہو؟ میں نے عرض کی: ہاں! میں نے سترہ دنوں میں سکھ لی۔

أُحِبُّ أَنْ يَقْرَاهَا كُلُّ آحَدٍ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَعَلَّمَ

كِتَابَ السُّوْيَانِيَّةِ؟ قُلُتُ: نَعَمْ قَالَ: فَتَعَلَّمْتُهَا فِي

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ،

عَن الْاعْمَ شَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

ثَىابِتٍ قَىالَ: قَىالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4798 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَـضُ رَمِيٌّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ التَّغْلِبيُّ، ح

وَحَـدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ

قَالًا: ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ

عَـدِى بُن ثَابِتٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يَرِدُ عَلَيَّ اَشْيَاءَ

ٱكْرَهُ أَنْ يُدَّلِرا اَفَتُطِيقُ أَنْ تَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ؟ قُلُتُ:

نَعَمْ فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:

هَكَذَا رَوَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ

ثَىابِيِّ، فَـنَحَالَفَ اَصْحَابَ الْآعُمَش فِي الْإِسْنَادِ،

فَان كَانَ حَفِظُهُ فَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَدِيّ بُنِ

ثَسَابِتٍ وَإِلَّا فَسَالُحُدِيثُ كَمَا رَوَاهُ النَّسَاسُ عَنِ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

الْجَدَلِيُّ، عَنُ

الْاعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ

وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يَأْتِينِي كُتُبٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

حَـدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْآسُفَاطِيُّ، ثنا اَبُو

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

مجھے حضور ملی آیتی نے فرمایا: میرے پاس خط آتے ہیں ' اس کے بعداو پروالی حدیث ذکری۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیا م نے فر مایا: میرے پاس لوگوں کے خطآ ئے

ہیں' میں پیند نہیں کرتا ہوں کہ ہر کوئی پڑھے: کیا تم

سریانی زبان سکھ سکتے ہو؟ میں نے عرض کی: ہاں!

میں نے سترہ ونوں میں سکھ لی۔ امام طبرانی فرماتے

ہیں: ابوبکر بن عیاش نے حضرت عدی بن ثابت سے

ایسے ہی روایت کی ہے اس انہوں نے اعمش کے

ساتھیوں سے اس کی سند میں اختلاف کیا' اگر مجھے کیکن

عدى بن ثابت كى خدمت مين غريب بين حديث ايسے

ہی ہے جس طرح لوگوں نے روایت کی ہے اعمش سے

حضرت ابوعبدالله الجدلي ُ حضرت

زیدبن ثابت رضی الله عنه ہے

انہوں نے ثابت بن عبید سے۔





### روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل میں ہے فرمایا: میں شہیں جنتی لوگوں کے متعلق بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: کیوں نہیں! یارسول الله! آپ نے فرمایا: ہر کمزورجس کو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پرفتم اُٹھالے تو اللہ ان کی فتم پوری کرتا ہے ً كياتم كوجبنمي لوگوں كے متعلق بتاؤں؟ آپ نے فرمایا: ہرسرکش اور تکبر کرنے والا۔

حفرت ضمر ه بن حبيب مفرت زیدبن ثابت رضی اللّٰدعنہ ہے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتہ اللہ نے ان کوسکھایا اور حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ ہر صبح اپنے گھروالوں کی حفاظت کرؤ میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں جھلائی تیرے ہاتھ میں ہے تیری طرف سے ہے ساتھ ساتھ ہے اور

### زَيُدِ بُن ثَابِتٍ

4799 - حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْجَمَالِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ الْعَلَويُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ غَالِبِ الْعَبَّادَانِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، الكُولَ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ حَالِدٍ الْخُزَاعِيّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الُـجَدَلِيّ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٌ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ، الله أُخْبِرُكُمُ بِاَهُلِ النَّارِ؟ قَالَ: كُلُّ عُتُلٌّ جَوَّاظٌ ضمرة بن

حَبيب، عَنْ

زَيْدِ بُن ثَابِتٍ 4800 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ صَالِح، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِح، عَنْ ضَمْرَةِ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ م صَلَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ وَامَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ اللُّهُمُّ اَهُـلَـهُ كُلُّ صَبَاحٍ: لَبَّيُكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ

4799- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 2190 وقم الحديث: 2853 . والبخاري في صحيحه جلد 4 صفحه 1870 رقم الحديث: 4634 ، جلد 5صفحه 2255 رقم الحديث: 5723 .

4800- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه113 وقال: رواه أحمد والطبراني وأحد اسناد الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأساننيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف .

تیری طرف ہے اے اللہ! جو بات میں نے کی جو طف میں نے اُٹھایا یا جوندر میں نے مانی کس تیری مشیت

اس سے آ کے ہے جو تو نے جاہا وہ نہ ہوسکا۔ ہرتشم کی

قوت وطاقت تیری دی ہوئی توقیق سے سنا بے شک تُو

ہر چاہت پر قادر ہے۔ اے اللہ! جو میں نے نماز پڑھی یس وہ اس پر ہے جس تو نے رحمت فرمائی جو تو نے

لعنت فرمائی وہ اسی پر ہے جس پر تُو نے لعنت کی۔ دنیا و

آ خرت میں أو مددگار ہے مجھ موت دینا اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملانا' اے

الله! میں قضاء کے بعد تیری رضا کا سوالی ہوں موت کے بعد مھنڈی زندگی کا' تیرے دیدار کا اور بغیر کسی

نقصان اور گمراہ کن فتنہ کے تیری ملاقات کے شوق کا (سوالی ہے) میں تیری پناہ کا طلب گار ہوں اے اللہ! اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پرظلم کیا جائے میں

زیادتی کروں یا مجھ پرزیادتی کی جائے میں خطاء کروں یا کوئی میرے حق میں خطا کرے اور ایسا گناہ جس کی

مجنشش نہیں اے اللہ! زمین وآسان کو پیدا کرنے والے عيب وصاف كو جاننے والے اور جلال و اكرام والے پس اس دننیاوی زندگی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہول کچھے

گواہ بناتا ہوں اور تُو گواہ کافی ہے میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں' وہ اکیلا ہے' تیرا کوئی

کہ محمد تیرے بندے اور رسول بین میں گواہی دیتا ہوں

قُلُتُ مِنْ قَوْلِ وَنَلَارْتُ مِنْ نَذْرِ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلَفٍ فَمَشِيئَتُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا كَـمُ تَشَا كُمُ يَكُنُ، وَكَا حَوْلَ وَكَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلاةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتُ، وَمَا لَعَنْتَ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنُتَ، ٱنْتَ وَلِيِّ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَقَّنِي

مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكُ

الرِّضَى بِالْقَدَرِ وَبَرُدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَأَةَ النَّظُ رِالَى وَجُهِكَ وَشَوْقًا اِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاء مُضِرَّةٍ وَلَا فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْ لَمَ اَوْ اَعْتَدِى اَوْ يُعْتَدَى عَلَىَّ اَوْ اَكْتِسِبَ

خَطِينَةً مُخُطِئَةً اَوْ اَذْنِبُ ذَنْبًا، اللَّهُمَّ فَاطِرَ

السَّسماوَاتِ وَالْآرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ذَا

الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَسَاتِنِي آعُهَدُ اللَّكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالشُّهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا، إنِّي ٱشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَــة إِلَّا ٱنْـتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمَلِكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ

وَاشْهَا دُانَّ وَعُلَاكَ حَقٌّ وَلِقَاءَ كَ حَقٌّ وَانَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَإِنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَاشْهَدُ انَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضِعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبِ وَحَطِيئَةٍ، فَإِنِّي لَا آثِقُ إِلَّا

بِرَحْمَتِكَ، فَاغُفِرُ لِي ذَنْبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا

شریک نہیں۔ بادشاہیاں تیرے کیے ہیں حد تیرے لیے ہے اور کو ہرشی پر قادر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں

آنُتَ، وَتُبُ عَلَىَّ إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

کہ تیرا وعدہ سچا ہے تیری ملاقات برق ہے اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ، قبروں والوں کو جلا کر اُٹھائے گا میں گواہی دیتا ہوں اگر تُونے مجھے میرے نفس کے حوالے کیا تو مجھے ایک کمزور کے حوالے کیا۔ عورت ، گناہ ، خلل اور خطاء کے حوالے کیا ، میں تو صرف تیری رحت پر یقین رکھتا ہوں ، میرے میارے گناہ بخش دے کیونکہ تُو ہی گناہ بخشے والا ہے میری تو بہ قبول فرما کیونکہ تُو ہی تو بہ قبول کرنے والا ہے ، میری تو بہ قبول کرنے والا ہے۔

حضرت عبدالرحمان بن شاسه المهری م حضرت زید بن ثابت رضی الله

عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملے آئیلہ کے اردگرد سے ہم قرآن کو کاغذ کے مکر ول پر لکھتے سے اچا تک آپ نے ملک شام والوں کے لیے خوشخری دی عرض کی: یارسول الله! کیوں؟ آپ نے فرمایا: رممٰن کے فرشتے اپنے پرول کے ساتھ

ان کو گھیر ہے ہوئے ہیں۔

حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ شِمَاسَةَ الْمَهُرِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

4801 - حَـدَّثَنَا بِشُرُّ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ

يَنِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ، آخُبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نُوَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ اِذَا قَالَ: طُوبَى لِلشَّامِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ مَلاَئِكَةَ

الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ ٱجْنِحَتَهَا عَلَيْهِمُ

4802 - حَدَّثَنَا آبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الْفَرَجِ، ثنا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِیُّ، ثنا ابْنُ لَهِ عَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ

ويك الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُبُ الْوَحْى فَقَالَ: طُوبَى لِلشَّامِ ثَلاتَ مَرَّاتٍ، فَقُلْنَا: وَمَا ذَاكَ يَا نَبِيَّ طُوبَى لِلشَّامِ ثَلاتَ مَرَّاتٍ، فَقُلُنَا: وَمَا ذَاكَ يَا نَبِيَّ

4803 - حَدِّ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِصُوبُ، ثِنَا ابْنُ وَهُبٍ، الْمِصُوبُ، ثِنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْسُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيب، عَنِ ابْنِ شِمَاسَة، آنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، عَنْ عَنْدَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُلُنَا: مَا بَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عَنْدَهُ: طُوبَى لِلشَّامِ فَقُلُنَا: مَا بَالُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا بَالُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّحْمَنَ لَبَاسِطٌ رَحْمَتَهُ عَلَيْهِ

آبُو نَضُرَةَ الْمُنْذِرُ بُنُ مَالِكٍ الْعَبُدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

4804 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ الرَّاذِيُ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُدٍ ، الرَّاذِيُ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُدٍ ، عَنْ البَّهِ بُنُ بَدُدٍ ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ،

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که ہم حضور ملتے آئی ہے اردگر دیے اچانک آپ نے ملک شام والوں کے لیے خوشخری دی عرض کی: یارسول الله!
کیوں؟ آپ نے فرمایا: بے شک اپنی رحمت ان پر کھیلائے ہوئے ہے۔

حضرت ابونضر ہ المند ربن ما لک العبدی مخضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں

 ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يُحْرِقُ 588 ﴿ يُلِي خِلْدُ سُومُ ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ } ﴿

قَىالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ: صَلاةُ الْجَمِيعِ تَفُضُلُ عَلَى صَلاةِ الرَّجُل وَحُدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَهُمًا إِلَى صَلَاتِهِ خَمْسًا

حُمَيْدُ بن هكال الْعَدُوتُ، عَنُ زَيُدِ بُن ثَابِتٍ

4805 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحُو، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ مَغُرَاء ، ح وَحَدَّثَنَا، عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُر بْنُ أبسى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

التُسْتَرِيُّ، ثنا عُشْمَانُ قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، قَالًا: ثنا حَجًّا جُ الصَّوَّافُ، عَنْ حُمَيْدِ بن هلال،

عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَبَ عِنْدَ آخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ بَيَّنَةٍ

فَالْمَطُلُوبُ اَوْلَى بِالْيَمِينِ وَاللَّفُظُ لِعَلِيّ بُنِ بَحْرِ ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ

> الُجَزَرِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابتٍ

4806 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

۲۵ گنازیاده نمازون کا تواب ملتاہے۔

حضرت حميد بن ملال العدوي ' حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے فرمایا: جس نے اینے بھائی سے کوئی چیز مانگی' بغیر گواہوں کے جس سے مانگی گئ وہ زیادہ حقدار ہے تھم کے ساتھ۔الفاظ علی بن بحرکے ہیں۔

حضرت ثابت بن الحجاج الجزري ' حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا ثنا عُمَرُ بْنُ آيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنُ ثَىابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ قُلُتُ: وَمَا الْمُحَابَرَةُ؟ قَالَ: اَنْ تَانُحُذَ الْاَرْضَ بِنِصُفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُع

> بَدُرُ بُنُ خَالِدِ، عَنُ زَيْدِ بُن ثَابتِ

4807 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ الْوَسَاوِسِيُّ، ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنُ رَبِيعَةً، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَوْذَب، عَنُ أَبِي الْجُولِيرِيَةِ، عَنْ بَدُرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: وَقَفَ عَلَيْنَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: آلا تَسْتَحْيُونَ مِـمَّنُ تَسْتَحْيىي مِـنَّهُ الْمَلائِكَةُ؟ قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: مَرَّ بِي عُثُمَانُ وعِنْدِي مَلَكٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَـقَالَ: شَهِيدٌ يَقْتُلُهُ قَوْمُهُ، إنَّا لَنَسْتَحْيي مِنْهُ قَالَ بَدُرٌ: فَانُصَرَفُنَا عَنُهُ عِصَابَةً مِنَ النَّاسِ

حضور من الله نظارة (زمین کو جصے برکاشت کرنا) ہے منع کیا' میں نے کہا: مخابرہ کیا ہے؟ فرمایا: تیراز مین نصف یا تہائی یا چوتھائی حصے پر لینا۔

### حضرت بدربن خالد ٔ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت بدر بن خالد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ثابت رضی الله عند کے پاس رُکے دار کے دن فرمایا: کیاتم اس سے حیاء نہیں کرو گے جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں میں نے عرض کی: کیوں؟ فرمایا: میں نے رسول الله مائی الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا میرے یاس سے عثان گزرے میرے پاس ایک فرشتہ آیا ا ب نے فرمایا: اس کواس کی قوم قتل کرے گی میں اس سے حیاء كرتا ہول مفرت بدر نے كہا: پس ہم اس سے پھر گئے'لوگوں کی ایک جماعت۔

() 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 () 590 ()

حضرت عبداللہ بن دیلمی ٔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابن دیلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید

بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ملائمیں نے آپ سے بوچھائه
فرمایا: میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ ہوئے سنا کہ
اللہ عز وجل اگر زمین و آسان والوں کو عذاب دے تو
اللہ علم کرنے والانہیں ہوگا اگر ان پررم کرے تو اس کی
رحمت ان کے ممل سے بہتر ہوگی اگر اُحد پہاڑ کے برابر
کسی کے پاس سونا ہوتو اس کواللہ کی راہ میں خرج کرے
اللہ اس کو تجھ سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تُو مکمل
تقدیر پر ایمان لائے تو جان لے کہ جو تجھے ملنا ہے وہ
تخیے مل کررہے گا اور جونہیں ملنا ہے وہ تخیے مل نہیں سکن اگر اس طریقے کے علاوہ مرے گا تو جہنم میں داخل ہو

حضرت حجر المدری حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں:

رسول کریم ملٹی آئی نے فرمایا: آباد کردہ زمین کا حقدار وارث ہوگا۔ عَبُدُ اللّهِ بُنُ الدَّيُلَمِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُّ، عَنُ اَبِي سِنَانٍ، عَنُ وَهُبِ بُنِ خَالِدٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنِ ابْنِ اللَّهُ عِلَدٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ 4809 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: اخْبَرَهُ انَّ طَاوُسًا، اَخْبَرَهُ انَّ

4808- أورده ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 29 وقم الحديث: 77

4809- أورده الطبراني في الأوسط جلد5صفحه 132 وقم الحديث: 4872 .

عبدالله بن الديلمي عن زيد ُ حجو المدري عن زيد بن ثابد

حُـجُـرًا الْـمَدَرِيّ، اَخْبَرَهُ انَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَمْرِو بُن دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجُرِ الْمَدَرِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو

4810 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَـمُ رِو بُنِ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: حَدَّثِنِي حُجُرُ الْمَدَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعُمْرَى انَّهَا لِلْمُعَمَّرِ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

4811 - حَدَّثَسَنَا ٱحْمَدُ بُنُ النَّنْسُرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بنُ حَفْصِ النَّفَيْلِيُّ قَالَ قَرَانًا عَلَى مَعْقِل بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُحِرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آعُمَرَ شَيْنًا فَهُوَ لِمُعَمَّرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، لَا تُرْقِبُوا شَيْئًا فَمَنُ اَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سِبِيلُهُ

4812 - حَـدَّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنا اَبُو الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنُ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنهٔ ابن جریج کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں' حضرت عمرو رضی پھنا الله عنه کے حوالے سے۔

> حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول کر یم طاق آیا ہے ۔ آ باد کردہ زمین کے بارے میں فیصله فرمایا که وه آباد کرنے والے کیلئے ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس کی ہے اگر فوت ہوا تو اس کے وارثوں کی

> حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه قرماتے ہیں: رسول کریم ملٹی آیٹم نے فر مایا: جس نے کوئی چیز ( زبین کا ککڑا) آباد کی وہ موت وحیات میں آباد کرنے والی کی ملکیت ہے تم کسی چیز کے منتظر ندر ہو پس جس نے کسی چیز کی انتظار کی تو وہی اس کا راستہ ہے ( یعنی انتظار ہی کرتارہےگا)۔

> حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت

ہے کہ نی کریم سٹھ ایک نے آباد کردہ زمین کا حقدار

4810- أورده الطبراني في الأوسط جلد 8صفحه 127 وقم الحديث: 8171 .

4811- أورده البيهقي في سننه الكبري جلد6صفحه175 وقم الحديث: 11769 .

وارث كو بنايا\_

﴿ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ

فِي الْعُمْرَى آنَّهَا جَائِزَةٌ

السَّمَّانُ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ،

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى

4813 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُن

حَنْبَلٍ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، قَالًا: ثنا هُدْبَةُ ﴾ بُنُ خَالِيدٍ، ثنا حُمَّادُ بُنُ الْجَعْدِ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ،

وَآنَا شَاهِـ لا عَنِ ٱلْعُمْرَى، فَقَالَ: ثنا عَمْرُو بُنُ

دِينَارِ، عَنُ طَاوُسِ، عَنْ حُجُرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ

بُن ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى

4814 - حَـدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِح

الْمَرُوزِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي الرَّبِيعِ

ْعَنُ ٱيُتُوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ

حُجْرِ الْمَدَرِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النِّبِيّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

4815 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا آبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ

الْمَخُزُومِيُّ، حَدَّثِنِي شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ

دِينَارِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيّ، عَنْ زَيْدِ

بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مِنْ اَعُمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ،

حضرت حماد بن جعد فرماتے ہیں: حضرت قادہ

رضی اللہ عنہ ہے آ با دکر دہ زمین کے بارے سوال ہوا تو میں پاس موجود تھا تو آپ نے فرمایا ہمیں عمرو بن دینار نے حدیث سائی اُنہوں نے طاوس سے انہوں نے

جُر مدری سے اور اُنہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کی که نبی کریم ملتی ایم فی آباد کرده زمین کے بارے فیصلہ فرمایا کہ بیانعام ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ملت اللہ نے فرمایا: آباد کردہ زمین انعام

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول كريم الني يَتِهِ في عن مايا : جس في عير آباد زمين كو آ باد کیا' پس وہ اس کی ہے' زندگی وموت میں تم کسی چیز کوزندگی بھر کے استعمال کیلئے مت دو کیں جس نے

کسی چیز کو ہمیشہ کے استعال کیلئے دیا تو وہ میراث کا راستہ ہے۔

4814- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1247 رقم الحديث: 1625 ؛ جلد 3صفحه 1248 رقم الحديث: 1626 . والبخاري في صحيحه جلد 2صفحه 925 رقم الحديث: 2483 .

4816 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں:

نے کسی چیز کا نظار کیا توراستہ صرف میراث ہی ہے۔

رسول کریم ملتی لیام نے فر مایا: تم انتظار مت کرو کیں جس

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رسول کریم ملتی آیا ہم نے فرمایا: عمریٰ کا راستہ میراث کا

ہے کہ نبی کریم ملٹی کیلئے نے فرمایا: عمریٰ اور رقبیٰ کا راستۂ

ہے کہ رسول کریم ملت اللہ نے فرمایا: غیر آباد زمین کو آباد

کرنے کاراستہ میراث ہی ہے۔

میراث کاراستہ ہے۔

. 4819 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا الْأَوْزَاعِتُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ،

لَا تُرُقِبُوا شَيْئًا، فَمَنْ اَزْفَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ

حَنْبَلٍ، ثنا آبِي، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ

زَيْدٍ، عَنْ عُـمَرَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ،

عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ

ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا تُسرُقِبُوا فَمَنُ اَدُقَبُ شَيْئًا فَسَبِيلُ

4817 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ الْمِنُهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ ذُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ بُنِ

الْقَاسِم، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ

حُجُرِ الْمَدَرِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ

الْمِصِيصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا

ٱبُـو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، ثنا سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانَ، عَنُ عَمْرِو

بُنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجُرِ الْمَدَرِيّ، عَنْ

زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ

4818 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى

الميراث

الميراث

4820 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ مَنْدَهِ

الْاَصْبَهَ انِتُ، ثنا آبُو كُرَيْبٍ، ثنا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ ﴾ الرَّحْمَنِ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ آبِي بَكُرٍ هُوَ وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ طَاوُسٍ،

عَنْ حُجُرِ الْمَدَرِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ

النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى مِيرَاثْ

4821 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْآخُرَمُ الْاصْبَهَ إنِيُّ، ثنا عَلِيُّ بنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، ح

بُنُ حَبِيبِ، قَالًا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ

عَــمُرِو بُنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيّ ،

وَسَدَّكَمَ قَالَ: الْعُمْرَى لِلْوَادِثِ ، أَوْ قَالَ: سَبِيلُهَا

4822 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَلِيٌّ بنُ الْجَعْدِ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بنُ

حُـجُ رِ الْمَدَرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، قَالَ: الْعُمْرَى

عَنُ حُجُرِ الْمَدَرِيّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمُرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ

وَحَدَّثَنَا مَحُمُودُ بَنُ عَلِيِّ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ

سَلَمَةً، عَنْ عَـمُوو بُنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ

4823 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نی کریم اللّٰ اللّٰہ انے فرمایا:عمریٰ میراث ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم ملتی کی آئی نے فرمایا عمریٰ کا حقدار وارث ہے یا فرمایا: اس کا راستہ میراث کا راستہ ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے فرمایا: آباد کردہ زمین انعام ہے۔

حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه سے آباد كرده

زمین کے بارے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: اس کو حاصل کرنے کا طریقہ میراث کا طریقہ ہے۔حضرت

ابوالقاسم نے فرمایا: دونوں حمادوں (لینی حماد بن سلمہ اورحمادین زید)نے اسے موقوف روایت کیا۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم ملٹی کیلئم نے رقعی (زندگی بھر استعال

کیلئے دی ہوئی چیز) کواس آ دمی کیلئے بنایا جس نے اسے دیا اور آباد کردہ زمین اس کیلئے جس نے اس کو آباد

حضرت زيدبن حارث الانصاري بدري رضي اللدعنه

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی جشم بن

حارث بن خزرج میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن حارث بن

خزرج کا بھی ہے۔

حضرت زيدبن مرس الانصاري بدري رضي الله عنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی جزرہ

الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَـمْوو بُنِ دِينَادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجُرِ الُمَدَدِيّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَلْإِسْرٍ ، آنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُهُمَرَى، فَقَالَ: سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ قَالَ اَبُو

الْقَاسِمِ: وَقَفَهُ الْحَمَّادَانُ 4824 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

السَّدَبَرِيُّ، عَنُ عَبِيدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيح، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ

رَجُلٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي آرُقَبَهَا وَالْعُمْرَى

لِلَّذِي أَعُمَرَهَا

زَيْدُ بُنُ الْحَارِثِ ٱلْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

4825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَوَّانِتُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ أَبِي

الْكَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي جُشَمِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ الْخَزْرَج، زَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ

> زَيْدُ بُنُ الْمَرُس الْانصاريُّ بَدُرِيُّ

4826 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ فِلْدُ سُومُ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ فِلْدُ سُومُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

الْحَرَّ الِنُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ آبِي الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنُىصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى جَزْرَدَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ وَهُمْ بَنُو الْحُبُلِيُّ زَيْدُ بْنُ الْمَرْسِ

### زَيْدُ بُنُ وَدِيعَة الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ

4827 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْاَسُودِ، عَنُ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، أثُمَّ مِنْ بَنِي سَالِمِ بُنِ غَانِمِ بُنِ عَوْفِ بُنِ الْحَزُرَجِ، وَهُمْ بَنُو الْحُبُلِيُّ زَيْدُ بْنُ وَدِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ إُن خَزُء بُنِ عَدِيّ بُنِ مَالِكِ بُنِ سَالِمِ بُنِ غَانِمِ بُنِ عَوْفِ بُنِ الْحَزْرَجِ

زَيْدُ بُنُ اَرْقَهَ الْآنصارِيُّ يُكُنَى أَبَا عَامِر وَيُقَالُ أَبُو أَنَيْسَةَ وَيُقَالُ أَبُو سَعُدِ

4828 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ: يَا آبَا عَامِر

بن حارث بن خزرج اور بنوحبلی سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام زید بن مرس کا

### زيدبن ودبعه الانصاري بدري رضى الله عنه

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی سالم بن غانم بن عوف بن خزرج اور بنوحبلی سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن ود بعد بن عمر و بن قيس بن جزء بن عدى بن ما لك بن سالم بن غانم بن عوف بن خزرج ہے۔

حضرت زيد بن ارقم الانصاري آپ کی کنیت ابوعامر ہے آپ کو ابوانیسہ اور ابوسعد بھی کہا جاتا ہے حضرت کیچیٰ بن جعد فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم سے کہا: اے ابوعامر!

الْحَضْرَمِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن الْجُنيَدِ،

بِالرَّقَّةِ، ثِنا آبُو سَلَمَةُ الْخُزَاعِيُّ، ثِنا عُثُمَانُ بُنُ عَبُدِ

اللُّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ

4829 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، حَـدَّثَنِي اَبِي زَيْدِ بُنِ جَارِثَةَ، اَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَصْغَرَ نَاسًا

يَوْمَ أُحُدٍ مِنْهُمْ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ

ابُنُ عَبَّاسَ عَنْ

4830 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الـدَّبَرِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا ابْنُ جُرَيْج، ٱخُبَرَنِي

الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ

اَرْقَهَ، وَكَسانَ ابْنُ عَبَّساسِ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيُفَ

ٱخۡبَرَتُ نِنَى عَنُ لَحُمِ ٱهۡدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَرَامًا، فَقَالَ: نَعَمْ، أُهْدِى لَهُ عُضُو مِنْ

لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّا لَا نَاكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ

4831 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَى، ثنا اَبُو

عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ٱلْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ،

عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ

اَرْقَهَ فَسَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ لَحْم صَيْدِ أُهْدِي إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

حضرت ابوزيد بن حارثه رضى الله عنه فرماتے ہیں كم حضور مل يُركن أحدك دن جمول مون كى وجه ہے جن کو پیچھے بھیج دیا تھا' اُن میں سے حضرت زید بن ارقم رضی اللّٰدعنه بھی ہیں۔

حضرت ابن عباس ٔ حضرت زید

بن ارقم سے روایت کرتے ہیں حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن

ارقم رضی اللہ عنہ آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا ذکر کررہے تھے: کون ہے جو مجھے بتائے کہ حضور کو

حالت احرام میں گوشت مدید کیا گیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی الله عند نے فرمایا: میں بتاتا ہوں کہ شکار کے

گوشت کا ایک مکڑا مریہ دیا گیا تو آپ نے واپس کر دیا' فرمایا: ہم شکار کا گوشت حالت احرام میں نہیں کھاتے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه آئے آپ سے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے یو چھا کہ جو شکا کا گوشت حضور مان ایم کو مدید دیا گیا حالت احرام مین '

آپ نے فرمایا: واپس کر دیا' آپ نے فرمایا: میں

4830- أخرجه مسلم في صحيحه جلد2صفحه 851 وقم الحديث: 1195.

فَرَدَّهُ، وَقَالَ: إِنَّا حُرُمٌ

4832 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حِ وَحَدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا ٱبُو

الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسُ بْن سَعُدٍ، عَنْ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلُتُ لِزَيْدِ

﴾ بُنِ اَرْقَهَ: اَمَا عَلِهَتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهُدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمُ، - قَالَ حَجَّاجُ: فَلَمْ يَقُبَلُهُ -

وَقَالَ: إِنَّا حُرُمٌ ، قَالَ: نَعَمُ

4833 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بُنُ

مَـخُلَدٍ، عَنُ زُهَيُر بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ:

الهُدِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلُ حِـمَارِ، فَقَالَ: اقْرَأَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُلُ لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ

> مُعَاوِيَةُ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرُقَهُ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا

4834 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ الْوَلِيدِ النَّوْسِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ آبِي

حالت احرام میں ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے کہا کیا آپ کومعلوم ہے کہ حضور طاق اللہ کو حالت احرام میں گوشت کا مکرا مدید میا گیا تو آپ نے واپس کر دیا تھا؟ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه نے فرمایا جی ہاں! حضرت حجاج نے کہا: آب نے قبول نہیں کیا اور فرمایا. میں حالت احرام میں ہول حضرت زیدرضی الله عندنے كهاجي بان!

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَدَيْنِ كو وحشى كدھے كى ٹانگ كا گوشت مديد ديا كيا الله فرمايات اس كوسلام كهنا اور كهنا: اكر ميس حالت احرام میں نہ ہوتا تو میں اس کو واپس نہ کرتا۔

حضرت معاوية حضرت زيدبن ارقم رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه نے فرمایا که نبی کریم منتونیتلم نے فرمایا: میری اُ مت کے کچھ لوگ ہمیشہ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ وَقَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال كرتے رہيں گے اور حق پر ہوں گے حتی كه قيامت آ جائے بشک میرایقین ہے کہ وہتم ہؤا۔ اہل

كَبْشَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيّ، قَالَ: سَمِعُتُ مُعَاوِيَةَ، يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا آهُـلَ الشَّامِ حَدَّثَنِي الْآنُصَارِيُّ - قَالَ شُعْبَةُ: يَعْنِي زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْآمُرُ وَإِنِّي لَآظُنُّكُمُ هُمُ يَا

أَبُو الطَّفَيُل عَامِرُ بُنُ وَاثِلَةً، عَنُ زَيْدِ بُن أَرْقَهُ

4835 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْآصْبَهَانِتُ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ آحْمَدُ بُنُ الْفُرَاتِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبِ، ثنا فِطُرُ بْنُ خَـلِيـفَةَ، عَـنُ اَبِـى السَّلْفَيُلِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ

فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ

4836 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، حَــَدَّتَنَا كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى، ثنا اَبُو كَثِيرِ بُنُ يَحْيَى، ثنا آبُو عَوَانَةَ، وَسَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بُنِ سَلِيطٍ الْحَنفِيُّ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِي قَابِتٍ،

## ابوهیل عامر بن واثله ٔ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُرْدَيْنِ نِهِ فِي مَايا: جس كاميں مددگار أس كا مددگار

علی ہے۔

حَفرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں: حضور التُنتِيم جب جمة الوداع سے واپس آئے تو آپ التَّالِيَا لَمُ عَدر خم ك مقام مين أترك آپ ف

اونچی جگہ بنانے کا حکم دیا' میں کھڑا ہوا' پھرآپ کھڑے

4835- النسائي في السنن الكبراي جلد 5صفحه 45 وقم الحديث: 8144.

4836- النسائي في السنن الكبرى جلد5صفحه 130 ، رقم الحديث: 8464.

رَآهُ بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ

عَنُ عَـ مُرِو بُنِ وَاثِلَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاع، وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمّ، آمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمْتُ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: كَانِّي قَدُ دُعِيتُ فَاجَبْتُ، إِنِّي تَارِكٌ هُ هُمُ اللَّهُ مَا النَّكَ لَيْنِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْآخَوِ، كِتَابَ ﴾ اللهِ وَعِتْرَتِي اَهُلَ بَيْتِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخُلُفُونِي فِيهِـمَا؟ فَإِنَّهُمَا لَنُ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاى، وَآنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ ثُمَّ أَخَــذَ بِيَدِ عَلِيّ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: اَنْتَ سَمِعُتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ اَحَدٌ إِلَّا قَدُ

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرو الْقَطْرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الطُّ فَيْلِ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَـحْيَـى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ، عَنْ آبِى الطَّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4837 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

ہوئے' آپ نے فرمایا: گویا مجھے بلوایا گیا ہے میں نے دعوت کو قبول کیا' میں تم میں دو بھاری چیزیں جھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ان میں سے دوسری میں بڑی ہے: (۱) قرآن پاک (۲) میری اہل بیت سے اولاد مم ریکھو! تم میرے پیھے ان سے کیا سلوک کرتے ہو؟ دونوں حوض کوثریرآنے تک جدانہیں ہوں گے پھر فرمایا: الله میرا مددگار ہے میں ہر مؤمن کا مددگار ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی الله عنه کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: جس کا میں مددگار اس کاعلی مددگار! اے اللہ! تُو اس کو دوست رکھ جواس سے دوستی رکھے اور جواس سے دشمنی ر کھے تُو اُس سے دشمنی رکھ۔عمر وفر ماتے ہیں: میں نے ہے؟ حضرت زیدرضی الله عنه نے او کی جگه میں آپ کے ساتھ تھا' میں نے اپنی دونوں آ نکھوں سے دیکھا اور اینے دونوں کا نوں سے سنا۔

حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه حضور ملتا الله سےاس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

﴿ ﴿ الْمعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 601 ﴿ وَاللَّهُ عَلَا سُومٍ ﴾ ﴿ وَلَا سُومٍ ﴾ ﴿ وَلَا سُومٍ ﴾

الْحَضَرَمِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بنُ حُمَيْدٍ، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ سَعِيدٍ

أَبُو صُهَيْبٍ، قَالَا: ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنُ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

اَرْقَهَ، قَالَ: نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

الْجُحُفَةِ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آجِدُ لِنَبِيِّ إِلَّا نِصْفَ عُمُر

الَّـذِي قَبُـلَهُ، وَإِنِّي أُوشِكُ اَنْ أُدْعَى فَأُحِيبُ، فَمَا

أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَصَحْتَ قَالَ: ٱلْيُسَ تَشْهَدُونَ اَنَّ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ

الُجَنَّةَ حَتٌّ وَالنَّارُ حَقُّ وَانَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ

حَقٌّ؟ قَالُوا: نَشُهَدُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيُهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَآنَا ٱشْهَدُ مَعَكُمُ ثُمَّ قَالَ:

أَلَا تَسْمَعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: فَإِنِّي فَرُطُكُمْ عَلَى

الْحَوْضِ وَٱنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَىكَ الْحَوْضَ، وَإِنَّ

عُرْضَـهُ اَبَعَدُ مَا بَيْنَ صَنْعَاء وَبُصْرَى، فِيهِ اَقْدَاحٌ عَـدَدَ النَّجُومِ مِنْ فِضَّةٍ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخُلُفُونِي

فِي الشُّقَـلَيْنِ؟ فَنَادَى مُنَادٍ: وَمَا الثَّقَلَانِ يَا رَسُولَ

اللُّهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ طَرَفٌ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَطَرَفْ بِايَدِيكُمْ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ لَا تَضِلُوا،

وَالْمَآخَرَ عِتْرَتِي، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّآنِي آنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ، وَسَالُتُ ذَلِكَ

لَهُ مَا رَبِّي، فَلَا تَقُدُمُوهُمَا فَتَهَلَكُوا، وَلَا تَقُصُرُوا

عَنْهُمَا فَتَهُلَكُوا، وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ اَعُلَمُ مِنْكُمُ

حضور ملتی لائم جھہ کے دن اُترے پھر لوگوں کی طرف متوجه ہوئے اللہ کی حمد اور ثناء کی چر فرمایا: ہر آنے والے نبی کی عمر پہلے نبی سے نصف ہوئی میں دعوت دیا گیا تھا' میں نے اس کو قبول کیا' تم کہتے ہو انہوں نے عرض کی: نصیحت کریں! آپ نے فرمایا: کیاتم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمر اس کے

بندے اور رسول ہیں جنت اور دوزخ حق ہے اور مرنے کے بعد اُٹھناحق ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: ہم گواہی

دیتے ہیں! آپ نے دونوں ہاتھ اُٹھائے دونوں سینے پرر کھے پھر فرمایا: میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں پھر فرمایا:

كياتم سنتے ہو؟ انہوں نے عرض كى: جي ہاں! فرمايا: ميں تمہارا حوض پرانتظار کروں گا'تم میرے حوض پر آؤگ'

میرے حوض کی چوڑ ائی صنعاء اور بھریٰ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس میں برتن ستاروں کی تعداد کے برابر

چاندی کے ہیں'تم دیکھوکہ تم بھاری چیزوں کے ساتھ کیا كرتے ہو۔ ايك آواز دينے والے نے آواز دى:

يارسول الله! دونول بهاري چيزين كيا بين؟ آپ نے

فرمایا: قرآن پاک ہے اس کا ایک حصد اللہ کے دست قدرت میں اور دوم تمہارے پاس ہے اس کومضبوطی سے پکڑو مم مراہ نہیں ہو گئے دوسری اہل بیت ہے اور

لطیف چیز نے مجھے بتایا ہے کہ بید دونوں جدانہیں ہوں

گے دونوں حوضِ کوثر پرملیں گے میں دونوں کے متعلق اینے رب سے مانگوں گا' دونوں سے آگے نہ بردھنا

ہلاک ہوجاؤ گئے ان کی شان میں کمی نہ کرنا ہلاک ہوجاؤ



وَالَّاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

گئے تم ان کونہ سکھانا کیونکہ وہتم سے زیادہ علم والے ہیں'

پھرآ پ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کپڑ ااور فر مایا:

میں جس کی جان سے زیادہ قریب ہوں' علی اس کا مددار

ہے اے اللہ! تُو اس کو دوست رکھ جواس کو دوست رکھے

حضرت الس بن ما لك ٔ حضرت

زید بن ارقم رضی اللّٰدعنہ ہے

روایت کرتے ہیں

كه آپ نے رسول كريم الله يُلاكِم كو فرماتے ہوئے سنا:

اے اللہ! انصار کو بخش دے اور ان کے بیٹوں کو بخش

دے اور حضرت ابن فضل کوشک ہوا کہ بیٹوں کے بیٹوں

حضرت قطبه بن ما لك حضرت

کے بارے دعا فرمائی یانہیں۔

4838- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1948 وقيم الحديث: 2506 . والبخاري في صحيحه جلد 4

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

۔ تُو اس سے دشمنی رکھ جواس سے دشمنی رکھے۔

المعجم الكبير للطبراني كي 602 602 كالم

اَوْلَى بِيهِ مِنْ نَفْسِى فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنُ

أنَسُ بنُ مَالِكٍ

عَنُ زَيْدِ

بن أَرُقَمَ

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ

الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ،

قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً،

عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضُلِ، آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ،

يَقُولُ: كَتَبَ اِلَىَّ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ، وَبَلَغَهُ حُزْنِي عَلَى

مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ مِنْ قَوْمِي آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ

﴿ وَابِّنَاءِ الْآنْصَارِ وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِي ابْنَاءِ ابْنَاءِ

قُطّبة بن مَالِكِ،

صفحه 1862 وقم الحديث: 4623.

4838 - حَـدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ

ثُمَّ آخَذَ بِيَدِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ

الْمَكِّتُيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ح

عَنَ زَيدِ ارْقَمَ

حَـنْبَـلٍ، حَدَّثِنِي آبِي ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا

ٱبُو بَـكُـرِ بْـنُ ٱبِـى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا،

ثنيا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَرِ، عَنُ اَبِي اَيُّوبَ، مَوْلَى بَنِي

ثَعُلَبَةَ، عَنْ قُطْبَةِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَبَّ آمِيرٌ مِنَ

الْأُمَسَرَاء ِ عَـلِيُّسًا، فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ، فَقَالَ: اَمَا

لَقَدُ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنُ سَبِّ الْمَوْتَى ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدُ

الْحَسَنِ الْاصْبَهَانِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُجَمَّدِ بْن

زَكُريَّا، قَالًا: ثنا مُحَمَّدٌ السَّقَطِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ

مُحَدَّمَدِ بَنِ اَبِي رَزِينِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ

زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنُ عَيِّدِهِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ

قَالَ: مَرَّ عَلَىَّ فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ، فَقَالَ: يَا

مُغِيرَدَةُ، ٱلَّهُ تَعُلَمُ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلْـمَ نَهَـى عَنُ سَبِّ الْآمُوَاتِ؟ فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِبى آبِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، ح

4839- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 371,369 .

4841 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

وَقَدُ مَاتَ؟

4840 - حَدَّثَنَا ٱبُو الشَّيْخ مُحَمَّدُ بْنُ

4839 - حَدَّثَنَا عَبُدُ إِللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن

زیدبن ارقم سے روایت کرتے ہیں

سے ایک امیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہے '

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنداس کی طرف کھڑ ہے

مُر دوں کو گالیاں دینے سے منع کیا ہے تو (مولا)علی کو

گالی کیوں دیتاہے'وہ توشہادت یا گئے ہیں۔

ہوئے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ حضور ملٹو کیلٹے نے عام ﴿

حضرت زیاد بن علاقہ اینے چیا سے روایت

کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا: حضرت علی رضی

الله عنه گزر گئ ان کی طرف حضرت زید بن ارقم رضی

الله عنه كفرے موئ فرمایا: اے مغیرہ! كيا آ پُلوعلم ہے

كه حضور التي آيم في أمر دول كو گاليال دينے سے منع كيا'

يُو حضرت على رضى الله عنه كو كيول گالى ديتا ہے چالا نكه وہ

حضرت زیاد بن علاقیہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بُر ا بھلا کہا' حضرت زید بن

وصال کر گئے ہیں۔

حضرت قطبه بن ما لك فرمات بين كهامراء مين

ارقم رضى الله عند نے كہا: كتھے علم نہيں ہے كه حضور طرق الله الله نے مُر دوں کو گالیاں دینے سے منع کیا ہے۔

وَحَـدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا ابُنَّ الْمُبَارَكِ، قَالَا: ثنا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَجَّاج، مَـوْلَى بَنِي تَعْلَبَةَ، عَنْ قُطْبَةِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ: نَالَ رَجُلٌ مِنْ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنه، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ اَرُقَمَ: اَمَا إِنَّكَ قَدُ اَلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبى لَيْلَى، عَنْ زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4842 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ

اَسِي لَيُلَى، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ عَلَى ٱخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا ، فَسَالْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ

4843 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ، ثنا عَـمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، آنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً،

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا

عَنْ إَبِى حَسْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ، يَــُقُـولُ: قُــلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لكُلِّ قَوْمٍ تَبَعًا وَإِنَّا

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوليلٰ، حضرت زيدبن ارقم رضي اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابن ابولیلٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه کے بیچھے نماز جنازہ پڑھی' آپ نے چارتکبیری کہیں' پھردوسری مرتبہ پڑھی' آپ نے یانچ تکبیریں کہیں میں نے آپ سے اس کے متعلق یو چھا تو آپ نے فرمایا کہ حضور ملٹ کیلیم تکبیریں ایسے ہی کہتے تھے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! ہرقوم کسی کی اتباع کرتی ہے ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے آ گے بھی اتباع کرنے والے پیدا ہوں۔

4842- أورده النسائي في سننه (المجتبى) جلد4صفحه72 وقم الحديث:1982 .

4843- أخرجسه البخارى في صحيحه جلد 3صفحه1379 رقم البحديث: 3576 وجلد 3 صفحه 1380 رقم الحديث: 3577 .

# المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد المحم

قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادُعُ اللَّهَ اَنُ يَجْعَلَ اَتُبَاعَنَا مِنَّا، فَدَعَا فَحَا اللَّهَ اَنُ يَجْعَلَ اتْبَاعَنَا مِنَّا، فَدَعَا فَحَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ ا

4844 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا آبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا إِذَا قُلْنَا لِزَيْدَ بْنِ الرَّفَحَةِ مَنْ الْمُعَلِيْ وَنَسِينَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ

بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بَنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْمَحْشُرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْمَحْشُرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْمَحْشِرَ بَنْ الْمِزْرِبانِ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيّا بْنِ آبِى زَائِدَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى، عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى، عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ ارْقَمَ، قَالَ: لَمَّا قَالَ ابْنُ ابْنِي مَا قَالَ ابْنُ ابْنِي مَا قَالَ ابْنُ ابْنِي مَا قَالَ ابْنُ ابْنِي مَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرُ ثُمُّ فَجَاءَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبِ، حَتَى فَحَلَفَ مَا قَالَ، فَجَعَلَ نَاسٌ يَقُولُونَ: جَاءَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبِ، حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبِ، حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبِ، حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبِ، حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبِ، حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبِ، حَتَى الْبَيْتِ مَحَافَةَ إِذَا رَاوُنِى قَالُوا: هَذَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ (هُمُ الَّذِينَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ (هُمُ الَّذِينَ يَكُذِبُ حَتَى الْبَيْتِ مَخَافَةَ إِذَا رَاوُنِى قَالُوا: هَذَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ) (المنافقونِ: 7)

اَبُو الصَّحَى مُسُلِمُ

آپ طن آیک من مره فرمات عمرو بن مره فرمات بین این مره فرمات بین : میں نے ابن ابولیل کی طرف جاکر اس بات کی چغلی کھائی فرمایا کہ بیزید بن ارقم کا گمان ہے۔

پی های طرقایا له بیدریدن ارام ۱۵ مان ہے۔
حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیل فرماتے ہیں: ہم نے
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے عرض کی: ہمیں
حدیث بیان کریں آپ نے فرمایا: ہم بوڑھے ہو گئے
اور بھول گئے حضور ملتی ایکی کی حدیث کا معاملہ بڑا سخت
ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں:
جب اُبی کے بیٹے نے کہا جو کہا (یعنی گتاخی کی): میں
حضور ملتی اُلیّم کے پاس آیا، میں نے بتایا، پس وہ آیا اور
اس نے حلف دے کر کہا: میں نے پھینیں کہا، لوگ
کہنے گئے: رسول الله ملتی اِلیّم پر جھوٹ باندھتا ہے، میں
ڈرسے گھر میں بیٹھ گیا کہ جب جھے دیکھیں گے، تو کہیں
گے: یہ وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، الله عزوجل نے یہ
آیت نازل کی: 'وہ لوگ کہتے ہیں'۔

حضرت الوحي مسلم بن سيج،

4844- ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 11 وقم الحديث: 25.

4845- النسائي في السنن الكبراي جلد6صفحه 491 وقم الحديث: 11594.

بْنُ صُبِيْح، عَنْ

زَيْدِ بُن ارُقمَ

زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ النَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ

4847 - حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا عَلِيُّ

حَـدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا الْحِمَّانِيُّ، ثنا

جُرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،

عَنُ اَبِى الصَّحَى، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ

الْحَضَرَمِيُّ، ثنا إسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى السُّلِّتُّ، ثنا

بُنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، عَنِ

4846 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت زيدبن ارقم رضى اللدعنه

سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتی کیلیم نے فرمایا: میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ

ر ما مول الله كى كتاب ( قرآن مجيد ) اورايني الل بيت ،

یہ دونوں ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے یہاں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور المالية الم في مايا: مين تم مين دو بهاري چيزين چهور

ر ما ہوں' اللہ کی کتاب ( قرآن مجید) اور اپنی اہل بیت'

مید دونوں جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں حوض پر

حضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه حضور ملي يُلامِ سے

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله ملتی آیتی سے غدر خم کے موقع پر سا

تک کہ دونوں حوض پرآئیں گے۔

اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

آئیں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

4846- أخرجة الحاكم في مستدركه جلد3صفحه160 وقم الحديث: 4711.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَــمْـرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِي الضَّحَى، عَنْ

وَعِتْ رَتِي اَهُ لَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنُ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَوِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ

الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ آبِي الضَّحَى، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَهَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى تَارِكُ فِيكُمُ الشَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْ رَتِي اَهُ لَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنُ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا

عَلَى الْحَوْضَ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ 🦹

دونوں ہاتھ اُٹھائے میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی

حضرت زيد بن وهب مضرت

زید بن ارقم رضی الله عنه ہے

روایت کرتے ہیں

مقام رحبہ میں جنہوں نے رسول اللدم اللہ اللہ علیہ سے ساتھا

اُنہوں نے گواہی دی جو آپ نے فرمایا' سولہ آ دمی

کھڑے ہوئے اوراُنہوں نے گواہی دی کہ اُنہوں نے

رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُو فرمات ہوئے سنا كيہ جس كا ميں

مدگار ہول علی اس کا مدوگار ہے اے اللہ! أو اس كو

دوست رکھ جواس کو دوست رکھے اور تُو اس سے دشمنی کر

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4850 - حَسدَّ ثَسنَسا اِبْرَاهِيسمُ بُنُ نَسائِلَةَ الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثنا

لَبُو اِسْرَائِيلَ الْـمُلاثِتُ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ آبِي

سُلَيْمَانَ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: نَاشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِي قَالَ لَهُ فَقَامَ

سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ

4850- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه106 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط حاليا من ذهاب

البصر والكتمان ودعاءء على وفي رواية عنده وكان على دعا على من كتم ورجال الأوسط ثقات

جس کا میں مددگاراس کاعلی مددگارہے اے اللہ! جواس کو دوست رکھے تُو اس کو دوست رکھ' جواس سے دشمنی

کرے تُو اس ہے دشمنی رکھ۔

سفیدی دیکھی۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُـمٍّ: مَـنُ كُـنُتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ

4849 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَضُ رَمِـى، ثنا ضِرادُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيُّ بُنُ

عَابِسِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِي

الصَّحَى، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: رَايُتُ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى

زَيْدُ بُنُ وَهُبِ،

عَنُ زَيْدِ

بُن أَرُقَهُمَ

عَلِيٌّ بُنُ عَابِسٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ

آبى الصَّحَى، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ

وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

رَايَتُ بَيَاضَ إِبُطَيْهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ

مَـوُلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ

عَادَاهُ قَالَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ كَتَمَ فَلَهَبَ

بَـصَـرى، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا عَلَى مَنْ

يَحْيَى بُنُ جَعْدَةً،

عَنُ زَيْدِ

بُن أَرُقَمَ

آبُو نُعَيْمٍ، ثنا كَامِلُ آبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ

حَبِيبَ بُنَ اَبِى ثَابِتٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ

جَعْدَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرِ

خُسِّ آمَرَ بِدُوحِ فَكُسِحَ فِي يَوْمٍ مَا آتَى عَلَيْنَا يَوْمٌ

كَانَ اَشَدَّ حُرًّا مِنْهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يُبْعَثُ نَبِيٌّ قَطَّ إِلَّا عَاشَ نِصْفَ

مَا عَاشَ الَّذِى كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنِّى أُوشِكُ اَنُ أُدْعَى

كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ وَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

فَقَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ مَنْ آوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟

قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ

﴿ فَا جِيبَ، وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ مَا لَنُ تَضِلُّوا بَعْدَهُ

4851 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

جواس سے دسمنی کرے۔حضرت زید بن ارقم رضی اللہ

عنەفرماتے ہیں کہ میں ان میں سے تھاجس نے اس کو

چھپایا اورمیری بینائی چلی گئی۔حضرت علی رضی الله عنه

نے اِس کے لیے بدوعا کی جس نے اس کو چھپایا تھا۔

حضرت ليجيٰ بن جعده' حضرت

زید بن ارقم رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

حضور التُولِيم كم ساتھ نكائم بم جب غدر خم كے مقام پر

پنچ تو آپ نے اونچی جگہ کرنے کا حکم دیا' آپ اس دن

ہارے پاس آئے'اس دن گرمی تخت تھی' آپ نے اللہ

ی حمدوثناء کی اور فرمایا: اے لوگو! کوئی نبی نہیں بھیجا گیا

کہ اس نے آ دھی زندگی گزاری اپنے سے پہلے آئے

والے نبی سے قریب ہے کہ میں اللہ کی وعوت قبول

کروں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں' تم

دونوں کو پکڑے رکھو'تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو

گے: (۱) قرآن پاک چھر آپ کھڑے ہوئے اور

حضرت على رضى الله عنه كا ماته كيكر كرفر مايا: السالو كو! ميس

تہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں! صحابہ کرام نے

عرض کی: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں' آپ

نے فرمایا: جس کامیں مددگاراس کاعلی مددگارہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

حضرت عبدخير حضري' حضرت زيد بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کھی حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے آپ کے پاس ا ایک الیی عورت لائی گئی جس کے ساتھ تین آ دمیوں نے ایک ہی طہر میں وطی کی تھی۔ پس (پہلے مر کے میں) آپ نے دو سے پوچھا: کیاتم اس بچے کا اقرار كرتے ہو؟ پھرآپ نے دوسے سوال كيا يہاں تك كه (بیمرحله) مکمل ہوا۔ پس آپ نے دو سے ایک کے بارے میں سوال کیا' پس انہوں نے اقرار نہ کیا۔ پس آپ نے ان کے درمیان قرعه اندازی کی اور یے اس پرلازم کردیا'جس کے نام قرعہ نکلا اور اس پر دیت کے دوثلث لازم کیے۔ یہ بات حضور التی اللہ کی بارگاہ میں بیش کی گئی' پس (آپ اسے سن کر) یوں ہنے کہ آپ مانی دارهین ظاهر موکنیں۔

> حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے اسی طرح کی حدیث روایت کی گئی ہے۔

عَبْدُ خَيْر الْحَضُرَمِيٌّ، عَنُ زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4852 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَوِيُّ، عَنْ عَبُدِ السَّرِّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِح عَنُ الْشَّعْبِيِّ، عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ الْحَضُرَمِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَعَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِ الْيَهَنِ فَاتِيَ بِامْرَاةٍ وَطِئْهَا ثَلاثَةٌ فِي طُهُر وَاحِدٍ، فَسَالَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّان لِهَذَا الْوَلِيدِ؟ فَلَمْ يُقِرًّا، ثُمَّ سَالَ اثْنَيُنِ: ٱتُقِرَّان لِهَذَا بِالْوَلِيدِ؟ ثُمَّ سَالَ اثْنَيْنِ، حَتَّى فَرَغَ، فَسَالَ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ يُقِرُّوا فَاقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَالْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْفُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ، فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا اَبُو مَسْعُودٍ آخَمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، أَنَا عَبُدُ السرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَسانَ، عَنِ الْاَجْلَح، عَنِ الشُّعُبِيِّ، عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، مِثْلَهُ 4853 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے

4852- أخرج نبحوه البحاكم في مستدركه جلد 2صفحه 225 رقم البحديث: 2828 وجلد 3صفحه 146 رقم الحديث: 4659 جلد 4 صفحه 108 رقم الحديث: 7037 .

مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ حَضْرَمَوْتَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱزْقَمَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ بِالْيَمَنِ فَاتَاهُ ثَلاثَةٌ يَتَنَازَعُونَ فِي وَلَدٍ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ آنَّهُ ابُنُهُ، فَخَلا

بِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: اَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، اللهُ مَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالًا: لَا، اللهُ مَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالًا: لَا، فَـقَـالَ: اَرَاكُـمَ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ، وَانَا مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَاقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي آصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ، وَغَرَّمَهُ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ لِلْبَاقِينَ

> عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْخَلِيل، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ

4854 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

﴿ الْـُحْـمَيْـدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْآجُلَح، حَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْآجُلَحِ، حَ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُشَنَّى بُنُ مُعَاذِ بُنِ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَالِدٌ، عَنِ الْآجُلَحِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے کیں آپ کے یاس تین آ دمی ایک بیج کے بارے جھاڑتے ہوئے آئے ان میں سے ہرایک کا گمان تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ بس آپ ان میں سے دوکو تنہائی میں لے گئے۔ یں آپ نے فرمایا: کیا اس بیچ کے ساتھ تم دونوں کا دل مطمئن ہے؟ دونوں نے کہا نہیں! پھر دوکو تنہائی میں بلایا توان دو ہے بھی اس طرح کی بات فرمائی۔ پس ان دونوں نے عرض کی نہیں! پس آپ نے فرمایا میں حمہیں شک کرنے والے شریک خیال کرتا ہوں' اب میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کروں گا' پس آپ نے ان کے درمیان قرعہ اندازی فرمائی کیس بچہ اس کو

ثلث ای*ں پر چی*ٹی ڈالی۔ حضرت عبدالله بن خليل مضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

وے دیا جس کے نام قرعہ لکلا اور باقی کیلئے دیت کے دو

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملتی ایلی نے حضرت علی رضی الله عنه کویمن کی طرف بھیجا' آپ رضی اللہ عنه کی بارگاہ میں ایسے تین آ دمی لائے گئے جنہوں نے ایک ہی طہر میں ایک عورت سے جماع کیا تھا' پس اس کے ہاں بچہ پیدا ہو كيا، پس آب ايك ايك كيلي كهني لكيه كيا تو راضي

﴿ ﴿ الْمعجم الكبير للطبراني ﴿ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْجَمِ الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

نُسمَيْرٍ، ح وَحَسَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا ِيَحْيَى الْحِـمَّانِيُّ، ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بُسُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْآجُلَعِ، ح وَحَدَّثَنَا ابُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ٱلْاجُلَحِ، عَنِ الشَّعُبِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ

بُنِ الْحَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ

الِلُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ، فَأْتِيَ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَا: ثنا قَيْسُ

فِي ثَلاثَةِ نَفَرِ وَقَعُوا عَلَى امْرَاةٍ فِي طُهْرِ وَاحِدٍ، فَجَاءَتُ بِولَدٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِوَاحِدٍ وَاحِدٍ:

ٱتَىرُضَى ٱنْ يَكُونَ الْوَلَدُ لِهَـذَا؟ ٱنْتُمُ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، فَأَقُرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثِي الدِّيَةِ لِلْآحَرَيْنِ،

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَثُ اَضُرَاسُهُ

> عَلِی بُنُ دُرِی الْحَضُرَمِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4855 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَصْصُومِيُّ، ثنا جَنْدَلُ بُنُ وَالْقِ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

ے کہ بچداس کا ہو؟ تم ایک دوسرے کی مخالففت کرنے والے شریک ہو۔ ایس آپ نے ان کے درمیان قرعہ ڈالا اور بچہاس کو دے دیا ،جس کے نام قرعہ نکلا اور دوسرول کیلئے اس پر دیت کے دوثکث لازم فر مائے۔ پس به بات رسول کریم ملتَّ فیکیلم تک مپنجی تو آپ ملتی فیکیلم بوں بنے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔

حضرت علی بن در" ی حضری' حضرت زيدبن ارقم رضي اللهءنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم اللہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا' جب حضِرت على رضى الله عنه كا خط آيا' جس ميں كھھا ہوا تھا كه

الُحَيضُ رَمِيٌّ، قَنا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ،

تین آ دمی میرے پاس آئے جوجھگڑا کررہے تھے ایک

بیچ کے بارے میں جس کی مال سے زمانۂ جاہلیت میں

ایک ہی طہر میں نتیوں نے وطی کی'ان میں سے ہرایک ید دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ سومیں سے ان کے

درمیان قرعه اندازی کرے فیصلہ کیا ہے اور میں نے ان

میں سے قرعہ والے کو بچہ دیا ہے اس شرط پر کہ دوسرے

رو کیلئے دیت کے رو ثلث چٹی ہو گی۔ پس نبی

كريم ملتَّ أيتهم مسكرائ يهال تك كه آپ التَّ ويَتَهُم كل

داڑھیں ظاہر ہوگئیں' پھر فرمایا: میرا فیصلہ بھی وہی ہے جو

علی کا ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللّهءنه فرماتے ہیں: میں

نبی کریم ملتی لیلم کے پاس موجودتھا، پس اسی کی مثل ذکر

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يبينم نے حضرت على رضى الله عنه كويمن كى طرف عامل بنا کر بھیجا' آپ کے پاس دفن شدہ خزانہ لایا گیا' آپ نے اس ہے خمس لیا اور باقی اس کے مالک کودے

دیا' پہ بات حضور ملٹی کیا ہی تھی تو آپ نے اس کو پسند

الرَّامَهُ رُمُ زِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لِ السَّمَاعِيلَ الْاَزْدِيُّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ رَجُلِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ:

﴿ 4856 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ رَوَاحَةَ

قَىالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ مُحَمَّدِ بُن سَالِم، عَنْ عَاصِم بُنِ عَلِيّ بُنِ دُرِّيّ

الْحَيضُ رَمِيّ، عَنْ زَيْدِ بُن اَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ

النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنْ

بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَامِلًا عَلَى الْيَمَنِ، فَأَتِى بِرِكَازِ فَآخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَدَفَعَ بَقِيَّتُهُ إِلَى صَاحِبِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى

4856- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه78 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْجَبَهُ

أَبُو سَلَّمَانَ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4857 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْعَلاءُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا آبُو سَلْمَانَ، آنَّهُ صَلَّى مَعَ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، فَقُلْتُ: أَوَهَمْتَ أُمُ عَمْدًا؟ فَقَالَ: بَلُ عَمُدًا، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهَا

4858 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْكَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَدَّمُ دُ بُنُ الْفَضُلِ السَّفَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْهَانَ، قَالًا: ثنا شَوِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي زُرْعَةَ، عَنْ اَسِى سَلْمَانَ الْمُؤَذِّن، قَالَ: تُوُفِّيَ اَبُو سَريحَةَ الْغِفَارِيُّ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ ٱرْبَعًا ، وَقَالَ: هَكَذَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي

4859 - حَـدَّثَنَا ابُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي، ثنا يَـحْيَى الْحِـمَّانِيُّ، ثنا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلاثِيُّ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ آبِي سَلْمَانَ الْمُؤَذِّن، عَنْ زَيْدِ بْن اَرْفَهَ، قَالَ: نَشَدَ عَلِيٌّ، النَّاسَ، أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا

حضرت ابوسلمان المؤ ذن ' حضرت زيدبن ارقم رضي الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوسلمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه کے ساتھ نمازِ جنازہ میں گیا تو آ پ

نے جنازہ کی پانچ تکبیریں کہیں میں نے کہا: کیا آپ نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر؟ فرمایا: جان کر کیونکہ

حضور ملتي البياني السينمازير هاتے تھے۔

حضرت سلمان المؤذن فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسر یحدالغفاری کا وصال موا ٔ حضرت زید بن ارقم رضی

الله عنه نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی' آپ نے چار تکبیریں کہیں اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ملٹی کیا ہم کو

ایسے ہی نمازِ جنازہ پڑھاتے دیکھاہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت على رضى الله عنه في لوكول سيفتم لي أيك آ دي نے اللہ کی قتم اُٹھائی کہ اُس نے رسول الله طبّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فر ماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مدد گاراُ س کاعلی مدد گار

سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِتٌ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالَّاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، فَقَامَ اثْنَا عَشَوَ بَدُرِيًّا فَشَهِدُوا بِذَلِكَ قَالَ زَيْدٌ: وَكُنْتُ آنَا فِيمَنُ كَتَمَ فَلَهَبَ

طَلْحَةُ بُنُ يَزِيدَ آبُو حَمْزَةَ مَوْلَى قَرَظَةَ الْانْصَارِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرُقُمَ 4860 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَى، ثنا آبُو

الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ، حَ وَحَدَّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثِنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثِنا شُعْبَةُ، عَنُ عَـمُ رو بُنِ مُرَّدة، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا حَمْزَة، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ جُزُءٌ مِنْ مِائَةٍ ٱلْفِ جُزْء مِ مَّن يَوِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ قُلْتُ: كُمُ

كُنتُهُ يَوْمَئِدَ إِ؟ قَالَ: سَبْعُمِائَةِ رَجُلِ اَوْ ثَمَانِمِائَةٍ

4861 - حَـدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاهَ وَيُهِ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا اَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا:

ہے اے اللہ! تُو اس کو دوست رکھ جو اس سے دوسی ر کھے اور تُو اِس سے دشمنی رکھ جواس سے دشمنی رکھے۔ بارہ بدری صحابی اُٹھے اُنہوں نے اس کی گواہی دی۔ حضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه فرمات بين: مين ان میں سے تھا'جنہوں نے چھپایا اور میری بینائی چلی گئی۔ حضرت طلحه بن يزيدا بوحمزه ومضرت

قرظه انصاری کے غلام حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں خضرت زيدبن ارقم رضى الله عنه فرمات بي كهم رسول الله التَّالِيَّةُ كَ ساتھ سے آپ نے فرمایا تم ایک ہزار کی جزء ہو میرے حوض پر آنے والوں کی۔ راوی حدیث طلحہ نے زید سے عرض کی: تم اس دن کتنے تھے؟ فرمایا: سات سویا آٹھ سوآ دمی ہوں گے۔

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله ملتي لَيْهِم كساتھ تھے آپ نے فرمایا: تم ایک ہزار میں سے ایک جزء ہو میرے حوض پر آنے والول کی ۔ راوی حدیث طلحہ نے زید سے عرض کی: تم اس دن

کتنے تھے؟ فرمایا: چھسویا سات سویا آ دی ہوں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم

رسول الله ملتي للنهم كے ساتھ تھے آپ نے فرمایا: تم ایک

ہزار جزء میں سے ایک جزء ہو میرے حوض پر آنے

والول سے ۔ راوی حدیث طلحہ نے زید سے عرض کی :تم

ال دن كتنے تھے؟ فرمایا: آٹھ سوسے نوسوتك آ دمي

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

جز ہو ہزار جزء کی میرے حوض پر آنے والوں سے۔

تھے؟ فرمایا: چھسو سے سات سوتک آ دمی ہوں گے۔

راوی حدیث طلحہ نے زید سے عرض کی تم اس دن کتنے گر

ہول گے پہ

قُلُتُ: كُمْ كُنْتُمُ ٱنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: سِتَّمِائَةٍ آوُ

الْـوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو الشُّعْثَاءِ، ثنا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ،

عَن الْاَعْمَ مَن عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ طَلْحَةً،

مَوْلَى قَرَظَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَهَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فِي

غَزَادِةٍ، فَقَالَ: مَا ٱنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ جُزْءٍ

مِلْكُنُ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا لِزَيْدٍ:

كُـمُ اَنْتُـمُ يَوْمَئِيلٍ؟ قَـالَ: مَا بَيْنَ الشَّمَانِ مِائَةٍ اِلَى

بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةً،

حَدَّثَنِي أَبِي حِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ عَـمُوو بُنِ مُرَّةً، عَنْ طَلْحَةً بُنِ يَزِيدً، عَنْ زَيْدِ

بُنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَا ٱنْتُمْ جُزُءٌ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ جُزُء مِمَّنْ يَرِدُ

عَـلَىَّ الْحَوْضَ قُلْنَا لِزَيْدٍ: كُمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: مَا

4863 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا اَبُو بَكُر

4862 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ

طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ

أَرْقَمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمُ

جُـزُءٌ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ جُزْء مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ

السبعيمائية

4864 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَيضُ رَمِيٌّ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً، عَنُ آبِيهِ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ٱنْتُمُ الْيَوُمَ بِجُزُء ِمِنُ

مِائَةِ ٱلْفِ جُزُءِ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ قُلْتُ: كُمُ كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: سَبْعَمِائَةٍ، أَوْ ثَمَانِمِائَةٍ 4865 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا اَبُو

الْوَلِيدِ، ننسا شُعْبَةُ، عَنُ عَـمُوو بُنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَبِمِ عُبُثُ آبَا جَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ، يَقُولُ: اَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلِيٌّ فَحَدَّثُتُ بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ، فَٱنْكُرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: اَوَّلُ مَنْ صَلَّى اَبُو بَكُرٍ

4866 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ، ثنا آبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَـمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ آبِي حَمْزَةً، عَنْ زَيْدِ بُن اَرْقَهَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، ﴾ يَـ قُــولُ: لَا تُـنَّـفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى

يَنْفَضْ ول فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرْتُهُ وَآتَاهُ ابْنُ أُبِيِّ فَحَلَفَ لَهُ آنَّهُ لَمْ يَقُلُ ذَلِكَ،

وَٱتَّانِي ٱصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله ملتي ليلم كساتھ تھے آپ نے فرمایا تم ایک ہزار جزء کی ایک جزء ہوئمیرے حوض پر آنے والوں میں ہے۔ راوی حدیث طلحہ نے زید سے عرض کی تم اس دن كتنے تھے؟ فرمایا: سات سو یا آٹھ سو آ دمی ہوں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے حضور ملتا اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔حضرت ابوحمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابراہیم کے سامنے پڑھی' اُنہوں نے اس کا انکار کیا ' فرمایا: سب سے پہلے حضرت

ابو بکررضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کوفر ماتے ہوئے ساتم رسول الله ملتي يَرَبُّم ك پاس موجود لوگوں پر خرچ نه كرو یہاں تک کہ کم ہو جائیں۔ میں جضور ملتہ النہ کے باس آیا' میں نے آپ کو بتایا' آپ کے پاس ابن اُلی آیا' اس نے کہا'ا سے نہیں کہا'میرے پاس رسول مٹھ کیا تیا کہ اصحاب آئے اور مجھے ملامت کرنے لگئ میں اپنے گھر

آيا اورسو گيا' پريشان تھا' ميري طرف رسول الله طرفي آينه کا

4865- أورده أحمد في مسنده جلد 4 صفحه 368

4866- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 370

فَلامُونِي، فَاتَيُتُ مَنْزلِي فَنِمْتُ قَالَ: كَانَّهُ كَثِيبٌ، فَارْسَلَ اِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ، اَوْ

قَالَ: فَاتَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ اللُّهَ قَدُ صَدَّقَكَ وَعَذَرَكَ وَتَلا هَاتَيْنِ الْآتَيْنِ (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

(المنافقون: 7 ) حَتَّى خَتَمَ الْآيَتَيْنِ

ثُمَامَةُ بُنُ عُقَٰبَةَ الْمُحَلِّمِيُّ، عَنُ زَيْدِ بن اَرْقَمَ

4867 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَضُرَمِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِ رِ، عَنِ الْاَعْمَ شِ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ

زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ، قَالَ: جَاء رَجُلٌ مِنُ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا

اَبَ الْقَاسِم، تَسزُعُمُ اَنَّ اَهُلَ الْجَنَّةِ يَاكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ

الْحَاجَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَاجَةُ آحَـدِهمْ عَرَقٌ يُفِيضُ مِنْ جُلْدِهِ، فَإِذَا بَطْنُهُ

4868 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن حَـنْبَـلِ، ثنا أَبِي، ثنا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ،

پیغام آیا میں آپ کے پاس آیا فرمایا میں حضور ملتی ایک نیاز کے پاس آیا' آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے آپ کی تصديق كي اورآب كاعذر قبول كيائبيدوآيتي پرهيس: ''وہ کہتے ہیں کہتم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والوں ىرخرچ نەكرد' ـ

## حضرت ثمامه بن عقبه می و مضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے ایک آ دی رسول الله مل وروا کے پاس

آیا اس نے عرض کی: اے ابوالقاسم! آپ خیال کرتے ہیں کہ جنت والے کھائیں اور پئیں گئے جو کھا تا اور بیتا

ہاں کو حاجت بھی ہوتی ہے حضور سے ایک و حاجت بھی ہوتی ان کی حاجت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے بسینہ نکلے گا تو

ان کا بید خالی موجائے گا۔

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں که  ﴾ وَالْحِسَمَاعِ وَالشَّهُ وَدِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ

وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْمَحَاجَةُ، فَقَالَ: عَرَقٌ، فَإِذَا

4869 - حَدَّثَنَسَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

رَجُلِ فِي الْآكُلِ وَالشَّرْبِ وَالشَّهُوَةِ وَالْجِمَاعِ،

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ

تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَاجَةُ آحَدِهِمْ عَرَقٌ يُفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ

حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى

4870 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ،

أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ

الُحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثُمَامَةً

كَانَ كَذَلِكَ ضَمُرَ لَهُ بَطْنُهُ

عَنْ ثُسَمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: جَاءَ آپ گمان کرتے ہیں کہ جنت والے کھا نیں اور پیئیں

گئ آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ

قدرت میں میری جان ہے! جنت میں ایک آ دی کو

کھانے اور پینے اور جماع کرنے میں سوآ دمیوں کے

برابرقوت دی جائے گی'اس نے کہا: جو کھا تا اور بیتا ہے

اس کوحاجت ہوتی ہے آپ نے فرمایا: اس کو پسینہ

حضرت زیدین ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ایک آ دمی رسول الله طال الله الله الله علی ایس آیا اس نے کہا:

آپ گمان کرتے ہیں کہ جنت والے کھا ئیں اور پئیں

ك أب نے فرمايا: اس ذات كى قتم جس كے قبضة

قدرت میں میری جان ہے! جنت میں ایک آ دی کو

کھانے اور پینے اور جماع کرنے میں سوآ دمیوں کے

برابرقوت دی جائے گی'اس نے کہا: جو کھا تا اور پیتا ہے

اس کوحاجت ہوتی ہے آپ نے فرمایا: اس کو پیپنہ

حضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه حضورط لي الله عنه

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں: اہل

كتاب كے پاس ايك آدمي آيا'اس نے عرض كى: اے

آئے گا تواس کا پیپ صاف ہوجائے گا۔

اس طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

آئے گا تواس کا پیٹ صاف ہوجائے گا۔

رَجُسُ إِلَى النَّبِسِيِّ صَبِلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَزُعُمُونَ أَنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشُرَبُونَ، فَقَالَ: إِي وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمُ

وَهُولِ لِيُؤْتَسَى قُوَّدَةً مِسِائَةٍ رَجُلٍ فِي الْآكُلِ وَالشَّرْبِ

التُّستَويُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ أبى شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيّ، عَنُ زَيْدِ إُسْنِ اَرْقَهُمَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنُ اهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ

بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

فَاِذَا بَطُنُهُ قَدُ ضَمُرَ

الْمِ قُدَام، عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ

ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ

مِنْ اَهُ لِ الْكِتَ ابِ: يَا اَبَا الْقَاسِمِ، تَزْعُمُ اَنَّ اَهُلَ

الُجَنَّةِ يَـأُكُلُونَ وَيَشُـرَبُونَ، قَالَ: نَعَمُ، وَالَّذِي

نَـفُسِـى بِيَدِهِ إِنَّ آحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلِ فِي

الْاكل وَالشَّرْبِ وَالْحِمَاعِ وَالشَّهُوَةِ قَالَ: فَإِنَّ

الَّذِى يَىاْكُـلُ تَـكُـونُ لَــهُ الْـحَاجَةُ، قَالَ: حَاجَةُ

4871 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بِشُرِ الْمَقَارِيضِيُّ

الصُّنْعَانِتُ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حُوتِيِّ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سَالِمٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ صَالِح

الْمَكِّحَةُ، عَنِ الْآعُمَ شِ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ

الْمُحَلِّمِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: جَاء رَجُلٌ مِنْ

اَهُ لِ الْكِكَ ابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَـقَالَ: يَا آبَا الْقَاسِمِ، تَزْعُمُ آنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ يَاكُلُونَ

وَيَشُورَبُونَ، قَالَ: نَعَمُ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَذِهِ إِنَّ

الرَّجُلَ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْآكُلِ وَالشَّرُبِ

4872 - حَـدَّثَنَا اَسُلَمُ بُنُ سَهُلِ الْوَاسِطِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا يَحْيَى بُنُ رَاشِدٍ،

ثنا عَبُدُ النُّورِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سِنَانٍ، عَنُ هَارُونَ

وَالْجِمَاعِ وَالشَّهُوَةِ

آحَدِهِمْ عَرَقْ كَرِيحِ الْمِسْكِ فَيُصْمِرُ بَطْنَهُ

يئيں گئے آپ نے فرمایا: جی ہاں!اس ذات کی قتم جس

کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جنت میں ایک

آ دمی کو کھانے اور پینے اور جماع اور شہوت میں ایک سو

آ دمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی' اس نے کہا: جو

کھانا (دیت) اس کو قضاء حاجت ہوتی ہے آپ نے

4872- أورده الطبراني في الأوسط جلد7صفحه 365 وقم الحديث: 7741 .

فرمایا: ان کی قضاء حاجت پسینه هوگ ان کاپسینه مشک کی

خوشبو کی طرح ہوگی'اس کے ساتھان کا پید صاف ہو

حضرت زید بن ارقم رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں : اہل

كتاب كے ماس ايك آدمي آيا اس نے عرض كى ال

ابوالقاسم! آپ کا خیال ہے کہ جنت والے کھا ٹیں اور پیس گئ آپ نے فرمایا: جی ہاں!اس ذات کی شم جس

کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جنت میں ایک

آ دمی کو کھانے اور پینے اور جماع اور شہوت میں ایک سو آ دمیوں کے برابرطافت دی جائے گی۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فر ماتے ہیں : میں

نی کریم طرفی آلم کے پاس بیٹا ہوا تھا تو ایک یہودی نے

آپ النائیلیم کی خدمت میں کہا: کیا آپ کا نظریہ ہے کہ

ابوالقاسم! آپ کا خیال ہے کہ جنت والے کھا ئیں اور

المعجم الكبير للطبراني في 120 و 620 و الكبير للطبراني في الكبير للطبراني في الكبير ال

جنت میں کھانا' پینا اور بیویاں ہوں گی؟ تو نبی

كريم التَّوْيَةِ فِي مَايا: في مال! بس يبودي نے كبا: بم

تو جنت كو ياك اور يا كيزه سجحت بين \_ تو نبي كريم التَّهُ يَايَمْ

نے اس سے فرمایا: کیا تیرا ایمان ہے کستوری کے

درخت پراور بیتمهاری کتاب میں بھی ہے؟ اس نے کہا:

جى بان! فرمايا: كيونكه بول اور جنابت كيين كي شكل مين

ہوگی جوان کی مینڈھیوں سے ان کے قدموں کی طرف كتتوري كى طرح بهه جائے گا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ایک آ دمی رسول الله طرفی آیا کے یاس آیا اس نے ایک گرہ باندھ کرانصار کے ایک آ دمی کو کنویں میں ڈال دیا'

آپ کے پاس دوفر شتے عیادت کرنے نے لیے آئے ان میں سے ایک آپ کے سر کی جانب اور دوسرا آپ

ك ياؤل كى طرف أن ميس ساكي في عرض كى: كيا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کو بھاری ہے اس نے کہا: فلاں جوآپ کے پاس آتا ہے اس نے گرہ لگا کر فلاں

انصاری کے کنویں میں ڈالا ہے اگر کسی آ دمی کو بھیجا جائے اور وہ گرہ کیڑ لے تو ضرور یانی زرد ہو جائے گا'

ایک آ دمی کو بھیجا گیا' اس نے گرہ پکڑی' اس کو کھولا تو آپ الله التيليم تندرست مو كئ وه آ دى اس كے بعد بھى ذكرنه كرتے نهاس سے آپ ناراض ہوتے۔

بُنُ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: آتَزُعُمُ آنَّ فِي الْحَنَّةِ طَعَامًا وَشَرَابًا وَازْوَاجًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ رِهِ مَسلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا كُم نَجِدُهَا طَيْبَةً مُطَيِّبَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بُنِ سَعُدٍ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ زَيْدُ

وَسَلَّمَ: أَتُوهُمِنُ بِشَجَرَةِ الْمِسْكِ وَتَجِدُهَا فِي كِتَابِكُمِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَإِنَّ الْبَوْلَ وَالْجَنَابَةَ عَرَقٌ يَسِيلُ مِنْ ذَوَائِبِهِمْ إلَى اقْدَامِهِمْ كَالْمِسْكِ 4873 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُن

رَاهَ وَيُهِ، ثِنا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُن أَبِي شَيْبَةَ، ثنسا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ إَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، قَالُوا: ثنا جَرِيرٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ

بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَدُخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ فِي بِنُو رَجُلِ مِنَ الْآنُـصَارِ، فَاتَاهُ مَلَكَان يَعُو دَانِهِ، فَقَعَدَ ) أَحَدُهُ مَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ، فَقَالَ

آحَـُدُهُـمَا: أَتَـدُرِى مَا وَجَعُـهُ؟ قَالَ: فَلَانٌ الَّذِي يَدُخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَٱلْقَاهُ فِي بِنُو فَكُان الْاَنْـصَـارِيّ، فَلَوُ أُرْسِلَ رَجُلٌ، وَآخَذَ الْعُقَدَ لَوَجَدَ الْمَاءَ كَلِّهِ اصْفَرٌّ ، قَـالَ: فَبَعَثَ رَجُلًا فَآخَذَ الْعُقَدَ

4873- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد4صفحه 401، وقم الحديث: 8074.

فَحَلَّهَا فَبَرَا، وَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُرُ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاتِبُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

حَـدَّثَنَا آبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا عُبَيْـدُ اللّٰهِ بُـنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عُقُبَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ، كَمَا قَالَ جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا ٱبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ، بِنَحُوهِ خَالَفَ جَرِيرٌ شَيْبَانَ فِي

4874 - حَـدَّثَنَا اَسْلَمُ بْنُ سَهْلِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، ثنا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُ وِدِيُقَالُ لَهُ: ثَعَلَبَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمُ

4875 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ مَنْدَهِ

الْاَصْبَهَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ، قَـالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ المُخْتَارِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ

حضرت يزيد بن حبان ٔ حضرت زيد بن ارتم رمنی

الله عنه سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔ جربر شیبان نے اس کی سند میں اختلاف کیا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم حضور ملی آئی ایم کے پاس تھ اچانک ایک یہودی آپ

ك ياس آيا اس كانام تعليه بن حارث تها اس في كها السلام عليك يامحمر! آپ نے فرمایا: علیم!

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4874- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه42 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب

4875- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه146 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابراهيم بن المختار وثقه أبو داؤد وأبو حاتم وقال ابن معين ليس بذاك وبقية رجاله ثقات

ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ `

> يَزيدُ بُنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ

4876 - حَسدَّتُنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا آبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَش، عَنُ يَزِيدِ بُنِ حَيَّانَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: سَحَرَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ آيَّامًا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا، فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، فَاسْتَخُرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُــقُــدَـةً وَجَــدَ لِــذَلِكَ خِفَّةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالِ، فَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْيَهُودِيُّ وَلَا رَآهُ فِي

4877 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابُنُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ آرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت يزيد بن حبان تيمي' حضرت زيدبن ارقم رضي اللهءنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضور ملٹھ آتیم پر جادو کیا' آپ کو کئی دن

اس کی شکایت رہی'آ بے کے پاس حضرت جریل علیہ السلام آئے اور عرض کی: آپ کوایک یہودی نے جادو كيا ب آپ ك ليكره لكائي ب حضور مل الله في

اس كى طرف على كوبهيجا 'اس كوآپ رضى الله عنه نے نكالا ' وہ اس کو لے کرآئے 'جب ایک گرہ کھولی جاتی تو اس سے آپ کو افاقہ ہوتا' حضور طلع الله تندرست ہو گئے'

جب رسول الله طرفي الله على يبودي كمتعلق كها جاتا تو آپ کے چبرے پر سمجھی ناراضگی دکھائی نہیں دیق

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیلیم نے فرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کرجھوٹ باندھےاں کو جاہیے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

4876- أورده النسائي في السنن الكبراي جلد أصفحه 307 وقم الحديث: 3543 .

4877- أورده ابن أبي شيبة في مصنفه جلد5صفحه 296، رقم الحديث: 26255 عن حيان بن يزيد عن زيد بن أرقم به .

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا

فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار 4878 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن

حَنْبَلِ، حَلَّثَنِي آبِي، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ اَبِسى حَيَّانَ التَّيْمِيّ، حَلَّاثِنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ،

فَّالَ: انْطَلَقُتُ آنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ إِلَى زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعَتُ اُذُنَّاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُـولُ: مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ

4879 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَآبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ

سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيّ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ حَيَّانَ، عَينُ زَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ، قَالَ: سَمِعَتُ أُذُنَاى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ

مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

4880 - حَدَّ ثَنَسَا مُسَحَسَّ دُبُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصُّرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ 'بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَعْلَى بُنُ

عُبَيْكٍ، عَنُ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ

4881 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسُتَوِيُّ، ثنا خُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَوِيرٌ، عَنْ

حضرت زیدین ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ لِيَتِهُمْ نِي فرمايا: جو مجھ پر جان بوجھ كرجھوٹ

باند ھے اس کو چاہیے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور سُنْ اللَّهُ اللَّهِ فَمِ ما يا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باند ھےاں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے۔

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ يَرْبَهُ نِي فرمايا: جو مجھ پر جان بوجھ كرجھوٹ

باندھےاں کو جاہیے کہ وہ اپناٹھکا نہ جہنم میں بنالے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد نے میری طرف سی کو بھیجا' میں اس

کے پاس آیا' اس نے کہا: کتنی احادیث آپ کے

حوالے سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں؟ تو رسول اللہ ملتی اللہ

سے روایت کرتا ہے ہم کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہیں

یاتے ہیں، تو محد ملتی المام کے لیے روایت کرتا ہے کہ آ ب

كا حوض موكًا ميں نے كہا: جميس آپ نے بتايا ہے اور ہم

سے وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا: تُو جھوٹ بولتا ہے میشخ

بوڑھا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا: میں نے دونوں کا نوں

سے سنا ہے اور دل سے یاد کیا کہ آپ سٹائی آئے کے فرمایا:

جو مجھ پر جان بوجھ کرجھوٹ باندھے اس کو جا ہیے کہ اپنا

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

عبیدالله بن زیاد نے میری طرف کسی کو بھیجا عیں اس

کے پاس آیا' اس نے کہا: کتنی احادیث آپ کے

سے روایت کرتا ہے او آپ کے لیے گمان کرتا ہے کہ

آپ کا حوض ہوگا؟ میں نے کہا: ہمیں آپ نے بتایا ہے

اورہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا: تُوجھوٹ بولتا ہے

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے کہا گیا کہ

گيا: وه کون ہيں؟ کہا گيا: آ لِ علیٰ آ لِ عقيلٰ آ لِ جعفرٰ ،

مھانہ جہنم میں بنائے۔

شیخ بوڑھا ہو گیا ہے۔

آ ل عباس۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 624 ﴿ 624 ﴿ جلد سوم ﴾

4882 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ تَزْعُمُ أَنَّ لَهُ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ؟

قُـلُتُ: قَدُ حَدَّثَنَا ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْخٌ قَدُ

4883 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ

بُنِ حَيَّانَ التَّيُمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ،

وَقِيلَ لَـهُ: مَنَ آلُ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: مَنْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ

4883- أورد نحوه ابن خزيمة في صحيحه جلد4صفحه 62

اَبِي حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ،

قَالَ: أَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ، فَاتَيْتُهُ، فَقَالَ:

مَا اَحَادِيتُ تَبُلُغُنَا عَنُكَ، تَرُوبِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ تَرُوى

اَنَّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضًا؟ قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضًا؟ قَالَ: كَذَبْتَ،

وَلَكِنَّكَ شَيْخٌ قَدُ خَرِفْتَ، قَالَ: قُلْتُ: اَمَا إِنِّي قَدُ

سَمِعَتْهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ

مُسَلَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِي، حَلَّثَنِي

يَزِيدُ بُنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: بَعَتَ إِلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ زِيَادٍ: مَا آحَادِيثُ تَبلُغُنَا عَنْكُ تُحَدِّثُ بِهَا فَتَرُويِها عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

4884 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ

السَّقَطِيُّ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثِنا شَرِيكُ،

عَنِ الْاَعْمَ مَشِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: سَٱلْتُ

زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ، مَنَ آلُ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: هُمُ آلُ عَلِيّ

ثنا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنُ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّى تَارِكٌ

فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي، فَانْظُرُوا

كَيْفَ تَـخُلُفُونِي فِيهِمَا قُلْنَا: وَمَنْ اَهُلُ بَيْتِهِ؟ قَالَ:

ثنا كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى، ثنا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقِ، أَوْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ

بُنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ،

فَقُلْنَا: لَقَدُ رَايَتَ خَيْرًا، أَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، قَالَ: لَقَدُ

رَايَتُ خَيْرًا، وَخَشِيتُ اَنْ اَكُونَ إِنَّـمَا أُجِّرُتُ

لِشِرّ، مَا حَدَّثُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَدَعُوهُ،

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِوَادٍ بَيْنَ

مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَخَطَبَنَا، ثُمَّ قَالَ: أَنَا بِشُرٌ يُوشِكُ

4886 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ،

آلُ عَلِيٍّ وَآلُ جَعُفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ الْعَبَّاسِ

4885 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ،

وَآلُ الْعَبَّاسِ وَآلُ جَعُفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ

الصَّدَقَةُ؟ قِيلَ: مَنْ هُمُ؟ قَالَ: آلُ عَلِيِّ وَآلُ عَقِيلٍ

وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ الْعَبَّاسِ

حضرت بزید بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی آیم نے فرمایا: میں تم میں دو چیزیں جھوڑ کر جا

رمامون: (١) قرآن (٢) ابل بيت عم ديمو كه كيما

سلوک کرتے ہوان سے۔ ہم نے کہا: اہل بیت کون

ہیں؟ کہا: آلِ علیٰ آلِ جعفرٰ آلِ عقیل اور آلِ عباس۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم

آپ کے پاس آئے ہم نے کہا: آپ نے بھلائی

دیکھی رسول اللہ ملٹی کی آپ کے پیچھے نماز ادا

کی' کہا کہ آپ نے بھلائی دیکھی' مجھے خواب ہوا کہ سی

بُرائی کی وجہ سے پیچھے نہ کیا جاؤں جوتم کو بیان کروں

قبول کرو جس کو بیان نه کروں اس کو حچھوڑ دو

حضور ملی ایک وادی میں کے درمیان ایک وادی میں

کھڑے ہوئے ہمیں خطبہ دیا ' پھر فرمایا: میں (بظاہر)

انسان ہوں ہوسکتا ہے اپنے رب کے بلوانے کو قبول

كرول مين تم مين دو چيزين حجور كر جا ربابون:

حضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه سے يو چھا: آ ل محمد كون

بين؟ كها: وه آلِ علىٰ آلِ عباسُ آلِ جعفراور آلِ عقيل

| <b>∕?</b> ₹ | W   | ~ ` |
|-------------|-----|-----|
| ď           | W   | אנ  |
| ā١          | 7   |     |
| il.         | יאי | Œ   |
| -           | иΛ. |     |

أَنْ أَدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا

فَقُلْنَا: مَنُ اَهُلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ الْمَرْاَةَ قَدُ

﴾ يَكُونُ يَتَزَوَّ جُ بِهَا الرَّجُلُ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهُرِ، ثُمَّ

يُـطَـلِّـقُهَا فَتَـرْجِعُ إِلَى آبِيهَا وَأُمِّهَا، آهُلُ بَيْتِهِ آهُلُهُ

وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعُدَهُ، آلُ عَلِيِّ

الْحَـضُ رَمِيٌّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ اَبِيهِ،

عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، عَنْ

زَيْدِ بُنِ اَرْقَعَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْكِ وَسَلَّمَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِي قُلْنَا

لِزَيْدَ: وَمَنْ اَهُلُ بَيْتِهِ؟ قَسَالَ: الَّذِينَ يُحْرَمُونَ

الـصَّـدَقَةَ، آلُ عَلِيِّ وَآلُ الْعَبَّاسِ وَآلُ عَقِيلِ وَآلُ

4888 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا

آبُو حُمَّيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالًا:

حَـــ لَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا

الحديث:13017 .

4887 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

وَآلُ الْعَبَّاسِ وَآلُ جَعْفَرِ وَآلُ عَقِيلٍ

(۱) قرآن پاک میاس کی ہے جس نے اس کی اتباع

کی جس نے اس کوچھوڑاوہ گمراہ ہےاور (۲)میری اہل

بیت' میں تم کواپنی اہل بیت کے متعلق نصیحت کرتا ہول'

تین مرتبد ہم نے عرض کی: بیویاں بھی اہل بیت سے

ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! عورت سے آدی

شادی کرتا ہے پھراس کو طلاق دے دیتا ہے وہ اپنے

والد اور والدہ کے گھر چلی جاتی ہے اہل بیت اور گھر

والے اور عصبہ وہ ہیں جن پراس کے بعد صدقہ حرام ہے

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیم نے فرمایا: میں شہیں اپنی ہل بیت کے

متعلق وصیت کرتا ہوں' حضرت بیزید بن حیان فرماتے

میں کہ ہم نے زید سے کہا: اہل بیت کون ہیں؟ فرمایا:

جن برصدقہ حرام ہے وہ آل علیٰ آل عباس' آل عقیل

حضرت بزید بن حیان فرماتے ہیں کہ میں اور

حصین بن سره اور عمر بن مسلم ٔ حضرت زید بن ارقم رضی

الله عنه كي طرف كي ممان كي پاس بيسط آپ سے

حصین بن سرہ نے کہا: اے زید! آپ نے رسول

اورآ لجعفر ہیں۔

4888- أورده البيهقي في سننه الكبراي جلد 2صفحه 148 رقم الحديث: 2679 ، جلد 7صفحه 30 رقم

وه آل علیٰ آل عباس' آل جعفراور آل عقیل ہیں۔

كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ حَبَلُ اللَّهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَدهُ كَانَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَاهْلُ بَيْتِي؟ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آهُلِ بَيْتِي ثَلَاتَ مَرَّاتٍ،

يَزِيدَ بُن حَيَّانَ، قَالَ: انْطَلَقُتُ آنَا وَحُصَيْنُ بُنُ

سَبْرَـةَ وَعُـمَرُ بُنُ مُسْلِمِ إِلَى زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، فَلَمَّا

اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا، عَنْ آبِي حَيَّانَ، عَنْ

بھلائی دیکھی ہے اے زید! ہمیں بیان کریں کہ آپ

نے رسول الله ملتي أليم سے كيا سنا ہے كيا و يكھا ہے؟

حضرت زیدرضی اللّه عنه نے فرمایا: اے میرے بھائی

کے بیٹے!اللہ کی قتم!میری عمرزیادہ ہوگئ ہےاورموت کا وقت قریب ہے میں بعض چیزیں بھول گیا ، جو میں نے

قبول کرلواور جو بیان نه کروں اس کا مجھے مکلّف نه بناؤ۔

پھر فرمایا حضور ملتا کی ہم میں کھڑے ہوئے خطبہ دینے

کے لیے اس مقام میں جسے غدر خم کہا جاتا ہے مکہ اور

مدینہ کے درمیان آپ نے اللہ کی حمد اور ثناء کی وعظ و نصیحت کی بھراس کے بعد فرمایا:اےلوگو! میں (بظاہر)

انسان ہوں میرے رب کا قاصد آئے اور میں قبول کر لول میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں:

(۱) قرآن پاک اس میں ہدایت اور نور ہے قرآن پر عمل کرو اس پر بختی ہے عمل کرو آپ نے قرآن پرعمل

کرنے کے لیے اُبھارا اور رغبت دلائی' پھر فرمایا: اور میری اہل بیت' میں تم کوان کے متعلق تصیحت کرتا ہوں'

یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ حضرت حصین نے آپ سے عرض کی: اے زید! آپ ملٹ ایک الل بیت کون

ہیں؟ آپ نے کہا: آپ میں کا زواج پاک اہل بیت سے نہیں میں فرمایا: ازواج پاک اہل بیت سے ہیں سیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ

حرام ہے کہا: وہ کون ہیں؟ فرمایا: آل علیٰ آل جعفرٰ

كے ساتھ جہاد كيا ہے اے زيد! آپ نے بہت زيادہ

جَلَسْنَا اِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ: يَا زَيْدُ، رَايَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتَ

حَدِيثَهُ وَغَزَوتَ مَعَهُ، لَقَدُ اَصَبْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا

كَثِيرًا، حَـ لِدَثُنَا يَا زَيْدُ مَا شَهِدُتَ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا سَمِعْتَ، قَالَ: يَا ابْنَ

آخِي، وَاللُّهِ لَقَدُ كَبرَتُ سِنِّي وَقَدِمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَـعُـضَ الَّذِي كُنْتُ آعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا أُحَدِّثُكُمْ فَاقْبَلُوهُ وَمَا

لَمْ أُحَدِّثُكُمُوهُ فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، أُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ

يُدُعَى: خُرِمٌّ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعْدُ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آنَا بِشُرٌ يُوشِكُ آنُ يَأْتِنِي رَسُولُ

رَبِّي فَا جِيبَهُ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ آحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ

وَاسْتَـمُسِكُوا بِهِ فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: اَهُلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهُلِ بَيْتِي

قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: مَنْ اَهُلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ، ٱلْيُسَ نِسَاؤُهُ مِنُ اَهُلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ

اَهُ لِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّ اَهُلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ

، قَالَ: وَمَنُ هُمُم؟ قَالَ: هُمُ آلُ عَلِيّ وَآلُ جَعُفَرِ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ 628 ﴿ وَالْمُعَالِّينَ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾

وَآلُ الْعَبَّاسِ وَآلُ عَقِيلٍ قِيلَ: كُلُّ هَؤُلَاء ِحَرَّمَ

الصَّدُّقَّةَ، قَالَ: نَعَمُ 4889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَضُ رَمِيٌّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، قَالَ: سَاَلُتُ زَيْدَ بُنَ ﴾ اَرْقَـمَ، مَنَ آلُ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: آلُ عَلِيِّ وَآلُ الْعَبَّاسِ

> وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعُفَرٍ صُبَيْحٌ مَوْلَى أَمْ

سَلَّمَةً، عَنْ

زَيْدِ بُن اَرُقَمَ 4890 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

وَمُحِمَّدُ بُنُ النَّصُوِ الْآزُدِيُّ، قَالَا: ثنا اَبُو غَسَّانَ مَسَالِكُ بُنُ إِسْمَسَاعِيلَ، ثِنسَا ٱسْبَاطُ بُنُ نَصْسِ

الْهَـمُـدَانِـيُّ، عَنِ السُّـدِّيِّ، عَنْ صُبَيْح، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنِ: أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمُ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبُتُمُ 4891 - حَـدَّثَسَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ

الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ، عَنْ اَبِي الْجَحَّافِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ

آل عباس اور آل عقيل \_عرض كي گئي: ان تمام برصدقه حرام ہے فرمایا: جی ہاں!

حضرت یزید بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زیدین ارقم رضی الله عندسے بوچھا: آل محمد کون ہیں؟ فرمایا: آل علیٰ آل عباس' آل عقیل اور آل جعفر۔

حضرت أمسلمه كے غلام حضرت صبیح، حضرت زید بن ارقم رضی اللّٰدعنه ہےروایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُرْتِينِم نے حضرت علی و فاطمہ وحسن و حسین رضی الله عنهم کے متعلق فرمایا: میں ان سے دوسی رکھوں گا جوتم

سے دوئی رکھے گا اور میں ان سے ناراض ہوں گا جوتم

ہے بغض رکھے گا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور منته ينبلم حضرت فاطمه وعلى وحسن وحسين رضى الله

عنہم کے پاس سے گزرے فرمایا: جو ان سے دشمنی رکھے گا میں ان سے دشمنی رکھوں گا اور جوان سے دوئی

4890- أورده ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 52 وقم الحديث: 145 .

صُبَيْح، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: مَرَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْتٍ فِيهِ فَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ فَقَالَ: أَنَا حَرُبٌ لِمَنْ

حَارَبَهُمُ وَسَلُمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمُ

حَبِيبُ بْنُ يَسَارٍ، عَنُ زَيْدِ

بن ارُقَمَ

4892 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، ثنا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ، ثنا حَبِيبُ بُنُ يَسَارِ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَقُرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ لَتَمَنَّى الثَّالِثُ، وَلَا يَـمُلُا بَـطُـنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى

4893 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو نُعَيْم، ثنا يُوسُفُ بنُ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ يَسَارِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ

4894 - حَـدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

کرے گا میں ان ہے دوستی کروں گا۔

حفرت حبیب بن بیار حفرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملی آیکی کے زمانہ میں پڑھتے تھے: اگر انسان کے یاس سونے اور جاندی کی دووادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا اور انسان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی اورالله توبه قبول كرتائ جوتوبه كرتائ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ الله الله عند عند الله عند الله الله الله الله التعلق ہم سے نہیں ہے (مولچھیں کا شنے کی ترغیب ولائی ے)۔

جعرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4892- أورده أحمد في مسنده جلد 4 صفحه 368 .

4893- الترمذي جلد5صفحه93 وقم الحديث: 2761 .

يَـحُيَـى الْـحِمَّانِيُّ، ثنا مِنْدَلُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ يُوسُفِ

بُنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ

اَرْقَىمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْحَـضُرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ ضُرَيْسٍ، ثنا

مُصْعَبُ بُنُ سَلَّامٍ، ثنا الزِّبُوِقَانُ السِّرَاجُ، عَنُ

حَبِيبِ بُنِ يَسَارِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذُ

الْمَرُوزِيُّ، ثنا جَمِيلُ بُنُ يَزِيدَ الْمَرُوزِيُّ، ثنا

الْمُسَيَّبُ بُنُ شَوِيكٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ

يُوسُفَ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ

بُنِ اَرْقَهَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4897 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ

ٱسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بَزِيغِ

الُجَزَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الْآصْيَاغِيُّ، ثنا

يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ:

لَـمَّا ٱصِيبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ

زَيْدُ بُنُ اَرْقَعَ، إلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:

أعرفه وبقية رجاله ثقات .

وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ

4896 - حَدَّثَنَا مَحْثُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

مِنْ شَارِبِهِ فَكَيْسَ مِنَّا

4895 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

ہم سے نہیں ہے (مونچھیں کامنے کی ترغیب دلائی

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مل المينيم فرمايا: جومو تحييس نه كالے اس كاتعلق

ہم سے نہیں ہے (مونچیس کا شنے کی ترغیب دلائی

حضرت حبیب بن سیار فرماتے ہیں کہ جب

حضرت امام حسين رضى الله عنه كوشهبيد كيا گيا تو حضرت

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے

ہوئے اور فرمایا: کیاتم نے بدکیا ہے میں گواہی دیتا ہوں

الله! حسن وحسين اور نيك بندول كو تيرے سيرد كرتا

حضور مُنَّةُ يَالِمُ نِهِ فرماياً: جومونچيس نه كائے اس كاتعلق

ہم سے نہیں ہے (مونچیس کا منے کی ترغیب ولائی

المعجم الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المجمد الكبير اللطبراني المجمد الكبير المجمد الكبير اللطبراني المجمد الكبير المجمد الكبير المجمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد 

ے)۔

4897- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 194 وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن بزيع ولم

ہوں \_عبیداللہ بن زیاد نے کہا: حضرت زید بن ارقم رضی الله عندنے ایسے ایسے کہا ہے ابن زیاد نے کہا: وہ بوڑھا

ہو گیا'اس کی عقل چکی گئی ہے۔

وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ فَقِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بُن زِيَادٍ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ارْقَمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: ذَلِكَ شَيْخٌ قَدْ

أَبُو المِنَهَال،

اَفَعَ لُتُ مُوهَا اَشُهَدُ اَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اسْتَوْدِعُكُهُما

عَنُ زَيْدِ بِنُ ارَقَمَ

4898 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبيب بن اَبي ثَابِي، قَالَ: سَبِمِعْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَالُتُ الْبَوَاءَ بُنَ

عَازِبِ وَزَيْدَ بُنَ ارْقَمَ، عَنِ الصَّرُفِ، فَهَذَا يَقُولُ: سَلُ هَـذَا، وَهَـذَا يَقُولُ: سَلُ هَذَا، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي

وَاعْلَمُ، كِلَاهُمَا يَقُولُ ذَلِكَ، فَسَالْتُهُمَا فَقَالًا: نَهَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بالذَّهَبِ دَيْنًا

قَالًا: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحُنُ

4899 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَـدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ الْبَرَاءِ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ،

حضرت ابومنهال مضرت زید بن ( ﴿

ارقم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوالمنهال فرماتے ہیں: میں نے حضرت

براء بن عازب اور حضرت زيد بن ارقم سے بوچھا: بيع صرف کے بارے میں۔ پس یہ کہتے ہیں: اس سے

سوال کر۔اور بیفر ماتے ہیں: اس سے پوچھ کیونکہ وہ مجھ

ہے بہتر اور زیادہ جاننے والا ہے۔ان میں دونوں میں سے ہرایک یہ بات کہتا ہے۔ میں نے دونوں سے سوال

كيا كي انبول في فرمايا: رسول كريم التي يُلكِم في اليي

ادھار پر بیچ سے منع فر مایا جو جا ندی کی سونے کے بدلے

حضرت براءاورزید بن ارقم رضی الله عنهما فرماتے میں کہ حضور ملی اُلیام آشریف لائے ہم جارہے تھے آپ نے فرمایا: نفز نفذ جائز ہے اور اُدھانا پسندہے۔

4898- أخرجه مسلم في صحيحه جلد3صفحه 1212 وقم الحديث: 1589 .

4899- أخرج نبحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه1212 وقم الحديث: 1589 . والبخاري في صحيحه جلد3 صفحه 1433° رقم الحديث: 3724.

المعجم الكبير للطبراني المحجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبي

نَصْرِفُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَتُكُرَّهُ النَّسِيئَةُ عَلِيُّ بُنُ رَبِيعَةً

الْوَالِبِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُن أَرْقَمَ

4900 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ٱبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا اِسْوَائِيلُ، عَنْ

عُشُمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: لَقِيتُ زَيْدَ بُنَ اَرْقَعَ، دَاخِلًا عَلَى الْمُخْتَارِ، اَوْ

خَارِجًا، قَالَ: قُلْت: حَدِيثًا بَلَغَنِي عَنْكَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي

تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِيْ؟ قَالَ: نَعَمُ

ابُو سَعُدِ الْآزُدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4901 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

﴿ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا ﴿ أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيُّ، قَالًا: ثنا عُبَيْدُ

اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّلِّدِيِّ، عَنْ آبِي سَعْدٍ الْآزْدِيُّ، ثِنا زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَعَنَا

حضرت على بن ربيعه الوالبي أ حضرت زيدبن ارقم رضى اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت علی بن ربیعه فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے ملا حضرت زید مختار کے یاس آئے مخارنے آپ سے کہا: مجھے آپ کے حرم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چهوژ کر جا رہا ہول قرآن اور اپنی اہل بیت؟ حضرت

حضرت ابوسعدالا ز دی ٔ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

زيدرضي الله عنه في فرمايا: جي بان!

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طاق آلم کے ساتھ جہاد کیا ، مارے ساتھ دیبات سے پچھ لوگ تھے وہ ہم سے آ کے نکل گئے ایک دیہاتی اینے ساتھی سے آگے نکل گیا' اس نے حوض بھرا اور اس کے اردگر د پھر لگائے اس پر چمٹا رہا' اس کے ساتھی آئے اور انصار سے ایک آ دمی آیا' اس

کے ماموں تھے میں نے اپنے چچا کو بتایا' وہ چلے اور اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ، وَكُنَّا رُسول اللهُ مِنْ تُعَلِّدُ اللّهُ كُو بِمَا مِا 'رسول اللّه مِنْ يُعَلِّدُ اللّهِ بَن آخُواَكُهُ، فَانْحَبَوْتُ عَيِّى، فَانْطَلَقَ فَانْحَبَرَ رَسُولَ ابی کی طرف آ دمی بھیجا'اس نے قتم اُٹھائی اورا نکار کر دیا' اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَفَ وَجَحَدَ، فَصَدَّقَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَّبَنِي،

فَجَاءَ عَيِّى، فَقَالَ: مَا اَرَدُتَ اِلَّا اَنُ مَقَتَكَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَكَ الْمُسْلِمُونَ،

فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنَ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعُ عَلَى آحَدٍ قَطَّ، فَبَيْنَا

رسول الله طلی آیا ہم نے اس کی تصدیق کر دی (بظاہر ورنہ سارا معاملہ جانتے تھے) اور میری تصدیق نہ کی کیں میرے چھانے آ کر کہا: کیا تونے رسول کریم التَّ الْآلِيَةُ کُو ناراض کرنے کا ارادہ کیا تھا' اور مسلمانوں نے میری تصدیق کا انکار کیا' جتناعم اس کا مجھ پر ہوا اتنا کبھی نہیں

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ فَيُولُونِ فَي الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ فَعَدُ سُومُ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ وقد سوم الكبير للطبراني أن المعالمة المع

آنَا ٱسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

سَفَرِ قَدُ خَفَقُتُ بِرَاْسِي مِنَ الْهَمِّ وَإِذَا آنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجُهِي ، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي اَنَّ لِي بِهَا الْخُلْدَ فِي

الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّ آبَا بَكْرٍ لَحِقَنِي، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ ﴾ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا إِلَّا أَنْ عَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجُهِي،

قَالَ: اَبْشِرْ، ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَرُ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قُولِي

لِاَبِي بَكُرٍ، فَلَمَّا ٱصْبَحْنَا قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ

> أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنُ زَيْدِ

4902 - حَـدَّثَنَا ٱبُـو مُسْـلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا سُلَيْهُ مَانُ بُنُ حَرْبِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

الصَّبِّتُيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةً، ثنا ا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ،

لا عَنْ أَبِي اِسْحَاق، قَالَ: خَرَجَ النَّاسُ يَسْتَسْقُونَ وَخَورَجَ فِيهِمْ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ، فَكَنَوْتُ اِلَيْهِ، فَقُلْتُ:

كَـمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:

تِسْعَ عَشْرَةَ غَزُورةً ، قُلْتُ: كُمْ غَزَوْتَ مَعَهُ؟ قَالَ:

موا میں رسول الله طاق الله علی کے ساتھ ایک سفر میں جس و تھا' میں نے عم کی وجہ سے سر جھکایا تھا' رسول الله متابیت نے میراکان کھینجا اور میرے سامنے مسکرائے ہے مسكرابث مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ پسند ہے اور دنیا میں میری جنت ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے طئ فرمایا: تهمیس رسول الله الله الله عن کیا فرمایا؟ میں نے کہا: مجھے کچھ نہیں فرمایا 'بس میرا کان مروڑا اور میرے سامنے مسکرائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خوشخری! پهرحضرت عمرض الله عند مجھے ملے اور آپ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ والی بات کہی' 

منافقون کی تلاوت کی۔ ابواسحاق اسبعی مضرت زیدرضی

الله عنه سے روایت کرتے ہیں حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ وہ بارش کی دعا

كرنے كے ليے فك أن ميں حضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه بھی تھے میں ان کے قریب ہوا' میں نے کہا: رسول الله ملتَّ اللهِ في كنف جهاد كيه بين؟ فرمايا: ستره غزوات میں نے کہا: آپ ان کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ فرمایا: سترہ دور کعتیں تفل پڑھے ابوولید نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا کہ میں نے کہا:

سب سے پہلے رسول الله ملتی الله فی کون ساجهاد کیا؟

4902- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1447 وقم الحديث: 1254.

- زَادَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ- قُلْتُ: مَا أَوَّلُ مَا غَزَا

رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: ذَا

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا اَبُو اِسْحَاقَ،

حَـدَّثَنِعي زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

4904 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِتُ، ثنا أَبُو كُرَيْب، وَالْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ

الُحُلُوَانِيُّ، قَالَا: ثنا خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ الْأَرْقَطُ

الْبَاهِلِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَشُرَةَ

الْاَصْبَهَانِيُّ الْحُزَاعِيُّ، ثننا سَهُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْعَسْكَوِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

يَـحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ

اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَشُرَةَ

4906 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ

نَـجُـدَـةَ الْحَوْطِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا

غَزُوَةً فَاتَتْنِي ثِنْتَانِ

4905 - حَسدَّ ثَسنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

4903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

الْعَشِيرَةِ أَوْ ذَا الْعُسَيْرَةِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه نے حدیث بیان کی که رسول کریم ملتی آیکی نے ستر ہ غز وات کیے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه نے فرمایا: میں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله ملتی الله علی ساتھ سترہ غزوات کیے

وومیرے پاس آئے۔

رسول کریم ملتی آیم کے ساتھ سترہ غزوات میں شریک

حضرت زید رضی الله عنه نے فرمایا: ذوالعشیر ه یا

ذ والعسير ٥-

ہوا۔

سَبْعَ عَشُرَةَ غَزُوةً ، قَالَ: وَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه نے فرمایا که رسول کریم ملٹھی آیم کے ساتھ سترہ غزوات میں شریک غزوات كيے؟ فرمايا:ستره!

ہوا' میں نے عرض کی: رسول کریم ملتی ایم نے کل کتنے

المعجم الكبير للطبراني المعجم

اِسْرَائِيـلُ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ،

قَىالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـهَ سَبْعَ عَشُوةَ غَزُوةً قُلُتُ: كَمْ غَزَا رَسُولُ

اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشُرَةَ

4907 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ، ثنا

وَكِيعٌ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَهَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَشُرَةَ غَزْوَةً سَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ

4908- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَيضُ رَمِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا

وَكِيعٌ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَهَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَشُرَةَ غَزُوَّةً سَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ

4909 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو اِسْحَاقَ،

حَدِّثَ نَبِي زَيْدُ بِنُ اَرْقَمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ) عَـلَيْـهِ وَسَــلَّـمَ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمُ

لَا يَحُجَّ بَعُدَهَا حَجَّةً الْوَدَاعِ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله طرفی آیا کے ساتھ سترہ غزوات کیے میں دومیں شریک نہ ہوسکا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ماتی آیا کے ساتھ سترہ غزوات کیے ا

میں دو میں شریک نہ ہوسکا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیا ہے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا اور اس کے بعد حج نہ کیا' وہی جمۃ الوادع ہی کیا۔

4907- أورده أحمد في مسنده جلد 4 صفحه 371 .

4909- أحرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1447 وقم الحديث: 1254 . والبخاري في صحيحه جلد 4 صفحه 1599 وقم الحديث: 4142 .

4910 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْاَزْدِيُّ،

ثنا آخْمَدُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بن وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ح

حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ،

حَـدَّثَنِي آبِي قَالًا: ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو اِسْحَاقَ، أَنَّهُ

سَـمِعَ زَيْدَ بُسَ اَرُقَـمَ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ اَصَابَ النَّاسُ فِيهِ

شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ لِاَصْحَابِهِ: ﴿لَا تُنْفِقُوا

عَكَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا)

(المنافقون: 7 ) مِنْ حَوْلِهِ، وَقَالَ: (لَيْنُ رَجَعْنَا

إلَى الْمَدِينَةِ لَيُسْخُسرِجَنَّ الْآعَزُّ مِنْهَا الْآذَلُّ)

(المنافقون: 8 ) فَاتَيَتُ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱخْبَرْتُهُ فَآرُسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَالَهُ

فَاجْتَهَدَ بِيَمِينِهِ، فَقَالَ: كَذَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَقَعَ

تَصْدِيقِي فِي (إِذَا جَاء كَ الْمُنَافِقُونَ)

نَجْدَدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا آخْمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا

اِسْرَائِيـلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُن اَرْقَمَ،

قَالَ: كُنُتُ مَعَ عَمِّي فِي غَزُوَةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهُ

كَانُوا رِجَالًا أَجُمَلَ شَيْءٍ

کہا: رسول اللہ کے پاس والوں پرخرج نہ کرویہاں تک

کہان کے اردگرد والے اُٹھ جائیں''۔ ہم مدینہ واپس

آئیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گۓ میں ﴿

رسول الله التُعلق الله على آيا مين في آب كوبتايا

آپ نے عبداللہ بن أبي كى طرف آ دى بھيجا' آپ نے

اس کے لیے سوال کیا اس نے سخت قسم اُٹھائی' اس نے

کہا: یارسول اللہ! زید نے حجوث بولاً میرے دل میں

سخت صدمه ہوا۔ آپ نے فرمایا: الله عزوجل نے میری

تصدیق نازل فرمائی جب منافقین آپ کے پاس آئے

تو حضورط في يتنم نے ان كوبلوايا تاكه ان كے ليے بخشش

مانگیں'وہ سر پھیر کر بھا گے اور اللہ نے فرمایا:''وہ ایسے

مِيں جيسے طيك لگائی موئی *نکڑياں'' ۔ فر*مايا: وه لوگ *سی* څی

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں ایک جہادمیں اینے بچا کے ساتھ تھا' میں نے

عبدالله بن أبي كو كہتے ہوئے سنا كه الله كے رسول كے

یاس بیٹھنے والوں پر خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ اردگر د

سخت بھوک لگی' عبداللہ بن اُبی نے اپنے ساتھیوں سے

حضور ملی تھے صحابہ کرام کو

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِكَّةٌ، حَتَّى ٱنْزَلَ اللَّهُ

(المنافقون: 1 ) فَـدَعَـاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْتَغُفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوا رُء وُسَهُمْ وَقَوْلُهُ:

(كَانَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ) (المنافقون: 4) قَالَ:

4911 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُن

4910- أخرِجه البخاري في صحيحه جلد4صفحه 1860 وقم الحديث: 4620.

سے زیادہ خوبصورت ہیں۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 638 ﴿ 638 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 638 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

بُنَ ابُيِّ يَقُولُ: (لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا) (المنافقون: 7) مِنُ حَوُلِهِ (كَنِنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحُرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ) (المنافقون: 8) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَمِّى، فَذَكَرَ ذَلُكَ لِعَمِّى، فَذَكَرَ فَلِكَ لِعَمِّى، فَذَكَرَ فَلِكَ لِعَمِّى، فَذَكَرَ مَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَدَعَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَدَعَانِى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَدَعَانِى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَدَعَانِى النَّبِيُّ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَدَعَانِى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ وَاصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ مَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ يُعْمَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ عَرْمَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ عَرْمُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى هَمَّ لَمُ عَرْمَى الله عَبْدِي الله الله عَبْدَ الله الله عَلَيْه وَسَلَّم، فَصَدَّقَهُ وَاصَابِنِى صَلَّى الله عَبْدِي الله الله عَلَيْه وَسَلَّى الله وَسُلَّى الله عَلَيْه وَسُلَّى الله وَسُلَى الله عَلَيْه وَسَلَّى الله وَسُلَّى الله وَسُلَى الله وَسُلِه وَسُلَّى الله وَسُلِي الله وَسُلُولُ اللهُ الله وَسُلُولُ الله وَسُلِهُ الله وَسُلَى الله وَسُلَى الله وَسُلَى الله وَسُلَى الله وَسُلَى الله وَسُلُهُ الله وَسُلِهُ وَسُلُهُ وَلَوْ الْمَالِهُ وَالْمَالِلَهُ الله وَسُلَهُ وَاللّه وَسُلَمُ الله وَسُلَقُولُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَالْمَالِهُ الله وَلَهُ الله وَالْمَا الله وَلَهُ الله وَالله وَالْمَالِهُ الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالله وَالْمَا الله وَالْمَا اللهُ الله وَلَهُ الله وَالله وَالْمَا الله وَلَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ، فَانَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) (المنافقون: 1) فَبَعَثَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ

4912 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِیُّ، البَّسَالِمُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يُونُسُ بُنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، يَقُولُ: آبِي اِسْحَاقَ، يَقُولُ: رَبِي اِسْحَاقَ، يَقُولُ: رَمِيدَتُ عَيْنَاى، فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّمَدِ، فَقَالَ: يَا زَيُدُ، لَوُ أَنَّ عَيْنَيْكُ إِلَّهُ أَنَّ عَيْنَيْكُ إِلَّهُ أَنَّ عَيْنَكُ عَيْنُ عَيْنَكُ عَلَى عَيْنَكُ عِينَاكُ عَيْنَكُ عَلَى عَلَيْنَ عَيْنَكُ عَيْنَكُ عَيْنَكُ عَيْنَكُ عَيْنَكُ عَيْنَكُ عَيْنَكُ عَيْنَكُ عَيْنَكُ عَلَيْنَكُ عَيْنَكُ عَلَانَكُ عَلَاكُ عَيْنَكُ عَلَانَكُ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْكُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَ

عينيك لِـما بِهِما كيف كنت تصنع إقال: كنت ٱصۡبِـرُ وَٱحۡتَسِبُ، قَالَ: يَا زَيۡدُ، لَوُ ٱنَّ عَيۡنَيۡكَ لِمَا

والے اُٹھ جائیں ہم جب مدینہ جائیں گے وہاں عزت والے ذلیلوں کونکال دیں گئے ہم نے اسکا ذکر اینے چیا سے کہا تو چیا نے حضور ملتی ایکی سے ذکر کیا عبدالله بن ابی کی طرف پیغام بھیجا اور اس کے ساتھیوں کی طرف انہوں نے قتم اُٹھائی جو انہوں نے کہا' حضور ملتی آیکی نے میری تصدیق نہ کی اس نے کہا: مجھے پریشانی لاحق ہوئی' ایسی بھی نہیں ہوئی' میں اپنے گھر بیٹھ گیا'میرے چیانے کہا: رسول اللّٰدُمْتُونَائِمْ نے تحجّے حجٹلانے کا ارادہ نہیں کیا تھا' اللہ عز وجل نے بیسورت نازل کی: ''جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں'' . رسول الله طلق آتيلم نے ميري طرف بلوانے کے ليے بھيجا' آپ نے سور ہ پر بھی کھر فرمایا: اللہ عزوجل نے آپ کی تصدیق کی ہے۔

حفرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں:
میری آنکھوں کو بیاری لگ گئ تو رسول کریم طرفی الله الله میری میادت فرمائی، فرمایا: اے زید! اگر تیری دونوں
آنکھیں، (فرض کیا) نه ہوں تو آپ کیا کریں گے؟
عرض کی: صبر کروں گا اور ثواب کا طلبگار بنوں گا۔
آپ طرفی ایک نے فرمایا: اے زید! اگر تیری بید دونوں
آنکھیں نه رہیں اور تو ثواب کی نیت سے ان پر صبر
آنکھیں نه رہیں اور تو ثواب کی نیت سے ان پر صبر

بِهِمَا فَصَبَرُتَ وَاحْتَسَبُتَ لَمْ يَكُنُ لَكَ ثَوَابٌ دُونَ

4913 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِنَّ، ثنِنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِى سِنَانِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ (لَا يَسْتَوى اللَّهَ اعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء: 95) (وَالُّـمُ جَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (النساء: 95) جَاءَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَا لِي رُخْصَةٌ؟ قَالَ: لَا قَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي ضَرِيرٌ فَرَخُّصُ لِى فَانُزَلَ اللَّهُ ﴿غَيْرٌ أُولِي الضَّرَرِ) (النساء : 95 ) فَـامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

4914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْ رَمِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيّ بنِ الْحَسَنِ بنِ شَقِيتِ، حَدَّثَنِي آبِي، آنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

4915 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا مُوسَى بُنُ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جبيآيت "الايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ''أترى تو حضرت ابن أم مكتوم نے عرض كى: يارسول الله! كيا میرے لیے رخصت ہے؟ آپ نے فرمایا: تہیں! حضرت ابن اُم مکتوم رضی الله عنه نے عرض کی: اے الله! میں نابینا ہوں میرے لیے رخصت نازل فرما! الله عزوجل في نازل فرمايا: "غير اولى الضور "رسول الله طَنْ وَلِيَهِمْ نِي السكولكيف كاحكم ديا \_

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حنین کے دن لوگ بھا گے تو رسول الله طل والله عند مایا: میں نبی ہوں حموث نہیں ہے میں عبدالمطلب کا بوتا ہول۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ مِیْلِیم نے فرمایا: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر

4913- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه 9 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

4914- أورده النسائي في السنن الكبري جلد 5صفحه 188 رقم الحديث: 8629 جلد 5صفحه 191 رقم الحديث: 8638 علد 6صفحه 155 رقم الحديث: 10441.

بنائے۔

﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَهُلُونَ وَهُونَ وَهُونَ وَهُونَ وَهُونَ الْمُعَامِدُ الْكُونِي الْمُعَامِدُ الْكُونِي المُعَامِدُ الْمُعَامِدُ اللَّهُ الْمُعَامِدُ اللَّهُ الْمُعَامِدُ اللَّهُ الْمُعَامِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

عُشْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَهَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ

4916 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي إشَيْبَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُون، ثنا

مُوسَى بُنُ عُثْمَانَ الْحَضُرَمِيُّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَوَاءِ، وَزَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ، قَالًا: سَمِعْنَا رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ دِمَاء كُمُ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاهٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي

بَلَدِكُمْ هَذَا 4917 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ آبِي

شَيْبَةَ، ثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ

الْبَغَوِيُّ، قَالًا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ الْازْدِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ آبِي

اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، وَزَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَا: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ،

لُ وَنَحُنُ نَرُفَعُ غُصُنَ الشَّجَرَةِ عَنُ رَأْسِهِ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِلَهُلِ بَيْتِي، لَعَنَ اللَّهُ مَنِ

حضرت براءاورحضرت زيدبن ارقم رضي الله عنهما

سا: تمہارا خون اور اموال ایک دوسرے پرحرام ہیں جس طرح آج کے دن اور تمہار نے اس شہر۔

حموث باندها' اس كو جابي كه وه ابنا محكانه جهنم ميں

حضرت براءاور حضرت زيدبن ارقم رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله طرفی آرائم کے ساتھ غدر خم کے موقع پر تھے ہم آپ کے سرانور سے درخت کی مہنیاں اُٹھاتے تھے آپ نے فرمایا: صدقہ میرے لیے اور

ال پر جواپنانسب بدلے الله کی لعنت ہواس غلام پر جو اینے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے بچہ

میری اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کی لعنت ہو

بستر والے کے لیے ہے اور زانی کے لیے پھر ( یعنی رجم کی سزا) ہے اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔

4916- ذكرة الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 271 وقال: رواة الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابراهيم بن محمد بن ميمون وهو ضعيف وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في موضع آخر جلد 7صفحه 295 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عثمان الحضرمي وهو متروك .

4917- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه 14 رواه الطبراني وفيه موسلي بن عثمان الحضرمي وهو ضعيف .

4918 - حَسدَّثَ نَسا اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ

الْاَصْبَهَ انِتٌ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثنا

عَـمُـرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنُ آبِي اِسْحَاق، عَنُ هُبَيْرَةً بُنِ

يَرِيهَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبِ، وَحَبَّةُ الْعُرَنِيُّ، وَزَيْدُ

بُنُ اَرْقَمَ، اَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَاشَدَ النَّاسَ مَنُ

سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ

كُنُتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ فَقَامَ بَضْعَةَ عَشَرَ فَشَهِدُوا

آنَّهُ مُ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِسْسَمَاعِيلَ حَيَوَيُهِ، ثِنا حَبِيبٌ بُنُ حَبِيبٍ، أَخُو

حَـمْزَـةَ الزَّيَّاتُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عَمُرِو بُنِ

ذِي مَـرّ، وَزَيْدِ بْنِ اَرْفَمَ، قَالَا: خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ غَدِيرِ خُمٍّ، فَقَالَ: مَنْ

كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ

وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ واَعِنْ مَنْ اَعَانَهُ

ثنا عَلِيٌّ بْنُ حَرِّبِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ

الزيات وهو ضعيف .

4920 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ،

يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيَّهُ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطِيرِ الْكِلِيرِ لِلْطِيرِ الْكِي ﴾ ﴿ فَلَا سُومُ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لَلْطِيرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ ا

حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے قشم کی کہ جس نے

رسول الله ملتَّةُ يَيْبَهُم كوفر مات ہوئے سنا: جس كا ميں مددگار ﴿

اس کاعلی مددگار ہے دس سے زیادہ افراد تھے انہوں نے

گواہی دی کہ انہوں نے رسول الله طاقی آیا کم کو فرماتے

ہوئے سنا ہے کہ جس کامیں مددگار اس کا علی مددگار

حضرت عمرو بن ذی مر اور حضرت زید بن ارقم

رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله الله الله عنه منظم نے غدر خم

کے موقع پر خطبہ دیا' آپ نے فرمایا: جس کامیں مولا

اس كاعلى مولا ہے اے اللہ! تُو اس كو دوست ركھ جواس

سے دوستی رکھے اور جواس سے رشمنی رکھے تُو اس سے

ناراض ہواوراس کی مدد کر جواس کی مدد کرے اور اس کی

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آپہا نے قرمایا: اے علی! کیا آپ کوالیں وعانہ

اعانت فرماجوان کی اعانت کرے۔

4920- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه180 وقال: رواه الطبراني وفيه حبيب بن حبيب أخو حمزة

ادَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيدِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ

مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ،

لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

4919 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرّْبِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ الحكيم الى آخره"\_

سکھاؤں جوآپ مانگیں تو اگر تیرے اوپر ذرّوں کے

برابر گناہ بھی ہوں تو اللہ ان کو بخش دے؟ باوجود یکہ

آپ بخشے ہوئے ہیں تو پڑھ ''لا الے الا است

حضرت شعبی' حضرت زید بن ارقم

سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتَّهُ يَتِيمُ نِ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنه کی طرف

بھیجا' میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دی' پھر مجھے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا' میں نے ان کو

جنت کی خوشخری دی' پھر مجھے آپ نے حضرت عثان

رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا' میں نے ان کو بھی جنت کی

خوشخری دی آ زمائشوں کے ساتھ مضرت عثان رضی

اللّه عنه نے میرا ہاتھ بکڑا اور مجھے رسول اللّه طریبیج کے

یاس لائے عرض کی بید کیا آ زمائش ہے جو مجھ ن

گئ الله كی قشم! میں نے تغنی نہیں كی میں نے الحہ مت

کی ) تمنانہیں کی اور (اسلام لانے کے بعد آئے ہے

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

عَــمُــرِو بُـنِ ذِى مَرِّ وَزَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَلِيُّ، آلَا أُعَلِّمُكَ

دُعَاءً تَدُعُو بِهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ عَدَدِ الذَّرِ الذَّرِ الذَّرِ الذَّرِ الذَّرِ الذَّرِ الذَّرِ الذَّرِ الذَّرِ الذَّهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ

رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ

إِلَـهَ إِلَّا ٱنْـتَ الْـحَكِيمُ الْكَرِيمُ تَبَارَكُتَ سُبْحَانَكَ

الشَّعُبيُّ، عَنُ

زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ ثَعْلَبَةَ، ثنا أَبُو يَحْيَى

الْحِـمَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ آبِي الْمُسَاوِرِ، عَنِ

الشُّعُبِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: اَرْسَلَنِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الْ فَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوَى تُصِيبُهُ، فَاحَذَ عُنُمَانُ

﴿ بِيَدِى فَانْطَلَقَ أَوْ ذَهَبَ بِي حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ

4921 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيُرِ التَّسْتَرِيُّ،

اِسْمَاعِيلَ حَيَوَيْدِ، ثِنا حَبِيبُ بْنُ حَبِيبٍ، ٱخُو حَـمْزَـةَ الزَّيَّاتُ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنُ

فَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اَرْسَلَنِي اِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُهُ فَبَشَّرُتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ ٱرْسَلَنِي إِلَى عُثْمَانَ

ووثق في رواية عن يحيلي بن معين والمشهور عن تضعيفه .

4921- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 56 وقبال: فيه عبد الأعلى بن أبي المساور وقد ضعفه الجمه

الْبَلُوَى الَّتِي تُصِيبُنِي؟ فَوَاللَّهِ مَا تَغَنَّيْتُ وَلَا

المعجم الكبير للطبراني كي (المعجم الكبير للطبراني كي)

تَمَنَّيْتُ وَلَا مَسَسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ اَسْلَمْتُ اَوْ مُسُدُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اِسْلَامٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ اَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ

> آبُو عَمْرو الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4922 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بُنُ شُبَيُلِ، عَنُ آبِي عَمْرِو الشَّيْبَ انِيُّ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ ٱرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَّلُّمُ فِي الصَّكَاةِ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا اَحَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة:238 ) فَــَأُمِـرُنَا بالشُّكُو تِ

4923 - حَدَّثَ نَسَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ اللِّمَشْقِتُ، ثنا آبِي، ثنا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلٍ، عَنْ اَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اینے دائیں ہاتھ سے اپن فرج گونہیں چھوااور جب سے میں مسلمان ہوں یا جب سے آپ کے دست پر بیعت کی میں نے شرمگاہ کومس نہیں کیا اور اسلام اور جاہلیت میں زنانہیں کیا' آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل اس کوفیص بہنائے گاجومنافقین اتاریں گئتم أسے ندأ تارنا۔

حضرت ابوغمروشیبالی' حضرت زید بن ارقم رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زیدبن ارقم رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کیا کرتے تھے ہم میں سے کوئی اپنے بھائی ہے گفتگو کرتا تھا اپنی ضرورت سے میر آیت نازل ہوئی: ''نماز کی حفاظت کرواورنمازِ وسطی کی خاص کر اور الله کے حضور عاجزی سے کھڑے رہو' پس ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کرتے رہے ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کھی ہے تفتگو کرتا تھا اپنی ضرورت سے بیر آیت نازل ہوئی: ''نماز کی حفاظت کرواورنمازِ وسطیٰ کی خاص کراور الله کے حضور عاجزی سے کھڑے رہو' کیں ہمیں خاموش

4922- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 383 وقيم الحديث: 593 . والبخاري في صحيحه جلد 1 صفحه 402 رقم الحديث: 1142 ولد 4صفحه 1648 رقم الحديث: 4260 .

نَتَكَلُّمُ فِي الصَّلاةِ يُكَلِّمُ آحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الْحَاجَةِ

فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَتَّى نَزَلَتُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)

(البقرة: 238 ) فَأُمِرُنَا حِينَئِذٍ بِالسُّكُوتِ

4924 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ، ثنا

﴾ آبِى، ثنا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي

خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو

الشُّيْبَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كُنَّا فِي

الصَّكَاةِ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَّا حَاجَةً كَلَّمَهُ وَسَارَهُ فِيمَا

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ

قَانِتِينَ) (البقرة:**238** ) فَأُمِرُنَا بِالسُّكُوتِ

أبُو عَبُدِ اللَّهِ

الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4925 - حَسدَّ ثَسَنَسا اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ

الْاصْبَهَانِتُ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِتُ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي عَبُد

اللَّهِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسِ بَنِي

الْأَرْقَمِ، فَاقْبَلَ رَجُلٌ، مِنْ مُرَادٍ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ

حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْمَجُلِسِ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ زَيْدٌ؟ قَالُوا: نَعَمُ، هَذَا زَيْدٌ، فَقَالَ: ٱنْشُدُكَ

رہنے کا حکم دیا گیا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کرتے رہے ہم میں سے کوئی اینے بھائی ے گفتگو کرتا تھا اپنی ضرورت سے میہ آیت نازل ہوئی: .

''نماز کی حفاظت کرو اور نمازِ وسطیٰ کی خاص کر اور اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے رہو'' پس ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔

حضرت ابوعبداللّه شيباني' حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوعبدالله شیبانی فرماتے ہیں کہوہ بنی ارقم ک مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک آ دمی قبیلہ مراد سے اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا' وہ مجلس میں کھڑا ہوا' اس نے سلام کیا' اس نے کہا: آپ میں زید ہے؟ انہوں نے كها: جي بان! بيزيد ب أس في كها: مين الله كي قتم ديتا ہول جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اے زید! کیا آپ نے رسول اللم الله مل الله عنا ہے كه آپ نے

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ ﴿ 645 ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا زَيْدُ، اَسَمِعْتَ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ: مَنْ كُنْتُ مَـوُلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ

عَادَاهُ ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ الرَّجُلُ

ِ ثُوَيْرُ بَنُ آبِي فَاخِتَهُ، عَنْ

زَيْدِ بُن اَرْقَمَ 4926 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْعُمَرِيُّ،

ثنا عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيُّ، ثنا أَبُو الْجَوَّابِ، ثنا سُلَيْهَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثُولِيْ

بُنِ اَبِي فَاخِتَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْغَدِيرِ،

فَقَالَ: ٱلسُّبُ ٱولِي بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِهِم؟ قَالُوا:

- بَلَى، فَاخَلَ بِيَدِ عَلِيّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَنْ

كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ

وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ زيادُ بُنُ

مُطَرِّفٍ، عَنْ

زَيْدِ بُن اَرْقَمَ

4927 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ جس کا میں مددگارہوں اس کا علی مددگارہے اے اللہ! جو اس کو روست رکھے تُو اس کو دوست رکھ اور تُو اس سے دشمنی رکھ جواس سے دشمنی رکھے؟ حضرت زید نے عرض کی:

جي مان! وه آدمي جلا گيا۔

حضرت توربن اني فاخته ٔ حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول الله ملتی اللہ عندین کے موقع پر خطبہ دیا '

فر مایا: کیا میں مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں مون! صحابه كرام نے عرض كى: جى مان! آپ التي الله

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار ہے اے اللہ! تُو اس

کودوست رکھ جو اس سے دوئی رکھے اور تُو اس سے وشمنی رکھ جواس سے دشمنی رکھے۔

حضرت زید بن مطرف ٔ حضرت 💮 زیدبن ارقم رضی الله عنه ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں:

اِبُورَاهِيمُ بُنُ عِيسَى التَّنُوخِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى

الْاَسْـلَـمِـتُ، ثنا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ،

عَنُ زِيَادِ بُنِ مُطَرِّفٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ - وَرُبَّمَا لَمُ

يَذُكُرُ زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَحْيَى حَيَاتِي

﴾ وَيَــمُوتَ مَوْتَتِي ويَسُكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي

رَبِّي، فَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ غَرَسَ قَصَبَاتِهَا بِيَدِهِ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ

لَنْ يُخُرِجَكُمْ مِنْ هَدْيِي وَلَنْ يُدْخِلَكُمْ فِي ضَلالَةٍ أَبُو لَيْلَى

الُحَضَرَمِيّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرُقُمَ

4928 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الْعَبَّاسِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ آحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثنا عَاصِمُ بُنُ مَهُجَع، ثنا يُونُسُ بُنُ

اَرْقَهُم، عَنِ الْآغِمَشِ، عَنْ اَبِي لَيْلَى الْحَضُرَمِيّ،

عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَلَسْتُ اَوْلَى بِكُمُ

مِنُ أَنْفُسِكُمْ ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ

عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، عَنْ

(اور بعض سندول میں زید کا ذکر نہیں ہے) رسول كريم مَلْيُوْلِلْمُ نِهِ فِر مايا جو پسند كرتا ہے كہ مجھ جيسي زندگي گزارے اور میرے جیسی موت مرے ہمیشہ کی جنت اس کا ٹھکانہ ہوجس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کیونکہ میرے رب نے (میری جنت میں) درخت بھی اینے ہاتھ سے لگائے ہیں' پس اسے جاہیے کہ علی سے محس کرے کیونکہ وہ مہیں مدایت سے

حضرت ابولیلی حضرمی' حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے

نکالیں گےنہیں اور کسی گراہی میں شہیں واخل نہیں

روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ فرمایا: کیا میں مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں! صحابہ کرام نے عرض کی: جی ہاں! آپ سٹی میں آپ

نے فرمایا جس کامیں مددگاراس کاعلی مددگارہے۔

حضرت عطيه العوفي 'حضرت زيد

زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ

ثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثنا عَثَّامُ بْنُ عَلِيّ.

ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَظِيَّةَ، عَنْ

زَيْدٍ بُنِ اَرُقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ

وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَآخَذُتُ اَسْتَزيدُهُ،

الْحَضْرَمِتُ، ثنا عَمَّارُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ

الْاَزْرَق، عَنْ عَبْدِ الْمَىلِكِ بْنِ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ

عَـطِيَّةَ، عَـنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُحْفَةِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ،

وَهُوَ آخِذٌ بِعَضُدِ عَلِيّ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ٱلسُّتُمُ

تَعْلَمُونَ آنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم؟ قَالُوا:

بَـلَى يَـا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَمَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ

4931 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

4930 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

فَقَالَ: إِنَّمَا ٱنْتَهِي حَيْثُ انْتَهَى بِي

4929 - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

بن ارقم سے روایت کرتے ہیں

مددگارہے اے اللہ! جواس سے دوستی رکھے تُو اس سے

دوستی رکھ اور جواس سے دشمنی کرے تُو اس سے دشمنی رکھ'

پس میں نے اس سے رضافہ شروع کیا تو فر مایا: میں اس

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رسول الله الله الله الله عندرخ كموقع ير جهه كم مقام

یر اس حال میں تشریف لائے کہ آ پ ساتی آیا ہم نے

حضرت على رضى الله عنه كا ماته يكرُّا موا تها' فر مايا: كيا مين

مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ٹہیں ہوں! صحابہ

كرام نے عرض كى: جى ہاں! آپ التي اللہ في اللہ في اللہ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه روایت فرماتے

ہیں فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے سنا کہ حضور ملتی ایکنے نے

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

جس کا میں مددگاراس کاعلی مددگار ہے۔

فرمایا: جس کا میں مددگارعلی اس کامددگارہے۔

کوو ہیں ختم کروں گا جہاں میں ختم کروں گا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

الْمِ قُدَامِ، عَنُ فُضَيْلِ بنِ مَرْزُوقِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ 4932 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ بُنِ حُمَيْدٍ

الْبَزَّازُ الْبَغُ لَدَادِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنسا خَسالِـدُ بُنُ طَهْمَسانَ أَبُو الْعَلاءِ الْحَفَّاكُ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ ٱنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ يَنْتَظِرُ

﴾ مَتَى يُؤُمَّرُ فَيَنُفُخُ فِيهِ؟ قَالُوا: فَمَا نَقُولُ؟ قَالَ: فُولُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ خَلِيفَةَ بُنُ

حُصَين، عَنْ

زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4933 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، ح وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ

بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَسَنُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنُ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْآغَرِّ بُنِ الصَّبَّاح، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُبَيِّ فَمَرَّ

وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسِ مِنُ آصْحَابِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ: (لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخُرِجَنَّ الْآعَزُّ مِنْهَا الْآذَلُّ) (المنافقون:

8) ، فَاتَيَٰتُ سَعۡدَ بُنَ عُبَادَةَ فَاخۡبَرۡتُهُ، فَاتَى رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَٱرْسَلَ

حضور مَنْ يُلِيَّمُ نِي فَر مايا: ميں کيسے نعمتوں سے لطف اندوز ہوسکتا ہوں' حالانکہ صور پھو نکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں صور لیے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ کب اس کو حکم ہو اوروہ پھو نکے ۔ صحابہ کرام نے عرض کی: ہم کیا پڑھیں؟ آ ﷺ عَلَيْهِمْ نِهُ فَرِمايا: يرْحُو! ''الله جمارے ليے كافي ہے اور وہ کتنا آجھا کارساز ہے'۔

## حضرت خليفه بن حصين حضرت زید بن ارقم رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کے پاس سے گزرے عبدالله بن ابی نے کہا: ہم مدینہ واپس جائیں گے تاکہ عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں۔ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عند کے پاس آیا میں نے بتایا یہ کهرسول كريم مُنْ أَيْلِمُ آئِ تو الله في آپ كے ليے يه كہا تو حضور ملتی آیم نے عبداللہ بن ابی کی طرف آ دمی بھیجا' عبداللہ نے قتم اُٹھائی کہ اس نے ایس بات نہیں گ حضور ملتُ اللَّهُ اللَّهِ في سعد بن عباده كي طرف ديكها مخرت سعد رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! مجھے تو زید بن ارقم نے بتایا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے میرا

ہاتھ بکڑا اور رسول اللہ ملتَّ مُلِیّاتِهُم کی بارگاہ میں لائے ٔ عرض كى: اس نے كيا بتايا ہے عبدالله بن أبي نے مجھے بُرا بھلا كها ميس رسول الله طاق يَتِهِم كي بارگاه ميس آيا اور ميس رور با تھا' میں نے عرض کی: آپ وہ ذات ہیں جس پر قر آ ن

اُترااور نبوت ملی ہے حضور طاق کیلم تشریف لے گئے اللہ عزوجل نے بیسورة نازل فرمائی: "اذا جـــاء ك

المنافقون"ـ

حضرت نفيع ابوداؤ ذحضرت زيد

بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي مايا: جس نے خلوص سے لا الله الا الله محمد رسول الله پرها الله عزوجل اس کو جنت میں داخل 

چیزوں سے رُک جانا جواللہ نے حرام کی ہیں۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ٱبَى، فَحَلَفَ لِهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ ٱبَى بِاللهِ مَا تَكَلَّمَ بِهَذَا، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعُدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا ٱخْبَرَنِيهِ الْغُلامُ زَيْدُ بُنُ اَرْقَهَ، فَجَاء سَعُدٌ فَاحَذَ بِيَدِى فَانْعَطَلَقَ بِي، فَقَالَ: هَذَا حَدَّثِنِي، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي عَبْدُ اللَّبِهِ بُنُ أُبَىِّ، فَسَانَتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَبَكَيْتُ، وَقُلْتُ: إِنَّ وَالَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ النُّورَ

وَالنُّبُوَّـةَ لَقَدُ قَالَهُ، قَالَ: وَانْصَرَفَ عَنْهُ نَبِيُّ اللَّهِ

صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِذَا

جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) (المنافقون: 1) إِلَى آخِرِ

نُفيع ابُو دَاوُدَ، عَنْ

4934 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

زَيْدِ بَنِ اَرُقَمَ

مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْهَيْثَمُ بُنُ جَمَّازِ، ثنا اَبُو دَاوُدَ اللَّارِمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ مُخُلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ

4934- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه18 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير الا أنه قال في الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاصه أن تجزه عما حرم الله عليه وفي اسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو وضاع .

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

المعجم الكبير للطبراني في 650 و 650 و الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبر المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير المعجم الكبر المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير الكبير الكبر الكبير الكبير الكبير الكبر الكبر المعجم الكبر الكبر

اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إخُلاصُهُ أَن يَحْجِزَهُ

عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

4935 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بِنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

الْقَاسِمُ بُنُ سَلَّامِ بُنِ مِسْكِينٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضَرَمِيُّ، ثنا هُدُبَةُ

﴾ بُنُ خَالِدٍ، ثنا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ، عَنْ عَاثِدِ اللَّهِ،

عَنْ أَبِي ذَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْاَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ ٱبِيكُمُ

إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا مِنَ الْآجُرِ؟ قَالَ: بِكُلّ شَعْرَـةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا: فَالصُّوفُ، قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ

4936 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِتْ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى

زُنْبُورِ، ثنا عُمَرُ بُنُ الصُّبْح، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَيْمُون، عَنُ نُفَيْعِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْزِلُوا

عِبَادِي الْعَارِفِينَ الْمُوَجِّدِينَ مِنَ الْمُذْنِبِينَ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ حَتَّى آكُونَ آنَا الَّذِي أُنْزِلُهُمْ بِعِلْمِي فِيهِمُ

﴾ وَلَا تَـكَـلُّـ فُوا مِنُ ذَلِكَ مَا لَمُ تَكَلَّفُوا وَلَا تُحَاسِبُوا

الْعِبَادَ دُونَ رَبِّهِمُ 4937 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَمْدَانَ

صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے صحابہ کرام نے عرض کی: اس میں

ہمارے لیے کیا تواب ہے؟ آپ اللہ اللہ نے فرمایا: ہر بال کے بدلے نیکی ہے صحابہ کرام نے عرض کی: اُون کے متعلق؟ آپ الم ایک الم نے فرمایا: ہر بال کے بدلے

نیکی ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضوره ﷺ نِيرِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اور

مؤحدین کو گناہ گاروں سے جنت اور دوزخ میں نہ کہا کرو یہاں تک کہ میں اپنے علم کے مطابق اُتاروں

گا جب تک تم مكلّف نه مو خود این آپ كومكلّف نه

بناؤ' ان کے رب کے علاوہ کوئی بندہ ان ہے جساب نہ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

4935- أورد نحوه ابن ماجه في سننه جلد2صفحه 1045 وقم الحديث: 3127 .

4936- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه193 وقال: رواه الطبراني وفيه نفيع بن الحارث وهو ضعيف.

4937- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 194 وقال: رواه الطبراني وفيه أبو داؤد الأعمى ونسب الى الكذب

الْحَنَفِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَزِيدُ

بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ نُفَيْعِ آوُ

ٱنْفَعَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَدَّلَهَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمُ

زَيْدُ الْقِصَارِ، عَنُ

زَيُدِ بُن ارَقَمَ

الُحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

مُوسَى، عَنْ عِيسَى بُنِ قِرْطَاسِ، عَنْ زَيْدِ الْقِصَار،

عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَرْقَهَ، قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ

فَحَدَّثَنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: جَاء َ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَقُرَانِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ

مَسْعُودٍ سُورَـةً واَقْرَانِيهَا زَيْدٌ وَاَقْرَانِيها اَبِي،

فَاخْتَلَفَتْ قِرَاء تُهُمْ فَقِرَاء ةُ أَيُّهُمْ آخُذُ؟ فَسَكَّتَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

لِيَقْرَا كُلُّ اِنْسَان كَمَا عُلِّمَ، كُلٌّ حَسَنٌ جَمِيلٌ

حَوْظُ الْعَبْدِيّ،

عَنْ زَيْدِ بن أَرْقُمَ

4938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

يَحِفُ عَمْدًا، يُسَدِّدُهُ لِلْحَيْرِ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرُهُ

کاغیرارادہ نہکرے۔

4939 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

اورخوبصورت ہے۔

4938- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه154 وقال: رواه الطبراني وفيه عيسي بن قرطاس وهو متروك .

کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی سے ظلم نہ

کرے بھلائی کے لیے وہ اسے بندر کھے جب تک اس

حضرت زيدالقصار حضرت زيد

بن ارقم سے روایت کرتے ہیں

عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ معجد میں ہم

نے کچھ دریر بیان کیا' پھر فرمایا: ایک آ دمی رسول

اور زیداور اُلی نے پڑھایا ان کی قرات میں اختلاف

تھا' ان میں سے مس کی قرأت پر عمل کروں؟

حضور مَنْ أَيْهِمْ خَامُوشُ هُو كُنِّ حَضِرت عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ

آپ کے پاس تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض

کی: ہم ہرآ دمی این علم کےمطابق پڑھ کے سب اچھا

حضرت حوط العبدی ٔ حضرت زید

بن ارقم سے روایت کرتے ہیں

حضرت حوط العبدی فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت زيد القصار ٔ حضرت زيد بن ارقم رضي الله

حضور ملتُ الله عن الله

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَلْمُ بُنُ جُنَادَةَ، ثنا زَيْدُ بُنُ

الُحُبَابِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثِنِي حَوْطٌ الْعَبْدِيُّ،

قَالَ: سَالُتُ زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ، عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: مَا اَشُكُّ وَمَا امتىرى آنَّهَا لَيُلَةُ سَبْعَ عَشُرَةَ، لَيْلَةَ

نُزُولِ الْقُرُآنِ، وَيَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

أَبُو الْوَقَاصِ، عَنُ زَيْدِ بُن أَرُقَمَ

4940 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، وَزَكَرِيًّا بُنُ يَخْيَى السَّاجِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثنا

إِبْرَاهِيهُ بُنُ طَهُ مَانَ، عَنْ عَبْدِ الْآعْلَى، عَنْ اَبِي النَّعْمَانِ، عَنْ آبِي وَقَّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ آخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ آنُ يَفِي لَهُ وَلَمْ يَجِءُ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ

مُرَقّعُ التّمِيمِيّ، عَن زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4941 - حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَـحُيَـى الُـحِـمَّانِيُّ، ثنا مِنْدَلُ بُنُ عَلِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بُنِ اَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُرَقَّع

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے لیلة القدر کے متعلق پوچھا' مجھےستر ہویں رات کے لیلۃ القدر ہونے . میں شک نہیں ہے اس رات قرآن نازل ہوا اور اس دن غزوه ہوا۔

حضرت ابوالوقاص ٔ حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يُرَيِّم نے فرمايا: جب كوئى آ دى اين بھائى سے وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے بورا کرنے کی ہو پھروہ

وعدہ پورانہ کر سکے تواس پر کوئی گناہ نہیں۔

حضرت مرقع حميي حضرت زيد بن ارقم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مرقع تتمیمی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت زیدین ارقم رضی الله عنه کے ساتھ نمازِ جنازہ پڑھی' آ پ نے پانچے تکبیریں پڑھیں چر فرمایا: میں نے رسول

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني > ﴿ الْمُعَجِّمُ الْكَبِيرِ للطبراني > ﴿

التَّمِيمِيّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَلَى

جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ حَمْسًا، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرَ خَمْسًا، فَلا ٱتُو كُهُنَّ لِأَحَدِ بَعْدَهُ

> مُحَمَّدُ بِنُ كَعُب الْقُرَظِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُن أَرُقَهَ

4942 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثِنِياً عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ح

وَحَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَصُرَمِيُّ، ثنا اَبُو

بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ

اللَّهِ بُنَ أُبَيِّ بُنِ سَلُولِ، يَقُولُ: ﴿ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ

عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا) (المنافقون: 7) فَاتَّيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرْتُهُ وَاتَاهُ

ابُنُ اُبَيِّ فَحَلَفَ لَهُ آنَّهُ لَمْ يَقُلُ، قَالَ: فَآتَانِي أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَامُونِي،

فَاتَيْتُ مَنْزِلِي فَنِمْتُ، قَالَ: كَانَّهُ كَثِيبٌ، فَارْسَلَ

إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ، - أَوْ قَالَ: فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: إنَّ

اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَعَذَرَكَ وَتَلَّا هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ (هُمُ

کہیں جواس کے بعد بھی نہیں چھوڑیں۔

# حضرت محمد بن كعب القرظي ' حضرت زيدبن ارقم رضي اللهءنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت محمد بن كعب القرظي فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے سا

كدرسول الله التوليم كي ياس رسنے والول يرخر في ندكرو

یہاں تک کہ بیآ پ کے اردگرد سے دور ہو جائیں۔ میں حضور طلع اللہ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بتایا'

ابن ابی آپ الی ای ایم این این آیا اور اس فیم اُٹھائی 

کے صحابہ آئے اور مجھے بُرا بھلا کہنے لگئے میں اپنے گھر آیا اور سوگیا، پریشان تھا، حضور ملٹی ایکم نے میری طرف

کسی آ دمی کو بھیجا' میں حضور ملتی ایکم کے پاس نایا تو آپ ا نے فرمایا: الله عزوجل نے آپ کی تصدیق کی ہے اور

عذر قبول كراليا باور بيدوآيتي پرهيس: "هم الذين

يقولون اللي آخره''۔

المعجم الكبيبر للطبراني

الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) (المنافقون: 7) حَتَّى خَتَمَ الْآيَتَيْنِ

عَطَاء 'بُنُ اَبِی رَبَاحٍ، عَنُ زَیْدِ بَنِ اَرْقَمَ

4943 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ، ثنا اللهُ مُذَافِيٌّ، ثنا اللهُ مُذَافِيٌّ، عَنْ سَلَّامٍ بُنِ مِسْكِينِ، عَمَّنُ، حَدَّثَهُ،

عَنْ عَطَاء بُنِ آبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ

عَنْ اَبِيهِ اَوْ عَنْ اُمِّهِ اَجْزَا ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنْهُمَا **عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ** 

الْمَكِّى، عَنُ زَيْدِ بُن اَرْقَمَ

4944 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللللِّهُ الللللْمُواللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْم

﴿ ثِنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَادٍ، عَنْ ﴿ وَلَهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

حضرت عطاء بن ابور باح' حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی ہے فرمایا: جس نے اپنے والدیا ماں کی طرف سے جج کیا وہ اس کی اور اس کے والدین کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

حضرت عمرو بن دینارالمکی' حضرت زید بن ارقم رضی اللّدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک اپنے شوہر کاحق ندادا کرلے اگر عورت کو اس کا شوہر بلوائے اور وہ تنور پر ہوتو اس کو منع ند کرے۔

4943- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه282 وقال: رواه الطبرناي في الكبير وفيه راو لم يسم .

4944- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 308 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْاَةُ لَا تُؤَدِّى حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُلوَّدِى حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى لُوْ سَالَهَا وَهِى عَلَى ظَهُرِ قَتَبِ لَمْ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ بُن نَوْفَلِ، وَآبُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ، عَنُ زَيْدِ بن اَرْقَمَ 4945 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَضُرَمِيُّ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا الُحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً، ح وَحَد لَّاثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِـمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَسِي عُشْمَانَ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْفَهَ، قَالَ: لَا اَقُولُ لَكُمُ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَعَـذَابِ الْقَبُرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُوَاهَا ٱنْتَ خَيْرُ. مَنُ زَكَّاهَا ٱنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ اِنِّي أَعُوذُ

يَخْشَعُ وَدَعُوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا 4946 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَمْدَانَ الْحَبَّاسُ بُنُ حَمْدَانَ الْحَدَنَ فِي وَاَحْمَدُ بُنُ زُهَيُ وِالتَّسْتَوِيُّ، قَالَا: ثنا

بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَنَفَسِ لَا تَشْبَعُ وَقَلَبِ لَا

حضرت عبدالله بن حارث بنوفل اورابوعثان النهدي ٔ حضرت زید

اور ابوعمان النہدی مطرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں

تم کووہی کہتا ہوں جورسول اللہ طائے آئے فرماتے تھے بید دعا کرو: ''اللّٰہم انبی اعوذ بك الی آخر ہ''۔

 حضرت زيدرضي الله عنه حضور ملتي الله سے اس كى

حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کہ ہم نے

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے کہا: جمیں کوئی

حدیث بیان کریں جوآپ نے رسول الله ملتی الله مسے سی

بع؟ حفرت زيدرضي الله عنه فرمايا حضور التوليكم بيه

دعا كرتے تھے:"السلّھے انسى اعوذ بك اللَّى

مثل روایت کرتے ہیں۔

آخره"\_

مُسَحَسَّدُ بُسُ عُشْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

مُوسَى، ثنا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبُدِ

اللُّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ

مَنْ زَكَّاهَا ٱنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ

بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَنَفَسِ لَا تَشْبَعُ وَصَلَاةٍ لَا

حَدَّثَنَا آبُو حُصَيْنِ الْقَاضِى، ثنا يَحْيَى

الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنُ عَاصِمٍ

الْاَحْوَلِ، عَنْ آبِي عُشْمَانَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيّ

4947 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَيضُ رَمِى، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو اُسَامَةً، عَنِ

الْمُنَنَّى بُنِ سَعْدٍ آبِي غِفَارِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ: حَلِّتُنَا بِشَيْءٍ،

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَالْحُبُنِ وَالْبُحُولِ وَالْهَرَمِ وَعَلَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةٍ

الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُوَاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنُ

زَكَّاهَا ٱنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، رَبِّ ٱعُوذُ بِكَ مِنُ

قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَعِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ اَوْ

بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُحُلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُحُلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُحُلِ وَالْهَرَمِ وَالْمُرَمِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُوَاهَا أَنْتَ خَيْرُ

تَنْفَعُ وَدَعُوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

الٰي آخره''۔

صَالِحٌ آبُو الْحَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْن اَرْقَمَ

4948 - حَسدَّقَسَا اَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِى اَبِى، عَنْ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ

عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ آبِى الْحَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: يُكَيِّفُرُ السَّنَةَ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا وَالسَّنَةَ

> مَيُمُونٌ آبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ

4949 - حَدَّثَنَا عَلِى ثُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدَاوُوا مِنُ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقِسُطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ

حَـدَّتَنَا اَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي

حضرت صالح ابوالخلیل ٔ حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی آیک سے حج کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گانتہ نوں اراس کا اُن

گیا تو آپ نے فرمایا: اس کا ثواب میہ ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔

حضرت میمون ابوعبداللهٔ حضرت زیدبن ارقم سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں نے الیے عود ہندی حضور ملتی ہیں ہے لیے عود ہندی

مصور مطالط ہے حرمایا ، پیٹ کی بیماری نے سیے تو اورزیتون کی دواءاستعال کرو۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے اس کی مثل

4948- ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد جلد3صفحه 190 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق .

4949- أورده الترمذي في سننه جلد 4صفحه 407 وقم الحديث: 2079 .

الحابو الخليل عن زيد ٌ ميمون ابو عبد الله عن زيد بر

المعجم الكبير للطبراني كي 658 و 658 هـ خلد سوم كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

حدیث روایت ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب ہم وادی میں اُتر ئے جس کا نام وادی خم تھا تو میں نے رسول الله ملتَّ وَيُلِيمُ كُوسَاءُ آب نے فرمایا: آب مُلِّيَّ وَيَلِمُ نے نماز کا حکم دیا اورنماز جلدی پڑھائی ٔ رسول اللہ طبی پائیم نے ہمیں خطبہ دیا' سورج کی گرمی کی تیش سے بیخنے کے لیے کیڑے کا ساید کیا گیا' آپ نے فر مایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں مؤمن مرداورعورت کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! كيون نبين! آپ نے فرمایا جس كا مددگاراس كا على مددگار ہے اے اللہ! تُو اس كو دوست ركھ جو اس كو دوست رکھے اور اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی

حضرت عبدالرحمٰن بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے بوچھا: رسول التُدمَّ تُعَيِّرُ كَمْ كِيارى والده ماجده (عفيفهٔ سيدهٔ طاهرهٔ عابدهٔ زاہدهٔ مطهره) کا اسم گرامی کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: آ منہ بنت وہب رضی اللّٰہ عنہا۔ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بَكُرِ الْـمُقَدَّمِيُّ، ثنا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ قَتَا دَةَ، عَنُ مَيْمُون آبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَهَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

4950 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ حَمْدَوَيْهِ الْبَغُ لَدَادِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ مُغِيرَةَ، عَنُ مُغِيرَةَ، عَنُ مُغِيرَةَ، عَنُ مَيْمُونِ اَبِي عَبُدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بُنُ اَرْقَهَمَ، وَاَنَا اَسْمَعُ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِى خُمِّ، فَامَرَ بِالصَّلاةِ فَصَلَّاهَا بِالْهَجِيرِ، فَخَطَبَنَا وَظُلِّكَ لَوسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَوْبِ عَلَى شَجَرَةٍ مِنَ الشَّمُسِ فَقَالَ: ٱلسُّتُم تَعُلَمُونَ آتِي اَوْلَى بِـكُـلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا: بَـلَى، قَـالَ: فَـمَـنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَّاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

4951 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا لْعَبُدُ الرَّحْمَ نِ بُنُ مَيْمُونِ، حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: سَالُتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ، مَا كَانَ اسْمُ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: آمِنَةُ بِنُتُ وَهُبِ 4952 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

4952- أخرج نبحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه1870 وقم الجديث: 2404 . والبيخياري في صحيحه جند 3

الُمُؤَدِّبُ، ثنا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ، ثنا عَوْث، ح وَحَدَّثَنَا اَسْلَمُ بُنُ سَهُلِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَّا خَالِدٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مَيْمُون آبِي عَبْدِ

اللُّهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، وَزَيْدِ بْنِ اَرْفَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ حِينَ اَرَادَ اَنْ يَسَعُسُزُوَ: إِنَّسِهُ لَابُكَّ مِنْ اَنْ تُقِيمَ اَوْ اُقِيمَ

فَخَلَفَهُ، فَقَالَ نَاسٌ: مَا خَلَفَهُ إِلَّا لِشَيْءٍ كُرِهَهُ، فَبَلَغَ ذَالِكَ عَلِيًّا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْحَبَرَهُ فَتَنضَاحَكَ ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ امَا

تَـرُضَـى أَنْ تَـكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعُدِي

4953 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَالِمِ الْفَزَّازُ الْكُوفِيُّ، قَالَ: وَجَدُثُ فِي كِتَابِ اَبِي، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ، عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدٍ بُسنِ اَرْقَمَ، وَالْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: ٱلا تَرُضَى أَنُ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟

> آبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ

زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

حضور ملتَّ يَتِلِمُ فِي حضرت على رضى الله عنه سے فرمایا جس وقت جہاد کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا:

آپ گھر والوں میں بیچھے رہیں' کچھلوگوں نے کہا: پیچھے اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ کرنا آپ ناپند کرتے

موَل ميه بات حضرت على رضى الله عنه تك كيبيني

مسكرائ ورحضرت على رضى الله عندمسكرائ بهر فرمايا: اے علی! کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ کا مقام ومرتبہ

میرے ہاں وہی ہو جو حضرت موی کے ہاں حضرت ہارون کا تھا' فرض ہیہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔

حضرت زید بن ارقم اور حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ کیا کہا نے حضرت علی

رضی الله عنه سے فرمایا: کیا آپ اس بات پرخوش نہیں ہیں کہ آپ کا مقام ومرتبہ میرے ہاں وہی ہوجو حضرت

ہارون کا حضرت موسیٰ کے ہاں تھا۔

حضرت ابو ہارون العبدی ٔ حضرت 🔪 زید بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ



﴿ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُو الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّ

حضور التَّوَالِيَّةِ نِي غدريم كموقع ير فرمايا: جس كا ميں مددگار اس کاعلی مددگارہے۔

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا جُمُهُورُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَلَفُ بُنُ خَلِيـفَةَ، قَـالَ: سَمِعُتُ آبَا هَارُونَ، يَذُكُرُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ

4955 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّستَوِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيُكٍ، ثنا آبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ رَجُل، عَنْ زَيُدِ

بُنِ اَرْقَهَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ

فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ خَيْثُمَةً آبُو نَصُر

الْبَصُرِيُّ، عَنُ

زَيْدِ بُن ارُقَمَ

4956 - حَــدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُسُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنُ خَيْثَمَةَ، عَنُ زَيْدٍ بُنِ أَرْقَمَ، قَالَ: اشْتَكَيْتُ

عَيْنِي، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: يَا زَيْدُ إِنْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا كَيْفَ ٱنْتَ صَانِعٌ؟ قُلُتُ: إِذَنُ ٱحْتَسِبُ وَٱصْبِرُ، قَالَ: إِذَنُ

تَلْقَى اللَّهَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا يتيلم نے حضرت على رضى الله عنه سے غدر خم كے موقع پر فرمایا: اے اللہ! جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار ہے اے اللہ! تُو اس کو دوست رکھ جو اس سے دوسی کرے اور اس سے دشمنی رکھ جوعلی سے دشمنی

حضرت خيثمه ابونصر بصري حضرت زيدبن ارقم رضي اللهءنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں : مجھے آ تھوں کی شکایت ہوئی' پس رسول کریم ملٹے پہلے نے میری بیار پرسی فرمائی ٔ فرمایا: اے زید! اگر تیری آ تکھیں ایسے ہی رہیں تو ٹو کیا کرے گا؟ میں نے عرض کی بھر تو

میں تواب کی نیت سے صبر کروں گا۔ آپ ماٹھ اینز نے فرمایا: پھرتو تُو اپنے رب سے اس حال میں ملے گا ً۔

تیرے او پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔

### حضرت نضر بن انس ٔ حضرت زید بن ارقم رضی اللّٰدعنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں که 🚕

حضور ملي الله على موجود (

ہوتے ہیں' جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو

ير راعي الله من الرجس الى آخره "\_

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مَنْ الخِلاء مِن فرمايا: جنات بيت الخلاء مين موجود

ہوتے ہیں' جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو

ير پڑھے:"اعوذ بالله من الخبث والخبائث".

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يَتِهِ لِم في دعاكى: اعدالله! انصار اور انصاركي

النَّضُرُ بُنُ أنَّس، عَنْ زَيْدِ بُن أَرُقَمَ

4957 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، وَعُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِّيُّ، قَالًا: ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، آنَا شُعُبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن النَّضُو بْن آنَس،

عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ آحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَقُلُ: آعُوذُ بِاللهِ مِنَ

الرِّجُسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 4958 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو

الْبَزَّارُ، ثنا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامٍ، قَالًا: ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَن

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا آرَادَ آحَدُكُمْ آنْ يَدُخُلَ

فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ 4959 - حَـدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِيُّ،

النُّصُو بُنِ أنَسِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ

وَآحُمَدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالاً: ثنا

4957- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد1صفحه297 وقم الحديث: 668 . . 4958- أورده ابن ماجه في سننه جلد1صفحه 108 وقم الحديث: 296 .

4959- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1948 وقم الحديث: 2506

🖔 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ۗ ﴿ الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالِّينَ الْمُعَالَّى

عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن

النَّصْرِ بُنِ أَنْسِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْلَانْصَارِ وَلَابُنَاءِ

4960 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَن، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اَحْمَدَ الشَّامِيُّ

الْكُوفِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ

الْحَجَّاج، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بُنِ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ إِبْنِ اَرْقَهَ، قَالَ: سَهِ عُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْلَانْصَارِ، وَلَابْنَاءِ

الْآنُصَارِ، وَلَابُنَاءِ اَبْنَاءِ الْآنُصَارِ 4961 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

شُجَاعُ بُنُ مَخُلَدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، كَنْ كَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، ثنا

النَّصْرُ بُنُ آنَسٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ

> لِلْاَنْصَارِ، وَلِلْدَرَارِيِّ الْاَنْصَارِ، وَلِلْذَرَارِيِّ ذَرَارِيِّهِمُ أَبُو بَكُر بُنُ

انس، عَنُ

زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4962 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

اولا دکو بخش د ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فره ت بی ک حضور التَّوَيِّيَةِ نِهِ عَاكَى: اے الله! انصار اور انصار کے لڑکوں کو بخش دے اور اُن کے بیٹوں کے بیٹوں کو بھی۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَرَبِم نے دعاكى: اے الله! انصار كى مغفرت فرما اورانصار کی اولا داوراولا د کی اولا د کی شخشش فرما ـ

حضرت ابوبكرين انس ٔ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوبكر بن انس فرماتے ہیں كه حضرت

بُنِ مَالِكٍ يُعَزِّيبِهِ بِوَلَدِهِ وَاهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا

بِالْحَرَّةِ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ: وَإِنِّي مُبَشِّرُكَ بِبُشُرَى

مِنَ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْلَانْصَارِ، وَلَابْنَاءِ الْلَانْصَارِ،

وَلَابْنَاءِ اَبْنَاءِ الْآنُصَارِ، وَلِنِسَاءِ الْآنُصَارِ، وَلِنِسَاءِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثِنِي اَبي، ثنا

4963 - حَدَّثَنَا كَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ

يَـزيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ

زَيْدٍ، عَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَن

الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا فَهِدُ بُنُ عَوْفٍ ٱبُو رَبِيعَةَ، ثنا

حَدَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ آبى بَكُر

بُنِ آنَسٍ، قَبَالَ: كَتَبَ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ إِلَى آنَس بُن

مَالِكٍ يُعَزِّيهِ فِيمَنُ أُصِيبَ مِنْ قَوْمِهِ وَآهُلِهِ يَوْمَ

الْحَرَّةِ، فَكَتَبَ: إِنَّى مُبَشِّرُكَ بِبُشُرَى مِنَ اللَّهِ إِنِّى

سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

اللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِلْلَانُصَارِ، وَلَابْنَاءِ الْآنُصَارِ، وَلَابْنَاءِ

اَبُنَاءِ الْاَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ الْاَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ اَبْنَاءِ

الْأَنْصَارِ، وَلِيْسَاءِ اَبْنَاءِ اَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوَّهُ

أَبْنَاءِ الْآنُصَارِ، وَلِيْسَاءِ اَبْنَاءِ الْآنُصَارِ

ر فعد سوم کی 663 **( این کار کی کار کی کار کی کار کی** 663 کی کی کار کی ک

الله عنه کی طرف ان کے بیٹے کی وفات کا تعزیت نامہ

کھھا اور ان کے گھر والوں کی طرف جن کومصیبت مینیجی'

اس خط میں لکھا: میں آپ کو اللہ عز وجل کی خوشخبری دیتا

ہوں کہ میں نے رسول الله طاق آیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا:

اے اللہ! انصار اور انصار کے لڑکوں اور اُن کے لڑکوں

کے لڑکوں اورانصار کی عورتوں کو اور اُن کے بیٹوں کی

عورتوں کواوراُن کےلڑکوں کےلڑکوں کی عورتوں کو بخش

اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنهٔ حضور الله یکی الله عنه

حضرت ابوبکر بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت

زید بن ارقم رضی اللّٰدعنہ نے حضرت السّ بن ما لک رضی

اللّٰدعنہ کی طرف ان کے بیٹے کی وفات کا تعزیت نامہ

کھھا اور ان کے گھر والوں کی طرف جن کومصیبت کیپنچی'

اس خط میں لکھا: میں آپ کو اللہ عز وجل کی خوشخبری دیتا

مول کہ میں نے رسول الله الله الله کا کوفر ماتے ہوئے سنا:

اے اللہ! انصار اور انصار کے لڑکوں اور اُن کے لڑکوں

کے لڑکوں اور اُن کے لڑکوں کے لڑکوں کے لڑکوں کو

اورانصار کی عورتوں کواور اُن کی عورتوں کےلڑ کوں کواور

اُن کی عورتوں کےلڑ کوں کےلڑ کوں کو بخش دیے!

زيد بن ارقم رضى الله عند في حضرت الس بن ما لك رضى

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ

"هَارُونَ، أَنَا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِي

بَكْرِ بُنِ آنَسٍ، قَالَ: كَتَبَ زَيْدُ بُنُ ٱرْفَهَ، إِلَى آنَسِ

664 و 664

حضرت ثابت بن مرداس' حضرت زید بن ارقم رضی اللّدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب ابن زیاد کے پاس (سید الشہد اء امام عالی مقام سیدنا مولانا) امام حسین رضی الله عنه کا سرانور لایا گیا تو ابن زیاد اپنی چیشری آپ کی آئھوں اور ہونٹ مبارک پرلگانے لگا' میں نے اسے کہا کہ اپنی چیشری اُٹھا کیونکہ میں نے دسے رہائی جیشری اُٹھا کیونکہ میں نے حضور مائے تیائی کو اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے میں نے حضور مائے تیائی کو اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے

ہوئے دیکھاہے۔

حضرت قاسم بن عوف شیبانی' حضرت زید بن ارقم رضی اللّدعنه سے روایت کرتے ہیں

سے روز بیک رہے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی ہے۔ حضور ملے آئی ہے۔ حضور ملے آئی ہے۔ وقت ہوتی ہے جب اونٹوں کے پاوُں جلنے لگیں۔

ثَابِتُ بُنُ مِرْدَاسٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ

4964 - حَـدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغُبَةَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ، عَنُ حَرَامِ بُنِ عُشْمَانَ، عَنُ اَبِى عَتِيقٍ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ مِـرُدَاسٍ، عَـنُ زَيْدِ بُـنِ اَرْقَـمَ، لَـمَّا اُتِى ابُنُ زِيَادٍ

يَنْقُرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدَهِ فِي عَيْنَهِ وَٱنْفِهِ، قَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْفَعِ الْقَضِيبَ فَلَقَدُ رَايَتُ فَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِهِ

بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَجَعَلَ

الُقَاسِمُ بُنُ عَوُفٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ

المُوفَدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا خَالِدُ الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا خَالِدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَسَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةُ الْآوَابِينَ إِذَا صَلَاةُ الْآوَابِينَ إِذَا

4964- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 195 وقال: رواه الطبراني وفيه حرام بن عثمان وهو متروك .

4965- أحرجه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 516 وقم الحديث: 748.

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ی نماز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: نمازِ اشراق! رکھ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایکم صحابہ کرام کے باس سے گزرے وہ نماز

اشراق پڑھ رہے تھے جس وقت سورج بلند ہوا'

آپ التي يَيْنِم نے فرمايا: رجوع كرنے والوں كى نماز كا

وفت تب ہوتا ہے جب اونٹوں کے پاؤں جلنے لکیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آین مسجد قباء کے پاس سے گزرے وہاں صحابہ

كرام نے دوركعت نفل پڑھئ آپ نے فرمایا: پيكون

ی نماز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: نمازِ اشراق!

آپ نے فرمایا: رجوع کرنے والوں کی نماز کا وقت تب

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ہوتا ہے جب اونٹوں کے پاؤں جلنے کیس۔

حضور ملتا الميتزم مسجد قباء کے پاس سے گزرے وہاں صحابہ

كرام نے دوركعت نفل پڑھے آپ نے فرمایا بيكون

آپ نے فرمایا: رجوع کرنے والوں کی نماز کا وقت ہے

جب اونٹوں کے پاؤں جلنے لگیں۔

رَمِضَتِ الْفِصَالُ

الْحَجَاج، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ

الُفصَالُ

4966 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ

مُوسَى، ثنا أَبُو مَرْزُوقِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ

. عَوُفٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَهَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ وَهُمُ

يُـصَـلُونَ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلاةُ؟ قَالُوا:

تَسْبِيتٌ، قَسالَ: إِنَّ صَلاحةَ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ

بُسُ نِزَارٍ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ

بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضَّحَى حِينَ ٱشُرَقَتِ الشَّمُسُ

4968 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ خَالَوَيْهِ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ

بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ

الْقَاسِمِ بُنِ عَوُفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، اَنَّ

نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ

وَهُمْ يُصَلُّونَ حِينَ اَشُرَقَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ نَبِيُّ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَلَاةَ الْاَوَّابِينَ

4969 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا مُوسَى

كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

فَقَالَ: صَلَاةُ الْاَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

4967 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا خَالِدُ

المعجم لكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المحم

بُنُ دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ النَّاقِدُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ هَارُونَ الْمُسْتَمْلِى، ثنا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الضَّبِيُّ، ثنا حُسَامُ بُنُ مِصَكِّ، عَنُ قَسَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ، قَسَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاء فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ الضَّحَى فَقَالَ: هَذِهِ صَلاةً الْاَوَّابِينَ

2970 - حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِى، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الْدَّسُتُوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَى اَهُلِ قُبَاء وَهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضَّحَى فَقَالَ: صَلَاةً الْاَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ وَلَمُ يَرُفَعُهُ

الصَّورِيُ، ثنا اَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بَنُ جُرِيرٍ الصَّورِيُ، ثنا اَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بَنُ عُثْمَانَ السَّنُوخِيُ، ثنا سَعِيدُ بَنُ بَشِيرٍ، عَنُ قَادَةً، عَنِ السَّنُ وَخِيْ، ثنا سَعِيدُ بَنُ بَشِيرٍ، عَنُ قَادَةً، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَلِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي اعْوَدُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ فَلْلَهُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مُعَلِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحِمَّانِيُّ الْقَاضِى، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ الْحَالِيْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْعِمَانِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللَ

عَبْلَدةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثْنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ

حضور طن آئیلیم مبعد قباء کے پاس سے گزر نے وہاں صحابہ کرام نے دور کعت نفل پڑھے آپ نے فرمایا یہ کون سی نماز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: نماز چاشت! آپ نے فرمایا رجوع کرنے والوں کی نماز کا وقت تب ہوتا ہے جب اونٹوں کے پاؤں جلنے لگیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند فرماتے ہیں که حضور ملے آئی ہم مجد قباء کے پاس سے گزرے وہاں صحابہ کرام نے دور کعت نفل پڑھے آپ نے فرمایا یہ کون سی نماز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: نماز چاشت! آپ نے فرمایا: رجوع کرنے والوں کی نماز کا وقت اُس وقت ہے جب اونٹوں کے پاوُں جلے لگیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طرق آلی نے فرمایا: جنات بیت الخلاء میں موجود ہوتے ہیں جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو بیر پڑھے: ''اعوذ بالله من الحبث و الحبائث ''۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹ اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک بیشیاطین (بیت الخلاء میں) موجود ہوتے ہیں 'پس جبتم میں سے کوئی ایک اراد و کرے کہ وہ داخل ہوتو کہے: اعوذ باللہ (میں

وَحَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ

بُنُ الْـوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، قَالًا: ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالًا:

ثنا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِم

بُنِ عَوُفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ

مُسْحُتَ ضَرَدةٌ، فَإِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ اَنْ يَدُخُلَ فَلْيَقُلُ

أَخْمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ

طُهُ مَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، اَنَّ مُعَاذًا

قَسَالَ: يَسَا رَسُولَ السُّهِ، اَرَايُستَ اَهُلَ الْكِتَىابِ

يَسْجُدُونَ لِاسَاقِفَتِهِمُ وَبَطَارِقَتِهِمُ؟ أَفَلَا نَسْجُدُ

لَكَ؟ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِآحَدٍ

كَآمَرُتُ الْـمَرُاحَةَ اَنُ تَسْـجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُؤَدِّى

الْمَمْرُاَـةُ حَتَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا عَلَى

4974 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثنا

عَـمُـرُو بُـنُ اَبِى سَـلَـمَةَ، ح وَحَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ

آحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ:

ثنا عَمُرُو بُنُ آبِي سَلَمَةَ، ثنا صَدَقَةُ، عَنُ سَعِيدِ بُن

اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ

ُزَيْسِدِ بُسِ اَرُقَعَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

قَتُب لَاعُطَتُهُ

4973 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے

كه حضرت معاذ رضى الله عنه نے عرض كى: يارسول الله!

کیا آپ بتا ئیں گے کہ اہل کتاب اپنے علیاء وفضلاء کو

سجدہ کرتے ہیں یا کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ

نے فرمایا: اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں حکم

دیتا که عورت شو ہر کو سجدہ کرے تو تب بھی عورت شو ہر کا

حق ادانه كرسك اگرم دعورت كوبلائ اورعورت تنور پر

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے

كەحضرت معاذ رضى اللەعنەنے عرض كى: يارسول الله!

کیا آپ بتا کیں گے کہ اہل کتاب اپنے علماء وفضلاء کو

تجدہ کرتے ہیں یا کیا ہم آپ کو تجدہ نہ کریں؟ آپ

نے فرمایا: اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں حکم

دیتا که عورت شو ہر کو سجدہ کرے تو تب بھی عورت شو ہر کا

ہی کیوں نہ ہو وہ ضرور آئے۔

چھوٹے بڑے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں)۔

الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًا إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَايَتُ آهُلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ

لِاَسَاقِفَتِهِمُ وَبَطَارِقَتِهِمُ، آلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: لَوُ

كُنْتُ آمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدِ لَاَمَرُتُ الْمَرْاةَ

4975 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ،

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ

حُسَامِ بُنِ مِصَكِّ، حَدَّثَنِي إَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَن

الْقَاسِمِ بُنِ عَوُفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ،

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الرَّجُلُ

الْقَاسِمُ بُنُ

رَبيعَةً، عَنُ

زَيْدِ بُن أَرُقَهُ

الْحَضْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا

اَنَا حُسَامُ بُنُ مِصَكِّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُن

رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدٍ بُنِ آرُقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الْمَرْءُ بِلالُّ وَلَا يَتُبَعُهُ

4975- أورده الطبراني في الأوسط جلد3صفحه 178 وقم الحديث: 2851 .

4976- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 322 وقم الحديث: 5244.

﴿ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ،

4976 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

بِكَالٌ وَالْمُؤَذِّنُونَ اَطُوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا

أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُؤَدِّى الْمَرْاَةُ حَقَّ زَوْجِهَا

﴾ حَتَّى لَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا عَلَى ظَهْرِ قَتَبِ اعْطَتُهُ

ہی کیول نہ ہو وہ ضرور آئے۔

گی (لیعنی مقام ومرتبه)۔

حق ادانه کر سکے اگر مردعورت کو بلائے اورعورت تنور پر

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله الميتام فرمايا: بلال بهت احيها آدمي ہے

قیامت کے دن اذ ان دینے والوں کی گردنیں کمی ہوں

حضرت قاسم بن ربيعه حضرت

زید بن ارقم رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

حضور مُنْ اللِّهِ اللَّهِ عَنْ مَا ما يا: بلال بهت اجيما آ دي ہے اس كى

اتباع ایمان والے ہی کریں گئی آذان پڑھنے والوں

کے سردار ہول گے اور قیامت کے دن اذان پڑھنے

والول کی گردن دوسرےلوگوں سے او نچی ہوگی۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الم

إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَهُوَ سَيِّدُ الْمُؤَذِّنِينَ، وَالْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اِيَاسُ بُنُ اَبِي رَمُلَةَ الشَّامِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ

1977 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ الْالْصَبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا اِسُرَائِيلُ، عَنُ عُضُمَانَ بُنِ الْمُعِيرَةِ، عَنْ اِياسِ بْنِ اَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيّ، قَالَ: شَهِدُتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِي سُفُيانَ الشَّامِيّ، قَالَ: هَلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَسُالُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ، قَالَ: هَلُ شَهِدُتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدُ وَسُلَّمَ وَعُو يَوْمٍ؟ قَالَ: فَكَيْفَ صَنْعَ؟ قَالَ: فَكَيْفَ صَنْعَ؟ قَالَ: فَكَيْفَ الْعِيدُ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، صَنَّى الْعُيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ،

ثَابِتُ بُنُ مِرُدَاسٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ

فَقَالَ: مَنْ شَاء كَلُيُصَلّ

4978 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ حَرَامِ بُنِ اللهِ عَنْ حَرَامِ بُنِ

حضرت ایاس بن ابور ملہ شامی' حضرت زید بن ارقم رضی اللّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ایاس بن ابورملہ الشامی فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے پاس تھا' یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے بوچھر ہے تھے' آپ نے

فرمایا: کیا آپ رسول اللہ ملٹی آئیل کے پاس موجود تھے جب دونوں عیریں ایک دن اکٹھی ہوئی ہوں کیعنی

دونوں کا دن ایک ہی ہو؟ حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: کیے؟ فرمایا: عید کی نماز پڑھی پھر جمعہ کی اجازت دی'فرمایا: جو چاہے پڑھے۔

حضرت ثابت بن مرداس' حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه

رے ربیر بن اربار کی الکار حد سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرمات بین که جب ابن زیاد کے پاس (سیدالشهد اءامام عالی مقام سیدنا مولانا) امام حسین رضی الله عنه کا سرانور لا یا گیا تو



عُشْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ مِرْدَاسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ،

قَـالَ: أُتِى ابْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ، فَجَعَلَ يَجْعَلُ قَصِيبًا فِي يَدِهِ فِي عَيْنِهِ وَأَنْفِهِ، فَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ:

ارْفَع الْقَصِيبَ ، فَقَالَ: لِمَ؟ فَقَالَ: رَآيَتُ فَمَ هُ هُمُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِهِ

> أبو مُسلِم الْبَجَلِيّ، عَنْ

زَيْدِ بُن اَرُقَمَ

4979 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيْهِ، آنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا

دَاوُدُ السَّلْفَاوِيُّ، يَقُولُ حَدَّثَنِي ٱبُو مُسْلِمِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ انْتَ رَبُّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ إَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ ٱنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخُوَةٌ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا

وَرَبُّ كُلِّ شَمَىء اِجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَاهْلِي فِي

الدُّنْيَا وَالْسَاحِرَةِ ذَا الْبَجَلالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمَعُ

وَاسْتَجِبْ، اللَّهُ الْاكْبَرُ الْاكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ نُورُ

السَّماوَاتِ وَالْاَرُضِ اللَّهُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ، حَسْبِي

اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ

ابن زیادا پی حیشری آپ کی آنمکھوں اور ہونٹ مبارک يرلكانے لگا ميں نے اسے كہا كماني حجرى أشاكونك میں نے حضور طی آیہ کم کو اپنا مند مبارک اس جگه رکھتے ہوئے دیکھاہے۔

حضرت ابوسلم البجلي 'حضرت زيد بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے كة حضور التَّوْيَالَةِ فرض نماز مين بيدعا كرت تصنف "اللَّهم انت ربنا الي آخره"۔

4979- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 2صفحه 83 وقم الحديث: 1508.

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرمات میں که

عرب سے دیہات کے پچھلوگ آئے اُنہوں نے کہا: چلو ہم اس آ دمی کے پاس چلتے ہیں' اگر نبی ہوا تو ہم

لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہوں گے اگر بادشاہ ہوا تو

کے پاس آیا اور آپ کو بتایا جو اُنہوں نے کہا تھا، پھروہ

حضور طن الله الله الله على الله الله عند اور آوازي

وینے لگے: یا محد! یا محد! (ملتَّ فَاللَّهُمُ) اللهُ عزوجل نے میہ

آيت نازل فرما كي: "أن السذيسن يسادونك اللي

آخره "-حضور ملي المراكان پكرااور فرمايا: اے

زید!الله عزوجل نے تیری بات سچی کردی ہے۔

حضرت عبدالله بن زيد بن

ارقم اینے والدسے

روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالله بن زید بن ارقم اپنے والد سے اور وہ حضور ملی آیا ہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے 4980 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيُهِ، أَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِم

الْسَجَلِتُ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: جَاء كَاسٌ مِنَ

الْعَرَب، فَقَالُوا: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ يَكُ نَبِيًّا فَنَحُنُ ٱسْعَدُ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَلِكًا

عِشْنَا فِي جَنَاحِهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرْتُهُ بِمَا قَالُوا، ثُمَّ جَاءُوا إِلَى

حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلُوا يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ (إِنَّ الَّـٰذِيسَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ

اَكْشُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الحجرات: 4) وَاَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّنِي وَقَالَ:

> لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ قَوْلَكَ يَا زَيْدُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

زَيْدِ بُن اَرُقَمَ،

عَنُ اَبِيهِ

4981 - حَسدَّثَسَنَا ٱخْسَمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِصُرِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنُ بَشِيرٍ الْآنْصَارِيُّ، ثنا

حبان وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات.

4980- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه108 وقـال: رواه الـطبراني وفيه داؤد بن راشد الطفاوي وثقه ابن

4981- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه103 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْسِيُّ، مِنْ وَلَدِ أَنْسِ، عَنْ

تَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ كُلِّ

صَلَاةٍ: سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

) ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَدِ اكْتَالَ بِالْجَرِيبِ الْأَوْفَى مِنَ

أُنيْسَةُ بنُتُ زَيْدِ بُنِ أَرْقُمَ،

عَنُ أَبِيهَا

4982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ السَّفَ طِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو

حُصَيْنِ الْقَاضِى، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي عَرُوبَةَ، اَخْبَرَنِي

ثَىابِتُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، حَدَّثَتْنِي

عَـهَّتِى أُنيُّسَةُ بِنُتُّ زَيُدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنْ اَبِيهَا زَيْدِ بُنِ ارُقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اللَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَامٌ عَلَى

4983 - حَسدَّثَسَبَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ،

فرمایا جس نے فرض نماز میں بیدعا پڑھی ''سب حان ربك رب العزة الى آخره "تين مرتبرواسك کیے ڈھیرول کے برابر ثواب ہوگا۔

> حضرت انيسه بنت زيدبن ارقم اینے والد سے روایت کرتی ہیں

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آینیم نے فرمایا: سونا اور رکیم میری اُمت کے مردول کے لیے ناجائز ہے اور عورتوں کے لیے جائز

حضرت اُنیمه بنت زید بن ارقم اینے والد گرامی

4982- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه143 وقال: رواه الطبراني وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو

وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، قَالَا: ثنا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَتُنَا نُبَاتَةُ بِنُتُ بريس، عَنُ حَمَادَةَ، عَنُ أُنْيُسَةَ بِنُتِ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنْ آبِيهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ يَعُودُهُ مِنْ مَرض كَانَ بِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ هَذَا بَأُسٌ، وَلَكِنُ كَيْفَ

> بِكَ إِذَا مُحْرِّسُ رُتَّ بَعُدِى فَعَمِيتٌ؟ قَالَ: إِذَنُ آحْتَسِبُ وَآصِبرُ، قَالَ: إِذَنُ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ: فَعَمِىَ بَعُدَمَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ موت آئی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، ثُمَّ مَاتَ

بُنُ بِسُسطَام، ثننا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، آنَا ثَابِتُ بُنُ زَيْدِ بُن اَرْقَمَ، عَنْ اُنْيَسَةَ بِنُتِ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، اَنَّ زَيْدًا، وَحَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ فَقَالَ: يَا اَبَا عَامِرِ لَوُ

4984 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا أُمَيَّةُ

سَبَقْتَ رَايُتَ جِبُرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، قَالَ: حَفَرُتَ وَنَـٰ قَرْتَ ٱنٰۡتَ ٱهٰۡ وَنُ عَلَى اللَّهِ مِنِّى ذَاكَ كَذَّابٌ مُفْتَرِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

4985 - حَدَّثَنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَيْضُ رَمِيٌّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضُلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَلَّادٍ الْاَنْصَارِيّ، عَنُ اُنْيَسَةَ بِنُتِ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، عَنُ اَبِيهَا، قَالَ: اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ

ہےروایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ملٹ ایکٹم ان کی بیاریری كے ليے تشريف لائے۔ فرمايا: اس مرض كى وجه سے تیرےاویرکوئی حرج نہیں ہے کیکن جب تُو میرے بعد زندہ رہے گا اور تیری آئی تھیں چلی جائیں گی تو تیرا کیا حال ہوگا؟ آپ نے عرض کی: پھرتو میں ثواب کی نیت سے صبر کروں گا' آپ سٹائیلیم نے فرمایا پھر تو تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گا۔ فرماتے ہیں: نبی كريم منتيزيتم ك وصال ك بعد آپ نابينا مو كي كير اللہ نے آپ کوآ تکھیں لوٹا دیں اس کے بعد آپ پر

حضرت زیدرضی اللہ عنہ مختار کے پاس آئے مختار نے کہا: اے ابوعام ! اگر تُو تھوڑی دریے پہلے آتا تو حضرت جريل وميكائيل عليهاالسلام كود كيتا اتو حضرت زيدرضي اللَّه عنه نے فرمایا: تیرے لیے گڑھا کھودنا اور بختجے ذلیل كرنا ميرى نبيت الله يرزياده آسان ہے الله اوراس

حضرت انیسه بنت زید بن ارقم فرماتی ہیں کہ

کے رسول برجھوٹ بولنے والا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا الله نا كرون كرمتعلق حكم ديا كهاس كويني سے صاف کرو آپ کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا' الله كى قسم! حضور ملتَّ اللَّهُم نے اس وقت كھڑے ہو كر قیامت کے دن تک آنے والی ساری اشیاء کی خبریں

4984- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه333 وقال: رواه الطبراني وفيه ثابت بن زيد وهو ضعيف.

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّجَرَاتِ فَقُمَّ مَا تَحْتَهَا وَرُشَّ، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَوَاللَّهِ مَا مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ اِلَّى

آنُ تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَّا وَقَدُ آخْبَرَنَا بِهِ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟ قُلْنَا:

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَى بِنَا مِنُ أَنْفُسِنَا، قَالَ: فَمَنُ كُنْتُ

﴾ مَوْلَاهُ فَهَــذَا مَوْلاهُ يَعْنِي عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ آخَـذَ بِيَدِهِ فَكَشَطَهَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ

أُمْ مَعْبَدٍ، عَنُ زَيْدِ بُن أَرُّقَمَ

4986 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَــمُـرُو بُنُ عَوْنِ، آنَا خَالِدٌ، حِ وَحَدَّثَنَا آبُو حُصَيْنِ

الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْآنُصَارِيُّ، كِلاهُما، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ آرْقَمَ، وَقَرَظَةَ بُنِ كَعْبِ، آنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ

و رُجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، عَنُ زَيْدِ

دیں چر فرمایا: اے لوگو! میں تہاری جانوں کے زیادہ قریب ہول ہم نے عرض کی: الله اور اسکا رسول ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں! آپ نے فرمایا: جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے بھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بکڑ کر ہلایا اور فرمایا: اے الله! تُو اس كودوست ركھ جواس سے دوئتى كرے اور اس سے دشمنی کر جواس سے دشمنی رکھے۔

حضرت أم معيد مضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه سے روایت کرتی ہیں

حضرت قرظه بن كعب فرمات بيس كه حضور التوبيل نے دباء مرفت اور نقیر کے برتنوں میں پینے سے منع

ایک آ دمی جس کا نام معلوم نہیں' وہ حضرت زيدبن ارقم سے روایت

#### ر تے ہیں۔ کرتے ہی

خضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی ایک نے فرمایا: الله عزوجل تین کاموں کے

حضور ملی ایک کاموں کے ورمایا: اللہ عزوجال ملین کاموں کے وقت خاموثی کو پیند کرتاہے: (۱) قرآن پاک کی

تلاوت (۲) جنگ کے وقت (۳) جنازہ کے وقت۔

حضرت زید بن صامت ابوعیاش الزرقی رضی الله عنه

ا مرری رسی ال آپ کوعبید بن معاویه بن

آپ کو عبید بن معاویہ بن صامت کہا جاتا ہے' آپ مدینہ اُترے' آپ کوزید بن نعمان بھی کہا جاتا ہے فن

اور فضیل بن معاذ بن صامت بھی کہاجا تا ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ

حصرت ابوعیاش الزرقی زید بن نعمان رضی الله عنه ہیں۔

بی -حضرت ابوعیاش الزرقی رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم حضور ملتی لیا ہے کے ساتھ مقامِ عسفان میں تھے' \*\*

مشرکوں نے ہمارا سامنا کیا' ان پر خالد بن ولید کمانڈر <sup>ا</sup> تھ' ہمار پر اور قبل کے درمیان وہ تھے۔حضورطانیاتین

تے ہمارے اور قبلہ کے درمیان وہ تھے۔حضور طبی ایکی الم میں نماز ظہر پڑھائی مشرکوں نے کہا: کوئی ایسا

کے جیل تمارِ ظہر پڑھاں سروں نے کہا: ایس موقع ملے کہ ہم آپ پر حملہ کریں انہوں نے کہا: ایس بُنِ أَرْقَمَ

4987 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَام، ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا

ثَابِتُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثَلاثٍ، عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقُرُآنِ وَعِنْدَ الزَّحْفِ وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ

زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ آبُو عَيَّاشٍ الْهُ رَقِيُّ اللهُ رَقِيُّ

وَيُقَالُ عُبَيُدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ الصَّامِتِ كَانَ يَنُزِلُ الْمَدِينَةَ وَيُقَالُ زَيْدُ بُنُ النَّعُمَانِ وَيُقَالُ الْفُضَيْلُ بُنُ مُعَاذِ بُنِ الصَّامِتِ

4988 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ

نُمَيْرٍ، يَقُولُ: اَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ زَيْدُ بُنُ النَّعُمَانِ 4989 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَسِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّرَدَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْ مَنْ صَبْدِ السَّرَدَّاقِ، عَنْ مَنْ صُبُحَاهِدٍ، عَنْ اَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَ

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بعُسُفَانَ، فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشُوكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بُنُ

الُوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ

4987- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه 29 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم . 4989- أورده أحمد في مسنده جلد4صفحه 59 . والدارقطني في سننه جلد2صفحه 59 وقم الحديث: 8 .

زيد بن الصامت ابو

منامت ابو عياش الزرقع



نماز کا وقت آ رہا ہے جوان کو اینے بیٹوں اور جانوں

سے زیادہ محبوب ہے۔حضرت جریل علیہ السلام ظہراور

عصر کے درمیان آیات لے کرآئے "جبآبان

میں موجود ہول ان کونماز پڑھائیں'' نماز کا وقت ہوا'

نے آپ کے پیچھے دو مفیں بنائیں' پھر رکوع کیا' دونوں

ركعتول يرهين بهرآپ نے سرأتھايا، ہم نے بھی اُٹھايا،

پھر حضور ملتی لائم نے سجدہ کیا اور جو آپ کے قریب تھے

انہوں نے سجدہ کیا اور سرے ان کی حفاظت کے لیے

کھڑے رہے جب اُنہوںنے سجدہ کیا اور کھڑے

ہوئے اور بیٹھ گئے انہوں نے ان کی جگہ پر سجدہ کیا ' پھر

ید دشمن کے مقابلہ میں چلے گئے دوسرے آئے انہوں

نے رکوع کیا اور ہم نے رکوع سے سر اٹھایا' پھر

حضور الله يتنظم في حجده كياجوآب كقريب تنظ أنهول

نے سجدہ کیا' دوسرے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے

رہے جب بیٹھے اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا ' پھر

آپ التي يَيْنِم نماز سے فارغ مو كئے حضور مُتَّ يُيْنِم نے دو

مرتبه نمازِ خوف پڑھائی'ایک مرتبہ مقام عسفان میں اور

حضرت ابوعیاش الزرقی رضی الله عنه فر ماتے ہیں

کہ ہم حضور ملٹی کی ایم مقام عسفان میں تھے'

مشرکوں نے ہمارا سامنا کیا جبکہ ان پر کمانڈر خالد بن

ولید تھ جارے اور قبلہ کے درمیان وہ تھے آ منے

ایک مرتبہ بی سلیم کے ملک میں۔

الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ انْصَرَف،

﴾ فَـصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ

4990 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْاَزْدِيُّ،

ثنيا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ

مُ جَاهِدٍ، غَنُ آبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ،

مَرَّةً بِعُسُفَانَ وَمَرَّةً فِي اَرُضِ بَنِي سُلَيْمٍ

صَـلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ، فَقَالُوا: قَدُ كَانُوا

عَـلَى حَالِ لَوْ اَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ، فَقَالُوا: يَأْتِي عَلَيْهِمُ

الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ آحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ ٱبْنَائِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ،

قَالَ: فَنَزَلَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ

الظُّهُ رِ وَالْعَصُرِ (وَإِذَا كُنُتَ فِيهِمُ فَاقَمُتَ لَهُمُ اللَّهُ لَهُمُ اللَّهُ الْ الصَّلَاةُ، فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْلَآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُم، فَلَمَّا جَلَسُوا جَلَسَ

إِسِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمُ، فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا، جَلَسَ الْآخَرُونَ، فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلاء ِ إِلَى مَصَافِ هَؤُلاء ِ، وَجَساءَ هَـؤُلاء ِ إِلَى مَـصَـاقِ هَـؤُلاء ِ، فَرَكَعُوا

فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ،

سامنے۔ حضور ملی المالے جمیں نمانے ظہر پڑھائی مشرکوں نے کہا: کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم آپ پرحملہ کریں انہوں نے کہا: ایس نماز کا وقت آ رہا ہے جوان

کو اینے بیوں اور جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت جبریل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان

آیات لے کرآئے "جبآپان میں موجود ہول ا

ان كونماز يره ها كين ' نماز كا وقت موا' رسول الله من ا نے حکم دیا صحابہ کرام نے اسلحدلیا ، ہم نے آپ کے

بیچیے دو صفیں بنائیں ' پھر آپ نے رکوع کیا' ہم نے بھی

ركوع كيا كهرآپ نے سرأتھايا جم نے بھى أتھايا كھر

حضور ملتا الله نے سجدہ کیا اور جو آپ کے قریب تھے انہوں نے سجدہ کیا اور دوسرے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے جب اُنہوں نے سجدہ کیا اور کھڑے

موے اور دوسرے بیٹھ گئے انہوں نے سجدہ کیا ، پھرسلام

بھیرا' پھر آپ لٹی آیٹے اپنی نماز سے فارغ ہو گئے' حضور ملتا يَيْهَمْ نے دو مرتبہ نماز خوف پڑھائی' ایک مرتبہ

مقام عسفان میں اور ایک مرتبہ بنی سلیم کے علاقے

حضرت ابوعياش الزرقى رضى الله عنه روايت فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ ایکٹی عسفان کے مقام پر دہمن

ك سامنے صف بسة تھے جبكه حضرت خالد بن وليد ( قبل از اسلام) مشرکوں کے کمانڈر تھے۔ آپ سی ایکیالیم

نے نماز ظہر پڑھائی۔مشرکین نے کہا: بے شک انہیں یہ نماز اپنے مالوں اور اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے ٔ

وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالِ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُم، فَقَالُوا: يَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلاةٌ هِي اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ اَبُنَائِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ، قَالَ: فَنَزَلَ جبريلُ بهَـــنِهِ الْـآيَاتِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ (وَإِذَا

كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاقَ) (النساء: 102) ، قَـالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَآمَرَهُمْ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَخَذُوا السِّلاحَ فَصَفَفُنَا خَلُفَهُ صَفَّيْنِ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ

رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُم، فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِم، ثُمَّ انْصَرَفَ

فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسُفَانَ وَمَرَّةً فِي اَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ

4991 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُن حَنْبَل، حَدَّثَنِي آبي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر، ح

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا غُنْكَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،

عَنُ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ مَصَافَ الْعَدُوِّ بِعُسُفَانَ وَعَلَى المُشُورِكِينَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ، ثُمَّ قَالَ

الْـمُشُـرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً هِيَ اَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ

اَمُوالِهِمْ وَابُنَائِهِمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

رَفَعُوا رُءُ وُسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ

الْلَهَ خُرُونَ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُء وُسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ

سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَاجَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ

وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، فَقَامَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي

مَقَامٍ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَقَامَ الْآخَرُونَ، فَلَمَّا فَرَغُوا

مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الْآخَرُونُ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبيُّ

4992 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، عَنُ

دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْكُوفِيّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ،

حَدَّثَنِي مُجَاهِدُ بُنُ جَبُرِ الْمَكِّيُّ، ثنا اَبُو عَيَّاشِ

﴾ الزُّرَقِتُ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ، فَلَقِيَهِ الْمُشْرِكُونَ بِعُسْفَانَ وَعَلَى

خَيْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ، فَحَضَرَتُنَا صَلَاةُ

الظُّهُ رِ، فَسَاذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَساقَامَ الصَّلاةَ، فَهَمَّ

الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَحْمِلُوا عَلَيْنَا، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: إِنَّهَا

سَتَحْضُرُهُمْ صَلاةٌ هِي آحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَوْلادِهم،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ، فَرَكَعَ بِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا، فَلَمَّا

پھر آپ ملٹھنی کیلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے پیھے دو

صفیں بنوائیں تو ہم نے آپ کے ساتھ رکوع کیا' پس

جب اپنے سراُ ٹھائے تو سجدہ کیا' ان صف والوں نے جو

آپ سے ملی ہوئی تھی اور دوسری صف والے کھڑ ہے

رے پس جب انہوں نے اپنے سر اُٹھائے تو مجھیلی

صف والول نے سجدہ کیا کیونکہ وہ آپ ملٹے ڈیکٹی کے ساتھ

رکوع کر چکے تھے' پھر پہلی صف والے پیچھے ہو گئے' محجیلی

صف والے آگے ہو گئے۔ پس ان میں سے ہرایک

اینے اگلے ساتھی کی جگہ کھڑا ہو گیا' پھراُ نہوں نے رکوع

کیا جبکہ دوسرے کھڑے رہے۔ پس جب وہ سجدے

سے فارغ ہوئے تو دوسروں نے سجدہ کیا پھر نی

حضرت ابوعیاش زرقی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ہم نے رسول کریم ملتی اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ پس

عسفان کے مقام پرمشرکین آپ سے ملے اس دن ان

کے کمانڈ رحفزت خالد بن ولید ( قبل از اسلام ) تھے۔

پس ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا' مؤذن نے اذان دی۔

اس کے بعد نماز کھڑی ہوئی۔ پس مشرکین نے ہم پر

حملہ کرنے کا ارادہ کیا'ان میں سے بعض نے کہا: ان کی

ایک ایسی نماز کا وقت ہونے والا ہے جوانہیں اپنی اولا د

سے بیاری ہے ان کی مرادعصر کی نماز تھی۔ پس حضرت

جریل علیہ السلام آپ سٹھیاہم کے باس آئے۔ وہ

كريم المُ يُلِيمُ في ان برسلام يهيرا-

يَعُنُونَ صَلَاةَ الْعَصُرِ، فَاتَاهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ

آیات لے کرجس میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ تھا۔ پس

جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان بڑھی اور

ا قامت کہی۔ پس رسول کریم طرفی ایٹی مصلائے امامت پرتشریف لے گئے تو آپ اللہ ایکم نے اینے پیچیے دو مفیل

بنا کیں۔اس دن مشر کین قبلہ کی سمت تھے۔ پس رسول

كريم التَّوْيُدَالِمْ نِهِ ركوع كيا اور جم نے بھى ركوع كيا ' پھر آپ نے سجدہ کیا تو آپ التی آیا ہم کے ساتھ والی صف

نے سجدہ کیا اور مجھیلی صف والے کھڑے رہے۔ بس جب وہ اپنے سجدے سے فارغ ہوئے تو دوسری صف

والول نے سجدہ کیا' پس مشرکین ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ حضرت ابوعیاش فرماتے ہیں: پس

مثل نماز بڑھائی۔

حضرت ابوعیاش زرقی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نماز خوف کے بارے میں نبی کریم ملتی الم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ٹیٹیڈیم نے لوگوں کو نماز

پڑھائی'یں تمام نے اکٹھے رکوع کیالیکن سجدہ بعض نے آپ کے ساتھ کیا اور دوسرے کھڑے رہے۔ پس جب انہوں نے اپنے سرا کھائے تو در کی (تا کہ دوسرے سجدہ

کر لیں) اور دوسرے آئے ہیں ان میں سے بعض نے آپ سائی آباز کے ساتھ سجدہ کیا اور کچھ دوسرے کھڑے رے جب انہول نے اپنے سرسجدے سے اُٹھائے تو

دوسرول کیلئے در کی اور دوسرول نے آ کراپی جگہ تجدہ کیا پھر دوسری رکعت پہلی کی مانند پڑھی' پھر آ پ اُسٹی ایٹیا بِ الْمَآيَاتِ الَّتِي فِيهَا صَلَاةُ الْحَوْفِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاـةُ اَذَّنَ الْـمُـؤَذِّنُ وَاقَـامَ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفُنَا خَلْفَهُ صَفَّيْن، وَالْمُشْرِكُونَ يَوْمَئِذٍ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ

وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الْمُؤَخُّرُ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، فَتَلاوَمَ الْـمُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ قَالَ آبُو عَيَّاشِ: فَصَلَّى بِنَا فِي اَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ اَيُضًا مِثْلَهَا

4993 - حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ صَدَقَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خُلَيِّ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثنِي آبِي، ثنا سَلَمَةُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْهَـمُدَانِيٌ يَعْنِي عَلِيَّ بُنَ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الْحَوْفِ انَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعُوا جَمِيعًا فَسَجَدَ بَعْضُهُمْ مَعَهُ وَقَامَ الْآخَرُونَ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُء وُسَهُمْ تَاجُّووا وَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَسَجَدُوا بَعْضُهُمْ مَعَهُ،

مُجَاهِدٍ، عَنُ آبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

وَقَامَ الْآخَرُونُ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُ وُسَهُمْ تَٱخَّرُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا مَكَانَهُمُ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ مِثْلَ

سلام چھیرا۔

ساتھ والوں نے سلام پھیردیا پھروہ اُٹھ کھڑے ہوئے

اور اُنہوں نے آ کر اپن جگه سجدہ کیا ' پھر قعدہ کرے'

رسول کریم ملتی این نمین ظهری نماز برهائی عسفان

کے مقام پر اور مشرکین کے کمانڈ رحضرت خالد بن ولید

تھ تو مشرکین نے کہا: وہ تھاس حال پر کہ ہم موقعہ یا

كرحمله كرسكتے تھے۔ پس انہوں نے كہا: ان يراب ايس

نماز کا وفت ہور ہاہے جوانہیں اپنی اولا داور جانوں سے

بھی زیادہ بیاری ہے۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام

آیات لائے جن میں نماز خوف کا ذکر تھا۔ آپ ملٹی ایکم

ے صحابہ نے آپ سے المالی کے بیچھے دو صفیں بنائیں پس

آپ الله ایم نے تکبیر کمی اور تمام نے اکٹھے تکبیر کمی

آپ النائی آیم نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا'

آ ب ملتی لائم نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ والی صف

نے سجدہ کیا' پس جب آپ الٹی کیا ہم کھڑے ہوئے تو

آپ کے ساتھ والی صف پیچیے آگئ کیں وہ پیچھے والی

صف پر کھڑے ہو گئے اور چیچے والی صف آ گے ہوگئی۔

پس وہ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پس آپ طرف اللم نے

رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا، آپ التی ایک نے سر

اُٹھایا تو ہم نے بھی سر اُٹھایا اور سجدہ صرف آپ کے

ساتھ والی صف نے کیا' پس جب آپ مُتَّ اَیْلِمْ نے قعد و

حضرت ابوعیاش زرقی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

4994 - حَـدَّثَنَا جَعُفُرُ بُنُ اَحُمَدَ بُن سِنَان

الْــوَاسِــطِــيُّ، حَــدَّثِنِي اَبِي، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنَا

جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ

آبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ

وَرَكَعَ وَرَكَعُنَا جَمِيعًا، وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ

الَّذِى يَلِيهِ، فَكَمَّا قَامَ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِى يَلِيهِ،

﴾ فَقَامُ وا مَقَامَ الصَّفِّ الْـمُؤَخَّرِ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ

الْـمُؤَخَّرُ، فَقَامَ مَقَامَهُم، فَرَكَعَ وَرَكَعُنَا جَمِيعًا،

وَرَفَعَ وَرَفَعُنَا جَمِيعًا، وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ،

فَلَمَّا جَلَسَ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخُّرُ

بیٹھ گئے اور جو آپ ملٹی آیلم کے قریب تھے وہ بھی بیٹے الْأُولَى، ثُمَّ جَلَسَ وَجَلَسَ مَنْ يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ کیکن دوسرے کھڑے رہے' پھر آپ ملٹی آپٹر نے اور

قِيَامٌ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَامُوا وَجَاءَ أُولَئِكَ فَسَجَدُوا مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمُوا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهُرِ بِعُسْفَانَ ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ حَسالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ

الْمُشْرِكُونَ: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالِ لَوُ اَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ، فَقَالُوا: يَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ اَحَبُّ النِّهِمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَانْفُسِهِمْ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

السَّلامُ بِالْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا صَلاةُ الْخَوُفِ، فَصَفَّ اَصْحَابَهُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا،

كياتو پيچيے والى صف نے سجدہ كيا (يعني آ پ ساتھ المبار نے ایک رکعت اک صف کو اور ایک رکعت دوسری صف کو

یڑھائی)۔

حضرت ابوعیاش زرقی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

عسفان کے مقام پر ہم رسول کر یم النے اللہ کے ساتھ تھے

ظہر کی نماز کا وقت ہوا جبکہ مشرکوں کے کمانذ رحضرت

خالد بن وليد ( قبل از اسلام ) تھے۔ رسول كريم التي يائم

نے اپنے صحابہ کوظہر کی نماز پڑھائی تو مشرکوں سے کہا: اس نماز کے بعد جوان کی نماز ہے وہ ان کوایئے

بیٹوں اور جانوں سے زیادہ پیاری ہے' اُنہوں نے عصر

کی نماز مراد لی۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام رسول

کریم ملتی ایم پر اُترے ظہر وعصر کے درمیان پس

أَ بِ اللَّهُ يَدَامُ كُوخِر واركيا اوربيآيت نازل موكى: "واذا كنت فيهم اللي آخره ''پس الگي نماز كاوقت موكيا' رسول كريم ملين آيم في اين صحاب كي دو صفيل بنائين

أنهول نے ہتھیار لیے ہوئے تھے اور دشمن نبی كريم مُنْ يُنْتِلِم ك سامنے تھے كبيرسب نے كہي ركوع

سب نے کیالیکن سجدہ نبی کریم ملتی ایم کے ساتھ صرف

بہلی صف نے کیا جبکہ دوسرے ان کی حفاظت کی خاطر کھڑے رہے کی جب رسول کر یم ملٹی ایم سجدوں سے

فارغ ہوئے تو آپ لٹھ اللہ نے دوسری رکعت کیلے قیام کیا' دوسریی صف والوں نے سجدہ کیا پھر بیان کی

صف یہ اور وہ ان کی صف یہ کھڑے ہوئے۔ان کو رسول کریم ملٹ ویتلم نے دوسری رکعت پڑھائی سب نے

4995 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُن

اُسَيْدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ بنُ حَبِيبِ، ثنا اَبُو دَاوُدَ، ثِنا وَرُقَاء ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ

اَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ

صَلَادةُ الظُّهُو، وَعَلَى خَيْلِ الْمُشُوكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ أَصْحَابِهِ الظُّهُ رَ، فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ: إِنَّ لَهُمُ

صَلاةً بَعْدَ هَذِهِ آحَبُ الدِّهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَآمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ يَغْنُونَ صَلاةَ الْعَصْرِ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

السَّكَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الِظُّهُ رِ وَالْعَصْرِ، فَٱخْبَرَهُ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاقَ) (النساء:

102) إلَى آخِرِهَا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابَهُ صَفَّيْنِ، وَعَلَيْهِمُ السِّكاحُ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَ يَدَيّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ

يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَـلَيْسِهِ وَسَـلَّمَ، قَـامَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَسَجَدَ

الْمَآخَـرُونَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلاء ِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاء ِ، وَتَمَاجُّرَ هَـؤُلَاء ِ إِلَى مَصَافِ هَؤُلَاء ِ، فَصَلَّى بهمُ الرَّكْعَةَ الْأُخُورَى، فَوكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيدِهِ وَالْمَآخَرُونَ قِيَامٌ يَحُرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا ﴾ سَجَدَ هَوُ لَاءِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُو عَيَّاشٍ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّلاةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ

حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا اِسْـرَاثِيــلُ، عَـنُ مَـنْـصُـورِ، عَـنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ اَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ صَلاةً الظُّهُرِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْـمُشْـرِكُونَ وَعَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَقَدُ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ اَرَدُنَا لَاصَبُنَا مِنْهُمْ غَفَلَةً، وَلَاصَبُنَا مِـنُهُـمُ غِرَّةً، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي شَان الصَّلاةِ، فَذَكَرَ نَحُوهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَـنُصُورٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4996 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو

رکوع کیے پھر رسول کریم طرفی آیکم اور پہلی موجودہ صف والول نے سجدہ کیا جبکہ دوسری صف والے ان کی حفاظت كيلي كھڑے رہے يس جب وہ فارغ ہوئے تو أنهول نے سجدہ کیا کھر رسول کر یم طاقی آیلم نے تو سلام تچیر دیا۔ حضرت ابوعیاش فرماتے ہیں: پس رسول كريم التي يَرَيْم ن ان كويي أز دوبار يرها كي ايك بار عسفان کے مقام پر اور دوسری بار بنوسلیم کی سرزمین میں۔

حضرت ابوعیاش زرقی رضی الله عنه فرماتے ہیں: عسفان کے مقام پر نبی کریم التی ایکم نے ہمیں ظہر کی نماز يرهائي - يس جب آب التي المائية فارغ موع تومشركين نے کہا: جبکہ ان کے اور خالد بن ولید تھے تحقیق وہ اس حال پر تھے کہ اگر ہم ارادہ کرتے تو ان کی غفلت سے فائدہ أٹھا سكتے تھے يا ان ير دھوكہ سے حمله آور ہو سكتے تھے'یس بیآ یت ظہراورعصر کے درمیان نازل ہوئی نماز کے حق میں ۔ پس اس جیسی حدیث ذکر کی ہے۔

حضرت ابوعیاش فرماتے ہیں: نبی کریم اللہ البہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھائی' اس کے بعداسی کی مثل حدیث ذ کر کی ۔

حضرت ابوعیاش الزرقی رضی الله عنه فرماتے ہیں

كحضور التَّهُ يُلِكِمُ فِي فرمايا: جس في "لا إلله الله اللي آخره" برطاس كواولا واساعيل سايك غلام آ زاد کرنے کا ثواب ملے گا اور دس نیکیاںملیں گی اور دس گناہ معاف کیے جائیں گے اور دس درجات بلند کیے جائیں گے اور شام تک شیطان کے شرہے اس کی حفاظت کی جائے گی جب شام کو پڑھے تو اس طرح تواب ہوگا۔حضرت ابوعیاش رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: ایک آ دمی نے رسول الله طاق کیا کم کوخواب میں دیکھا' عرض کی: یارسول الله! ابوعیاش الزرقی ہمیں آپ کے حوالے سے ایسے ایسے بیان کرتے ہیں صفور مل اللہ

حضرت زيدبن خارجه انصاري بنی حارث بن خزرج بدری سے ہیں آپ مدینہ آئے 'حضرت عثان بن عفان رضی

نے فرمایا: ابوعیاش نے سی کہاہے۔

الله عنه کے دورِخلافت میں وصال کیا۔

مُسُلِمٍ الْكَثِّينُ، قَالًا: ثنا حَجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَدِّمًا دُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ، إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَىء قَدِيرٌ، كَانَتْ لَهُ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشَرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشَـرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزِ مِنَ الشَّيْسَطَان حَتَّى يُمُسِى، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا آمُسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابَا عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ آخُبَرَنَا عَنُكَ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ أَبُو عَيَّاش

زَيُدُ بُنُ خَارِجَةَ الْأَنْصَارِيُ مِنُ بَنِي حَارِثُةَ بُنِ الخزرج بَدُرِيٌّ كَانَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ، تُوُفِّيَ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

4997 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حضرت ابن خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

4997- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه39 وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه حمران بن أعين وثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات.

عَنُ حُمْرَانَ بُنِ اَعْيَنَ، عَنُ آبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْن

خَارِجَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِيُّ، ثنا عَبْشُرُ

الطُّ فَيُسِل، عَنِ ابْسِ خَدارجَةَ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاةُ النَّجَاشِيّ، قَالَ: إِنَّ

اَخَاكُمْ قَدْ تُولِقِي فَخَرَجَ فَصَفَفُنَا خَلُفَهُ، فَصَلَّيْنَا

عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ

بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

4998- الآحاد والمثاني جلد4صفحه 56 وقم الحديث: 2000 .

4999- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه180 وقال: وفي رواية عن النعمان بن بشير قال لما توفي زيد بن

خارجة انتظرت خروج عثمان فقلت يصلى ركعتين فكشف الثوب عن وجهه فقال السلام عليكم السلام عليكم وأهل البيت يتكلمون قال فقلت وانا في الصلاة سبحان الله سبحان الله فقال أنصتوا أنصتوا والباقي بنحوه رواه كله

4998 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ

بُنُ الْقَساسِمِ، عَنْ حُـمُوانَ بُنِ اَغْيَنَ، عَنْ اَبِي

جب حضور ملتی ایم کی خبر ہوئی حَنْبَلِ، ثنا أَبِي، ثنا مُعَاوِيَةَ بُنُ هِشَام، ثنا سُفْيَانُ،

تو آپ نے فرمایا: تمہارا بھائی وصال کر گیاہے اُ آپ

نکلے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی ہم نے ٹماز

حضرت زید بن خارجه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

ہم نے عرض کی: ہم نے پیچان لیا کہ کیے ہم

آ پ الله ایتا کی بارگاه میں سلام عرض کریں اور کیسے درود

يرْهين؟ آپ نے فرمايا: پڙهو! ''اللهم بارك على

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

محمد الى آخره".

جنازہ پڑھی ہم نے کوئی شی نہیں دیکھی۔

وَمَا نَرَى شَيْئًا الْكَسُفَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَا: ثنا عُشْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ، عَنُ زَيْدِ بُن خَارِجَةَ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ

﴿ ﴿ الْمُعجِمِ الْكِيدِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ 685 ﴿ وَالْمُعَجِمِ الْكِيدِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعَامِنِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِي الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعِلِي الْمُعَامِدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعِلِي الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعِلِي الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعِلِي الْمُعَامِدِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِي الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِدِي الْمُعَامِدِي الْمُعِلِي الْمُعَامِدِي الْمُعَامِدِي الْمُعَامِدِي الْمُعَامِدِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِي الْمِعِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِ

الْمُجَاشِعِيُّ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي يَعْقُوبَ حضرت زیدبن خارجه رضی الله عنه مدینه کے کسی راستے الُكُورُمَانِتُ، ثنا الضَّحَاكُ بَنُ مَيْمُون الثَّقَفِيُّ، ثنا میں چل رہا ہے او نک آپ گرے اور ظہر اور عصر کے

دَاوُدُ بُسُ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ زَيْدٍ، اَوْ يَزِيدَ بُنِ نَافِعٍ، عَنُ درمیان وصال کر گئے' آپ کو آپ کے گھر لایا گیا' حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ: آ پ کودو چا دروں میں ڈ ھانیا گیا' جب مغرب اورعشاء

بَيْنَكَما زَيْدُ بُنُ خَارِجَةً، يَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ کے درمیان کا وقت ہوا تو انصار کی عورتیں اکٹھی ہوئیں' الْمَدِينَةِ إِذْ خَرَّ مَيَّتًا بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ، فَنُقِلَ إِلَى آپ کے اردگر درونے لگیں 'احیا نک حیا در کے پنچے سے ٱهْلِهِ وسُجِّي بَيْنَ بُرُدَتَيْنِ وَكِسَاءٍ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَ

آ دازسیٰ کهدر ہے تھے: اے لوگو! خاموش ہو جاؤ! دو الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ، اجْتَمَعَ نِسُوَةٌ مِنَ الْآنْصَادِ مرتبہ کہا' پس انہوں نے ان کے جبرے اور سینے سے يَصُرُخُنَ حَوْلَـهُ، إِذْ سَمِعُوا صَوْتًا مِنْ تَحْتِ كيرًا بنايا تو اس نے كہا: محمد رسول اللہ نبي أمّي بين اور الْكِسَاء يَنْقُولُ: ٱنْصِتُوا أَيُّهَا النَّاسُ مَرَّتَيْنَ، خاتم النبيين بين بيه ذكريبلي كتاب مين تقا' پھرا پي زبان

فَحَسَرُوا عَنُ وَجُهِهِ وَصَدْرِهِ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ سے کہا حضرت ابو برصدیق نبی کریم مل ایکیا ہم کے سیے رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ خلیفہ ہیں' طاقتور اور امانت دار ہیں' بدن کے لحاظ ہے خَاتَـمُ النَّبِيّينَ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْآوَّلِ، ثُمَّ كمزور تھے ليكن اللہ كے حكم ميں طاقتور تھے بيہ بھى بہلى

قِيلَ عَلَى لِسَانِهِ: صَدَقَ آبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ خَلِيفَةُ کتاب میں تھا' پھراپنی زبان سے تین دفعہ کہا' سچ قرار رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوِيُّ الْآمِينُ ديا' حضرت عمر رضى الله عنه امير المؤمنين' حضرت عمر رضي كَانَ ضَعِيفًا فِي بَدَنِهِ قُوِيًّا فِي آمْرِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ اللّٰدعنه وہ ہیں جواللّٰہ کے معاملہ میں سی ملامت کرنے فِي الْكِتَابِ الْآوَّلِ، ثُمَّ قِيلَ عَلَى لِسَانِهِ: صَدَقَ والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے ان لوگوں کو صَدَقَ ثَلَاثًا، وَالْآوُسَطُ عَبُدُ اللَّهِ عُمَرُ آمِيرُ روکتے تھے'جو طاقتور کمزور کاحق کھاتے تھے' یہ بھی پہلی

الْمُؤْمِتِينَ الَّذِي كَانَ لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، كتاب ميس تها كهرايي زبان سے تين مرتبه كها: اس نے وَكَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ أَنْ يَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ، كَانَ سيح كها! تين باركها' پير فر مايا: حضرت عثان امير المؤمنين ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قِيلَ عَلَى لِسَانِهِ: ایمان والوں پررخم کرنے والے ہیں' دوگز ر گئے اور حیار صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ، ثُدَّ قَسالَ: عُشُمَانُ آمِيرُ باقی ہیں پھر لوگوں نے اختلاف کیا'ان کے لیے کوئی

نظام نہیں' وہ اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی ہتک کی جا الطبراني في الكبير والأوسط باحتصار كثير باسنادين ورجال أحدهما في الكبير ثقات

الْمُؤُمِنِينَ رَحِيمٌ بِالْمُؤُمِنِينَ، خَلَتِ اثْنَتَان وَيَقِي

ٱرْبَعُ، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ وَلَا نِظَامَ لَهُمْ وَٱبيحَتِ الْآخْمَاءُ - يَعْنِي تُنْتَهَكُ الْمَحَارِمُ - وَدَنَتِ السَّاعَةُ، وَآكُلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

5000 - حَـدَّثَنَا عِيسَى بُنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ، ثنا ﴾ اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ: لَـمَّا تُوُقِّى زَيْدُ بُنُ حَارِجَةَ، انْتُظِرَ بِهِ خُرُوجُ عُشْمَانَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: يُصَلِّى رَكْعَتَيُنِ فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِدِه، وَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: وَاهْلُ الْبَيْتِ يَتَكَلَّمُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ وَآنَا فِي الصَّلَاةِ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَالَ: ٱنْصِتُوا ٱنْصِتُوا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْاَوَّلِ، صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ، أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ صَعِيفٌ فِي جَسَدِهِ قَوِيٌّ فِي آمُرِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْاَوَّلِ، صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ، عُمَرُ بُنُ الُخَطَّابِ قَوِيٌّ فِي جَسَدِهِ قَوِيٌّ فِي اَمُرِ اللَّهِ كَانَ ﴿ لَا لَكِ فِي الْكِتَابِ الْآوَّلِ، صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ،

عُشْمَسانُ بُنُ عَفَّساَنَ مَىضَسِتِ اثْنَتَانِ وَبَقِىَ اَرْبَعُ

وَأُبِيحَتِ أَلَاحُمَاء ، بِنُرُ آرِيسِ وَمَا بِنُرُ آرِيسٍ،

السَّلَامُ عَلَيْكَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ رَوَاحَةَ هَلُ ٱخْسَسْتَ

بِى خَارِجَةَ وَسَعُدًا؟ قَالَ شَرِيكٌ: هُمَا ٱبُوهُ

المعجم الكبير للطبراني في المحجم الكبير للطبراني في المحجم الكبير للطبراني في المحجم الكبير المحجم المحجم الكبير المحجم الكبير المحجم الكبير المحجم الكبير المحجم رہی ہے قیامت قریب ہے لوگ ایک دوسرے کاحق کھارہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه فرمات میں که جب حضرت زيدبن خارجه رضى الله عنه كا وصال مواتو حضرت عثان رضی الله عنه کے نگلنے کا انتظار کیا جا رہا تھا' میں نے کہا: دو رکعت نماز ہے آپ کے چہرے سے كيرًا أشاما كيا اور فرمايا: السلام عليم! السلام عليم! گھروالے گفتگو کررہے تھے میں نے کہا: میں نماز کی حالت میں ہوں' سجان اللہ! سبحان اللہ! فرمایا که رسول الله طَنْ أَيْدَا لِم فَ فرمايا: خاموش ربوا يديبلي كتاب مين موجود ہے اس نے سیج کہا! تین بار کہا حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے اللہ کے معاملہ میں سخت تھے یہ بھی پہلی کتاب میں موجود ہے اس نے سيح كها عنين باركها وضرت عمر رضى الله عنه جسم اور الله کے معاملہ میں سخت تھے نہ بھی پہلی کتاب میں موجود ہے سيح سيح سيح! حضرت عثان بن عفان رضي الله عنه اميرالمؤمنين بين دو گزر گئے بين چارباقي بين حرام كرده چيزوں كوحلال جانا جار ہا ہے اركيس كا كنواں كيا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ آپ پرسلام ہو! میرے ساتھ خارجہ اور سعد نے نیکی ہے حضرت شریک نے کہا: دونوں اس کے والداور بھائی ہیں۔

حضرت زيدبن ابواوفي اسلمي

رضى الله عنه آپ بصره میں

آئے تھے

حَفْرت زید بن ابواوفی رضی الله عنه فرماتے ہیں کھی کہ میں حضور مل آیا ہے یاس مدینہ کی مسجد میں آیا ا

آپ فرمانے گگے: فلال فلال کہاں ہے؟ جس کونہ پایا

اس کو بلوانے کے لیے بھیجا' آپ کے پاس جمع ہوئے' آپ نے فرمایا: میں تم کوالی حدیث بیان کروں اس

کو یاد کرواورا پنے بعد والوں کو بیان کرواللہ عز وجل نے

ا پی مخلوق سے چن لیا ' پھر آپ نے بیر آیت تلاوت کی: "الله عز وجل فرشتول اورلوگول كوچن ليا ہے ايسى مخلوق كوجنت ميں داخل كرے گا" ميں نے تم ميں سے چن ليا

جو پند کرتا ہے کہ چن لیا جائے ااور تہارے موافات

قائم کرے جس طرح اللہ نے فرشتوں کے درمیان بھائی حیارہ کیا ہے'اے ابوبکر! اُٹھو! حضرت ابوبکر اُٹھے'

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ بھیلائے' آپ نے فرمایا: آپ کا میرے ہاں احسان ہے اللہ

تجھے اس کا بدلہ دے گا'اگر میں کسی کو دوست بنا تا تو میں ﴿ اس کودوست بناتا' آپ کامیرے ہاں وہی مقام ہے جو

قیص کاجسم کے ساتھ ہوتاہے آپ نے اپنی قمیص کو

زَيْدُ بْنُ أَبِي أَوْفَي الْاسْلَمِيُّ كَانَ يَنُولُ الْبَصْرَةَ

5001 - حَـدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا نَصُرُ بُنُ عَلِيِّ، ثنا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ

عَبَّادِ بُنِ عَمُرِو الْعَبُدِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ مَعْنِ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شُرَحْبِيلَ، عَنُ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ زَيْكِ بُس اَبِي اَوْفَى، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَ يَـقُولُ: اَيَنَ فَكَانُ بُـنُ فَكَانَ فَلَـمْ يَـزَلُ يَتَفَقَّدُهُمُ وَيَبْعَثُ اللَّهِمْ حَتَّى اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُم بحَدِيثٍ فَاحْفَظُوهُ وَعُوهُ وَحَدِّثُوا بِهِ مَنْ

بَعْدَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ خَلْقِهِ خَلْقًا ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ (اللَّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاس) (الحج: 75) خَلْقًا يُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ،

وَإِنِّي مُصْطَفًى مِنْكُمْ مَنْ اَحَبَّ اَنْ اَصْطَفِيَهُ ومُؤَاخِ بَيْنَكُمْ كَمَا آخَى اللَّهُ بَيْنَ الْمَلَاثِكَةِ، قُمْ يَا اَبَا بَكُر فَـقَامَ فَجَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ لَكَ عِنْدِي يَدَّا، إِنَّ

اللُّمةَ يَجُزيكَ بِهَا، فَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيَّلا لَاتُّ خَذْتُكَ خَلِيلًا، فَٱنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ قَمِيصِي مِنْ جَسَدِى وَحَرَّكَ قَمِيصَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ يَا

5001- الآحاد والمثاني جلد 5صفحه 170 وقم الحديث 2707

اسینے ہاتھ سے حرکت دی کھر فرمایا: اے عمرا قریب

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الم

عُمَرً ، فَكَنَا فَقَالَ: قَدْ كُنْتَ شَدِيدَ الشُّغَبِ عَلَيْنَا

ہو! حضرت عمر رضی اللہ عنه قریب ہوئے آپ نے فرمایا: آپ سخت بردائی کرنے والے تھے۔ اے ابوحفص! میں نے اللہ سے دعاکی اللہ عزوجل آپ کے ذریعے یا ابوجہل کے ذریعے عزت دے! اللہ عز وجل نے آپ کواسلام لانے کی سعادت دی ہے آپ مجھے زیادہ محبوب تھے آپ ان تین اُمتوں میں سے ہیں جو جنت میں میرے قریب ہول گے؛ پھر پیچھے کیا' آپ اور حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے درميان بھائى جارہ كيا' پھر حضرت عثان رضی الله عنه کو بلوایا اوپ نے فرمایا: اعتان! قريب موا اعتان! قريب موا آپ ان کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے گھٹے حضور ملتُّ اللِّيمَ اللَّهِ مَنْ كُلُّمُنُول مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم آپ كَي طرف نظر رحمت کی مجر آسان کی طرف نظر کی فرمایا: سجان الله العظيم! تين مرتبه فرمايا' پھر آسان کی طرف نظر کی' اینے ہاتھ سے بٹن بند کیے پھر حضور ملتائیلیلم میری جا در اینے سینہ پر اکٹھی کی فرمایا: دین کی شان ہو گی اس حالت میں کہ آپ کی رگول سے خون بہدر ہاہوگا میں کہوں گا: یہتمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تم عرض کرو گے: فلال اور فلال نے اس وقت حضرت جبریل کا كلام موكا كهر حضرت عبدالرحمن بن عوف كوبلايا اور فرمايا: اے امین اللہ! قریب ہو جبکہ امین آسان میں۔ اللہ تعالی تھے حق کے ساتھ تیرے مال پر مبلط فرمائے گا بہر حال تیرے حق میں ایک دعامیرے پاس ہے جس کو

اَبَا حَفُصٍ فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعِزَّ الدِّينَ بِكَ أَوْ بِاَبِي جَهُ لِ، فَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِكَ، وَكُنْتَ اَحَبَّهُمَا اِلَيَّ، فَانَتَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ تَنَحَى وآخا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آبِي بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَا عُثُمَانَ، ﴾ فَقَالَ: ادْنُ يَا عُثُمَانُ، ادْنُ يَا عُثُمَانُ فَلَمْ يَزَلُ يَدُنُو مِنْهُ حَتَّى ٱلْمَقَ رُكْيَتِهِ برُكْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السَّمَاء ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَظَرَ اِلَى عُثْمَانَ، فَاِذَا ٱزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ، فَزَرَرَهَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اجْمَعُ عِ طُفَى رِ دَائِكَ عَلَى نَحْرِكَ، فَإِنَّ لَكَ شَأْنًا فِي آهُل السَّمَاءِ، أَنْتَ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا، فَاقُولُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟ فَتَقُولُ فُلانٌ وَفُلانٌ، وَ ذَلِكَ كَلامُ جِبْسِ يسلَ عَلَيْسِهِ السَّلَامُ وَذَلِكَ إِذْ هَتَفَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا إِنَّ عُثْمَانَ آمِينٌ عَلَى كُلِّ خَاذِلِ ثُمَّ دَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالَ: ادُنُ يَا آمِينَ اللُّهِ وَالْآمِينُ فِي السَّمَاءِ ﴾ يُسَلِّطُكَ اللهُ عَلَى مَالِكَ بِالْحَقِّ، اَمَا إِنَّ لَكَ عِنْدِى دَعُوَـةً وَقَـدُ أَخَّـرُتُهَا قَالَ: خِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَىالَ: حَـمَّ لُتَنِيى يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ آمَانَةً ٱكْثَرَ اللَّهُ

مَالَكَ ، قَالَ: وَجَعَلَ يُحَرِّكُ يَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَى وَآخَى

بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُثْمَانَ، ثُمَّ دَجَلَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَقَالَ:

ادْنُوا مِيتِّى فَدَنَوا مِنْهُ فَقَالَ: انْتُمَا حَوَارِيَّى

مؤخر ہی رکھیں۔ فرمایا: اے عبدالرحمٰن! تُو نے مجھ پر امانت کا بوجھ ڈالا ہے ٔ اللہ تیرامال زیادہ کرے۔راوی کا

آمانت کا بوجھ ڈالا ہے اللہ بیراماں ریادہ کرنے راوی کا بیان ہے: آپ مشھ آیہ کم ہاتھ حرکت کرنے لگے پھر

پیچھے ہٹ گئے اور ان کے اور حضرت عثمان کے درمیان بھائی جارہ قائم فرمایا' پھر حضرت طلحہ و زہیر آئے' فرمایا:

بھای چارہ قام فرمایا چر طفرت محمد ورہیرائے فرمایا: میرے قریب ہو! وہ آپ اللہ آیائی کے قریب ہوئے؛

فرمایا: تم میرے حواری ہو عیسیٰ بن مریم کے حواریوں کی طرح پھران کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ پھر

ی طرح چران کے درمیان بھای چارہ قام کیا۔ چر سعد بن وقاص اور عمار بن یاسر کو بلایا۔ فرمایا: اے عمار!

تعدین وہ ساور مارہی فی سرائی ہور کا ہے۔ تجھے باغی گروہ شہید کرے گا' پھران کے درمیان اخوت

کا رشتہ قائم کیا۔ پھر ابودرداء عویمر اور سلمان فارسی کو بلایا' فرمایا: تُو میری اہل بیت سے ہے تجھے اللہ نے

بعیہ ترمیل دیا ہے اور پہلی اور آخری کتاب۔ پھر فرمایا: اے ابودرداء! کیا تیری راہنمائی نہ کروں؟ عرض

کی: کیوں نہیں! میرے ماں باپ آپ پر قربان! اے اللہ کے بیال فران کئے میں برطانتہ بھی کھی

اللہ کے رسول! فرمایا کہ تُو بچائے گا تو وہ بھی مجھے بچائیں گے اور اگر تُو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ مجھے نہیں

چھوڑیں گے اور اگر تُو نے ان سے بھا گے گا تو وہ تُجھے ا کپڑلیں گے۔ پس تُو ان کے اپنے فقر کے دن کیلئے اپنی

عزت قرض دے دے کیں آپ نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فر مایا کھراپنے صحابہ کے چہروں کی طرف نگاہ کی تو فر مایا تمہیں بشارت ہواورتم آ تکھ

می رو کیاں سب سے بہل وہ جماعت ہو گے جو مختذی کرو پس سب سے بہل وہ جماعت ہو گے جو كَحَوَارِيِّى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ آخَى بَيْنَهُ مَا السَّلَامُ ثُمَّ آخَى بَيْنَهُ مَا السَّلَامُ ثُمَّ آخَى بَيْنَهُ مَا الْفَيْدُ الْبَاغِيَةُ ثُمَّ آخَى يَاسِرٍ ، فَقَالَ: يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ثُمَّ آخَى بَيْنَهُ مَا ، ثُمَّ ذَعَا عُوَيْمِرًا اَبَا لَذَرْ دَاء وَسَلَمَانَ بَيْنَهُ مَا ، ثُمَّ ذَعَا عُويْمِرًا اَبَا لَذَرْ دَاء وَسَلَمَانَ

الُفَارِسِيِّ، فَقَالَ: يَا سَلُمَانُ اَنْتَ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ، وَقَدُ آتَاكَ اللَّهُ الْعِلْمَ الْآوَّلَ وَالْعِلْمَ الْآجَرَ وَالْكِتَابَ الْآوَّلَ وَالْكِتَابَ الْآخِرَ ثُمَّ قَالَ: اَلَا

يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اَنْ تُنْقِذُ يُنْقِذُوكَ وَإِنْ تَتُرُكُهُمُ لَا يَتُرُكُهُمُ لَا يَتُرُكُوكَ فَاقْرِضُهُمُ لَا يَتُرُكُوكَ فَاقْرِضُهُمُ عَرْضَكُ لِيَوْم فَقُركَ فَآخَى بَيْنَهُمَا، ثُمَّ نَظَرَ فِي

وُجُوهِ اَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اَبَشِرُوا وقَرُّوا عَيْنًا فَٱنْتُمْ

اَرْشَدُكَ يَا اَبَا الدَّرُ دَاءِ؟ قَالَ: بَلَى بِاَبِي اَنْتَ وَأُمِّي

اَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ، وَاَنْتُمْ فِي اَعْلَى اللهِ مُنْ يَرِدُ عَلَى اللهِ مُنْ عُمَرَ، فَقَالَ: اللهِ مُنْ عُمَرَ، فَقَالَ: النَّهُ مُدُ لِلَّهِ اللهِ مُنْ عُمَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ رُوحِي وَانْقَطَعَ ظَهُرِي حِينَ رَايَتُكَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ بِاَصْحَابِكَ غَيْرِي، فَإِنْ كَانَ مِنْ سَخُطَةٍ عَلَىَّ فَلَكَ الْعُتْبَى وَالْكَرَامَةُ،

فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا اخَّرْتُكَ اِلَّا لِنَفُسِي، فَانُتَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَوَارِثِي

فَقَالَ: يَا رَسُولَ السُّهِ، مَا آرِثُ مِنْكَ؟ قَالَ: مَا أَوْرَثَتِ الْآنْبِيَاء ُ قَالَ: مَا أَوْرَثَتِ الْآنْبِيَاء ُ قَالَ: وَمَا آوُرَثَتِ الْآنْبِيَاء ُ قَالَكَ؟

قَـالَ: كِتَـابَ الـلَّـهِ وَسُـنَّةَ نَبِيِّهِـمُ، وَٱنْتَ مَعِى فِي قِصُرِى فِي الْجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةَ ابْنَتِي، وَرَفِيقِي ثُمَّ تَلا

يد بن ابي اوض الاسلمي كان إ

المعجم الكبيىر للطبراني

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ (اِخُوانَّا عَلَى سُرَرٍ مُتَقَابِلِينَ) (الحجر:47) الْآخِلَاءُ فِي اللهِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ

میرے حوض پر آؤ گئے تم (جنت کے) بالا خانوں میں ہو گئ چر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف ُ دیکھا تو فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے گمراہی سے ہدایت دی۔اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بول یڑے (صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا) اے اللہ کے رسول! میری روح چلی گئی اور میری کمرٹوٹ گئی جب میں نے آپ کودیکھا کہ آپ نے میرے علاوہ اپنے صحابہ سے سلوک کیا جو کیا۔ پس اگر کسی ناراضگی کی وجہ سے ہے تو آپ کیلئے کرامت ہے۔ پس آپ مل کی کیا ہے فرمایا فتم بخدا! میں نے صرف اینے لیے آپ کو پیھیے چھوڑ اہے ' تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو ہارون کا حضرت مویٰ کے ہاں تھا اور تو میرا وارث ہے۔ پس آپ رضی الله عنه نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں آپ کا وارث کیسے؟ عرض کی: انبیاء کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا: مجھ سے پہلے انبیاء کی وراثت کیا تھی؟ عرض کی: اللہ کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت۔ اور تُو جنت میں میرے مل میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگا اور میرا رفیق ہوگا' پھر رسول کریم ملٹی آیٹم نے بیہ آیت تلاوت کی:''اخـوانـا علی سرر متقابلین ''اللّٰدکی رضا کی طاطر دوسری کرنے والے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔

زَيْدُ بْنُ سَعْنَةُ تُوفِقي فِي

حضرت زید بن سعنه رضی الله عنهٔ جوغز وهٔ تبوک میں

## شهيد ہوئے

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه فرمات بين بے شک جب الله تعالی نے زید بن سعنہ کو ہدایت دینے کا ارادہ فر مایا تو زید بن سعنہ نے کہا: جتنی نبوت کی علامات ہیں' ان کو میں نے محدملی اللہ کے چہرے سے بیجان لیائے (سبحان اللہ!) جب میں نے آپ سٹی کیا ہم کی طرف دیکھا مگر دوالیی ہیں' جن کا مجھے آپ ملٹی کی کیا ہے (کے ظاہر) کواظہار نہیں ہوتا ہے ان پر جہالت کی تختی نہیں ہوتی 'بس حکم ہی حکم ہوتا ہے۔ پس میں ان کیلئے لطف كاسلوك كيا كرتا'اس مقصد كيليئ كدان كے ساتھ محمل مل جانے کا موقعہ ملے اور میں ان کی بربادی کو پہچان سکوں۔ حضرت زید بن سعنہ خود فرماتے ہیں: ایک دن رسول کریم ملتی این جروں سے اس حال میں نکلے کہ حفرت علی آپ النہ اللہ کے ساتھ سے پس دیہاتوں جیسا ایک آ دمی اپنی سواری پر سوار ہو کر آ پ الله ي الله كرول! بے شک بی فلال کے گاؤں کے صاحب بصیرت لوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے اور (دل و جان سے) اسلام میں داخل ہو گئے ہیں میں نے ان سے بات کی تھی کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے پاس وافر مقدار میں رزق آئے گا (اللہ کی طرف سے) کیکن وہ

سخت قط کی لپید میں ہیں سختی ہے بارش نہیں ہوئی

## غَزُوَةٍ تَبُوكَ

5002 - حَـدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُن نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيَّ الْاَبَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي السَّرِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَــمْزَةَ بْن يُوسُفَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَام، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلام، قَالَ: إنَّ اللَّهَ لَمَّا اَرَادَ هُدَى زَيْدِ بُنِ سَعْنَةَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: مَا مِنُ عَلامَاتِ النَّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجُهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ اِلَيْهِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرُهُمَا مِنْهُ، يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلَا تَرِيدُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، فَكُنتُ الْطُفُ لَهُ لِآنُ أُخَالِطُهُ، فَآغُرِفَ حِلْمَهُ مِنْ جَهْلِهِ. قَالَ زَيْدُ بُنُ سَعْنَةَ: فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ يَوْمًا مِنَ الْـحُجُوَاتِ وَمَعَهُ عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَاتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبُدَوِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بُصُرَى قَرْيَةَ بَنِي فُكن قَدْ أَسْلَمُوا، وَدَحَلُوا فِي الْإِسْكَامِ، وَكُنْتُ حَلَّاثَتُهُمْ إِنَّ اَسْلَمُوا اَتَاهُمُ الرِّزْقُ رَغَدًا، وَقَدُ اَصَابَتُهُمُ سَنَةٌ وَشِدَّةٌ وقُحُوطٌ مِنَ الْغَيْثِ، فَانَا ٱخْشَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَخُرُجُوا مِنَ الْإِسْكَامِ طُـمَعًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ طَمَعًا، فَإِنْ رَايَتَ اَنْ تُرْسِلَ

5002- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد 300 صفحه 700 وقم الحديث: 6547 .

إِلَيُهِـمُ بِشَـىء تُبعِينُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ، فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ

إِلَى جَانِبِهِ أَرَاهُ عَالِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ:

فَدَنَوْتُ اِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ لَكَ آنُ تَبيعَنِي

مَنْ مَعْلُومًا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ إِلَى آجُلِ كَذَا

﴾ وَكَـذَا؟ فَـقَـالَ: لَا يَا يَهُودِيُّ، وَلَكِيِّي اَبِيعُكَ تَمُرًا

مَعُلُومًا إِلَى آجُلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا تُسَمِّى حَائِطَ

بَنِي فُلان قُلْتُ: بَلَى، فَبَايَعَنِي فَاَطُلَقْتُ هِمْيَانِي،

فَاعُطَيْتُهُ ثَمَانِينَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبِ فِي تَمْرِ مَعْلُومِ

عَلَيْهِمْ فَاعِنْهُمْ بِهَا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: فَلَمَّا كَانَ

قَبُلَ مَحَلِّ الْاَجَلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، أَتَيْتُهُ فَاَخَذْتُ

إسمَ جَامِع قَيمِيصِهِ وَرِدَائِهِ، وَنَظَرُثُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ

غَلِيظٍ، فَقُلْتُ لَهُ: آلا تَقْضِينِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّي؟

فَوَاللَّهِ مَا عَلِمُتُكُم بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمَطُلُّ، وَلَقَدُ

كَانَ لِي بِـمُخَالَطَتِكُمْ عَلِمٌ، وَنَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ،

وَإِذَا عَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجُهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ،

أُثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللهِ اتَّقُولُ

﴾ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَسْمَعُ،

وَتَسْسَنَعُ بِهِ مَا اَرَى، فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوُ لَا مَا

أَحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبُتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ

صَـلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُون

وتُـؤَدَدةٍ، ثُـمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، آنَا وَهُوَ كُنَّا آخُوَ جَ اِلَى

غَيْرِ هَـذَا، أَنْ تَـأَمُ رَنِي بِـحُسْنِ الْأَدَاءِ، وِتَأَمُرَهُ

الَى آجُلِ كَذَا وَكَذَا ، فَٱعْطَاهَا الرَّجُلَ، فَقَالَ: اغُدُّ

ہے۔اے اللہ کے رسول! مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام سے

نکل جائیں گے لا کچ میں جیسے وہ لا کچ میں داخل ہوئے

تھے۔ پس اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی طرف کوئی

چیز بھیج دیں جس کے ساتھ آپ ان کی مدد کریں۔ کیا

آپ ایا کرتے ہیں۔ پس آپ نے ایے پہلو میں

موجود آ دمی کی طرف میراخیال ہے وہ علی تھے' دیکھ کر

(اشاره کیا) اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کوئی چیز

باقی نہیں ہے۔حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ فرماتے

بين: مين آپ اليه اليم كريب مواعرض كي: احد ا

کیا آپ کوضرورت ہے کہ آپ بنوفلال کے باغ سے

معین تھجوریں فلاں فلال مدت تک میرے ہاتھ سیج

دیی؟ (اور اس کی ضرورت پوری کریں) پس

آپ الله میں تھے اس میں اے یہودی! بلکہ میں تھے

معين تحجورين فلال فلال مدت تك بيجيا هول كيكن

بنوفلال کے باغ کا نام نہ لے۔ میں نے کہا: کیوں

نہیں! پس آپ الٹولیام نے مجھے چے دیں میں نے اپنی

تھیلی کو کھولا' میں نے اسی مثقال سونے کے آپ طبی ایکی ایکی

کو معین تھجوروں کے سلسلے میں فلاں مدت تک دے

دیئے۔ پس آپ مٹائیآ ہے وہ اس آ دمی کوعطا کر دیکئے

اور فرمایا: صبح ان کے پاس جا کران کی امداد کر دینا۔ پس

حضرت زید بن سعنه رضی الله عنه فر ماتے ہیں: پس جب

مقررہ مدت سے ابھی دو یا تین باقی تھے تو میں

آپ ملٹی کیائیم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پس (بطورِ

آ زمائش) میں نے آپ کی قمیص اور حیا در کے بلّو بکڑ

| ø   | _  |    |   |
|-----|----|----|---|
| ĸ,  | ٦. | ₽, |   |
| v   | u  | •  | ヾ |
| 'n. | w  | r. | ~ |
| u۲  | "  | 1  | て |

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنِي ﴾ ﴿ وَفَا يُوا فَي وَفِي وَالْنِي كُوا الْمُ

بِحُسُنِ التِّبَاعَةِ، اذْهَبُ بِهِ يَا عُمَرُ واَعُطِهِ حَقَّهُ

لیے اور درشت چہرے کے ساتھ میں نے آپ سٹا تالیا کم کی طرف دیکھااورآپ سے کہا:اے محد! کیاتم میراحق

ادانہیں کرو گے؟ (میں نے کہا:) پس قتم بخدا! جو مجھے

معلوم ہے کہتم بنوعبدالمطلب ٹال مٹول کرنے والے ہو تمہارے ساتھ میل جول سے مجھے بیہ بات اچھی طرح

معلوم ہو چکی ہے۔ اسی دوران گھومنے والے فلال کی

طرح آپ مٹھی آہم کے چبرے کا طواف کر رہی تھیں۔

پھرآ پ رضی اللہ عنہ نے اپنی آ نکھ کا اشارہ میری طرف

كر كے فرمايا: اے اللہ كے وشمن! كيا تو رسول

كريم مليَّة أيلم كوبيه بات كرتا ہے جو ميں س رباً ہوں اور

آپ مٹھ کیا ہم کے ساتھ بیسلوک کرتا ہے جو میں دیکھ رہا موں کی فتم ہے اس ذات کی جس نے آ ب التا میں ایک اور ا

حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر مجھے ان کی ناراضگی کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار تیرے سر پر دے مارتا۔

جبكه رسول كريم ما المايتيم پورے سكون واطمينان سے دكير رہے تھے۔ پھرآپ ملتی کی آنے فرمایا: اے عمر! مجھے اور

اسے ہم دونوں کواس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے آپ مجھے کہیں کہ اچھے طریقے سے ادا کرواور اسے

کہیں کہ خوبصورت طریقے سے لے لے۔ اے عمر! اسے اپنے ساتھ لے جاؤ' اس کاحق پورا کر کے دینے

کے بعد بیں صاع تھجور کا اضافہ کراس چیز کے بدلے جو تُونے اسے ڈرایا ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنیہ مجھے

اینے ساتھ لے گئے مجھے میراحق دیا اور مزید ہیں صاع تھجور کا اضافہ کراس چیز کے بدلے جو تُو نے اسے ڈرایا وَزِدُهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ مَكَانَ مَا رَوَّعْتَهُ قَالَ

زَيْدٌ: فَلَهَبَ بِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَعْطَانِي حَقِّى، وَزَّاكِنِي عِشُرِينَ صَاعًا مِنْ تَمُرِ، فَقُلُتُ: مَا هَــنِهِ الرِّيَادَةُ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ: اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اَزِيدَكَ مَكَانَ مَا رَوَّعْتُكَ، قُلُتُ: وتَعُرِفُنِي يَاعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، مَنُ

آنت؟ قُلُتُ: آنَا زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ، قَالَ: الْحَبْرُ، قُلْتُ: الُحَبُوُ، قَالَ: هَمَا دَعَاكَ اَنْ فَعَلْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلْتَ وَقُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ؟ قُلُتُ: يَا عُمَرُ، لَمْ تَكُنُ مِنْ عَكَامَاتِ النَّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرُتُ إِلَيْهِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ لَمُ آخْبُرْهُ مَا مِنْهُ، يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلَا يَزِيدُهُ الْجَهْلُ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، فَقَدْ أُخْبِرْتُهُمَا، فَأُشْهِدُكَ

يَا عُمَرُ آنِّي قَدُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسَلَامِ دِينًا وَبِـمُـحَـمَّدٍ نَبِيًّا، وَأُشُهِدُكَ أَنَّ شَطُرَ مَالِي - وَإِنِّي

اَكْثَرُهَا مَالًا- صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَإِنَّكَ لَا تَسَعُهُمُ قُلْتُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَرَجَعَ عُمَرُ وَزَيْدٌ

اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَبَايَعَهُ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ كَثِيرَةً، ثُمَّ تُوُقِّي زَيْدٌ

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴿

ہے۔ پس حفرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے

كئ مجھے ميراحق ديا اور مزيد بيس صاع تحجور مجھے عطا

کی۔ پس میں نے کہا: اے عمر! پیزیادتی کیسی ہے؟ تو

أنهول نے فرمایا: رسول كريم ملي آيا نے مجھے تكم ارشاد

فرمایا کہ میں آپ کواس ڈرانے کے بدلے میں زیادہ

دول۔ میں نے عرض کی: کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: نہیں! فرمایا: آپ کون ہیں؟ میں نے

عرض کی: زید بن سعند! آپ نے فرمایا: یہود کے علماء

میں سے عالم - میں نے عرض کی: عالم! آب نے فرمایا:

یں آپ کو کس چیز نے دعوت دی رسول کر یم الله البہانی البہا

کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی جو آپ نے کیا؟ اور وہ

بات كرنے كى جوآپ نے كى؟ ميں نے عرض كى: اے

عمر! میں نے تمام علامات نبوت میں نے رسول

كريم مَنْ مُنْ الله كل چره ايك بار ديكه كريس نے بچان

لیں سوائے دو کے (جن کا تعلق باطنی سے تھا)

آ پ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ كَلَا مِر كوديكِه كران دوكا بنا نه چلا كه نبي كا

حلم اس قدرزیادہ ہوتا ہے کہوہ اس جہل پرسبقت لے

جاتا ہے کوئی جتنا بھی نبی سے جاہلانہ سلوک کرنے وہ

نی کے حکم میں اضافہ کرتا ہے ہیں (اب) مجھے ان کا پیتہ

چل گیا۔ پس میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں اے عمر! کہ میں

اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں' اسلام کے دین

ہونے یر اور محدماتی الم کے نبی ہونے پر (دل و جان

سے ) راضی ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ

میرے مال کا ایک حصہ (اور میرے پاس مال بہت

فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، رَحِمَ اللَّهُ زَيْدًا

جد سوم المحالا

زیادہ ہے) محمد ملتی ایک امت پر صدقہ ہوا۔ پس

حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: (ساری اُمت پر) یا ان میں سے بعض پر کیونکہ آپ اس کی طاقت نہ رکھیں

کے۔ میں نے عرص کی: آپ ملٹیٹیلیٹم کے اُمت کے بعض پر پس حضرت عمر وزیدلوٹ کررسول کریم ملٹیٹیلیٹی

بعض پر۔ پن خفرت عمر وزید نوٹ کررسوں کر پیم ملی کیا ہم کی خدمت میں آئے 'زید نے پڑھا: اشہدان لا اللہ الا

الله واشهدان محمداً عبده ورسوله ـ وه آپ طبق آیم پرایمان سن سر کرنته ان کرنیم ساله بینا

لایا' آپ کی تصدیق کی' آپ می این کم بیعت کی اور بہت سارے غزوات میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا پھر

زیدغزوہ تبوک میں آ گے بڑھتے ہوئے شہید ہوانہ کہ سے بیٹ میں میں ایک می

پیچھے مٹتے ہوئے۔اللہ زید پہرم کرے!

حضرت زید بن جاریدانصاری رضی الله عن سر

رضی اللّٰدعنہٰ آپ کی احادیث میں سے چند

حضرت جمیل بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے حضور مل اللہ کے پانچ صحابہ کوسونے کی انگوشی

پہنے ہوئے دیکھا' ان میں سے حضرت زید بن جاریہ زید بن ارقم' براء بن عازب' انس بن مالک عبداللہ بن

یزیدرضی الله عنهم اجمعین ہیں۔ پزیدرضی زَيْدُ بَنُ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيُّ مِنُ اَخْبَارِهُ

5003 - حَدَّثَنَسا مُسحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ الْسَعِ مُسرَمِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ الْكَلْبِيُّ، ثنا

صَيِفِيٌ بُنُ رِبُعِيٍّ، ثنا غُثْمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: رَايَتُ خَمُسَةً مِنُ اَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُونَ خَوَاتِيمَ اللَّهَبِ، مِنْهُمْ زَيْدُ بُنُ جَارِيَةَ ، وَزَيْدُ بُنُ

ارْقَامَ، وَالْبَرَاءُ بُنُ عَازِبٍ، وَآنَسُ بُنُ مَالِكٍ، وَعَبُدُ

اللِّهِ بُنُ يَزِيدَ

زيد بن جارية الانص

الانصاري من اخباره

5004 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبِحَـضُـرَمِيُّ، ثِنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَكَمَّدٍ الْـمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ، إِنَّ زَيْدَ بْنَ هُ جَارِيَةَ قَـدُ مَـاتَ، فَـقَالَ: رَحِمَهُ اللّهُ فَقِيلَ: يَا اَبَا

عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ تَوَكَ مِائَةَ ٱلْفِ، قَالَ: وَلَكِنَّهَا لَمُ

5005 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَتَّابِ آبُو بَكُرِ الْاَعْيَنُ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ آبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنُ زَيْدِ بْن جَارِيَةَ، حَدَّثِنِي أَبِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي زَيْدُ بُنُ جَارِيَةَ، قَالَ: اسْتَصْغَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا

يَوْمَ أُحُدِ، مِنْهُمُ زَيْدُ بْنُ جَارِيَةَ - يَعْنِي نَفْسَهُ-وَالْبَرَاءُ بُنُ عَازِبِ، وَسَعْدُ بُنُ خَيْشَمَةَ، وَآبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

زَيْدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنُزِلُ مِصْرَ

5006 - حَـدَّثَـنَا ٱحْـمَدُ بُنُ رِشُـدِينَ

الُـمِـصَــرِيُّ، ثنا عَمْرُو بَنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ:

حضرت عمرو بن میمون بن مہران اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے عرض کی گئی که حضرت زید بن جاریه رضی الله عنه کا وصال ہوگیاہے حضرت ابن عمر رضی الله عنهانے فرمایا: الله ان پر رحم کرے! حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے عرض کی گئی: آپ نے ایک سو دیناریا درہم چھوڑ ہے ہیں' آپ نے فرمایا وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔

حضرت ابوزیدین جاریه رضی الله عنه فرماتے ہیں كم حضور التي يتلم في أحدك دن جمول مونى كى وجد سے جن کو بیچھے بھیج دیا تھا' اُن میں سے حضرت زید بن جارية براء بن عازب سعد بن خيمه ابوسعيدالخدري عبدالله بنعمراور جابر بن عبدالله رضى الله عنهم بهي تنهي

حضرت زيدبن اسحاق انصاري رضی الله عنه آب بھرہ آئے تھے حضرت زید بن اسحاق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آلیم مجھے مسجد کے دروازے پر ملے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک

5005- البيهقي في سننه الكبراي جلد 9صفحه 22.

5006- أخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد 5صفحه 2346 وقم الحديث: 6021.

الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوز

الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا

زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ

عَدِيّ بُنِ الْعَجُلانَ

الْآنصارِيُّ بَدُرِيُّ

الْمَحَوَّ الِنِّيْ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

الْاسْوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْاَنْصَادِ، زَيْدُ بُنُ اَسْلَمَ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَدِيّ بُنِ

سُلَيْ مَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْعَجُلانِ،

5008 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

5007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

خزانہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی: کیوں عبين! يارسول الله! آب نے فرمايا: لاحول ولا قوة الا

بالله!

حضرت زيدبن اسلم بن ثغلبه

بن عدى بن عجلان انصاري

بدري رضى الله عنه حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصار میں سے جو بدر

میں شریک ہوئے اُن میں سے ایک نام زید بن اسلم بن تغلبہ بن عدی بن عجلان کا بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور قبیلہ اوس اور بن عجلان سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن

ك نامول ميس ساك نام زيد بن اسلم بن ثعلبه كالبقى

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابورافع اينے والدسے روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے

ساتھ شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام زیدبن اسلم انصاری بدری ہیں۔

زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ بْنُ ثَعْلَبَةَ 5009 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثننا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِعٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعٍ، عَنُ آبِيهِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ، زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ مِنَ

زَيْدُ بُنُ رَبِيعَةَ الْقَرَشِيَّ مِنْ

بَنِي أَسَدِ بُن عَبُدِ الرَّحْمَن 5010 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

الْآسُوَدِ، عَنْ عُرُوَـةَ، قَالَ: وَقُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنَ الْـمُسُـلِ حِيدَنَ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي اَسَدِ بَنِ عَبْدِ

الْعُزَّى، زَيْدُ بْنُ رَبِيعَةَ زَيْدُ بْنُ رُقَيْشِ حَلِيفُ

بَنِي أُمَيَّةً بُن عَبُدِ شَمْس بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ اسْتُشُهدَ

يَوْمُ الْيَمَامَةِ 5011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْاَسُوَدِ، عَنُ عُرُوَدَةً، فِي تَسْمِيَةِ مَنُ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، زَيْدُ بُنُ رُقِيْشٍ حَلِيفُ بَنِي

> زَيْدُ بُنُ سُرَاقَةَ بُنِ كَعْبِ الْآنُصَارِيُّ قُتِلَ يَوْمَ الُجِسُرِ مَعَ سَعْدِ بُنِ

بنی اسد بن عبدالرحن سے زید بن ربيعه القرشي رضى اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ قریش اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ سے جو حنین کی جنگ میں شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن ربیعہ کا بھی ہے۔

حضرت زيد بن رقيش رضي الله عنهُ بني اميه بن عبرتمس بن عبد مناف

کے حلیف ٔ جنگ بمامہ میں شہید کے گئے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں سے جومسلمانوں میں سے شہیر ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت زید بن رقیش حلیف بنی اُمیہ کا بھی

حضرت زيد بن سراقه بن كعب انصاری رضی الله عنهٔ آپ

حضرت سعَد بن ابي و قاص رضي

ابى وَقَاصِ سَنَةَ

خُمْسَ عَشْرَةً 5012 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِتُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاَسُوَدِ، عَنْ عُرُوَحَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ

الْبِحِسْرِ جِسْرِ الْمَدَائِنِ مَعَ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، زَيْدُ بُنُ سُرَاقَةَ بُنِ

زَيُدُ بُنُ الْمُزَيَّن الْانصاريُّ بَدُرِيٌّ 5013 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثننا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّسَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًّا

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ زَيْدُ

زَيْدُ بُنُ وَدِيعَةَ بُنِ عَمُرِو الْانصاريُّ بَدُريٌّ

5014 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْاصْبَهَانِيْ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بنِ

اللّٰدعنہ کے ساتھ جسر کے دن

10 ہجری کوشہید کیے گئے تھے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جسر کے دن انصار

اور بی نجار میں سے جوشہیر ہوئے مفرت سعد بن ابی

وقاص رضی الله عند کے ساتھ ان ناموں میں سے ایک نام حضرت زيد بن سراقه بن كعب كابھى ہے۔

حضرت زيدبن مزين انصاري بدري رضي الله عنه حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

حارث بن خارج میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن مزین کا بھی

حضرت زيدبن ودليه بنعمرو انصاری بدری رضی الله عنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عوف بن خزرج قبیلہ محبلی سے جو بدر میں شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن ودیعہ بن عمرو



🦠 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 📆

عُ قُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَوْفِ بُنِ الْحَزْرَجِ مِنْ

بَلُحبلي، زَيْدُ بُنُ وَدِيعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ زَيْدُ بُنُ السَيْدِ بُن

جَارِيَةَ الزُّهُرِيُّ اسْتُشُهِدَ يَوُمُ الْيَمَامَةِ

5015 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْسَمَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِى تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ يَوُمَ الْيَمَامَةِ مِنُ

قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي زُهُرَةَ، زَيْدُ بُنُ أُسَيْدِ بُنُ جَارِيَةَ

زَيْدُ بْنُ لَبِيدٍ الأنصاري عَقبي

5016 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّ الِنِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوزَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ كِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ زَيْدُ بُنُ لَبِيدٍ

> زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الَجُهَنِيُ

يُكُنَى اَبَا طَلُحَةَ وَيُقَالُ اَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا مَاتَ

بن قیس کا بھی ہے۔

حضرت زيد بن اسيد بن جاريه ز ہری رضی اللہ عنہُ جنگ بیامہ میں شہید کے گئے تھے

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ قریش اور بنی زہرہ میں سے جو جنگ ممامہ میں شہید کیے گئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن اسید بن جاریہ کا بھی

حضرت زيدبن لبيدانصاري عقبي رضى اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی بیاضہ سے جوعقبہ میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام زید بن لبید کا بھی ہے۔

> حضرت زيدبن خالد جهني رضى اللدعنه

آپ کی کنیت ابوطلحہ ہے اور آپ کو ابومحمہ اور ابوعبدالرحن بھی کہا جاتا ہے آپ مدیندآ ئے اور يبين آپ کا وصال ہوا۔

حضرت محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں:

حضرت زید بن خالد کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

حضرت یحیٰ بن بکیر فر ماتے ہیں: حضرت زید بن کھار کا در اللہ کہ خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کا وصال ۹۸ جمری میں ہوا' آپ (

کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے آپ کی عمر ۸۵سال تھی۔

حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ

حضرت زیدبن خالد جهنی رضی الله عنه کا وصال

۸ کہ بجری میں ہوا' آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔

حضرت محمد بن علی بن مدینی فرماتے ہیں: کہا جا تا

ہے کہ زید بن خالد کی کنیت ابوطلحہ ہے۔

سائب بن پزید ٔ حضرت زید بن

خالد سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عندن بجھے نما زِعصر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا' آپ نے نماز میں

مجھے دُرّہ مارا جب میں نے سلام چھرا تو عرض کی: الله

کی قتم! اے امیرالمؤمنین! جب سے میں نے دیکھا

5017 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

نُمَيْرٍ، يَقُولُ: زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ يُكْنَى آبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ 5018 - حَدَّثَنَا ٱبُو الزِّنْبَاع رَوُحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى زَيْدُ بُنُ

حَالِيدٍ الْجُهَنِيُّ سَنَةَ ثَمَان وَسَبُعِينَ وَيُكُنَى اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَسِنَّهُ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ

5019 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ

عَبُـدِ اللَّهِ الْحَضُوَمِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ، قَالَ: مَاتَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ وَيُكُنَى

أَبَا مُحَمَّدٍ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبُعِينَ

5020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ كُنْيَةُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ اَبُو

السَّائِبُ بِنُ يَزِيدَ،

عَنُ زَيْدِ بُن خَالِدٍ

5021 - حَدِّثَ نَسَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

الْـمَعُمَرِيُّ، ثنا عَمُرُو بْنُ آبِي عَاصِمٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنِ ابُنِ جُرَيْج، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْآعُمَى، عَنِ

السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ

عُـمَـرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ رَآهُ يُصَلِّى بَعْدَ 5021- أورده أحمد في مسنده جلد4صفحه 155.

المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْكِنْ الْمُولِي 302 الْمُؤْمِنِينَ كَلِي الْمُعَامِدُ اللَّهُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِم

الْعَصْر، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّى كَمَا هُوَ، فَلَمَّا

انُصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا آدَعُهَا بَعْدَ اِذْ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5022 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْاعْمَى، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الُجُهَنِيّ، آنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِي الرَّكُعَيُّنِ

بَعْدَ الْعَصْرِ: كَا اَدَعُهُمَا بَعْدَ مَا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا

السَّائِبُ بْنُ خَلادٍ الْآنُصَارِيُّ، عَنُ زَيْدِ

بن خالد

5023 - حَـدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي

لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطِبٍ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

الُجُهَنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: جَاء ئِني جِبُرِيلُ، فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصُوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ،

فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجّ

رسول الله طلح الله کو به پڑھتے ہوئے میں نے ان کونہیں حچوڑا ہے۔

حضرت زيدبن خالدجهني رضى الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے عرض کی: میں نے رسول كريم مُنْ يُنْدَيْمُ كو ديكها' آپ ملتَّ نَيْلِمْ ان كو پرُ ه رہے تھے' اس کے بعد سے میں نے ان دونوں کوئبیں چھوڑا۔

حضرت سائب بن خلادانصاری ٔ حضرت زيدبن خالد سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے میرے یاس حضرت جریل علیہ السلام آئے مجھے وض کی: اے محدماتی آیم! اینے اصحاب کو تھم دیں کہ وہ بآوازِ بلند تلبیہ روصیں کیونکہ بیرجج کی نشانی ہے۔

5023- ابن ماجه في سننه جلد2صفحه 975 وقم الحديث: 2923.

حفرت زيد بن خالد رضى الله عنه حضور ملتي الله

حضرت زیدبن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے

بیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا فرماتے ہوئے سنا کہ

میرے پاس حضرت جریل علیہ السلام آئے مجھے عرض

كى: اح محمد منتَّ يُلَالِمُ! اسيخ اصحاب كوتكم دي كه وه بآوازِ

حضرت زيدبن خالد الجهني رضي الله عنه فرمات

ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آیکی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ

میرے پاس حضرت جریل علیه السلام آئ مجھع عض

کی: اے محمر التّٰمَالِیّٰمْ! اینے اصحاب کو تکم دیں کہ وہ بآوازِ

بلند تلبیہ پڑھیں کیونکہ بیرجج کی نشانی ہے۔

بلند تلبيه براهيس كيونكه بيرجج كي نشاني ہے۔

سےاس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

|           |     | _  |   |
|-----------|-----|----|---|
| 12        | 'n  |    | ٦ |
| <i>''</i> | м   | ภ  | ٨ |
| 7         | N   | ×  | 7 |
| ~         | Y.A | c) | N |
| V         | 13  | ~  | 1 |
|           |     |    |   |

|            | _     |
|------------|-------|
| <b>~</b> ₽ |       |
| 79U        | S.    |
|            |       |
| Y          | ひか    |
| Sen.       | ( U 1 |
| $-\nu$     | ~     |

بُنِ عَسٰدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَبِ، عَنْ حَلَّادِ بُنِ السَّائِب

قَىالَ: اَتَىانِى جِبُوِيىلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: ارْفَعُ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا

شُعَيْبُ بْنُ آيُّوبَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا سُفْيَانُ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِب، عَنْ اَبِيهِ،

عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5024 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ أبسى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

الْمَعْمَرِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ، وَخَلَفُ بُنُ سَالِمٍ،

وَعُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا وَكِيعٌ، ثنا

سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِب بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطَبِ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ،

عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاء ئِسى جبريلُ فَقَالَ: مُو

ٱصْحَابَكَ فَلْيَرُفَعُوا ٱصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنُ

5025 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

آخُمَــُدُ بُـنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ،

آخُبَرَنِي آبُو الْمُغِيرَةِ، مِنْ يَنِي زُهْرَةَ، عَنِ الْمُطّلِبِ

بِالْإِهْلَالِ، فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْحَجّ

الْاَنْ صَارِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيّ، صَاحِب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ



كَيْسَانَ الْمِصِّيصِیْ، ثنا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ، وَيَعْلَى بُنُ الْحَسَنِ بُنُ عُلْمَ بُنُ هَلَالٍ، وَيَعْلَى بُنُ السَّدِ الْعَمِّیْ، قالا: ثنا وُهَیْب، ثنا مُوسَى بُنُ عُقْبَة، اللهِ بُنُ اَبِی لَبِیدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ اَخْبَرَنِی عَبْدُ اللهِ بُنُ اَبِی لَبِیدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ اَبِی لَبِیدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَلْدِ بُنِ السَّائِب، عَنْ زَیْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَیْدِ بُنِ السَّائِب، عَنْ زَیْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَوْا اَصُواتَهُمُ يَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللهُمُ اللهُ اللهُ

5027 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ،

> شِعَارِ الْحَجِّ وَلَمْ يَذْكُرُ زَيْدَ بْنَ حَالِدٍ ٱبُو عَمْرَةً مَوْلَى الْآنْصَارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

فَقَالَ: مُرُ اَصْحَابَكَ اَنْ يَجْهَرُوا بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ

5028 - حَدَّثَنَا اِدْرِيسُ بْنُ جَعُفَرٍ الْعَطَّارُ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ آبِي عَمْرَةَ، مَوْلَى

انصارکے غلام ابوعمرہ حضرت فرید بین خالد سے روایت کرتے ہیں حضرت زید بن خالد رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا ہیں نہارے ساتھی نے مال غنیمت

عَلَيْهَا فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

5029 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَسِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج،

ٱخْبَوْنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ

حَبَّانَ، ٱخْبَرَهُ أَنَّ آبَا عَمْرَةَ مَوْلَى الْاَنْصَارِ ٱخْبَرَهُ

آنَّهُ، سَمِعَ زَيْدَ بُنَ حَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ، فَمَاتَ

رَجُلٌ مِنُ اَشْجَعَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهَبُوا يَنْظُرُونَ فِي مَتَاعِهِ، فَوَجَدُوا

الْقَعْنَبِسَيُّ، عَنْ مَسالِكِ، ح وَحَدَّثَثَا ٱبُو يَرِيدَ

الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ، ح وَحَدَّثَنَا

بَكْرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، قَالُوا: أَنَا

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى

بُنِ حَبَّانَ، عَنُ آبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ

خَالِيدٍ الْجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا تُوُقِّي يَوْمَ خَيْبَرَ،

وَآنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَزَعَمَ زَيْدٌ آنَّهُ قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ:

فَتَعَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ، فَزَعَمَ زَيْدٌ آنَّهُ قَالَ:

5030 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

فِيهِ خَرَزاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودٍ يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ

درہمول کے برابرہوتی۔

کہ حضور ملٹھی کی آتھ کے ساتھ خیبر میں قبیلہ انتجع کے ایک

آدمی تھا' حضور ملٹ ایکنے نے اس کی نماز جنازہ نہیں

پڑھائی' وہ لوگ اس کے سامان کو دیکھنے کے لیے گئے'

یبود بوں کے منکول میں سے چند منکے نکلے اور وہ دو

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے

میں کہ خیبر کے دن ایک آ دمی فوت ہوا' ان لوگوں نے

نے فرمایا: تم اینے ساتھی کی خود نماز پڑھ لؤاس وجہ سے

لوگوں کے چروں کی رنگت بدل گئ آپ مٹھ آیٹم نے

فرمایا جمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں چوری کی ہے۔

ہم نے اس کا سامان کھولا' ہم نے یہودی کے نگوں میں ﴿

سے چندنگ پائے جن کی قیت دو درہموں کے برابر

زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةٍ يُصَلِّي

إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَهُنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودٍ يُسَاوِينَ

کے مال سے خیانت کی ہے۔

حضرت زیدبن خالدجهنی رضی الله عنه فرمات بین

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثنيا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَدَّمَدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنِ آبِي عَمْرَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5031 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ حَــمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بُنُ عِيَىاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ آبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَشْجَعَ تُوفِّقِي، وَانَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ، فَلَمَّا رَآى الَّذِى بِهِمْ، قَالَ: إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ

5032 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ النُّوفَلِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَدَّمَ لِهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ اَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: تُوُفِّي رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ٱشْجَعَ، فَـذَكَرُوهُ لِـرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت زيد بن خالد رضى الله عنه حضور التاييل نے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن آپ ملٹ الیام کے صحابہ سے ایک آ دمی فوت موا' ان لوگول نے رسول الله ملتي الله عن ذكر كيا' آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی خود نماز پڑھ لؤاس وجہ سے لوگوں کے چروں کی رنگت بدل گی آ ب ساتی الہم نے فرمایا: تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں چوری کی ہے۔ ہم نے اس کا سامان کھولا ، ہم نے یہودیوں کے گلول میں سے چندنگ یائے جن کی قیمت دو در ہموں کے برابرتھی۔

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول کر یم ملتی اپنی کے صحابہ میں سے ایک آ دمی فوت ہوا'ان لوگوں نے رسول الله طرفی اینا م ذكر ہوا علن يہ ہے كه آپ نے فرمايا تم اسے ساتھى كى خودنماز بر ھاؤ كيونكة تمہارے ساتھى نے الله كى راہ ميں چوری کی ہے۔ ہم نے اس کا سامان کھولا' ہم نے یہود بول کے نگول میں سے چندنگ پائے جن کی قیمت

مَا يُسَاوِى دِرُهَمَيْنِ

بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِيكُمُ

فَتَغَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلَالِكَ، فَلَمَّا رَآى الَّذِي بِهِمُ،

يَنزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنُ آبِي عَمْرَةَ، قَالَ: يَزِيدُ،

مَوْلَى زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،

قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ

فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَتَغَيَّرَتُ وُجُوهَهُمُ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَاحِبَكُمُ

قَدُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنَظَرَ فِي مَتَاعِهِ فَوَجَدَ خَرَزًا

مِنْ خَرَزِ يَهُ ودٍ قَـدُ غَـلَّهُ، وَاللَّهُ مَا اَظُنُّهُ يُسَاوِي

وَسَـلَّـمَ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمُ، فَإِنَّهُ قَدُ غَلَّ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشُوا مَتَاعَهُ فَوَجَدُوا فِيهِ خَرَزًا

مِنْ خَرَزِ يَهُودٍ مَا يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ

5033 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنْ آبِي عَـمْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ حَالِدٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْـمُسْلِمِينَ تُوُقِّى بِحَيْبَرَ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ

قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشُنَا مَتَاعَـهُ فَوَجَدُنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي

5034 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَوِيرٌ، عَنُ

ہیں کہ خیبر کے دن مسلمانوں میں سے ایک آ دمی فوت 

حضرت زید بن خالد انجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے

نے فرمایا: تم این ساتھی کی خودنماز پڑھالو اس وجہ سے

لوگوں کے چہروں کی رنگت بدل گئ آپ ملٹاؤیاتیم نے

جب بدد یکھا تو فرمایا:تمہارےساتھی نے اللہ کی راہ میں

چوری کی ہے۔ ہم نے اس کا سامان کھولا' ہم نے

یبود بوں کے نگول میں سے چندنگ یائے جن کی قیمت

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ خیبر کے دن ایک آ دی فوت ہوا' اس کا رسول

کی خودنماز پڑھلؤان پریہ بات گراں گزری اوراس وجہ

سے لوگوں کے چہروں کی رنگت بدل گئ آپ ملٹ اللہ اللہ

نے فرمایا: تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں چوری کی

ہے۔ ہم نے اس کا سامان کھولا' ہم نے یہودیوں کے

نگوں میں سے چندنگ پائے فتم بخدا! میرا گمان ہے

کہان کی قیمت دودرہموں کے برابرتھی۔

دودر ہموں کے برابر تھی۔



عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

اَبِي عَمْرَةً، عَنْ زَيْدِ

بُن خَالِدِ

الْقَعُنَبِسَيُّ، عَنُ مَسالِكٍ، حِ وَحَدَّثَنَا اَبُو يَزيدَ

الْقَرَاطِيسِتُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكَمِ، ح

وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ،

5036 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً، قَالًا: ثنا زَيْدُ

﴿ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبَىُّ بُنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهْلٍ

السَّاعِدِيُّ، اَخْبَرَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو

بُسنِ حَسْزُمٍ، ٱخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ،

ٱخْبَوَنِي خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، ٱخْبَرَنِي عَبْدُ

5035 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوعمره'

حضرت زيدبن خالد ہے

روایت کرتے ہیں

حضور ملی کی جھلائی کیا تمہیں گواہوں کی بھلائی کے

متعلق بتاؤں؟ وہ ما تگنے سے پہلے شہادت دینا ہے یا

حفرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے

بیں کہ انہوں نے رسول الله مائی آیا کم کوفر ماتے ہوئے سنا:

بہترین گواہ وہ ہے جو پوچھنے نے پہلے گواہی دے۔

ما نگنے سے پہلے شہادت کی خبر دے۔

حضرت زید خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آلا ٱخْبِرُكُمْ بِنَحْيُرِ الشَّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْالَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَا دَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْالَهَا بُنُ اَبِي شَيْبَةً، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

قَالًا: اَنَىا مَىالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ، عَنِ ابْنِ اَبِى عَمْرَةَ الْإِنْصَارِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ،

5035- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1344 وقم الحديث 1719 .

الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِي عَمْرَةَ الْانْصَارِيُّ، اَخْبَرَنِي زَيْدُ

بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ اَدَّى شَهَادَتَهُ

الُـوَاسِطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِلَّ، عَنْ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي بَكْرٍ، عَنْ

اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُثُمَانَ، عَنُ زَيُدٍ

بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ: خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَا شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا

بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّحَاقَ، ثنا

عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ

مُحَدَّمَدِ بُنِ عَـمُرِو بُنِ حَزُمٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عَــمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِينَ يَبُدَء وُنَ بِشَهَا دَتِهِمُ قَبُلَ اَنْ

5038 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُر

5037 - حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

قَبُلَ اَنْ يُسْالَ عَنْهَا

قَبُلَ أَنُ يُسْاَلَهَا

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرمات 🚕

ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ملٹائیآیہ کم کوفر ماتے ہوئے سنا: ﴿

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے

حضرت زید بن خالد انجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ حضور ملتی کیا ہے فرمایا: مہمان نوازی تین دن ہے'

جواس سے زیادہ ہووہ صدقہ ہے۔

بہترین گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے گواہی دے۔

بہترین گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے گواہی دے۔

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّا ٱنْبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ

5039 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ وَاوُدَ، ثنا عَبْدُ

بُنِ الْهَادِ، عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ

5039- أورده البيهقي في سننه الكبراي جلد9صفحه197

اللُّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكْمِ، ثنا بَكُو بْنُ مُضَوِ، عَنْ يَزِيدَ

5040 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ

حَـمْـزَ-ةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

اَبِسى حَازِم، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ، عَنْ اَبِي بَكُو بُنِ

حَـزُمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْن

أَبِى عَسمُ رَةً، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، آنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ

يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ،

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ،

وَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ،

وَالْحِيِّيَافَةُ ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ۖ ذَٰلِكَ فَهُوَ

عُبَيْدٌ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ

بُن عُتْبَةً، عَنْ زَيْدِ

بُن خَالِدٍ

5041 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ

5040- الطبراني في الأوسط جلد3صفحه 251، رقم الحديث: 3058 .

5041- أخرجه مسلم في صعيعه جلد 3صفحه 1325 وقم الحديث: 1697. والبخاري في صحيحه جلد 2

صفحه 971 رقم الحديث: 2575 ، جلد 2صفحه 2446 رقم الحديث: 6258 ، جلد 6صفحه 2502 رقم

الحديث: 6440 بلد 6صفحه 2508 رقم الحديث: 6446 بعلد 6صفحه 2510 رقم الحديث: 6451

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعرف المعرف الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعرف الكبير الكب

حضرت زيدبن خالدجهني رضي اللدعنه سے روايت

ہے کہ اُنہوں نے رسول کریم ملی اللہ کو فرماتے ہوئے

سنا: جو آ دمی الله اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے

اسے چاہیے کہ اچھی بات کے یا خاموش رے جو تخص

الله اوريوم آخرت پرايمان ركھتا ہے اسے جا ہيے كه وہ

اسینے پڑوی کی عزت بڑھائے اور اللہ اور یوم آخرت پر

جس كا ايمان بئ اسے جاہيے كه وہ مهمان كى عزت

کرے اور میز بانی' تین رات ہے پس جواس کے بعد

حضرت عبيد الله بن عبد الله بن عنب

حضرت زيدبن خالد سے روایت

حضرت زید بن خالدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

کرتے ہیں

ہے وہ صدقہ ہے۔

حَرْمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ

اَبِى عَـمُرَةً، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

آپ ہمارے درمیان الله عزوجل کی کتاب کے مطابق فیصله کریں۔ اس کا مدمقابل کھڑا ہوا اور وہ اس سے زیاده مجھدارتھا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! جی ہاں! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے اجازت دیں کہ میں گفتگو کروں! سوآپ نے اس کو اجازت دی اس نے عرض کی: پارسول اللہ! میرابیٹا اس کا ملازم تھا'اس نے اس کی عورت سے زنا کیا' مجھے اس کی خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے سو میں نے اس کی طرف سے بطوور فدیدایک سو بکریاں اور خادم دیئے جب میں نے اہل علم سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے پر سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس عورت پر رجم کی سزا ہے۔تو رسول

ایک دیباتی رسول الله ملی آیم کے پاس آیا اس نے عرض کی: یارسول الله! میں آپ کوالله کی قتم دیتا ہوں کہ كتاب الله ك مطابق فيصله كرول كانبهرحال بيبكريان

قدرت میں میری جان ہے! میں تہارے درمیان

اور خادم دونوں تحقیے واپس کیے جائیں گے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ اے انیس! اس عورت کے پاس صبح کو جانا' اگر وہ اعتراف

كرے تواس كورجم كرنا۔ وہ صبح كواس كے ياس كے اس

اللَّابَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخُبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَعْرَابِ اَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ

فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَاتِهَ، فَاخُبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَالُتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاخْبَرُونَا

إنَّ مَا عَلَى اينِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَآنَّ عَلَى

اَفْقَ لُهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَاقُض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأَذَن لِي،

امُرَاتَبِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَاقُضِينَّ بَيْنَكُمَا بكِتَابِ اللهِ، الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ

مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ وَاحِدٍ، وَاغْدُ يَا ٱنَّيْسُ - لِرَجُلِ مِنْ اَسُلَمَ- عَلَى امْرَادَةٍ هَذَا، فَسِانِ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَآمَرَ بِهَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحِمَتُ

سے پوچھاتواں نے اعتراف زنا کیا تواسے رجم کردیا

رجم كرناب

5042 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبُدِ السَّرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بنِ عَبْدِ اللّهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ

ٱبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ﴾ اللَّهِ إِنَّ انْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَآتِهِ،

فَانْحُبَرُونَا أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ

بِوَلِيدَةٍ وَمِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي آهُلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابُنِسى جَـلُـدَ مِسائَةٍ وَتَغُوِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَاةٍ هَذَا

الرَّجْمَ- حَسِبُتُهُ- قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفُسِي

إِيسَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اَمَّا الْغَنَمُ

وَالْوَلِيسَدَةُ فَرَدٌ عَلَيْكَ، وَامَّا ابْنُكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِسانَةٍ وَتَسغُوِيبَ عَامٍ وَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَسُلَمَ يُقَالُ لَهُ

أُنيُسٌ: قُمْ يَا ٱنْيُسُ فَاسْالِ امْرَاةَ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فارجمها

5043 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللُّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ

الْعُهَنِيِّ، آنَّهُ مَا آخُبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ اقُضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ ٱفْـقَهَهُ مَا: اَجَلُ يَا رَسُولِ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَا

حضرت زید بن خالدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ا یک آ دی رسول الله ملتی این کم یاس آیا اس نے عرض کی: یارسول الله! میرابیٹا اس کا ملازم تھا' اس نے اس کی عورت سے زنا کیا 'مجھ اس کی خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزاہے سومیں نے اس کی طرف سے بطوور فدیدایک سوبکریاں اور خادم دیئے جب میں نے اہل علم سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس عورت پر رجم کی سزا ہے۔ (میرا گمان ہے) تو رسول اللہ مُنْ اللِّهُ اللَّهِ فَرَمَايا: اس ذات كي قتم جس كے قبضه ورت میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرول گا' بہرحال میہ بکریاں اور خادم دونوں تھے واپس کیے جائیں گے اور تیرے بیٹے پرسو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ بنواسلم کے ایک آ دمی سے جس کا نام انیس تھا' فرمایا: اے انیس! اُٹھو! اسعورت کے پاس جاؤ'اگروہ اعتراف کر ہے تو اس کو

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد رضی الله عنهما فرمات بین که دو جھکڑنے والے رسول الله ملتی الله ك ياس آئ ان ميس سايك في عرض كى يارسول الله! آپ مارے درمیان الله عزوجل کی کتاب کے مطابق فیصله کریں۔اس کا مدمقابل کھڑا ہوا اور وہ اس سے زیادہ مجھدارتھا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! جی ہاں! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں ' گیا کہ آپ کے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی

جلاوطنی ہے اور اس عورت پر رجم کی سزا ہے۔ تو رسول

قدرت میں میری جان ہے! میں تہارے درمیان

كتاب الله كےمطابق فيصله كروں گائبېرحال بير كرياں

اور خادم دونوں مجھے واپس کیے جائیں گے اور تیرے بیٹے برسوکوڑے اورایک سال کی جلاوطنی ہے۔اورانیس

اعتراف کرے تواس کورجم کرنا تواس نے اعتراف زنا کیا تواہے رجم کر دیا گیا۔ حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رو جھ رنے والے رسول الله ملتي ليکم كے باس آئے ان

میں سے ایک نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم آپ کو اللہ ك قتم دية بين كه آپ جارے درميان الله عز وجل كى کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔اس کا مدمقابل کھڑا ہوا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا' اس نے عرض کی:

اسلمی کو اس عورت کے پاس جانے کا حکم دیا' اگر وہ

یارسول الله! جی ہاں! ہارے درمیان کتاب الله کے مطابق فیصله کرین' اور مجھے اجازت دیں کہ میں گفتگو

امُرَاتِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا وَالَّاذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللُّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ اِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَامَرَ ٱنْيُسًا الْآسُلَمِيَّ اَنُ يَأْتِى امُراَحةَ الْمَاخَرَ، فَإِن اعْتَرَفَتُ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتُ

فَرَجَمَهَا

5044 - حَـدَّثَنَا آبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ، عَنِ

ابُنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، - قَالَ سُفْيَانُ: وَشِبُلِ، إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْصِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الْلَخَرُ وَهُوَ ٱفْقَهُهُمْ: اَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقُض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنُ لِي فِي أَنُ اتَّكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمُ قَالَ: إِنَّ الْبِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ: وَالْعَسِيفُ الْآجِيرُ- فَنَزَنَى بِامْرَاتِهِ، فَآخُبَرُونِي أَنَّ هَ كَ لَى ابْنِى الرَّجُمَ، فَافْتَدَيُتُ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ ﴾ وَبِحَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَالَتُ آهُلَ الْعِلْمِ، فَاخْبِرْتُ أنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَانَّ الرَّجْمَ عَلَى امْرَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَاقْضِيَنَّ إَيْنَكُ مَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا جَارِيَتُكَ وَغَنَمُكَ فَرَدٌّ

> حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ السُّلِهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةً، عَنُ آبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ ﴾ بُنِ خَالِدٍ الْـجُهَنِيّ، وَشِبُلٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

اِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَامَرَ ٱنْيُسًا

الْكَسْلَمِتَى آنُ يَساتِبَى امْسرَاةَ الْآخَوِ، فَإِن اعْتَرَفَتْ

رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْآزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِني اللَّيْث، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنُ آبِي

هُـرَيْسَـةً، وَزَيْدِ بُـنِ حَـالِدٍ الْجُهَنِيّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ

کروں! سوآپ نے اس کواجازت دی اس نے عرض کی: یارسول الله! میرابیٹا اس کا ملازم تھا' اس نے اس کی عورت سے زنا کیا مجھاس کی خبر دی گئی کہ میرے بینے پر رجم کی سزا ہے سومیں نے اس کی طرف سے بطوور فدیدایک سوبکریال اور خادم دیئے جب میں نے اہل علم سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے برسو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس عورت پر کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا' بہرحال یہ بکریاں اور خادم دونوں مجھے واپس کیے جائیں گے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی

جلاوطنی ہے۔ اور انیس اسلمی کو اس عورت کے پاس جانے کا حکم دیا'اگروہ اعتراف کرے تو اس کورجم کرنا۔ تواس نے اعتراف زنا کیا تواہے رجم کر دیا گیا۔

حضرت ابو ہرریہ اور زید بن خالد رضی الله عنها' حضور ملتا یہ ہم اس کی مثل حدیث روایت کرتے ىيں-

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضور ملتی ایک ہے یاس آیا' اس کے بعد اوپروالی حدیث ذکر کی۔

الْآعُرَابِ اتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحُوهُ

5045 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرُقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ الضَّحَّاكِ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ آبِي وَهْبٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ الْكَلاعِيِّ، عَنْ مَعْرُوفٍ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِيدٍ الْحُهَنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَنُ لَمْ يُحْصِنُ: إِذَا زَنَى جُلِدَ مِائَةً وَتَغُرِيبُ عَامِ

5046 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهْب، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَيُونُسَ بْنَ يَزِيدَ، وَغَيْرَهُمَا، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَآبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلَيْنِ، آتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَان إلَيْهِ، فَقَالَ آحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقُصَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهَ، وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُ مَا: آجَلُ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَٱذَنْ لِنِي فِنِي آنُ آتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمُ قَالَ: إِنَّ الْبِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامُوَاتِيهِ، فَانْخِيرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئْةِ شَادةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَالْتُ آهُلَ الْعِلْم

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاق الله علی شدہ نہ ہواور پھر زنا کرے تو اس کوسوکوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا۔

حضرت زيدبن خالداورحضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰه عنهما فرمات بین که دو جھکڑنے والے رسول الله ملتی ایکہ كے ياس آئے ان ميں سے ايك في عرض كى: يارسول الله! ہم آپ کو الله کی قتم دیتے ہیں که آپ مارے درمیان الله عزوجل کی کتاب کے مطابق فیصله کریں۔ اس کا مدمقابل کھڑا تھا اور وہ اس سے زیادہ مجھدارتھا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! جی ہاں! ہمارے درمیان كتاب الله كے مطابق فيصله كريں اور مجھے اجازت دیں کہ میں گفتگو کروں! سوآپ نے اس کواجازت دی' اس نے عرض کی: یارسول الله! میرا بیٹا اس کا ملازم تھا اس نے اس کی عورت سے زنا کیا ، مجھے اس کی خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزائے سومیں نے اس کی طرف سے بطوور فدیہ ایک سو بکریاں اور خادم دیئے'



جب میں نے اہل علم سے بوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آب

عنهما فرنات بین که دو جھگڑنے والے رسول الله ملتی لیکم کے پاس آئے'ان میں سے ایک نے عرض کی: یارسول الله! ہم آپ کو الله کی قتم دیتے ہیں کہ آپ ہمارے

درمیان الله عزوجل کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور مجھے اجازت دیں کہ میں گفتگو کروں! سوآپ نے اس کواجازت دی اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میرا

بیٹا اس کا ملازم تھا' اس نے اس کی عورت سے زنا کیا' مجھاں کی خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزائے سو میں نے اس کی طرف سے بطو ورفدیدا یک سوبکریاں اور

خادم دیئے جب میں نے اہل علم سے یو چھا تو مجھے بتایا

گیا کہ آپ کے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی حلاوطنی ہے اور اس عورت پر رجم کی سزا ہے۔ تو رسول

فَأُخْبِرُثُ أَنَّ عَلَى الْبِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةٍ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ، ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ آهُلَ الْعِلْمِ، فَٱخْبَرُونِي

ر أَنَّ عَلَى الْبَنِي جَلَّدَ مِائَةٍ وَتَغُوِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ الرَّجُمَّ عَلَى امْرَآتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

إلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَامَرَ أُنيُسًا (الْكَاسْلَمِتْ أَنْ يُوْجَهَ الْمُوَاةَ الْآخَوَ إِنِ اعْتَرَفَتُ، فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا 5047 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعُدٍ، ثنا عَمِّى، ثنا إَبِي، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، آخُبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، وَأَبَا هُ رَيْسُ دَهُ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ آتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَانِ الَّيْهِ فَقَالَ آحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذَنُ لِي فِي ﴾ أَنُ ٱتُّكَـلُّمَ قَالَ: تَكَلُّمُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِنِي

كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامُرَاتِهِ،

کے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور وَإِنَّهَا الرَّجُمُ عَلَى امْرَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَاقُضِيَنَّ اس عورت پر رجم کی سزا ہے۔ تو رسول الله ملتي آيم نے بَيْنَكُمَ ا بِكِتَابِ اللهِ، آمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصله کرول گا' بهرحال به بکریاں اور خادم دونوں مجھے واپس کیے جائیں گے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔اورانیس اسلمی کواس عورت کے پاس جانے کا تھم دیا' اگروہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کرنا تو اس نے اعترافِ زنا کیا تو اسے رجم کر دیا حضرت زيدين خالداور حضرت ابو ہريره رضي الله

وَسَلَّمَ: اَمَا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَا قُضِينَّ بَيْنَكُمَا

بكِتَابِ اللهِ آمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ اِلَّيْكَ قَالَ:

وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَاكْمَرَ ٱنْيَسًا الْاَسْلَمِيَّ

5048 - حَدَّثَنَا مُرِحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنُ

الُوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ،

عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ

بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُ فِيمَنُ زَنِّي وَلَمْ يُحْصِنُ بِجَلْدِ

الْوَلِيدِ النَّوْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا اَبُو

دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثِنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي سَلَمَةَ،

عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ

بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَصَى فِيمَنُ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنُ بِجَلْدِ مِائَةٍ

أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَ إِنِيُّ، ثنا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ، ثنا اَبُو

دَاوُدَ، ثنا ابْنُ آبِى ذِئْبٍ، وَزَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ

5050 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِللهَ الْعَيلَ بُن

5049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ

مِائَةٍ وَتَغُرِيبٍ عَامٍ

وتغريب عام

أَنْ يُرْجَمَ امْرَاةَ الْآخَرِ فَرَجَمَهَا

717 717 200

انہوں نے اسے رجم کیا۔

قدرت میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان

كتاب الله كے مطابق فيصله كروں گائبر حال يه بكرياں

اور خادم دونوں تخفے واپس کیے جائیں گے اور تیرے

بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ اور انیس

اسلمی کو تھم دیا کہ دوسرے کی بیوی کو رجم کریں ہیں

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله ملت الله علی کوسنا الله نے محم دیا کہ جوزنا

کرے اور شادی شدی نہ ہوتو سوکوڑے مارے جائیں

حضرت زيدبن خالدجهني رضي الله عنه سے روایت

حضرت زيرين خالداورحضرت ابو هريره رضي الله

عنهما روایت فرماتے ہیں کہ دو جھگڑنے والے رسول

ہے کہ حضور ملی ایک نے اس زانی کے لیے سزا مقرر کی

ہے جوشادی شدہ نہ ہو کہ اس کوسوکوڑے مارے جائیں

اورایک سال اس کوجلاوطن کیا جائے۔

اورایک سال جلاوطن کیا جائے۔

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

كى يارسول الله! جم آپ كوالله كافتم دينة بين كه آپ

ہارے درمیان اللہ عزوجل کی کتاب کے مطابق فیصلہ كرين - اس كا مدمقابل كورا هوا اس نے عرض كى:

یارسول الله! جی ہاں! میرابیٹا اس کا ملازم تھا' اس نے

اس کی عورت سے زنا کیا ' مجھے اس کی خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزائے سومیں نے اس کی طرف

سے بطوور فدیدایک سوبکریاں اور خادم دیئے جب میں نے اہل علم سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آ پ کے بیٹے

پرسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس عورت

ير رجم كى سزا ہے۔ تو رسول الله ملتُ يَتِلَم نے فرمايا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا' بہرحال یہ بکریاں اور خادم دونوں تجھے واپس کیے

جائیں گے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ اے انیس! اس عورت کے یاس صبح کو جانا'اگروہ اعتراف کرے تواس کورجم کرنا۔ پس انہوں

نے اس سے بوچھاتواس نے اعتراف زنا کیا تواسے رجم كرديا گيا۔

حضرت زیدین خالدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دو جھ رنے والے رسول الله ملتی ایک یاس آئے ان میں سے ایک نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم آ ب کو اللہ کی تشم دیتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ عز وجل کی

الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَحَدُهُ مَا: ٱنْشُدُكَ اللَّهَ لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا مِ بِكِتَ ابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ﴾ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا- يَعْنِي آجِيرَهُ-وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَآتِهِ، فَافْتَكَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةٍ شَاةٍ وَخَادِم،

فَلَمَّا سَأَلُتُ اَهُلَ الْعِلْمِ آخُبِرُونِي آنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامِ وَانَّ عَلَى امْرَاةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَمَّا الْمِائَةُ شَّاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغُدُ يَا أُنْيَسُ عَلَى امْرَاةٍ هَـذَا، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَسَالَهَا فَاعْتَرَفَتْ

وَالَّـذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَاقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ،

5051 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْبَرِ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ شَاهِينٍ، قَالَا: ثنا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهُ رِيٍّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ

خَالِيدٍ الْـُجُهَنِيّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ جَاءً } إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: أَنْشُدُكَ يَا

کتاب کےمطابق فیصلہ کریں۔ اور مجھے اجازت دیں کہ میں گفتگو کروں! سوآپ نے اس کواجازت دی'اس

نے عرض کی: یارسول اللہ! میرا بیٹا اس کا ملازم تھا' اس نے اس کی عورت سے زنا کیا' جھے اس کی خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے' سومیں نے اس کی طرف سے بطوور فدیدایک سو بکریاں اور خادم دیئے' جب میں نے اہل علم سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے پر سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس عورت

پر رجم کی سزا ہے۔ تو رسول الله مل آیک اے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!

میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا' بہر حال یہ بکریاں اور خادم دونوں تجھے واپس کیے جائیں گے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی

جلاوطنی ہے۔ اے انیس! اس عورت کے پاس منبح کو ہانا'اگروہ اعتراف کرے تو اس کورجم کرنا۔وہ صبح کواس

کے پاس گئے'اس سے پوچھاتواس نے اعتراف زنا کیا تواسے رجم کر دیا گیا۔

حضرت ابو ہر ریہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہے اس لونڈی کے

متعلق بوچھا گیا کہ جب وہ زنا کرے جوشادی شدہ نہ ہو؟ آپ الٹی کی آئیے نے فرمایا: جو زنا کرے اس کو کوڑے

مارے جائیں جب تیسری یا چوتھی مرتبہ زنا کرے تواس کو فروخت کر دو اگرچہ رسی کی قیمت کے بدلے ہو رَسُولَ اللهِ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا بِكِتَابِ اللهِ وَأَذَنُ لِي، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامُرَاتِهِ، فَأُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجُمَ، وَإِنَّهُ زَنَى بِامُرَاتِهِ، فَأُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجُمَ، فَفَدَيْتُهُ بِمِئَةِ شَاقٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَالَتُ اَهْلَ الْعِلْمِ، فَفَدَدُيْتُهُ بِمِئَةِ شَاقٍ وَولِيدَةٍ، فَسَالَتُ اَهْلَ الْعِلْمِ، فَاخَبَرُونِي اَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَانَّ الرَّجْمَ عَلَى امْرَاةِ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَاقْضِينَ بَيْنَكُمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَاقْضِينَ بَيْنَكُمَا عَلَيْ اللهُ بِيكِتَابِ الللهِ، اَمَا الْبَجَارِيَةُ وَالْعَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، بِكِتَابِ الللهِ، اَمَا الْبَجَارِيَةُ وَالْعَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى الْهُ مَا اللهِ وَتَعَلِي اللهُ وَعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ الْمَعْرَفَتُ اللهُ الْبِي اللهُ عَلَى الْمُولِي اللهُ الْمُعَمَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى الْمُولِي الْمُعَلَى الْمُولِي الْمُعَلَى الْمُ الْمُعْرَفَقَ الْمُعَلَى الْمُسَالِكُ الْمُلْلُولُ الْمُعَلَى الْمُولِي الْمُعَلَى الْمُولِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَرَفَتُ اللهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْتَرَفَتَ الْمُعْتَرِفِقَ الْمُعَلِي الْمُعْمَا الْمُعَلِي الْمُعْتَرِفُ الْمُعَلِي الْمُعْتَرِفَلَى الْمُعْتَرُفُلُهُ الْمُعَلِي الْمُعْتَرِفُ الْمُعْتَرِفَلَ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرَفِي الْمُعْتَرِفَ الْمُعْتَرِفُ الْمُعْتَرِقُولَ الْمُعْتَرَافِلَ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرُولُ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرُولُ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرَاقُولُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْتَرَاقُ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرِقُولُ الْمُعْتَرِقُولُ اللّهُ

5052 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَوِيُّ، عَنُ عَبُدِ الدَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ

الزُّهُ رِِّي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِي اللَّهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالًا: سُئِلَ رَسُولُ هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالًا: سُئِلَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَمَةِ الَّتِي لَمُ
تُحُصَنُ، فَقَالَ: إِذَا زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتُ

5052- أخرجه مسلم في صحيحه جلد3صفحه 1329 وقم الحديث: 1803. والبخاري في صحيحه جلد 2 مصفحه 5052 وقم صفحه 2509 وقم الحديث: 7564 وقم الحديث: 2509 وقم الحديث كالمتحد 2509 وقم المتحد 2

فِسى النَّسَالِثَةِ أَوْ فِنِي الرَّابِعَةِ- شَكَّ الرُّهُورِيُّ-

فبيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

5053 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِسَيُّ، عَنْ مَسَالِكٍ، حِ وَحَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ

الْقَرَاطِيسِتُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكَمِ، ح ﴾ وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ،

قَالَا آنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةً، وَعَنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَمُ تُحْصَنُ؟ فَقَالَ: إِذَا زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتُ

فَلَجُلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بيعُوهَا وَلَوْ بِـضَـقِتَيْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَلَا اَدُرِى بَعْدَ الثَّالِفَةِ اَو الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ هُوَ الْحَبُلُ

5054 - حَدَّثَنَسَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْـحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالًا، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِي

هُ رَيُ رَدَة ، وَزَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيّ، وَشِبُلٍ، قَالُوا:

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الْاَمَةِ تَنزُنِي قَبْلَ اَنْ تُحْصَنَ؟ فَقَالَ: اجْلِدُهَا

فِي الرَّابِعَةِ: بِعُهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ حَبَلٌ مِنْ

قَالَ: فَإِنَّ زَنَتُ؟ قَالَ: اجْلِدُهَا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ اَوُ

دونوں فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک اس اونڈی کے متعلق پوچھا گیا کہ جب وہ زنا کرے جوشادی شدہ نہ مو؟ آپ التي يَرَالِم نے فرمايا: جو زناكرے اس كوكوڑے مارے جائیں جب تیسری یا چوتھی مرتبہ زنا کرے تواس کو فروخت کر دؤ اگر چہرتی کے بدلے مو ( لینی بالوں

کی رستی کے بدلے)۔

حضرت ابو ہر ریہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما

رسی کے بدلے)۔حضرت ابن شہاب زہری فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ تیسری کے بعد چوتھی بار ہے یانہیں اور صغیر کامعنی معمولی رسی ہے۔

چار کے عدد میں شک ہوا۔ حضرت ابوهرمره اور زید بن خالد رضی الله عنهما دونوں فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلم سے اس لونڈی کے

مارے جائیں جب تیسری مرتبہ زنا کرے تو اس کو

فروخت کر دؤ اگر چەرتى كے بدلے مو ( يعنى بالوں كى

متعلق یو چھا گیا کہ جب وہ زنا کرے جوشادی شدہ نہ ہو؟ آپ التی آیا ہے فرمایا: جو زنا کرے اس کو کوڑے

(لیعنی بالوں کی رہتی کے بدلے)۔امام زہری کو تین یا

5056 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ

ٱسَيْدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ حَبِيبِ، ثنا اَبُو

دونوں فرماتے ہیں کہ وہ حاضر تھے' جب حضور ملٹھ فیکٹر کم

سے لونڈی کے متعلق بوچھا گیا کہ جب وہ زنا کرے جو

شادی شدہ نہ ہو؟ آپ التائیر آئم نے فرمایا: جو زنا کرے

اس کو کوڑے مارے جائیں مین مرتبہ فرمایا: اس کو

فروخت کردواگر چہ ڈھنگے کے بدلے ہو (بعنی بالوں کی

حضرت ابو ہرریہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما

دونوں فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی کی نے فر مایا: تم میں سے

سی کی لونڈی جب وہ زنا کرے آپ النائی آلم نے

فرمایا: جو زنا کرے اس کو کوڑے مارے جائیں جب

تيسري يا چوڪھي مرتبه زنا کرے تو اس کو فروخت کر دؤ

حضرت ابوهرمره اور زيد بن خالد رضي الله عنهما

دونوں فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے سنا:حضور ملتی ایم سے

اس لونڈی کے متعلق یو چھا گیا کہ جب وہ زنا کرے جو

شادی شدہ نہ ہو؟ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند الرب

اس کو کوڑے مارے جائیں جب وہ دوسری مرتبہ زنا

کرے تو اسے کوڑے مارے جائیں پھراس کوفروخت

کردواگر چہرتی کے بدلے مو (لیعنی بالوں کی رہتی کے

بدلے)۔تیسری یا چوتھی میں شک ہے۔

اگرچہ بالوں کی رہتی کے بدلے ہو۔

حضرت ابوهر ريه اور زيد بن خالد رضی الله عنهما

رشی کے بدلے)۔

5055 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

الْمُؤَدِّبُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ثنا اَبُو

مَـرْيَمَ عَبْدُ الْعَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ،

عَنِ الزُّهُوِي، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ،

حَـدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَنَّهُمَا

شَهِدَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ

الْاَمَةِ إِذَا زَنَتُ؟ قَالَ: الجُلِدُوهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ

بيعُوهَا وَلَوْ بِعِقَالِ

دَاوُدَ، ثنا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ عُبَيْدٍ

اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ، وَعَنُ

آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتُ آمَةُ آحَدِكُمْ فَلْيَجُلِدُهَا، فَإِنْ

عَادَتُ فَلَيَجُلِدُهَا، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَجُلِدُهَا، فَإِنْ

عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَبِعُهَا وَلَوُ بِضَفِيرِ شَعَرٍ

5057 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ،

ثنا عُبَيْدٌ اللَّهِ بُنُ سَعُدٍ، ثنا عَيِّى، ثنا اَبِى، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ،

آخُبَرَهُ، أَنَّ آبَا هُرَيُرَةً، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، ٱخْبَرَاهُ آنَّهُ مَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ وَهُـوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاَمَةِ تَزُنِى وَلَمْ تُحْصَنُ؟ قَالَ: اجْلِدُوهَا إِنْ زَنَتْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا،

ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ

5058 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنُ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي آحُمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَوِ، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ عُبَيْكِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ

الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتُ آمَةُ آحَـدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا، ثُمَّ إِنَّ زَنَتُ فَلْيَجُلِدُهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَلْيَجُلِدُهَا، ثُمَّ إِنْ

زَنَتُ فَلْيَبِعُهَا وَلَوُ بِضَفِيرِ 5059 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِنْــَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا

تَلْعَنُهُ فَإِنَّهُ يَدُعُو إِلَى الصَّلَاةِ 5060 - حَـدَّثَسَاعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بنُ عَلِيّ، ثنا عَبْدُ الْعَزيزَ بنُ

اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، أَفَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنُ

سَبّ الدِّيكِ وَقَالَ: إِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ 5061 - حَـدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَيَّارِ الْوَاسِطِتُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ عَوْنِ، أَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ

زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایک کی اونڈی جب زنا کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں جب تیسری یا چوتھی مرتبہ زنا کرے تو اس کو فروخت کر دؤ اگرچہ رسی کے بدلے ہو (یعنی بالوں کی رسی کے

حضرت زید بن خالدجهنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول الله طرفی آیل کے یاس مرغ کو آ واز نکالتے وقت لعنت کی' آپ نے فرمایا: اس پرلعنت نه کرو کیونکہ بینماز کے لیے دعوت دینا ہے۔

حضرت زیدین خالدرضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله يَدِيم في مرغ كو كالى دينے منع كيا فرمايا : يه نماز کے لیے اطلاع دیتا ہے۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْلِيَلِمْ نِي فرمايا: مرغ كو گالى نه دو كيونكه بينماز کے لیے جگا تا ہے۔

فَى الْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاةِ

5062 - حَـدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارِ الْوَاسِطِيُّ،

ثنيا عَمْرُو بُنُ عَوْن، آنَا حَفُصُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ رُفَيْعٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ

5063 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، إِنَّا مَالِكٌ، عَنْ صَالِح بْنِ

كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ 5064 - حَـدَّثَـنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْمَرْوَزِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْدِ، آنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،

قَىالَ: صَـلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى آثَرِ سَمَاءٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ٱلْمُ

تَسْتَمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا ٱنْعَمْتُ

عَكَى عِبَادِى مِنُ نِعُمَةٍ إِلَّا اَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمُ بِهَا كَافِرُونَ، فَاكَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى سُقْيَاىَ وَٱثْنَى

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور المَّيْنَةِ مِ نَهِ مِايا: مرغ كوگالى نه دو كيونكه بينماز ك

اطلاع دیتا ہے۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهُم نے فر مایا: مرغ کوگالی نه دو۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يَرَامُ نے ہميں حديبيہ كے مقام پرنماز پڑھائی،

جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: کیاتم سنتے ہوا تمہارے رب نے آج رات کیا کہا؟ فرمایا:

الله فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر نعمت کرتا ہوں ان میں کچھ لوگ صبح کے وقت انکار کر رہے ہوتے ہیں'

بہرحال جس نے میری حمد کی میرے بلانے پراور میری ثناء کی تو وه مجھ پرایمان لا یا اورستاروں کا انکار کیا' جو بیہ

کے: ہم پر بارش فلال فلال ستارے کی وجہ سے ہوئی'وہ

المعجم الكبير للطبراني المحالي 724 المحالي الم

ستاروں پرایمان لایااورمیری نعمت کا انکار کیا۔

حضرت زید بن خالدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبّی الله عنه فرماتے ہیں کہ جضور طبّی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھائی ، جب نماز پڑھا کرفارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: کیا تم سنتے ہو! تبہارے رب نے آج رات کیا کہا؟ ہم نے عرض کی: الله اور اس کا رسول زیادہ جانے ہیں 'یہ بات دومر تبہ کی 'پھر فرمایا: الله فرما تا ہے کہ میں اپنے بندوں پر نمت کرتا ہوں ان میں پھھلوگ صبح کے وقت اقرار و انکار کر رہے ہوتے ہیں جو یہ کہے: ہم پر بارش فلاں انکار کر رہے ہوتے ہیں جو یہ کہے: ہم پر بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ ستاروں پر ایمان لایا

العار روئے ، وقعے ہیں ہوئی وہ ستاروں پر ایمان لایا فلال ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ ستاروں پر ایمان لایا اور میری نعمت کا انکار کیا۔ اور جو یہ کہتا ہے: یہ رحمت ہے اور یہ اللہ کا رزق ہے کہا وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور

ستارے کا انکار کرنے والا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ حضوں ملتٰ ڈالٹر کرنے اپنے میں ماثر یہ مال کے گئے نہمیں

کی'میری بارش کے ملنے پراوراس نے ستاروں کا انکار

عَلِیَّ فَذَاكَ آمَنَ بِی وَكَفَرَ بِالْكُوْكَبِ، وَامَّا مَنُ قَالَ: مُسِطِرُنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِی آمَنَ بِالْكُوْكَبِ وَكَفَرَ بِنِعُمَتِی

عَبْدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ ، آنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ آبِى سَلَمَة ، عَبْدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ ، آنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ آبِى سَلَمَة ، عَنْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ عَلْدِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ ، وَسُلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ ، وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَصْبَحْنَا: فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَصْبَحْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، وَتَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ،

قَى الْهَا مَرْتَيُنِ، ثُمَّ قَالَ: اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى الْيَوْمَ مُؤُمِنٌ وَكَافِرٌ، فَامَّا الَّذِى يَقُولُ: مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَاكَ كَافِرٌ بِى مُؤُمِنٌ بِالْكُورَكِ، وَامَّا الَّذِى يَقُولُ: هَذِهِ رَحْمَةٌ، وَهَذَا رِزْقُ اللَّهِ فَذَاكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ

مُنُ الْمُشَّى، ثنا عُلِيَّ مَعَاذُ بُنُ الْمُشَّى، ثنا عَلِيُّ بَنُ الْمُشَّى، ثنا عَلِيُّ بَنُ الْسَمَدِينِيُّ، ثنا سُفُيَانُ بُنُ عُييننَةَ، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً، عَنُ رَيْدِ بُنِ خَالِدٍ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَصُبَحَ رَسُولِ اللَّهِ مَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَصُبَحَ وَلِيَّ قَالَ: مَا قَالَ: هَلُ تَذُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا قَالَ: هَلُ تَذُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا النَّعَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا النَّعَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى سُقْيَاى وَكَمِدَنِى عَلَى سُقْيَاى وَكَمِدَنِى عَلَى سُقْيَاى وَكَمِدَنِى عَلَى سُقْيَاى

حضرت زيد بن خالد رضى الله عنهُ حضور ملتَّ وَلَيْهِمْ سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعيد بن مسيّب مضرت زيدبن خالدجهني سيروايت کرتے ہیں

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التولیم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بکریاں تقسیم کیں کی مجھے چھ یا نو ماہ کا دنبہ دیا کی میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کی قربانی کر سكتا مول بيتونو ماه كا دنبه بيئ آپ التي يَتِيم نے فر مايا: جي ہاں!میں نے اس کے ساتھ قربانی کی۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی اینے اپنے صحابہ کرام کے درمیان قربانی کے فَـذَاكَ الَّـذِى آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكُوْكِبِ، وَاكَّا مَنُ قَـالَ: مُطِـرُنا بِـنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي آمَنَ بِالْكُوْكَبِ وَكَفَرَ بِي

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلاَلِ، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

> سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الجهَنِيّ

5067 - حَدَّثَنَا ٱبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَـمُرِو الدِّمَشُقِيُّ، ثنا آخُمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طُعُمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الُجُهَنِيِّ، قَالَ: قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَصْحَابِهِ غَنَمًا، فَٱعْطَانِي عَتُودًا جَـذَعًا، فَـقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُضَيِّى بِهَا؟ فَإِنَّهَا جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعُزِ، فَقَالَ: نَعَمُ فَضَحَّيْتُ بِهَا

5068 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنَ مُحَمَّدِ بُنُ

رِشُدِينَ الْمِصُورَيُ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ آبِيهِ، عَنُ

أورده أبو داؤد في سننه جلد3صفحه 95° رقم الحديث: 2798 .

فَقَالَ: ضَحّ بِهِ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ حِلْدُ سُومُ ﴾ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرُ لِلطَّبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ حِلْدُ سُومُ ﴾ ﴿ الْمِعْجِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ليے بكريال تقسيم كين آپ من الله الله الله عليه عليه ماه كاديا؟

قربانی کرو۔

میں واپس آ ب الله الله الله الله میں آیا میں نے عرض

كى: يارسول الله! چه ماه كا بي آپ في مايا: اس كى

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان قربانی کے

ليے بكريال تقسيم كين ميں نے چھ ماہ كاليا؟ ميس واپس

آ پ التاليكيكم كى بارگاه ميس آيا ميس في عرض كى يارسول

الله! ج ماه كا بي آب نے فرمایا: اس كى قربانى كرو كس

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے این صحابہ کرام کے درمیان قربانی کے

لیے بکریاں تقسیم کیں آپ نے مجھے چھ ماہ دیا بھیڑوں

میں سے؟ میں واپس آ پ منتی اللہ کی بارگاد میں ۔ یا ۔

نے عرض کی ایرسول اللہ! چھ ماہ کا ہے آپ نے فرمایا:

اس کی قربانی کرو۔

میں نے اس کے ساتھ قربانی کی۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ فِي

اَصْحَابِهِ صَحَايَا، فَاعُطَانِي عَتُودًا، فَوَجَدْتُهُ جَذَعًا

﴾ فَورَجَعْتُ اِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ جَذَعٌ،

5069 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَاءٍ

الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ آبُو سَلَمَةَ

الْجُوبَارِيُّ، ثنا عَبُدُ الْاعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

اِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ

سَعِيدِ بن الْمُسَيّبِ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِي،

قَالَ: قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

أصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا فَأَعُطَانِي عَتُودًا جَذَعًا،

فَرَجَعُتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَذَعٌ،

بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

اِلسِّحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ

سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ،

قَـالَ: قَسَّـمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

اَصْحَابِهِ صَحَايَا، فَاعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا مِنَ

الْمَعْزِ، فَحِنْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ جَذَعٌ قَالَ: ضَحّ بِهِ

5070 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

فَقَالَ: ضَحّ بِهِ فَضَحَّيْتُ بِهِ

حضرت عروه بن زبیر ٔ حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی نے فرمایا، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضوکرے (یعنی ہاتھ دھولے)۔

ٔ حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّوْلِيَةِ لِمْ نَهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا كُلُّ وَ اللَّهِ لَكُاكَ وَهُ وضوكرے (ليعنى ماتھ دھولے)۔

حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن حضرت زيدبن خالدرضي اللدعنه

سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیم نے فرمایا: اگر مجھے اپنی اُمت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم

عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنُ زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ

5071 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثننا عَبُدُ الْآعُلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُن

اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِيدٍ الْجُهَنِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنُ مَسَّ فَرُجَهُ فَلْيَتُوَضَّا

5072 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا يَعُقُوبُ بُنُ ابْرَاهِيمَ بُنُ سَعُدٍ،

حَدَّثَنِسي اَبِسي، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ

الْـزُّهُــوِيِّ، عَنُ عُرُوَةَ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

> وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّا أَبُو سَلَمَةً بُنُ

عَبُدِ الرَّحْمَن،

عَنُ زَيْدِ بُن خَالِدٍ

5073 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ بُن

نَـجُـلَـةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا آحُمَدُ بْنُ حَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ

الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، 5071- أورده أحمد في مسنده جلد5صفحه194 وقم الحديث: 21735 .

5073- الترمذي في سننه جلد 1 صفحه 34 رقم الحديث: 22 وجلد 1 صفحه 35 رقم الحديث: 23 .

عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا آنُ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَامَرْتُهُمُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ

5074 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثنا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا المُحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُستَرِقُ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي

شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْن

الْحَارِثِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَولا: لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَامَرْتُهُمْ

بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَ زَيْدٌ يَضَعُ السِّوَاكَ مِنْـهُ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُن الْكَاتِبِ، كُلَّمَا قَامَ إِلَى

الصَّكرة استاكَ

بُسُرُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُن خَالِدٍ

5075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ اللَّمُوَ دِّبُ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، ح وَحَدَّثَنَا

الله المُحمَدُ بنُ عَمْرِو الْقَطْرَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بنُ دُرُسُتَ،

قَى الَّا: ثننا اَبُو اِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ، عَنْ يَحْيَى بْيِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ يُلَالِمُ نِهِ فرمايا: اگرميري اُمت برگراں نه ہوتا تو

میں ہرنماز کے وقت ان کومسواک کرنے کا حکم دیتا' پس حضرت زیدرضی الله عنه مسواک کان پر ایسے رکھتے جس طرح کا تب قلم رکھتا ہے جب نماز کے لیے اُٹھے تو

مسواک کرتے۔

حفرت بسر بن سعيد مخرت زيد

بن خالد سے روایت کرتے ہیں حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی الله کے اللہ کی جماد کے لیے اللہ کی راه میں سامان تیار کیااس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد

رنے والے کے گھر والوں کے باس رہا بھلائی کے ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔

5075- أخرجه مسلم في صحيحه جلد3صفحه 1506 وقم الحديث: 1895. أخرجه البخاري في صحيحه جلد3

مِهُ رَانَ اللَّاقِاقُ، ثنا عَمُرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، ثنا

اِسْسَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، آنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ

يَـحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسُر بُن

سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا

ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنُ اَبِي شَيْبَةً، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا

الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ آبِي

شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَام، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى،

قَالُوا، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدُ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًّا فِي اَهْلِهِ

اللِّمَشْقِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ آخُمَدَ، قَالَا: ثنا

هِشَسامُ بُنُ حَسالِدٍ، ثنِسا عُقْبَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ، ثنيا

الْأُوْزَاعِتُ، حَـدُّثَنِي يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي

5078 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

5077 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ،

فَقَدُ غَزَاً، وَمَنْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزَا

بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدُ غَزًا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًّا فِي اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

5076 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّرِيِّ بُنِ

راه میں سامان تیار کیا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد

حضور الله يَوَيَدَم ن فرمايا: جس نے جہاد کے ليے الله كي

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے فرمایا جس نے جہاد کے لیے اللہ کی

راه میں سامان تیار کیا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد

كرنے والے كے گھر والوں كے ياس رہا بھلائى كے

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور المينيكم نے فرمايا جس نے جہاد كے ليے الله كى

ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔

ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔

كرنے والے كے گھر والوں كے پاس رہا بھلائى كے

راه میں سامان تیار کیا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد كرنے والے كے گھر والوں كے پاس رہا بھلائى كے

ساتھ ٰاس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔

🦠 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ المعجم الكبير

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثنَى، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ،

ثنا حَرُّبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنُ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنُ ٱبىي سَلَمَةَ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ

الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي اَهْلِهِ بِخَيْرٍ. فَقَدُ غَزَا

5080 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَّاح، ثنا أَبُو مَعْمَرِ الْمَقْعَدُ، ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ

سَعِيدٍ، ح وَجَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى الُحِـمَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ

زُرَيْع، كِلَاهُمَا، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيبِ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدُ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي آهُلِهِ

بِحَيْرِ فَقَدُ غَزَا 5081 - حَـدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ

الْمَمَيِّكِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَلَّاثَنَا اَحُمَدُ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، وَٱبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ خَالِيدٍ الْجُهَنِتُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ: مَـنُ جَهَّـزَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدُ

غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي آهُلِهِ فَقَدُ غَزَا 5079 - حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يكيلم فرمايا: جس في جهاد ك لي الله كي راه میں سامان تیار کیا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد

كرنے والے ك كھر والوں كے پاس رہا بھلائى كے ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی لیکم نے فرمایا جس نے جہاد کے لیے اللہ کی راه میں سامان تیار کیا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد كرنے والے كے گھر والوں كے پاس رہا بھلائى كے ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرمات - \_ -حضور التُولِيْلِم نے فرمایا: جس نے جہاد کے ہے ۔ ۔

بُنُ رَشُدِينِ الْمِصْرِيُّ، ثنا آحْمَدُ بُنُ صَالِح، قَالًا:

ثنا ابُنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، أَنَّ

بُكُيْرَ بْنَ الْاَشَجْ، حَدَّثُهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثُهُ،

عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدُ

حَـمُـزَـةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي

حَــازِمٍ، ح وَحَــدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، ثنا

إِبْـرَاهِيــمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، كِلَاهُمَا، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ،

عَنُ بُكَيْرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِّ، عَنُ بُسُرِ بُنِ

سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي

آبِي، ح وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنُ نَافِعِ الطَّحَّانُ

الْمِسْصُوِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بْنُ صَالِح، قَالًا: ثنا ابْنُ اَبِي

فُدَيْكٍ، آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُرَاقَةَ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، اَنَّ

زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ

ٱجُرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي ٱهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ ٱجُرِهِ

5083 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثِنِي

اَهُلِهِ فَقَدُ غَزَا

5082 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبُوَاهِيمَ بُن

غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي آهُلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزًا

ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔

ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔

راه میں سامان تیار کیا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد

كرنے والے كے گھر والوں كے پاس رہا بھلائى كے

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے فرمایا: جس نے جہاد کے لیے اللہ کی

راه میں سامان تیار کیا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد

كرنے والے كے گھر والوں كے پاس رہا بھلائى كے

فرماتے ہیں: پھر مجھے حضرت بُسر بن سعید نے اس کی خبردی۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يكتلم نے فرمايا: جس نے جہاد كے ليے الله كى

راه میں سامان تیار کیا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا'جو جہاد

كرنے والے كے گھر والوں كے پاس رہا بھلائى كے

ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔حضرت ابن شہاب

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ آخُبَرَنِيهَا بُسُرُ بُنُ سَعِيدٍ

5084 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْـوَاسِـطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ

رُسُو بُسُ سَعِيدٍ، عَنُ زَيُدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ ﴾ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ مِثْلُ آجُرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فِي آهُلِهِ بِخَيْرِ وَٱنْفَقَ فَلَهُ مِثْلُ ٱجْرِهِ 5085 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَسِرِيُّ، آنَسا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آخُبَرَنِي الثُّورِيُّ،

وَمَالِكٌ، عَنْ آبِي النَّضُوِ، عَنْ بُسُوِ بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: ٱرْسَلَنِي ٱبُو جُهَيْمِ الْآنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْـجُهَـنِـيّ، اَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لِآنُ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ ٱرْبَعِينَ خَيْرٌ مِنْ آنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى قَالَ:

فَكَلَا اَدْرِى اَقَالَ اَرْبَعِينَ سَنَةً اَوْ اَرْبَعِينَ شَهُرًا اَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

5086 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَ وَثَنَا آحُمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

إِبْرَاهِيهُ بُنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالًا: ثَنَا سُفُيَانُ، ثِنَا سَالِمُ أَبُو النَّنْضُرِ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: اَرْسَـلَنِى اَبُو الْجُهَيْمِ ابْنُ أُخْتِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبِ اِلَى

حضرت زيدبن خالدرضي الله عندروايت فرمات الله كى راه ميں سامان تيار كيا اس كو جہاد كرنے والے کے برابر کا ثواب ملے گا'جو جہاد کرنے والے کے گھر والول کے پاس رہا بھلائی کے ساتھ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا اور خرچ کیا تو اس کیلئے اس کے برابراجر ہے۔

حضرت بسر بن سعيد فرماتے ہيں كه مجھے حضرت ابوجهيم انصاري رضي الله عنه نے حضرت زيد بن خالد جهني رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ میں ان سے پوچھوں کہ متعلق جونمازی کے آگے سے گزرتا ہے اس کا کتنا گناہ ے؟ حضرت زیدرضی الله عنه نے فرمایا: میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے سنا: نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس جگہ جالس دن سال و ماہ کھڑا رہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے مجھے معلوم نہیں کہ چالیس سال یا ماہ یا دن۔

حضرت بسر بن سعيد فرماتے ہيں كه مجھے حضرت ابوجهم انصاري رضى الله عند في حضرت زيد بن خالد جهني رضی الله عنه کی طرف بھیجا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے رسول الله ملتی الله علی سے کیا سا ہے اس آ دمی کے متعلق جونمازی کے آگے ہے گزرتا ہے اس کا کتنا گناہ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يَكُونُ الْكِيدُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ كُلُونُ اللَّهِ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَلَا سُومُ } ﴾

ہے؟ حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے آپ

کوفر ماتے ہوئے سنا: نمازی کے آگے سے گزرنے والا

اس جگہ جالس (دن سال و ماہ) کھڑارہے تو اس کے

لیے رہے بہتر ہے مجھے معلوم نہیں کہ چالیس سال یا ماہ یا

حضرت زید بن خالدجهنی رضی الله عنه فرماتے بیں كه حضور ملتي لللم سے ثم شدہ شي كے متعلق يو جيما كيا تو

آپ نے فرمایا: ایک سال اس کا اعلان کیا جائے اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ہے ورنداس کی حفاظت

کرے اور گن کر رکھے جو کھالے اگر اس کا ما لک آ

جائے تو اس کو واپس کر دے۔

حضرت زید بن خالدجهنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹھ کیلئم سے خم شدہ شی کے متعلق یو چھا گیا تو

آپ نے فرمایا: ایک سال اس کا اعلان کیا جائے اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی حفاظت كرے اور كن كر ركھ جو كھالے اگر اس كا مالك آ

جائے تو اس کو واپس کر دے۔

صَلَّى اللُّـهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى؟ فَسَالْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِآنُ يَقُومَ اَحَدُكُمُ اَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَّى كُلَّ يَسُدُرِي اَرْبَعِينَ سَنَةً، اَوُ اَرْبَعِينَ شَهْرًا، اَوْ اَرْبَعِينَ

زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، اَسْأَلُهُ مَا الَّذِى سَمِعَ النَّبِيُّ

الْمَدَنِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ قَالَ: عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاعْرِفْ

5087 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ

عِفَاصَهَا وَوِكَاء هَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ كُلُهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَرَدَّهَا إِلَيْهِ 5088 - حَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْاَخْرَمُ

الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا اَبُو حَفُصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، ثنا اَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ثنا الضَّجَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي آبُو الْنَصْرِ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ

الُـجُهَ نِـيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِن اعْتُرِفَتُ

فَادِّهَا وَإِلَّا فَاعُرِفْ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا، فَإِنْ جَاءَ

5087- أخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد 2صفحه 855 رقم الحديث: 2295 و جلد 2صفحه 856 رقم

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

5089 - حَدَّثَ نَسَا مُعَسَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثسا

مُسَـدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَمْرِو الْعُكْبَرِيُّ، ثنا

غَسَّانُ بُنُ الْمُفَضَّلِ الْغَلَابِيُّ، قَالَا، ثنا بِشُرُ بُنُ

الُـمُـفَطَّـلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاق، عَنْ ) مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ، عَنُ بُسُرِ

بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْدِ وَسَـلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ الْمَسَاجِدَ

وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ

5090 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْـوَاسِـطِـيُّ، قَالَ: آنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، قَالَ: ٱخْبَرَنَا

خَالِكْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيُدِ بُنِ

حَالِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ الْمَسَاجِدَ وَلْيَخُرُجُنَ

5091 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنُ

صَالِح، وَالْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: ثنا أَأَبُو الْآسُوَدِ النَّضُورُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ.

عَنْ بُكَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجّ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَلَغَهُ

سے نہ روکو اور وہ گھرول سے اس حال میں تکلیں کہ انہوں نے خوشبونہ لگائی ہو۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور المينية إلى فرمايا: الله كى لوند يول كومسجد مين آن سے نەروكواورانېيى چاہيے كەوە خوشبولگائے بغيرنكليں۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی اللہ کا فرماتے ہوئے سا: جس کو

اینے بھائی سے کوئی شی بغیر مائگے اور طمع کے مل جائے وہ اس کوقبول کر لئے اس کو واپس نہ کرے بیاللہ نے اس کو

رزق بھیجاہے۔

5089- الدارمي في سننه جلد 1 صفحه 330 وقم الحديث: 1279.

5091- أورده أبو يعلى في مسنده جلد2صفحه 226 رقم الحديث: 925 .

عَطَاء 'بُنُ يَسَار، عَنُ

زَيْدِ بُن خالِدٍ

بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى هِشَامُ بُنُ

سَعُدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ أَنَّـهُ قَـالَ: مَنُ تَوَضَّا فَآحُسَنَ وُضُوءَ هُ، ثُمَّ

صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يَسْهُوَ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ

شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ، عَنْ هِشَامِ بَنِ سَعْدٍ،

عَنُ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ، عَنْ عَطَاء بِنِ يَسَادٍ، عَنْ زَيْدِ

ثنا أبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ آبَانَ، عَنُ

زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ

خَـالِـدٍ الْـجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ

صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يَسْهُوَ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ

بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حَـدَّثَنَا عُبَيْـدُ بُـنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي

5093 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ،

5092 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

حضرت عطاء بن بيبار ُ حضرت زيد

بن خالد سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتُّ اليَّمْ نِي فَرِمَايا: جس نے وضو کيا تو اچھا وضو

کیا' پھر دورکعت نفل ادا کیے اور ان میں غلطی نہ کی' اس

حضرت زيد بن خالد رضى الله عنه حضور ملي الله

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ الآلِيمَ نِي فرمايا: جس نے وضو کيا تو اچھا وضو

کیا' پھر دورکعت نفل ادا کیے اور ان میں علطی نہ کی' اس

کے اگلے بچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔

کے اگلے بچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔

ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

مَعُرُوفٌ مِنْ آخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اِشْرَافٍ

فَلْيَقْبَلُهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

5092- أورده أبو داؤد في سننه جلد1صفحه 238 وقم الحديث: 905 . وأحمد في مسنده جلد4صفحه 117 .

## حضرت عبدالله بن فيس بن مخرمه حضرت زید بن خالدے رویت کرتے ہیں

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: میں ضرور آج کی رات حضور طبقی آئیم کی نماز و کھوں گا' میں نے گھر کی دہلیز یا خیمہ کا تکیہ بنا لیا' حضور ملی آیا ہم نے دو مختصر رکعتیں پڑھیں' پھر دو کمبی رکعتیں پڑھیں' پھر دورکعتیں پڑھیں' پیدونوں پہلی والی ر کعتوں سے کم تھیں' پھر دواور رکعتیں پڑھیں' ان سے پہلی والی سے کم تھی' پھر دور کعتیں پہلی رکعتوں ہے کم پڑھیں' پھروتر پڑھے' یہ تیرہ رکعتیں ہو کیں۔

حضرت زيدبن خالد رضى الله عنه حضور ما في الله سےاس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

# عَبْدُ اللَّهِ بُنُ قَيْسٍ بُن مَخُرَمَةً، عَنُ زَيْدِ بن خالد

5094 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَسِي بَكُرِ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسِ بُنِ مَخْرَمَةَ، اَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بُن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، اَنَّهُ قَالَ: لَاَرْمُ قَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسُطَاطَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْن حَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ اَوْتَرَ فَلَالِكَ ثَلَاتَ عَشْرَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا ٱبُـو حُذَيْفَةَ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ · ر آبى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيُسٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حضرت ابوصالح السمان حضرت زيد

بن خالد سے روایت کرتے ہیں

كەخضور لىڭ ئىيتىلم نے فرمایا: قریش اور انصار اور قبیله اسلم

اورغفار مزینداور جوقبیلہ جہینہ اورا تیج سے ہے ان کے

لیے اللہ اور اسکے رسول کے علاوہ کوئی مولی نہیں ہے۔

حضرت زیدین خالدرضی الله عنه سے روایت ہے

حضرت منبعث کے غلام یزیدرضی

الله عنهٔ حضرت زید بن خالد سے

كه حضور ملتي يَرَبُم نے فرمايا: قريش اور انصار اور قبيله اسلم

اورغفار مزینہ اور جوقبیلہ جہینہ اور انتجع سے ہے ان کے

لیے اللہ اور اسکے رسول کے علاوہ کوئی مولی نہیں ہے۔

حضرت زید بن خالدرضی الله عنه سے روایت ہے

أَبُو صَالِح السَّمَّانُ،

عَنْ زَيْدِ بُن خَالِدٍ

اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ يَحْيَى

بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ آبِي صَالِح

السَّمَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُرَيْشٌ وَالْآنْصَارُ وَاسْلَمُ وَغِفَارُ

وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ واَشْجَعَ مَوَالِي لَيْسَ

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي أُوِّيْسٍ، حَدَّثِنِي

آبى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ حَالِدٍ،

عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، قَالَ يَحْيَى: لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا

عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَاَسْلَمُ

يَزيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ،

عَنُ زَيْدِ

5096 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

لَهُمْ دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَوْلَى

5095 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ، ثنا عَبْدُ

وَغِفَارُ وَمَنْ كَانَ مِنْ ٱشْجَعَ وَجُهَيْنَةَ حُلَفَاء مُوَالِي

لَيْسَ لَهُمْ دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَوْلًى

5095- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1954 وقم الحديث: 2520 . والبخاري في صحيحه جلد 3

صفحه 1293 وقم الحديث: 3321.



## روایت کرتے ہیں

5097 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةِ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، ﴿ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: جَاءَ اَعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفُهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوكَاءهَا - أَوْ قَالَ: وِعَاء هَا- فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا فَادُفَعُهَا اِلَيْهِ وَالَّا فَاسُتَنْفِقُهَا آوِ اسْتَمْتِعْ بِهَا

5098 - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلآخِيكَ أَوْ لِللَّهِ ثُب

5099 - قَسالَ: فَسَسالَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبل فَتَعَيَّرَ وَجُهُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِفَاؤُهَا، وَتَوِدُّ الْمَاء َ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

5100 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا وَ الْقَعُنَبِيُّ، عَنْ مَسَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةِ بُنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِيدِ الْـجُهَنِيّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کدایک دیہاتی حضورط المائی اللہ کے پاس آیا آپ سے کم شدہ شی کے متعلق بوچھا گیا' آپ نے فرمایا: ایک سال تک اعلان کرو کھر اس کی حفاظت کرو اگر اس كامالك آجائے تو اسے ديدو ورنه اس سے خود فائدہ أٹھاؤ۔

عرض کی: یارسول الله! گم شده بکری کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

آپ سے کم شدہ اونٹ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ کا چېره متغیر ہوا' فرمایا: تحجے اور اس کو کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس کے جوتے اور مشکیرہ ہے یانی بھی یی لیتاہے اور درخت کے یتے کھا لیتا ہے اسکو چھوڑ دو يهال تك كداس كاما لك اسے ملے۔

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے بیں کہ ایک دیہائی حضور مل ایک کے پاس آیا آپ سے تم شدہ شی کے متعلق یوچھا گیا' آپ نے فرمایا: ایک سال تک اعلان کرو' پھر اس کی حفاظت کرو' اگر اس

5101 - قَالَ: فَـضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ اَوُ

5102 - قَالَ: فَعَالَلُهُ الْإِبلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ

5103 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا ابُو مُسْلِم

الْكَشِّيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ، حِ وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ

دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، عَنُ يَزِيدُ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ

حَالِيدٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَـ لَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟

مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ

5104 - ثُمَّ سَالَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ:

حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا

هِيَ لَكَ أَوْ لِلآخِيكَ أَوْ لِللِّهُ

وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاء وَتَأْكُلُ

جَاء صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَانُكَ بِهَا

لِآخِيكَ أَوْ لِللَّذِّئُبِ

الشَّجَرَ حَتَّى يَلُقَاهَا رَبُّهَا

كامالك آجائے تو اسے ديدو ورنه اس سے خود فائدہ

عرض کی: یارسول الله! هم شده بکری کے متعلق کیا

آپ سے مم شدہ اونٹ کے متعلق بوچھا گیا تو

آپ نے فرمایا: تخفیے اور اس کو کیا ہے؟ اس کے ساتھ

اس کے جوتے ہیں اور مشکیزہ ہے پانی بھی پی لیتاہے

اور درخت کے بیتے کھالیتا ہے اس کوچھوڑ دویہاں تک

ہیں کدایک دیہاتی حضور مل اللہ اللہ کے پاس آیا آپ سے

مم شدہ اونت کے متعلق بوچھا گیا' آپ نے فرمایا:

تیرے لیے اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کامشکیزہ اس

کے ساتھ ہے اور اس کے جوتے ہیں' وہ درخت سے کھا

سکتا ہے اور پانی پی سکتا ہے حتی کہاسے تلاش کرنے والا

عرض کی: یارسول الله! کم شدہ بکری کے متعلق کیا

حكم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تیرے کیے ہے یا تیرے

بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

حضرت زید بن خالد انجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے

حكم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تیرے کیے ہے یا تیرے

بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

كداس كاما لك اسے ملے۔

اس کے پاس آئے۔

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: اعُرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ

أخفاؤيه

پھر کم شدہ چیز کے متعلق آپ ملٹی کیلئم سے سوال ہوا

تو فرمایا: اس کے بٹوے کی تشہیر کراوراسے گن کرر کھ کیں

اگراس کا مالک آ کراہے پہچان لے تواسے دے دے

میں کدایک آ دی نے حضور ملٹی آئے سے یو چھا' اس نے

کہا: آپ سے مم شدہ شی کے متعلق بنائیں آپ نے

فرمایا: اس کے بٹوے اور تھلے کی تشہیر کرا ایک سال تک

اعلان کرو پھر اس کی حفاظت کرو اگر اس کامالک

عرض کی: یارسول الله! هم شده بکری کے متعلق کیا

عرض کی: مجھے گم شدہ اونٹ کے بارے میں

تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تیرے لیے ہے یا تیرے

بنائيں؟ پس رسول كريم التُّؤيِّتِلم كوغصه آگياحتى كه آپ

کے دخسار سرخ ہو گئے پھر فرمایا: اس کے ساتھ اس کے

جوتے اور مشکیزہ ہے وہ پانی بی سکتا ہے اور درخت کھا

سكتا ہے اس كوچھوڑ دے حتى كداس كا مالك اس سے

حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تیرے لیے ہے یا تیرے

عرض کی: یارسول الله! هم شدّه بکری کے متعلق کیا

بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

آ جائے تواسے دیدوور نہاس سے خود فائدہ اُٹھا۔

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے

5106 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

﴾ الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَدَّثَنِيي يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسَى،

عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى

الْمُنْبَعِثِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، أَنَّ رَجُلًا

سَـاَلَ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، آخُبِرُنِي عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: اعُرِفُ

عِفَاصَهَا وَوِكَاء هَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ اتَّى

قَالَ: خُذُهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلآخِيكَ أَوْ لِلذِّنْب

5107 - قَالَ: فَٱخْبِرُنِي عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟

5108 - قَالَ: فَٱخْبِرُنِي عَنْ ضَالَّةِ ٱلْإِبِلِ؟

فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى

احْمَرَّتُ وَجُنتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا

حِلْاَؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ،

5109 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ سَعُدَانَ بُنِ

يَوْيدَ، ثندا مُسَحَدَّمَدُ بُنُ رُمُح، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ

دَعُهَا حَتَّى يَلُقَاهَا صَاحِبُهَا

بَاغِيهَا فَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا

5105 - ثُمَّ سَالَـهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ:

اعُرِفْ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا فَعَرَفَهَا فَادُفَعُهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِي لَكَ

عُـمَـارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، أَنَّ رَبِيعَةَ بُنَ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَخِمَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بُنِ الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ

خَالِدٍ الْجُهَنِيِّيِ، آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ضَالَّةِ الْعَنَمِ؟ فَقَالَ: هِى لَكَ اَوُ لِآخِيكَ اَوُ لِلذِّنُبِ

5110 - وَسَالَهُ عَنْ صَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِيصَالَةِ الْإِبِلِ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، اَتُرُكُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا

الُمِصُوِیُ، ثنا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْمَرُنِی عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ رَبِیعَةَ بُنَ اَبِی عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ، عَنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنُ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: اَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهَا

طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقُهَا 2112 - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، فَكَيْفَ تَرَى

فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِي لَكَ أَوُرِلاَخِيكَ أَوُ

بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

آپ سے گم شدہ اونٹ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: تخصے اور اس کو کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس کے جوتے ہیں اور مشکیزہ ہے یانی بھی پی لیتا ہے

اں سے بوتے ہیں اور میرہ ہے پان کی پی میں ہے اور درخت کے پتے کھالیتا ہے اسکوچھوڑ دو یہاں تک کہاس کا مالک اس کے پاس آ جائے۔

حضرت زید بن خالد انجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے بیں کہ ایک آ دمی حضور ملٹی ایک آیا سے آم

یں جہ بیک اول موروں ہے اس کے فرمایا: ایک سال شدہ شی کے متعلق پوچھا گیا' آپ نے فرمایا: ایک سال

تک اعلان کرو کھراس کی حفاظت کرو اگر اس کاما لک آجائے تواسے دیدوور نہاس سے خود فائدہ اُٹھاؤ۔

عرض کی: یارسول الله! گم شدہ بکری کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

عرض کی: یارسول الله! آپ کی مم شده اونث کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضور اللہ اللہ است عصد ہوئے

يد مولى المنبعث ع

اسے دیدو۔

یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر فر مایا جمہیں

اس سے کیا تعلق ہے! اس کے ساتھ اس کا کھانا اور

مشکیرہ ہے یانی لیتا ہے اور درختوں کے بیے کھالیتا ہے

ہیں کہ ایک آ دمی حضور مل کی آپ سے کم شدہ شی

کے متعلق یو چھا' آپ نے فرمایا: ایک سال تک اعلان

كرو كيراس كى حفاظت كرو اگراس كاما لك آجائے تو

عرض کی: یارسول اللہ! گم شدہ بکری کے متعلق کیا

عرض کی: یارسول الله! آپ کی هم شده اونث کے

حكم ہے؟ آپ نے فرمایا: اسے پکڑ لئے وہ تیرے لیے

ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

متعلق کیا رائے ہے؟ حضور ملٹو ایٹم اتنے غصہ ہوئے

يهال تك كه آپ كاچېره غصه هو گيا - پهر فرمايا جمهيں اس

سے کیا تعلق ہے! اس کے ساتھ اس کے جوتے اور

مشکیرہ ہے یانی لیتا ہے اور درختوں کے بیے کھالیتا ہے

متعن كي رائ ہے؟ حضور الله الله است عصر موت

يهال تك كدآ پ كاچېره غصه مو كيا - پهرفر مايا جمهيں اس

سے کیا تعلق ہے! اس کے ساتھ اس کے جوتے اور

عرض کی: یارسول اللہ! آپ کی هم شده اونٹ کے

يبال تك كماس كاما لك آئے۔

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے

یہاں تک کہاس کا الک اس کے پاس آئے۔

5114 - حَدَّثَنَسا حَفْصُ بُنُ عُمَرً

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا

5115 - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلَاخِيكَ أَوْ

لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، وَتَودُ الْمَاءَ

السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ

جَعْفَوٍ، اَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بُنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ

يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ،

اَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ

وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

5116 - قَسَالَ: يَسَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَسَالَةُ

حَتَّى احْمَرَّتْ وَجُنَّتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا

الْإِسِلِ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ

5117 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُ

رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حد سوم ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

اللَّفَ طَةِ؟ فَقَالَ: عَرِّفُهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفُ وِكَاءَهَا، أُثُمَّ اسْتَنْفِقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادِّهَا إِلَيْهِ

بُنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ

كوالم الله عَبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ حَمْزَةً حَلَمْ الله عَبُ الله عَبُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالْمَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمَاهُ عَلَيْهِ وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَا وَاللّه وَاللّه وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

الْبَحَارُودِیُّ النَّیْسَابُورِیُّ، ثنا اَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حضور اللَّهُ اَلَیْمَ سے مُ شدہ بَری کے متعلق پوچھا گیا'آپ کے لیے حَدَّقَنی اَبِی، ثنا اِبْرَاهِیمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ نَ عَبُادِ بُنِ اللَّهِ بُنِ یَزِیدَ، عَنْ اَبِیهِ یَزِیدَ، عَنْ اَبِیهِ یَزِیدَ، حَمْ یَا بھیڑے لیے۔ الله بُن یَلِید بُنِ خَالِدِ الْحُهَنِیِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ

5121 - وَسُئِلَ عَنُ ضَالَّةِ الْبَعِيرِ؟ فَغَضِبَ

الْعَنَمِ؟ فَقَالَ: لَكَ أَوْ لِلَاخِيكَ أَوْ لِللَّاتِبُ

5120 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلِيّ

آپ سے کم شدہ اونٹ کے متعلق پوچھا گیا' آپ

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

غصہ ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا' آپ نے فرمایا:

اس کے ساتھ اس کے جوتے اور اس کامشکیزہ ہے اور

آپ ہے گم شدہ شی کے متعلق بوچھا گیا' آپ

نے فر مایا: اس کے بٹوے کوخوب پہچان لؤ پھراسے اپنے

مال میں رکھ دؤ اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو دے

حضرت توامه کے غلام صالح بن

نبہان مضرت زید بن خالد سے

روایت کرتے ہیں

ہیں کہ ہم حضور التَّغَیْرِ آئِم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے'

پھر ہم واپس جاتے' ہم بازار آتے تو تیر کے گرنے کی

حضرت زید بن خالدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضور ملتّی آلیم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا' پھر میں بازار

جاتا'اگر میں تیر پھینکا تو میں تیرے گرنے کی جگہ دیکھ لیتا

جگەمعلوم كركيتے۔

5123- أورده أحمد في مسنده جلد 4صفحه 115 . وأبوعوانة في مسنده جلد 1صفحه 302 رقم الحديث: 1066

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے

یانی بی لیتا ہے اور در ختوں کے بیتے کھالیتا ہے۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُعَلِّي الْمُعْجَمِ الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعْجَمِ الكبير للطبراني ﴾ والمعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

5122 - وَسُئِلَ عَنِ اللَّفَطَةِ؟ فَقَالَ: عَرِّفُهَا

مَالِكَ، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا دَفَعْتُهَا إلَيْهِ

صَالِحُ بُنُ نَبُهَانَ مَوْلَى

التُّواْمَةِ، عَنْ زَيْدِ

بُن خَالِدٍ

عَلِيٌّ بُنُ قُتَيْبَةَ الرِّفَاعِيُّ، ثنا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ، عَنُ

صَالِح، مَوْلَى التَّوْاَمَةِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،

قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّهَ الْمَغُوبَ ثُمَّ نَنْصَوِفُ حَتَّى نَأْتِيَ السُّوقَ

﴿ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثنا ابْنُ الْاَشْجَعِيُّ،

حَـدَّتَنِي اَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَالِح، مَوْلَى

التُّواكَةِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ،

يَفُولُ: كُنِّتُ أُصَلِّى مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ

5124 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

5123 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

وَاحْمَرْ وَجُهُهُ، وَقَالَ: مَعَهُ حِذَاؤُهُ وسِقَاؤُهُ، يَرِدُ

الْمَاءَ وَيَرْعَى الشَّجَرَ

حَوْلًا، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا فَادُفَعُهَا اِلَيْهِ، وَالَّا

) فَاعْرِفُ وِكَاء هَا أَوْ عِفَاصَهَا، ثُمَّ اجْعَلُهَا فِي

وَإِنَّهُ لِيُرَى مَوْقِعُ نَبُلِهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ آخُوَجُ إِلَى السُّوقِ، فَلَوُ اَرْمِى لَابُصَرُتُ مَوَاقِعَ نَبُلِي

5125 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكُويًا بُنِ اَبِي زَائِدَةً، حَدَّثَنِي اَبُو اَيُّوبَ، عَنْ صَالِح، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مِنْ شَىءٍ لِشَيْء مِنَ الصَّلُوَاتِ حَتَّى يَسْتَاكَ

> أَبُو حَرُب بُنِ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ،

5126 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِع الطُّحَّانُ، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِح، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَا: ثنا قُـدَامَةُ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْاَشْجَعِيُّ، حَدَّثِنِي مَخُرَمَةُ بُنُ

بُكْيُرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: ٱشْهَدُ عَلَى اَبِى زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الْهُهَنِيِّ، آنَّهُ قَالَ: اَرْسَلَنِى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَشِّرُ النَّاسَ: آنَّـهُ مَنْ شَهِدَ آنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کی ایک نکلتے تو مسواک كرتے تھے۔

حضرت ابوحرب بن زيد بن خالد اجهنی' وه اینے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوحرب بن زید بن خالد انجهنی فرماتے بين كه ميس ايخ والدحضرت زيد بن خالدجهني رضي الله عنه کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں:

حضور ملتا الله على المحملية على المحمل المسترك وين ك ليے كه جولا الله الا الله وحدهٔ لاشريك لهٔ كا اقرار كرے

ال کے لیے جنت ہے۔

حدیث روایت کرتے ہیں۔

ڈا کہزنی ہے منع کیا۔

(شکل بگاڑنے) ہے منع فرمایا۔

5127- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه 277 وقال: رواه أحمد والطبراني وفي رواية عنده والمثلة بدل

حضرت خالد بن زيد بن خالد جهني '

اینے والد سے روایت کرتے ہیں

وه حضور ملتَّ اللَّهُم سے م شده شي والي حديث كم تعلق والي

حضرت عبدالرحمٰن بن زيد بن

خالدا تجهني اييخ والدسيروايت

کرتے ہیں

والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آرائی نے اُچکنے اور

حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن خالد الجهنی اینے

حضرت زید بن خالد اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں: نبی کریم ملٹی آلیم نے ڈاکہ زنی اور مثلہ

حضرت خالد بن زید بن خالدجهنی اپنے والہ ہے'

خَالِدُ بِنُ زَيْدِ بِن خَالِدٍ

الْجُهَنِيُّ، عَنْ اَبِيهِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ

عَقِيلٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ

اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ

بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَ،

عَنُ ابيهِ

اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَرْعَرَةً، ثنا مَعْنُ بُنُ

عِيسَى، ثنا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

5128 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخُلْسَةِ وَالنَّهْبَةِ

إِبْنُ آبِسَى شَيْبَةَ، ح وَثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسُتَوِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا يَزِيدُ

بُنُ هَارُونَ، آنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلَى جُهَيْنَةَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ

النهبة وفي اسناده رجل لم يسم.

5127 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهُبَةِ

أَيُّوبُ بِنُ خَالِدٍ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بُن خَالِدِ

5129 - حَسدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيل الْعَنَزِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْب، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيّ، ٱخْبَرَنِي ٱيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ

آنَا وَصَاحِبٌ لِي يَوْمَ خَيْبَرَ فِي الْمُتَعَةِ نُمَاكِسُ امُرَاةً فِي الْآجَلِ وتَمَاكُسُنَا، فَاتَانَا آتٍ فَٱخْبَرَنَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نِكَاحَ

الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَ ٱكُلَ كُلِّ ذِى نَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ عَطَاء 'بُنُ أَبِي رَبَاح،

عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الجهني

5130 - حَدَّثَنَسا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

حضرت ابوب بن خالدانصاری ٔ حضرت زبدبن خالدرضي اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن خالد رضی الله عنه فرماتے ہیں:

میں اور میراساتھی خیبر میں متعہ کرتے تھے ہم ایک مدت کے لیے عورت کرایہ پر لیتے' اس سے فائدہ اُٹھاتے'

ایک آنے والا جارے پاس آیا'اس نے ہمیں بتایا کہ

حضور مُثَاثِينَا نِي متعه كوحرام كيا اور پياڑنے والے

درندے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا ہے۔

حضرت عطاء بن ابي رباح' حضرت زيدبن خالدالجهني رضي

الله عنه سے روایت کرتے ہیں حضرت زید بن خالد الجبنی رضی الله عنه فرماتے

5129- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 265 وقال: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو

5130- الترملذي في سننه جلد 3صفحه 171 وقم الحديث: 807 . والدارمي في سننه جلد 2صفحه 14 رقم

الحديث:1702 .

بیں کہ حضور ملی آلیم نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دارکو روزہ افطار کروایا تو اس کیلئے اس کے برابر اجر ہے اس

روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی' جس

نے حاجی یاغازی کے لیے سامان تیار کیایاغازی یا حاجی

کے گھروالوں کے پاس بھلائی سے رہاتو اس کے لیے اس جیسا تواب ہے لیکن اس کے تواب میں کوئی کی نہیں

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے بیں کہ حضور ملتی ایکم نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دارکو روزہ افطار کروایا ، جس نے حاجی یا غازی کے لیے

سامان تیار کیا یا غازی یا حاجی کے گھروالوں کے پاس بھلائی سے رہاتو اس کیلئے ان کے برابر اجر ہے اور اُن

کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

حضرت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فرمات بیں کہ حضور مل ایک ایم نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دارکو روزه افطار کروایا کھانا کھلایا یانی پلایا تو اس کیلئے روزہ دار کے برابر اجر ہے بغیر اس کے کہ اس روزہ رکھنے

والے کے بثواب میں کوئی کمی ہوگی۔

حضرت زيدبن خالد الجهني رضي الله عنه فرمات ہیں کہ حضور مالی آیا ہے نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دارکو روزه افطار کروایا ، جس نے کسی آ دمی کو حج کروایا یا غازی کے لیے سامان تیار کیا یا غازی یا حاجی کے گھروالوں

عَنُ عَسَطَاءٍ، عَنُ زَيْدِ بُن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ آجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آجُرِهِ ﴿ هُمُ مُ شَىءٌ ، وَمَنْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي ﴾ أَهْلِيهِ، فَلَهُ مِثْلُ آجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آجُرِهِ

مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَي،

مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ أبنِ الْقَاسِمِ، وَسُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاء ٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

5131 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّىُّ، ثنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَـازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا فَإِنْ لَهُ مِثْلَ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ

اَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيءٌ 5132 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا اَطُعَمَهُ وَسَقَاهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ

ٱجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ ٱجْرِهِ شَيْءٌ 5133 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاء بْنِ آبِي رَبَاح، عَنْ زَيْدِ بْنِ

خَالِيدٍ الْـُجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

| _                    |   |
|----------------------|---|
|                      |   |
| $\sim$ $\sim$ $\sim$ | ₹ |
| ンハマ                  | ٧ |
| R(0)                 | • |
| J N                  | - |

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور ملتی آبیم نے فرمایا: جس نے سی روزہ دارکو

روزہ افطار کروایا ، جس نے حاجی یا غازی کے لیے

سامان تیار کیا یا غازی یا حاجی کے گھروالوں کے پاس

بھلائی سے رہاتو اس کے لیے ان کے برابر اجر ہے اور

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے

میں کہ حضور ملٹی آیا ہے نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دار کو

روزہ افطار کروایا' تو اس کیلئے روزہ دار کے برابر ثواب

ہے اور اس روزہ رکھنے والے کے تواب میں کوئی کمی

نہیں ہوگی جس نے غازی کے لیے سامان تیار کیا یا

غازی کے گھروالوں کے پاس بھلائی سے رہا تو بے

شک اس کیلئے غازی کے برابر ثواب ہے اس کے ثواب

ہیں کہ حضور ملٹھ آیکم نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دارکو

روزہ افطار کروایا' تو اس کیلئے روزہ دار کے برابر ثواب

کھا جائے گا اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں

کوئی تمی نہیں ہوگی جس نے غازی کے لیے سامان تیار

کیا یا غازی کے گھروالوں کے پاس بھلائی سے رہا تو

حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ﴿

میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

ان کے تواب میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی۔

ك ياس بھلائى سے رہاتواس كيلئے اس كے برابراجر

5135- حَدِّثَ نَساعُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِيُّ، ثنها عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ

5136 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا ابُنُ عَائِشَةَ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاء ،

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ فِي آنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنُ

يُوسُفَ الْآزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ،

عَنْ عَسَطَاءً، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ

صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ، وَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ

قَالًا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ،

عَاصِمٍ، عَنُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ

حَالِيدٍ الْـُجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا أَوْ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي

آهُلِهِ أَوْفَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ ٱجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ

مِنْ آجُرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِي سَبيل الله أو حَلَفَهُ فِي اَهْلِهِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ اَجْرِ الْغَازِي فِي آنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنَ الْغَازِي شَيءٌ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ أَحَجَّ رَجُلًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ فِي آهُلِهِ فَلَهُ مِثْلُ آجُرِهِ

5134 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُص

السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ

يَنْقُصَهُ ذَلِكَ

ٱهْلِيهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ٱجُوِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ ٱجْرِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ،

﴾ وَعَبُدُ الرَّحِيعِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن

اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ

الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجْرِهِ فِي آنَّهُ لَا يَنْقُصُ

مِنْ آجُرِ الصَّاثِمِ شَيْءٌ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا أَوْ خَلَّفَهُ

فِي آهُلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ فِي آنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ

الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ حَفْصِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مَعْقِلُ

بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاء بِنِ آبِي رَبَاحٍ، وَعِكْرِمَةً،

عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ

مِثْلُ اَجْرِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ شَيْءٌ، وَمَنْ جَهَّزَ

كُاغَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ٱجُرِهِ وَلَا يَنْقُصُ

5139 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ

5138 - حَسدَّ ثَسَنَا ٱحْمَدُ بُنُ النَّنْصُر

5137 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

الَغَازِى شَىءٌ

آجُرِ الْغَازِي شَيْءٌ

اس کیلئے غازی کے برابر ثواب ہوگا اور اس کے ثواب

ٱجْرِ الْسَّائِمِ شَىءٌ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا ٱوْ خَلَفَهُ فِي

میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

حضرت زید بن خالد انجهنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور ملٹی ایکم نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دارکو

روزه افطار کروایا' تو اُس کیلیے روزه دار کی طرح ثواب

لکھا جائیے گا اور اس روز ہ رکھنے والے کے تو اب میں

کوئی کی نہیں ہوگی جس نے غازی کے لیے سامان تیار

کیا یا غازی کے گھروالوں کے پاس بھلائی سے رہا تو

اس کیلئے غازی کی طرح ثواب ہو گا اور اس کے ثواب

حفرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور ملٹی آیا ہے نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دارکو

روزه افطار کروایا تو اس کیلئے اس کی مثل اجر ہے اور اس

روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی' جس

نے غازی کے لیے سامان تیار کیا یا غازی کے گھر والوں

کے پاس بھلائی سے رہا تو اس کیلئے غازی کی مثل اجر

حضرت زيدبن خالد الجهني رضي الله عنه فرمات

ہیں کہ حضور ملٹی کیا ہے نے فرمایا جس نے غازی کے لیے

سامان تیار کیا یا غازی کے گھروالوں کے یاس بھلائی

سے رہاتو اس کو غازی کی طرح ثواب ہوگا اور اس کے

ہے اور اس کے تواب میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، قَالَا: ثنا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ، ثنا عُـمَرُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ، عَنِ

ُ مِنُ ٱجُرِهِ شَيءٌ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا

آجُـرِ ٱلْخَـازِى مِنْ غَيْرِ آنَّ يَنْقُصَ مِنْ آجُرِهِ شَيْءٌ،

5140 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، ثِنا ٱبُو اِسْمَاعِيلَ

الْمُؤَدِّبُ، عَنْ يَعْقُوبَ بن عَطَاءٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ

غَـازِيًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ آنُ يَنْقُصَ مِنْ

مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ

عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ

الُجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ

اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ

الْجُهَنِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ:

التَّسْتَوِيُّ، ثِنا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ،

5143 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

5140- النسائي في السنن الكبراي جلد2صفحه 256، رقم الحديث: 3330 .

5141- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 539 وقم الحديث: 777.

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمُ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

5142 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ النَّضُرِ الْاَزْدِيُّ،

وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّجِذُوهَا قُبُورًا

5141 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ

ٱجُورِهِمْ شَيْءٌ

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور ملتی کیلئم نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دار کو

روزہ افطار کروایا'جس نے حاجی یا غازی کے لیے

سامان تیار کیا یا غازی کے گھروالوں کے پاس بھلائی

حضرت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فرمات

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے

حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور مٹی آہتے ہے نے قرمایا: اپنے گھروں میں نماز پڑھو

ہیں کہ حضور ملٹی تیلم نے فرمایا: اپنے گھروں میں نماز پڑھو

(یعن نفل نماز)اینے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔

ہیں کہ حضور ملتا ہے ایک فرمایا: اپنے گھروں میں نماز پڑھو

(یعنی نفل نماز)ایئے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔

ہے رہاتواں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

روزہ افطار کروایا تو اس کے لیے اس کی مثل اجرہے۔

تواب میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس نے کسی روزہ دار کا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ بِخَيْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ

وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ

عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَّخِذُوا

بُيُوتِكُمُ قُبُورًا وَصَلُّوا فِيهَا

ابُو سَالِمِ الْجَيْشَانِي،

عَنُ زَيْدِ بُن خَالِدٍ 5144 - حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الْسِمْ صُورَى، ثنا سَعِيدُ بُنُ إَبِى مَرْيَمَ، آنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثُهُ، عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ زَيْدِ

بُنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمُ

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَل، ثنا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، آخْبَرَنِي عَمْرُو

بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً، عَنْ آبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

زَيْدُ بُنُ كَعُب السُّلَمِيُّ ثُمَّ الْبَهُزِيُّ 5145 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ،

(یعیٰنفلنماز)اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ۔

حضرت ابوساكم الحبيثاني ُ حضرت زیدبن خالد سے روایت کرتے ہیں

حضرت زیدین خالد جہنی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں که رسول کریم ملی آیم نے فرمایا: جس آ دی نے کسی

گمراہی کی پناہ لی' پس وہ گمراہ ہے جب تک اس کی تشہیر نەڭرد ي

حضرت زيد بن خالد رضى الله عنهُ حضورهم التابية ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت زيدبن كعب الملمي بھر بہزی رضی اللہ عنہ

حضرت عمير بن سلمضمري رضي الله عنه بنزي سے

ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةً، عَنْ

عُمَيْرِ بُنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ الْبَهْزِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى

إِذَا كَانَ بِبَعْضِ وَادِى الرَّوْحَاءِ، وَجَدَ النَّاسُ حِـمَـارَ وَحُشِ عَقِيرًا، فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقِرُّوهٌ حَتَّى يَأْتِي صَاحِبُهُ فَاتَى الْبَهْزِيُّ وَكَانَ صَاحِبَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

شَأْنُكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَآمَرَ اَبَا بَكُرِ اَنْ يَقْسِمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحُرِمُونَ، ثُمَّ مَرَرُنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا

بِالْأُثَايةِ إِذَا ظُبُى وَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهُمٌ، فَآمَرَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْبِرَ عَنْهُ النَّاسَ

زَيُدُ بُنُ اللَّاثِنَةِ الْآنُصَارِيُّ

ثُمَّ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ

5146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي

الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ شَانَ خُبَيْبٍ بُنِ

عَبُدِ اللهِ الْآنُصَارِيّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَعَاصِمِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ الْأَفْلَحِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ،

وَزَيْدِ بُنِ الدَّشِنَةِ الْاَنْصَادِيّ، مِنْ يَنِي بَيَاضَةَ، اَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمْ عُيُونًا بِمَكَّةَ لِيُخْبِرُوهُ خَبَرَ قُرَيْسِ، فَسَلَكُوا عَلَى

روایت ہے کہ حضور مل المالی کی ملہ جانے کے لیے نکل جب وادی روحاء میں پنچےتو لوگوں نے ایک بوڑ ھاوشی گرھا

پایا'اس کا ذکر حضور ملی ایکم کی بارگاہ میں کیا تو آ ب نے

فرمایا: اس کے مالک کے آنے تک تظہرو۔ حضرت

بنرى رضى الله عنه آئے اور بيابى مالك تنظ عرض كى:

يارسول الله! اس كدها سے تمهاراكيا كام ہے؟ حضرت ابوبكررضى الله عندكودوستول ميل تقسيم كرنے كا حكم ديا وه سب حالت احرام میں تھے کھر ہم گزرے جب ہم

مقام اثابیدیرآئے تو وہاں ایک ہرن تھہرا ہواتھا' ساپہ میں اسے تیر لگا ہوا تھا، حضور ملتی آئیلیے نے ایک آ دی کو حکم

دیا کہاس کے پاس مظہرو یہاں تک کہلوگوں کواس کے

بارے خبر کردو۔

زيدبن د ثنه انصاری رضی الله عنه

جوبنی بیاضہ سے تھے

حضرت عروه فرماتے ہیں: خبیب بن عبد الله انصاری ' پھر بنوعمر و بن عوف اور عاصم بن ثابت بن اللح

بن عمر بن عوف اورزید بن دهند انصاری جو بنوبیاضد سے

تھے۔ان کا کام یہ تھا کہ رسول کریم طبقی آئے ان کو مکہ کی طرف جاسوں بنا کر بھیجا تاکہ آپ اُٹھائیا کم کو

قریشیوں کی خبر دیں وہ بے آبادراستہ سے چلے یہاں تك كه جب نجد كے مقام رجيع پر پنچے تو ہذيل قبيله كى ایک شاخ بولیان نے ان کوروکا جہاں تک تعلق ہے

تَنْجِدُهُ وَالْمُوسَى فِي يَدِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِ الْعُلامِ،

فَقَالَ: هَلْ آمُكُنَ اللَّهُ مِنْكُمْ؟ فَقَالَتُ: مَا هَذَا ظَيِّي

بِكَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا الْمُوسَى، فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ مَازِحًا،

وَحَرَجَ بِهِ الْقَوْمُ الَّذِينَ شَرَكُوا فِيهِ وَحَرَجَ مَعَهُمُ

اَهُـلُ مُكَّةً وَخَرَجُوا مَعَهُمْ بِخَشَبَةٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا

بِ التَّنْعِيمِ نَصَبُوا تِلْكَ الْخَشَبَةَ فَصَلَبُوهُ عَلَيْهَا،

وَكَانَ الَّذِي وَلِي قَتْلَهُ عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ وَكَانَ ابُو

حُسَيْنِ صَغِيرًا وَكَسانَ مَعَ الْقَوْمِ وَإِنَّمَا قَتَلُوهُ

بِالْحَارِثِ بُنِ عَامِرٍ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرِ كَافِرًا

وَقَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ عِنْدَ قَتْلِهِ: ٱطْلِقُونِي مِنَ الرِّبَاطِ

حَتَّى أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَأَطْلِقُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتُيْن

خَفِي فَتَيُنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: لَوْلَا أَنُ تَظُنُّوا آنِّي

جَـزِعٌ مِنَ الْمَـوُتِ لَكُوَّلُتُهُمَا فَلِذَلِكَ خَفَّفُتُهُمَا،

وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَنْظُرُ إِلَّا فِي وَجُهِ عَدُوِّ اللَّهُمَّ

إِنِّى لَا اَجِـدُ رَسُولًا إِلَى رَسُولِكَ، فَبَلِّغُهُ عَنِّى

خُبَيْبٌ وَهُمْ يَرُفَعُونَهُ عَلَى الْخَشَبَةِ: اللَّهُمَّ ٱحْصِهِمُ

عَـدَدًا، وَاقْتُلُهُمُ بَدَدًا، وَلَا تُبْقِ مِنْهُمُ اَحَدًا، وَقَتَلَ

خُبَيْبَ بْنَ عَدِيّ اَبْنَاءُ الْمُشُوكِينَ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ

بَـــُدِ ، فَــَلَــمَّـا وَصَـعُوا فِيهِ السِّكاحَ وَهُوَ مَصْلُوبٌ

نَادُوهُ ونَاشَدُوهُ: ٱتُحِبُّ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ؟ فَقَالَ:

لَا وَاللَّهِ الْعَظِيمِ مَا آحَبُّ أَنْ يُفَدِّينِي بِشَوْكَةٍ

آىُ آخِلِقُ عَانَتِي - فَـدَخَلَ ابْنُ الْمَرْآةِ الَّتِي كَانَتُ

السَّكَامَ، فَجَاءَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ إِلَى رَسُول الـلُّـهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ

اس حال میں اس عورت کا خچھوٹا بیٹا آپ کے پاس داخل ہوا جبکہ اُسر ا آپ کے ہاتھ میں تھا کیس آپ نے بیح کا ہاتھ بکڑ کر کہا: کیاتم میں سے کسی کو اللہ نے

قدرت دی ہے؟ ( کہ یہ بچیزندہ میرے ہاتھ سے چھڑا

لے) پس وہ عورت بولی: تیرے حق میں میرا بی گمان تو

نہیں تھا' پھرآپ نے اسر ااس عورت کو پکڑانے کے

بعد فرمایا: میں تو مزاح کررہا تھا۔ قوم آپ کو لے کرنگلی

جوآ پ کوخریدنے میں شریک تھے اور اُن کے ساتھ

(تماشائی)اہل مکہ بھی نکلے اور وہ ایک لکڑی اینے ساتھ

کے کر گئے وہی کہ جب تعلیم کے مقام پر پہنچے تو انہوں

نے اس لکڑی کو گاڑ دیا اور آپ کواس پرسولی دے دی۔

اوروه آ دمی جوآپ کے قتل کا ولی بنا جوعقبہ بن حارث

جبكه الوحسين ابھى حجونا بچه تھا اور قوم كے ساتھ تھا اور

انہوں نے آپ کو صرف حارث بن عامر کی وجہ سے قل

کیا' جبکہ وہ کا فرہی رہاحتیٰ کہ بدر کے دن قتل ہوا اور اپنی

شہادت کے وقت حضرت ضبیب رضی الله عنه نے ان

سے کہا: میری رسیاں کھول دوتا کہ میں دورکعت نماز ادا

کرلوں۔ پس انہوں نے آپ کورسیوں سے آزاد کیا،

آپ نے انتہائی اختصار کے ساتھ دور کعتیں ادا فر مائیں

پھرآ کے نارغ ہو کر فرمایا :تم لوگ بیگمان نہ کرنا کہ

میں موت ہے گھبرایا ہوا ہوں'اگر ایسا ہوتا تو میں ان دو

آپ کوخردی پس آپ نے اس سے کہا: مجھے اسر الا کر دوتا کہ میں اس سے اپنے بغلوں کے بال اتارلوں۔

نے آپ کوشہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس عورت نے

رَفَعُوهُ عَلَى الْخَشَبَةِ:

(البحر الطويل)

وَ قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ

اَرْصَدَ الْاَحْزَابُ بِي عِنْدَ مَصْرَعِي

بَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدْ يَئِسَ مَطْمَعِي

عَلَى اَوْصَالِ شِلُوٍ مُمَزَّع

آيِّ حَالِ كَانَ لِلَّهِ مَصْجَعِي

(البحر الطويل)

كَانَ بِالْقَوْمِ عَالِمَا

مِنُ جِذُع طَوِيلٍ مُمَنَّع

وَقَدْ جَمَعُوا اَبْنَاء كُمْ وَنِسَاء كُمْ ... وَقُرَّبْتُ

إِلَى اللَّهِ اَشُكُو غُرُبَتِي بَعُدَ كُرُبَتِي ... وَمَا

فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرُنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي ... فَقَدُ

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَا ... يُبَارِكُ

لَعَـمُوى مَا اَحْفَلُ إِذَا مِتُ مُسُلِمًا ... عَلَى

وَاكَّا زَيْدُ بُنُ الدِّثِنَّةِ فَاشْتَرَاهُ صَفُوانُ بُنُ أُمَّيَّةً

بُنِ خَلَفٍ فَقَتَلَهُ بِآبِيهِ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ، قَتَلَهُ نِسُطَاسُ

مَـوْلَى بَنِي جُمَحَ، وَقُتِلا بِالتَّنْعِيمِ، فَدَفَنَ عَمْرُو بُنُ

المُيَّةَ خُبَيْبًا، وَقَالَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ فِي شَان

لَيْتَ خُبَيْبًا لَمْ تَخُنُّهُ دَمَامَةٌ ... وَلَيْتَ خُبَيْبًا

شَـرَاكَ زُهَيْـرُ بُـنُ الْآغَرِّ وَجَامَعٌ ... وَكَـانَا

ر معتول کولمبا کرتا۔ پس میں تہارے اس بُرے گمان

کے ڈر سے ان کومخضر کیا اور دعا کی: اے اللہ! دشمن کے

سامنے میں کوئی مہلت نہیں مانگا۔ اے اللہ! میرے

ياس قاصدنهيں جو تيرے رسول تک پہنچ سکے بس تُو خود

میری طرف سے آپ ٹیٹی آپٹم کومیراسلام پہنیا دینا۔ پس

حضرت جریل علیہ السلام آئے سول کریم اللہ البہ کی

بارگاہ میں اور آپ کو آکر (ساری صورت حال ہے)

آ گاہ کیا اور جب انہوں نے آپ کوکٹری پر چڑھا دیا تو

حضرت خبیب نے دعا کی: اے اللہ! ان کو گن لے ان

کو برباد کر کے مارنا اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ نا۔

حضرت ضیب بن عدی کومشرکول کے ان بیٹول نے

شہید کیا جو (بعد میں) بدر میں قتل ہوئے۔ بس جب

انہوں نے آپ میں اپنا ہتھیار رکھا اس حال میں کہ

آپ کو پھالی دی جارہی تھی' اُنہوں نے آپ کو یکار کر

كها اورآب كوقشميل وين (كها: بنا!) كياتُو يهندكرنا

دیا: نہیں! قتم بخداا! میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ

وہ ہنس پڑے جب اُنہوں نے حضرت خبیب کولکڑی پر

ہو گئے اور اُنہوں نے ہرقتم کا مجمع اکٹھا کرنے کی کوشش

''تحقیق میرے آس پاس بہت سارے گروہ جمع

اوراُنہوں نے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی اکٹھا

بلندكياتوآب فرمايا:

| _   | $\overline{}$ |    |
|-----|---------------|----|
| ₹VI | ~             | 1  |
| A)  | 217           | `` |
| v   | 5W            | 雳. |
| м   | e٧            | 1  |
| ~   | _             | r  |

لَقَدُ جَمَعَ الْآخِزَابُ حَوْلِي وَالْبُوا ...

يُشَاكُهَا فِي قَدَمِهِ، فَصَحِكُوا وَقَالَ خُبَيْبٌ حِينَ

کیااور مجھے کمبی جزع فزع کے قریب کرنے کی کوشش

میں اپنی غربت کی شکایت اللہ سے کرتا ہول ٔ اپنی مصیبت کے بعد اور میرے مرنے کے وقت تمام گروہ

مجھے تا ڈرے ہیں' یں اے عرش والے! مجھے صبر دے اس چیز پر جو

میرے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے کیں اُنہوں نے میرے گوشت کے نکڑے کر دیئے اور جوانہیں مجھ سے

لا کچ تھااس سے مایوس ہو گئے' اوریہ چیزمعبود کی ذات میں ہے اور اگروہ حاہے

تو بکھرے ہوئے اعضاءء کے جوڑوں پر برکت فرمائے' مجھے میری عمر کی قتم! مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب میں مسلمان ہوا ہوں اور میر امرنا اللہ کے لیے ہے

خواه میں جس حال پیکرر ہا ہوں'۔ بهرحال زیدبن دهنه کوصفوان بن امیه بن خلف

نے خرید ااور آپ کوایے باپ امید بن خلف کی وجہ سے شهید کیا آپ کوشهید کرنیوالا نسطاس بنوجم کا غلام تھا '

عمرو بن اميه نے حضرت خبيب كو دفن كيا اور حضرت حسان بن ثابت في حضرت خبيب كي شان مين كها سے:

"كاش! حضرت خبيب سے دمام والول نے خیانت نه کی ہوتی' کاش! حضرت خبیب اس قوم (کی غداری) کوجان کیتے'

قَدِيمًا يَرُكَبَان الْمَحَارِمَا أَجَوْتُهُ فَلَمَّا أَنْ أَجَوْتُهُ غَلَوْتُهُ ... وَكُنتُهُ كَانُّهُ عَلَى جَولَة حَمْع بَ بِأَكْنَافِ الرَّحِيعِ اللَّهَازِمَا

ان دونوں حضرات کو علیم کے مقام پرشہید کیا گیا۔ پس

(اے خبیب!) زہیر بن اغرنے آپ کوخریدااور

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٥٥ ﴿ ١٥٥ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 358 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

جامع نے اور بیدونوں پرانے جنگوں کی سوار یوں پرسوار

ہونے والے تھے'

تم نے اجارہ کیا کی جبتم نے اجارہ کیا تو دھو کہ

کیا جبکہ تم مقام رجیع کے کناروں میں تھے'۔

حضرت زید بن عبدر بهانصاری ٔ

ابوعبداللہ جن کی سخاوت میں نے

دیکھی جن کا نام زیاد ہے

زیاد بن حارث صدائی' آپ

مصرمیں آئے

حضرت زیاد بن حارث فر ماتے ہیں: میں نے نبی كريم مِنْ أَيْدَ إِلَى إِركَاه مِين آكر آب مِنْ أَيْدَ إِلَى كَيْ بِيعِت كَيْ

مجھے معلوم ہوا کہ آپ میری قوم کی طرف کشکر جھیجے کا ارادہ رکھتے ہیں کیس میں نے عرض کی: اے اللہ کے

رسول!لشكر واپس بلاليس! ميں آپ كوضانت ديتا ہوں کہ وہ اسلام بھی لائیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔

آپ التَّوْيَالِيمُ نِے فرمایا: (جلدی) ایسا کرو۔ پس آپ الٹی آیکٹی نے ان کی طرف خط لکھا' (میں گیا میرا

ارادہ پورا ہوا) ان کا ایک وفد اسلام لانے اور اطاعت قبول کرنے کے ساتھ نبی کریم ملٹ کیا ہم کی بارگاہ میں آیا

پس آپ مٹی آیکے نے ارشاد فر مایا: اے صداء کے بھائی یا

﴿ زَيْدُ بَنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْاَنْصَارِيُّ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ مَن اسْمُهُ زِيَادٌ زيادُ بنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ

كَانَ يَنُزِلُ مِصْرَ 5147 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْـحُـمَيْدِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ زِيَادِ بُنِ انْعَمَ، عَنُ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنُ إِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: اتَّيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَبَلَغَنِي انَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُـرُسِلَ جَيْشًا اِلَى قَوْمِى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّ

الْجَيْشَ، فَانَا لَكَ بِإِسْلَامِهِمْ وطَاعَتِهِمْ، قَالَ: افْعَلُ ۚ فَكَتَبَ اِلْيَهِمْ، فَاتَى وَفَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسُلامِهِمُ وطَاعَتِهِمْ، فَقَالَ: يَا اَحَا صُلَاء َ إِنَّكَ لَلْمُطَاعٌ فِي قَوْمِكَ قُلْتُ: بَلْ هَدَاهُمُ

اللُّـهُ وَاحْسَنَ اِلْيَهِـمُ قَالَ: اَفَلَا أُؤَمِّرُكَ عَلَيْهِمُ؟

5147- مسند الحارث بن أبي أسامة (أو زوائد الهيثمي) جلد2صفحه 626 وقم الحديث: 598 . وأورد نحوه مختصرًا الدارقطني في سننه جلد2صفحه137 وقم الحديث. 9.

وَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَنْقَطِعُونَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ رَجُلٌ

مِنْهُ مُ غَيْرِي، فَلَمَّا تَحَيَّنَ الصُّبْحُ امَرَنِي فَاَذَّنْتُ،

ثُمَّ قَالَ لِي: يَا آَخِا صُدَاء مَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمُ

قَلِيلٌ لَا يَكُفِيكَ قَالَ: صُبَّهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ الْتِنِي بِهِ

فَـاَتَيْتُـهُ، فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَرَايَتُ بَيْنَ كُلِّ اِصْبَعَيْنِ

مِنْ اَصَابِعِهِ عَيْنًا تَفُورُ قَالَ: يَا اَخَا صُدَاء كُولًا آتِي

ٱسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي لَسَقِيَنا وَاسْتَقَيْنَا، نَادِ فِي النَّاسِ:

مَنْ كَانَ يُوِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ: فَاغْتَرَفَ مَنِ

بِـحُكُمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى جَعَلَهَا ثَمَانِيَةَ اَجُزَاءَ،

فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ أَعُطَيْتُكَ حَقَّكَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ

آپ التاليم في محصان برامير بناديا-مير الياس

بات کا ایک خط آپ الله این نے تحریر کروایا۔ میں نے آ پ منتفالہ سے ان کے صدقات کا سوال کیا تو آپ

نے وہ کیا۔ اس دن رسول کریم الٹوکیلیم مسی سفر پر سے بس آپ مٹھ ایک ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پس رات

کے پہلے جھے میں سوئے کی میں آپ اللہ ایکا ایکا کے ساتھ ساتھ رہا۔ آپ سٹھ آیا ہم کے دیگر صحابہ نے جدا ہونا

شروع كردياحتى كدمير علاوه آپ التي التي كالم كاسته كوئى نەر ما\_ پس جب صبح موئى تو آپ سائى للىلىم نے مجھے اذان دینے کا حکم فرمایا۔ پھر مجھے فرمایا: اے صدائی! کیا

تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! تھوڑا سا ہے آپ کو کافی نہیں ہوگا۔ آپ ملتی ایکم نے

فر مایا: اسے برتن میں ڈال کرمیرے پاس لے آؤ۔ پس میں آپ کے پاس لے آیا۔ پس آپ اُن ایکا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیا۔ پس میں نے آپ لیے آپیا کی انگلیوں میں سے ہر دو میں ڈال دیا۔ پس میں نے آپ التی انگلیوں میں سے ہر دو انگلیوں کے

اغْتَرَفَ، وَجَاءَ بِلالٌ لِيُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آخَا صُدَاء كَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجُرَ آتَى آهُلُ الْمَنْزِلِ يَشُكُونَ عَـامِلَهُمْ، وَيَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِمَا كَانَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُومِنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَالْتَفَتَ اِلَى أَصْحَابِهِ وَإِنَّا فِيهِمْ، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُؤْمِنِ فَوَقَعَتُ فِي نَفْسِي وَآتَاهُ سَائِلٌ فَسَالَهُ

فَ قَالَ: مَنْ سَالَ النَّاسَ عَنْ ظَهُرِ غِنِّى فَصُدَاعٌ فِي السرَّاسِ ودَاءٌ فِسى الْبَطْنِ قَسَالَ: فَاعُطِنِى مِنَ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرُضَ فِي الصَّدَقَاتِ

درمیان سے ایک چشمہ بھوٹ رہاتھا۔ آپ ملتھ کیلئم نے فرمایا: اے صدائی! اگر مجھے اپنے رب کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم پلاتے اور پینے والوں کو بلاتے 'لوگوں میں آ واز لگاؤ '

جووضوكرنا جا ہتا ہے (وہ كرلے) راوكا بيان ہے: اس

سے چُلُو بھرا'جس نے بھرا۔حضرت بلال آئے تاکہ

اقامت پرهیں۔ نبی کریم النوئیللم نے فرمایا: بے شک

صدائی نے اذان کہی ہے اور جواذان کے وہی اقامت

پڑھے۔ پس جبآ پ ملتی اللہ فاللہ فاللہ اوا فرمالی

تو اس مقام کے لوگ حاضر ہوئے وہ اینے عامل کی

شکایت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اے اللہ کے

رسول! آب ہمیں بتا کیں کہ وہ بات جو ہمارے اور

ہاری قوم کے درمیان زمانۂ جاہلیت میں تھی۔ پس

آپ الله این صحابه کی طرف متوجه موئ میں بھی

ان میں موجود تھا۔ ایک مؤمن آ دمی کیلئے امارت میں

کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پس سے بات میرے دل میں تیر

کی طرح پیوست ہوگئ۔ آپ الٹیکی آئم کے یاس سائل

آیا۔ پس اس نے آپ سے مانگا تو آپ سٹی آیلم نے

فرمایا: جس نے مالدار ہونے کے باوجود لوگوں سے

ما نگا' پس وہ اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیاری ہے۔

اس نے عرض کی: صدقات میں سے مجھے عطا سیجئے!

آپ سُنُّ الله راضي نهيس ب

صدقات کے بارے میں کسی نبی یا غیرنبی کے فیطے کے

ساتھ یہاں تک کہ وہ اس کے آٹھ ھے کرے۔ پس

اگر تُو ان میں سے ہے تو میں مجھے تیراحق دے دیتا

ہوں۔ پس جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کی: اے اللہ

کے رسول! اپنی امارت قبول فرما لیں۔ مجھے اس کی

ضرورت نہیں ہے۔آپ مٹھ اللہ فاق کے فرمایا: کیوں؟ میں

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَهُمُ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴾ ذَاكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَخُذُ، وَإِنْ شِئْتَ فَكَ عُ قُلْتُ: بَلُ

قُلُتُ: يَا رَسُولَ اقْبَلُ إِمَارَتَكَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا

قَالَ: وَلِمَ؟ قُلُتُ: سَمِعُتُكَ تَقُولُ: لَا خَيْرَ فِي

الْإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُؤْمِنِ وَقَدْ آمَنْتُ وسَمِعْتُكَ تَقُولُ:

مَنْ سَالَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي فَصُدَاعٌ فِي الرَّاسُ و ذَاءٌ فِي الْبَطْنِ فَقَدُ سَالْتُكَ وَآنَا غَنِيٌّ قَالَ: هُوَ

اَدَيُ عُ قَالَ: فَدُلَّنِي عَلَى رَجُلِ أُولِّيهِ فَدَلَلْتُهُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْوَفْدِ فَوَلَّاهُ

نے عرض کی: میں نے آپ کی زبان مبارک سے سا ہے: مؤمن آ دمی کیلئے امارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے

میں آب برایمان لایا ہوں اور میں نے آپ کوفر ماتے موے سا ہے کہ جو مالداری کے پیچھے لوگوں سے سوال

كرے وہ اس كے سردرداور پيك كى بيارى ہے۔ پس

میں نے آپ سے سوال کیا جبکہ میں مالدار ہوں'

آپ الله ایم نی ارجائے اور تیرائے پس اگر جائے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ وے۔ میں نے عرض کی: میں

چھوڑتا ہوں آ ب ملی آین نے فرمایا: کوئی ایبا آ دی بتاكين جس كومين والى بناؤن! پس ميس نے وفد مين

سے ایک آ دمی بتایا' آپ مٹھ ایکٹی نے اسے والی بنایا۔

صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمار اایک

كنوال ب جب سرديول كاموسم موتا بوتواس كاياني وسیع ہو جاتا ہے ہم اس پر اکٹھے ہوتے ہیں اور جب

گرمیاں آتی ہیں تو کم ہوتا ہے ہم اردگرد کے پانیوں یہ جھرجاتے ہیں اور اب صورت حال یہ ہے کہ ہم کہیں

جانہیں سکتے 'ہارے گرد ہارے دشمن ہیں' اللہ سے دعا كريں كداس كا يانى زيادہ ہوجائے آپ نے سات

كنكريال منگوائيل ان كواينه باتھ ميں ليا' پھر فرمايا: جبتم اسے مکمل کرلوتو ایک ایک کرے ڈال دینا اور اللہ کا ذکر بلند کرنا پس اس کے بعد وہ اس کی گہرائی کو نہ

د مکھ سکے۔

حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی الله عنه

5148 - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا بِنُوا إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ وَسِعَنَا مَاؤُهَا، فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ قَلَّ وَتَفَرَّقْنَا عَلَى مِيَاهٍ حَوْلَنَا، وَإِنَّا لَا نَسْتَ طِيعُ الْيَوْمَ أَنُ نَتَفَرَّقَ، كُلُّ مَنْ حَوْلَنَا عَـدُوٌّ، فَادُعُ اللَّهَ يَسَعُنَا مَاؤُهَا، فَدَعَا بسَبْع حَصَيَاتٍ، فَنَقَدَهُنَّ فِي كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ: إِذَنُ اسْتَمُّوهَا

فَالْفُوا وَاحِلَهُ وَاحِلَهُ وَاحِدَةً وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَمَا

اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى قَعْرِهَا بَعْدُ

5149 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

5149- أورده الترمذي في سننه جلد 1صفحه 383 وقم الحديث: 199 .

الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ

الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَنِي فَاذَّنْتُ لِلْفَجْرِ،

﴾ وَسَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ إِنَّ آحَا صُدَاء َ آذَّنَ، وَمَنْ آذَّنَ فَهُوَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلَاءِ،

عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنُ

زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتُ صَلَاةُ

الصُّبُح، فَقَالَ لِي: إَذِّنْ يَا آخَا صُدَاء َ فَٱذَّنْتُ وَآنَا

زِيَادُ بَنُ لَبِيدٍ الْاَنْصَارِيُّ

بَدُرِيٌّ عَقَبِيٌّ كَانَ يَنُزِلُ

الْكُوفَةَ يُكُنِّي اَبَا عَبْدِ اللَّهِ

الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي الْاَسُوَدِ،

عَنْ عُرُواةً، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ،

ثُمَّ مِنُ بَنِي بَيَاضَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ زُرَيُقِ بُنِ عَبْدِ بُنِ

5151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

5150 - حَدَّثَنَسَا اِسْتَحَسَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

وَ خَاءَ بِلَالٌ لِيُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ عَبُدِ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم ملتّی کیا ہے ساتھ تھا کیں

آپ التيانيَةِ نه مجھ حکم ديا' ميں نے فجر کی اذان کہی'

پس حضرت بلال رضی الله عنه تشریف لائے تاکہ

اقاامت كہيں تو نبي كريم ملي الله في فرمايا: صداك

بھائی نے اذان پڑھی ہے اور جواذان کیے وہی اقامت

حفرت زیاد بن حارث صدائی رضی الله عنه

فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم ملی آیا ہے

ساتھ تھا' پس صبح کی نماز کا وفت ہو گیا' پس آ پ مائٹ آلیا ہم

نے مجھے فرمایا: اے صداء قبیلہ کے بھائی (صدائی)!

اذان دو۔ پس میں نے اذان دی جبکہ میں اپنی سواری

حضرت زياد بن لبيدانصاري بدري

عقبی رضی الله عنه آپ کوفه آئے

تھے آ یکی کنیت ابوعبداللہ ہے

بن عامر بن زریق بن عبدالله بن حارشه میں سے جو بدر

میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام

زیاد بن لبید بن تعلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن

اُمیہ کا بھی ہے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی بیاضہ

حَارِثَةَ، زِيَادٍ بُنِ لَبِيدِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ سِنَانِ بُنِ عَامِرٍ

٠<u>٩</u>

عَلَى رَاحِلَتِي

بُن عَدِىّ بُن اَمَيَّةَ 5152 - حَلَّاثَنَا اللَّحَسِنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْمَانَ الْاصِبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى بَيَاضَةَ، زِيَادُ بُنُ لَبِيدٍ، وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا

5153 - حَـدُّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا عِيسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الْسَرَكِئُ، قَالًا، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْكَعْمَدُ شُ، عَنْ سَالِم بْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنَ لَبِيدٍ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: اتَّيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ آصْحَابَهُ وَهُوَ يَقُولُ: كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَ اَوَانُ الْعِلْمِ قُلْتُ: بِاَبِي وَأُمِّي كَيْفَ

يَـذُهَبُ اَوَانُ الْعِلْمِ وَنَحُنُ نَقُراُ الْقُرْآنَ ونُعَلِّمُهُ ٱبْنَاءَكَا وَيُعَلِّمُهُ ٱبْنَاؤُنَا ٱبْنَاءَهُمُ إِلَى ٱنْ تَقُومَ

السَّاعَةُ؟ قَالَ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ لَبِيدٍ، إِنْ كُنتُ لَارَاكَ مِنْ أَفْقَدِهِ أَهُلِ الْمَدِينَةِ أَوَلَيْسَ الْيَهُودُ

وَالنَّصَارَى يَقُرَءُ وَنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ثُمَّ لَا يَنْتَفِعُونَ مِنْهَا بِشَيءٍ ؟ 5154 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُسُ أَبِى شَيْبَةَ، ثِنا وَكِيعٌ، ثِنا الْآعُمَشُ، عَنْ سَالِم

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی بیاضہ میں سے جو بدراور عقبہ میں شریک ہوئے اُن کے

نامول سے ایک نام زیاد بن لبید کا بھی ہے اور وہ بدر میں موجود تھے۔

حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی الله عنه فرمات ہیں کہ میں حضور مل ایک اس کے یاس آیا ا ب ایسے صحابہ کو

بیان کررہے تھے آپ فرما رہے تھے: کیا حال ہو گا

جب علم کا زمانہ چلا گیا؟ میں نے عرض کی: میرے ماں باب آپ رقربان مون! يارسول الله أعلم كا زمانه كيے

ختم ہو گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اینے بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہ اپنی اولا دکوسکھائیں گے قیامت

قائم ہونے تک؟ آپ نے فرمایا: اے ابن لبید! تیری ماں تجھ پرروئے! میں نے تختے دیکھا ہے کہ تو اہل مدینہ سے زیادہ فقیہ ہے کیا یہودی وعیسائی تورات وانجیل

پڑھتے تھے' پھراس ہے کوئی شی کا نفع نہیں اُٹھاتے تھے۔

حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی الله عنه فرمات

میں کہ میں حضور مل کی ایک آیا، آپ اپنے صحابہ کو

5153- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 681، رقم الحديث: 6500 .

مِنَهُ بشَيءٍ؟

الْـوَاسِـطِـيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، آنَا خَالِدٌ، عَنْ اَبِي

طُوَالَةَ، عَنُ زِيَادِ بُنِ لَبِيدٍ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: قُلُتُ:

يَـا رَسُـولَ الـلَّـهِ كَيْفَ يُـقُبَـضُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقُرَاُ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً، قَالَ:

سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا إِنَّ الْوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قُلْتُ: وَكَيْفَ وَفِينَا كِتَابُ اللُّهِ نُعَلِّمُهُ ابْنَاء كَا وَيُعَلِّمُهُ ابْنَاؤُنَا ابْنَاء كُهُم؟ قَالَ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ ابْنَ لَبِيدٍ مَا كُنْتُ آخْسِبُكَ إِلَّا مِنْ

اولادکوسکھائیں گئ قیامت قائم ہونے تک؟ آپ نے آغْقِ لِ آهُ لِ الْمَدِينَةِ، آلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ) فِيهِم كِتَابُ اللَّهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَلَمْ يَنْتَفِعُوا 5156 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

بیان کررہے تھے آپ فرمارہے تھے بیعلم جانے کے وقت ہوگا؟ میں نے عرض کی: میرے ماں باب آپ یر

قربان مون! يارسول الله! علم كيسے ختم موكا؟ بهم قرآن يرص بين اور اين بيون كوسكهات بين اور وه اين

اولا دکوسکھائیں گے قیامت قائم ہونے تک؟ آپ نے

فرمایا: اے ابن لبید! تیری ماں تھ پر روئے! میں نے تخفے دیکھا ہے کہ تو مدینہ کا بڑا فقیہ ہے کیا یہودی و عیسائی تورات وانجیل بڑھتے تھے' پھراس سے کوئی شی کا نفع نہیں اُٹھاتے تھے۔ حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ میں حضور مل ایکا کے پاس آیا آپ اینے صحابہ کو بیان کررہے تھے آپ فرما رہے تھے: بیعلم جانے کا وقت ہے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان مون! يارسول الله! علم كيي ختم موكا؟ مم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہ این

فرمایا: اے ابن لبید! تیری مان تجھ پر روئے! یقیناً میں نے تخفے دیکھا ہے کہ تو مدینہ والوں میں سے زیادہ عقل مند ہے' کیا بہودی وعیسائی تورات وانجیل بڑھتے تھے' پھراس ہے کوئی ثی کا نفع نہیں اُٹھاتے تھے۔

حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی الله عنه فرمات ہیں کہ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان مون! يارسول الله! علم كييے ختم موكا؟ مم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہ اپنی

وَاللَّسِهِ إِنْ كُنْتُ كَاحْسَبُكَ يَسَا ذِيَسَادُ لَمِنُ فُقَهَاءِ

الْـمُسْلِمِينَ، ٱلسَّتَ تَعْلَمُ أَنَّ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

أُنُولِكَتُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَا نَفَعَهُمُ إِذْ لَمُ

الْقُرْآنَ ونُعَلِّمُهُ أَبْنَاء كَا وَنِسَاء كَا وارقَّاء كَا؟ قَالَ:

اولادکو سکھائیں گے قیامت قائم ہونے تک؟ آپ نے

فرمایا: اے ابن لبید! تیری ماں تجھ پر روئے! قتم بخدا! اگر میں تجھ پریقین کروں کہ ٹومسلمانوں کے فقہاء میں

سے ہے (تو درست ہوگا)' کیا تو نہیں جانتا کہ یہود و

نفع نہ دیا' جب انہوں نے اس پڑمل نہیں کیا۔ حضرت زيا دا بوالاغرائنهشلي رضي

اللُّدعنهُ بقره آئے تھے

حضرت غسان بن اغر النہشلی فرماتے ہیں کہ

میرے والد نے بیان کیا کہ وہ اپنے والد ہے روایت كرتے ہيں كه وہ اپنے اونٹ پر مدينه آئے كھانے كا

سامان أنهائ ہوئے حضور التَّوَالِيَم على آپ نے فر مایا: اے دیہاتی! کیا اُٹھایا ہواہے؟ میں نے عرض کی:

میں نے کھانے کے لیے سامان اُٹھار کھا ہے آپ نے مجھے فرمایا: تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی: میں اس

کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں' آپ نے میرے سر پر دست مبارک مچھرا اور فرمایا: دیباتی ہے اچھی خريدوفروخت كرو

حضرت زيادبن عمروالجهنى انصار

يَعْمَلُوا بِهِ؟ زِيَادُ آبُو الْآغَرِّ النَّهُشَلِيُّ كَانَ يَنُولُ الْبَصْرَةَ

التَّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ نُوحٍ بُنِ حَرْبِ الْعَسُكَرِيُّ، قَىالًا: ثننا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، ثنا اَبُو الْهَيْشَمِ الْقَصَّابُ، ثنا غَسَّانُ بْنُ الْاَغَرِّ النَّهُ شَلِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنُ اَبِيهِ، آنَّهُ قَدِمَ بِبَعِيرٍ لَهُ إِلَى

5157 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحَمَّلٌ طَعَامًا، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَعُرَابِيُّ مَا تَحْمِلُ؟ قُلْتُ: أُجَهِّ زُ قَـمُحًا فَقَالَ لِي: مَا تُرِيدُ؟ قُلُتُ: أُرِيدُ بَيْعَهُ فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: أَحْسَنُوا مُبَايَعَةَ الْاعْرَابِيّ

زِيَادُ بَنُ عَمْرٍو الْجُهَنِيُّ

5157- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه75 وقال: وفي رواية عن غسان ابن الأغر النهشلي حدثنا عمي زياد

بن الحصين عن أبيه حصين بن قيس أنه حمل طعاما الى المدينة فذكر نحوه قلت روى النسائي بعضه رواه الطبراني في الكبير وفيه اسحاق بن ابراهيم الصواف وهو ضعيف .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

حَلِيفُ الْانصار، ثُمَّ

لِبَنِي سَاعِدَةً بَدُرِيٌ

5158 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْ مَانَ الْآصُبَهَ انِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيِّعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُفْبَةً، عَنِ آبُنِ شِهَابٍ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنُ بَنِي سَاعِدَةَ بُنِ كَعُبِ بُنِ الْحَزُرَجِ، زِيَادُ بْنُ عَمْرِو الْجُهَنِيُّ حَلِيفٌ لَهُمْ

زيَادُ بِنُ الْفُرُدِ

5159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا فِرُدُوسُ بَنُ

الْأَشْعَرِيّ، ثنا مَسْعُودُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

عَنْ أَبِي الْيَسَوِ بُنِ عَمْرِو، وَزِيَادِ بُنِ الْفَرْدِ، أَنَّهُمَا

سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَمَّارِ: تَقُتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

زِيَادُ بُنُ جَهُوَر اللَّخُمِيُّ كَانَ يَنُزِلُ الشَّامَ

5160 - حَدَّثَنَا حُدَافِيٌّ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ

### کے حلیف اور بنی ساعدہ بدری کے

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی ساعدہ بن کعب بن خزرج سے جو بدر میں شریک ہوئے'

اُن کے ناموں میں سے ایک نام زیاد بن عمروانجہنی کا

حضرت زياد بن فر درضي اللَّدعنه

حضرت أبويسر بنعمر واورزياد بن فر درضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ دونوں نے رسول الله التياتيم كوحفزت عمار رضی اللہ عنہ کے لیے فرماتے ہوئے سنا بھہیں باغی

گروہ فل کرے گا۔

حضرت زيادبن جهورلخمي رضى الله عنه آبشام آئے تھے

حضرت زیا دین جهو ررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

5159- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد وصفحه 296 وقال: رواه الطبراني وفيه مسعود بن سليمان قال الذهبي: مجهول قلت والزهرى لم يدرك أبا اليسر.

5160- الطبراني في المعجم الصغير جلد1صفحه 258، رقم الحديث: 422.

ميرے پاس رسول الله طرفي يَتَلِمْ كا خط آيا اس ميس تھا: الله

کے نام سے شروع جو بروا مہر بان نہایت رحم کرنے والا

ہے! محد رسول الله ملتا الله علی اللہ کی طرف سے زیاد بن جمور کی

طرف أب اسلام لائين! مين أس رب كى حد كرتا

ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے بعد میں

آپ کو اللہ اور آخرت کے دن کے متعلق نفیحت کرتا

ہوں حدوثناء کے بعد لوگوں کا بنایا ہوا دین سوائے

اسلام کے ضرور ختم ہوجائے گا'اس پریقین رکھو۔

حضرت زبيب بن تعليه عنبري رضي

اللَّدعنهُ آپ بھرہ آئے تھے حضرت شعیب بن عبدالله بن زبیب بن تغلبه

اینے والدسے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں وہ

فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله کا کو فرماتے ہوئے سنا: جس کے ذمہ اولادِ اساعیل میں سے غلام

آ زادکرناہے وہ بلعنبر سے آ زادکرے۔

بُنْنُ مُـوسَى، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بُنِ جَهُورِ قَسَالَ: وَرَدَ عَسَلَتَى كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى زِيَادِ بُنِ جَهُورٍ سَلِمُ أَنْتَ فَالِّي ٱحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. اَمَا بَغَدُ فَلَيُوضَعَنَّ كُلَّ دِينِ دَانَ بِهِ النَّاسُ إِلَّا الْإِسُلَامَ فَاعْلَمُ ذَلِكُ زُبَيْبُ بِنُ تَعُلَبَةَ الْعَنْبَرِيُّ كَانَ يَنُولُ الْبَصُرَةَ 5161 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثِنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثِنا شُعَيْثُ بُنُ

الْـمُسْتَنِيرِ بُنِ الْمُسَاوِرِ بُنِ حُذَافِيّ بُنِ عَامِر بُنِ

عِيَاضِ بُنِ مُـُحُرَقِ الْعَمِّيِّ اللَّحُمِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي

حُمَيْدُ بْنُ الْمُسْتَنِيرِ، عَنْ خَالِهِ آخِي أُمِّهِ وَهُوَ خَالِدُ

قَىالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيلَ فَلُيَعْتِقُ مِنُ بَلُعَنْبَرِ 5162 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل

عُبينيدِ اللَّهِ بُنِ زُبَيْبِ بُنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

حضرت عبیدالله بن زبیب بن تعلبه عبری نے

5161- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 47 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن زبيب وبقية رجاله

5162- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 202 وقال: قلت روى له أبو داؤد حديثًا بغير هذا السياق وفيه أنهم ردوا عليه نصف الذي لهم وهنا أنهم ردوا الجميع وهناك لم يشهد سمرة وأبي أن يشهدوا هنا أنه شهد رواه

الْكَسُفَاطِيٌّ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا شُعَيْثُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زُبَيْبٍ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا سَعُدُ بُنُ عَمَّارِ بُنِ شُعَيْثِ بُنِ تَعُلَبَةَ بُن

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زُبَيْبِ بُن تَعُلَبَةَ الْعَنُبَرِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي عَمَّارٌ، حَدَّثَنِي جَدِّى شُعَيْتٌ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ

﴾ بُنُ زُبَيْبِ بُنِ ثَغِلَبَةِ الْعَنْبَرِيُّ، أَنَّ آبَاهُ زُبَيْبَ بُنَ ثَعْلَبَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعَثَ صَحَابَتُهُ، فَاخَذُوا سَبْىَ بَنِي الْعَنْبَرِ وَهُمُ مُسخَضْرَمُونَ، وَقَدْ أَسُلَمُوا، فَرَكِبَ زُبَيْبٌ نَاقَةً لَهُ

أُثُمَّ اسْتَقُدَمَ الْقَوْمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّ صَحَابَتَكَ آخَذُوا سَبْيَ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَهُمُ

مُ خَضْرَمُونَ، وَقَدْ اَسْلَمُوا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّكَ بَيَّنَهُ يَا زُبَيْبُ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَشَهِدَ

سَــمُرَةُ بُنُ عَمْرِو وَحَلَفَ زُبَيْبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوا عَلَى بَنِي الْعَنْبَرِ كُلِّ

شَىء لِهُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ غَيْرَ زِرْبِيَّةِ ٱمِّى - قَالَ سَعُدٌ: وَالزِّرْبِيَّةُ الْقَطِيفَةُ - فَاتَى زُبَيْبٌ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ ﴾ وَٱمِّسى قَـدُ رُدَّ عَلَى بَنِي الْعَنْبَرِ كُلَّ شَيْءٍ لِهُمْ غَيْرَ

زِرْبِيَّةِ أُمِّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

تَعْرِفُ مَنُ اَخَـذَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا حَضَرَ النَّاسُ الصَّلاةَ فَاجُلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا

حدیث بیان کی کہان کے باپ زبیب بن تعلیہ نے ان

سے حدیث بیان کی کہ رسول کریم ملٹھی کی این صحابہ کو بھیجا۔ پس انہوں نے بنوعنر کے قیدیوں کو گرفتار کیا' وہ مخضرم (جنہوں نے رسول کریم ملٹی ایکم کا زمانہ

پایا'مسلمان ہوئے کیکن زیارت نہیں ہوئی) تھے جبکہ وہ اسلام لا چکے تھے۔ پس حضرت زبیب اپنی اونتنی پرسوار

ہوكرقوم كة كے چلے عرض كى: اے اللہ كے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! بے شک آب

کے صحابہ نے بنوعنر کے قید یوں کو گرفتار کیا ہے حالا نکہ وہ مخضرم بین وہ اسلام لا چکے ہیں۔رسول کریم ملتی الم نے فرمایا: اے زبیب! تیرے پاس اس بات کا کوئی گواہ

ہے؟ عرض كى: جى ہاں! پس حضرت سمرہ بن عمرونے گواہی دی اور حفرت زبیب نے حلف اُٹھایا۔ پس رسول كريم ملي يتلم في فرمايا: بن عبركى مر چيز واپس كر

میری والدہ کے غالیم کے حضرت سعد کا قول ہے کہ زربيكامعى قطيفه ہے۔ پس حضرت زبيب رضي الله عنه

نى كريم اللهي يتلم كى خدمت ميس حاضر موئ عرض كى: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باب آب پر قربان! بنوعنر کو ہر چیز سوائے میری والدمحتر مدے عالیج کے ال

چکی ہے۔ پس نبی کریم ملٹی ایک نے فرمایا: کیا آپاس

آدمی کو پہانے ہیں جس نے اسے لیا ہے؟ عرض کی: جى بان! فرمايا: پس جب لوگ نماز كيليح معجد ميس حاضر

بَصُرُتَ بِصَاحِبِكَ فَالْزَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنَ

الصَّكاةِ فَتُنَصَّفُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَفَعَلَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ ٱقْبَلَ

عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا زُبَيْبُ يَا آخِي بَنِي الْعَنْبَرِ مَا تُرِيدُ

بِساَسِيرِكَ؟ واَجْهَسِشَ زُبَيْبٌ بَاكِيًا وَخُلِّي عَنِ

الرَّجُلِ، فَقَالَ: حَيْرًا نُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: اَمَعَكَ

زِرْبِيَّةُ أُمَّ زُبَيْبٍ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَرَجَتْ مِنُ

يَدِى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْلَعُ

لَـهُ سَيْفَكَ وَزِدْهُ آصُعًا مِنْ طَعَام فَفَعَلَ وَدَنَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زُبَيْبٍ، فَمَسَحَ يَدَهُ

عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى آجُرَاهَا عَلَى صِرَّتِهِ، قَالَ زُبَيْبُ:

حَتَّى وَجَدُثُ بَرُدَ كَفِّ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَهُمْ عَـلَى صِرَّتِى، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقُهُ الْعَفُو

وَالْعَافِيَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ زُبَيْبٌ بِالسَّيْفِ، فَبَاعَـهُ

بِبَكَرَتَيْنِ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَتَوَالَدَتَا عِنْدَ زُبَيْبِ حَتَّى بَلَغَتَا مِائَةً وَنِيَّفًا

موں تو وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جانا' پس جب تُو

اینے ساتھی کودیکھے تو اس کے ساتھ ہوجانا یہاں تک کہ

وہ نماز سے فارغ ہو کس وہ تیرے اور اس کے درمیان

نصف نصف ہوگا۔ پس انہوں نے ابیا ہی کیا' پس جب

رسول كريم مليَّة يَتِهِم نماز سے فارغ ہوئے تواس كى طرف

متوجہ ہو کر فر مایا: اے زبیب! اے بنی عنبر کے بھائی! تُو

این قیدی ہے کیاسلوک کرنا جا ہتا ہے؟ حضرت زبیب

قریب تھا کہرو پڑتے اور آ دمی کی راہ چھوڑ دی اورعرض

کی: اچھاسلوک! ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے جاہئے

والے بیں - رسول کر یم ملت کالیے نے آ دی سے فر مایا: کیا

تیرے یاس ام زبیب کا غالیجہ ہے؟ عرض کی: اے اللہ

کے رسول! میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پس نی

كريم مِنْ أَيْدَا لِمَ نِي فَر مايا: ان كوا بِني تلوار دے اور اس پر

کچھ کھانے کا اضافہ کر۔پس اس نے ایبا ہی کیا۔رسول

كريم التي يتلم في حضرت زبيب ك قريب موكرا بنا ہاتھ

اس کے سریر چیرایہاں تک کداپنا ہاتھاس کے گالوں

برچلایا۔حضرت زبیب فرماتے ہیں جتی کہ میں نے نبی

کریم ملتی آیم کی مختلی کی محصندک کواینے رخساروں پر پایا

(یامحسوس کیا) پھر دعا کی: اے اللہ! اس کوعفواور عافیت

عطافر ما! پھرحضرت زبیب وہ تلوار لے کرتشریف لے

گئے۔ جب انہوں نے اسے بیا تو انہیں اسکے بدلے

میں دواونٹنی کے بیچ ملئ نبی کریم ملتّی آلیم کے صدقے

میں' پس وہ اونٹٹیاں بنیں' بیجے دیئے' جن کی تعداد سو

ہےاوپر چلی گئی۔

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ولد سوم ﴾ ﴾ ﴿ ولد سوم ﴾ ﴿ ولد سوم ﴾ إله ولد الد ولد الد الله ولد الد الله ولد الله الله ولد الله الله الله الله الله

حَـدَّثَنَبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا ٱحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الطَّيِّيُّ، ثنا عَمَّارُ بُنُ شُعَيْثٍ،

# زِنْبَاعُ آبُو رَوْحِ الْجُذَامِيُّ كَانَ يَنْزِلُ الشَّامَ

5163 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبُلِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، أَنَّ زِنْبَاعًا اَبَا رَوْح وَجَدَ غُلامًا لَـهُ مَعَ جَارِيَتِهِ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَعَ ٱنْفَهُ، فَاتَى الْعَبُدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَـهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

5164 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، آنَا آبُو نُعَيْم، ح وَحَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالًا، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرُوَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ رَوْحِ بُنِ زِنْبَاع، أَنَّ جَدَّهُ أَخَصَّ عَبُدًا لَهُ، فَقَدِمَ

حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ: اذْهَبْ

حفرت عمار بن شعیب نے اپنی سند کے ساتھ ای کی مثل حدیث بیان کی ہے۔

#### حضرت زنباع ابوروح جذامي رضی اللّٰدعنہُ ملک شام آئے تھے

حضرت عبدالله بن عمروسے روایت ہے کہ حضرت ابوروح زنباع رضی الله عنه نے ایک آ دمی کواپنی لونڈی کے ساتھ پایا' پس اس کا عضو تناسل بھی اور ناک بھی كاث دى \_ يس وه غلام نبي كريم التُعَيِّلَةِ كي بارگاه ميس حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا۔ پس نبی کریم ملتی البہ نے حضرت ابوروح سے فرمایا: جو کام تُونے کیا ہے کھے کس چیز نے اس پر اُبھارا؟ آپ نے عرض کی: اس نے بیکام کیا۔ تو نبی کریم ملی ایک اس غلام سے فرمایا: جا! تُو آ زاد ہے۔

حضرت سلمہ بن روح بن زنباع سے مروی ہے کہ ان کے دادا کا ایک خاص غلام تھا' پس وہ نبی كريم التُعْلِيكِم كل خدمت مين حاضر موا تو رسول كريم التُورِيني نے اس كوآزاد كر ديا اس وجه سے كه میرے دادانے اس کا مثلہ کیا تھا۔

5163- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد4صفحه176 وقم الحديث: 4519 . وابن ماجه في سننه جلد 2صفحه894 رقم الحديث:2680 .

مَن اسْمُهُ زُهَيْرٌ زُهَيْرُ بُنُ صُرَدِ الَجُشَمِيُ كَانَ يَنُزِلُ الشَّامَ

5165 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ رَمَاحِيّ الْجُشَمِيُّ، ثنا أَبُو عَمْرُو زِيَادُ بُنُ طَارِقٍ، - وَكَانَ

اَبَا جَرُوَل زُهَيْرَ بُنَ صُرَدٍ الْجُشَمِيّ، يَقُولُ: لَمَّا ٱسَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ يَوْمَ هَوَاذِنَ، وَذَهَ بَ يُفَرِّقُ الشَّبَانَ وَالسَّبْيَ

قَدُ لَبِكَ عَلَيْهِ عِشُرُونَ وَمِائَةُ سَنَةٍ - قَالَ: سَمِعْتُ

(البحر البسيط)

أنشُدُتُهُ هَذَا الشُّعُرَ:

امُنُنُ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كَرَم ... فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نُرُجُوهُ ونَنَتْظِرُ

امُنُنُ عَلَى بَيْسَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ ... مُفَرَّقًا شَمْلُهَا فِي دَهُرِهَا غِيَرُ

اَبُقَتُ لَنَا الدَّهُرَ هَتَّافًا عَلَى حُزُنٍ... عَلَى قُلُوبِهِمُ الْغَمَّاءُ ۗ وَالْغُمَرُ

إِنْ لَمْ تَدَارَكُهُمْ نَعْمَاءُ تُنْشُرُهَا ... يَا اَرْجَحَ النَّاس حِلْمًا حِينَ يُخْتَبَرُ

إِمْنُنْ عَلَى نِسُوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا... وَإِذْ

جس کا نام زہیرہے حضرت زهير بن صردابسمي رضي اللّٰدعنهٰ آپ ملک شام آئے تھے

ہمیں حضرت عبداللہ بن رماحی جسمی نے حدیث

سائی میں حضرت ابوعمرو زیاد بن طارق نے حدیث سائی اوروہ اس برایک سوہیں سال رہے تھے وہ فرماتے

ہیں: میں نے ابو جرول زہیر بن صرد جشمی کو کہتے ہوئے سنا: جب رسول كريم مالي ينظم في جميس قيدي بنايا، حنين و

ہوازن کے دن اور آپ ماٹھ ایکٹے جوانوں اور قید یوں کو

تقسیم کرنے لگے تو میں نے بیشعر کے: ''یارسول اللہ! اینے کرم اور مہربانی سے ہم پر

احسان فرمایۓ' بلاشبہ آپ ایسے مخص ہیں جس سے ہم

مہر بانی اور کرم کے امید وار اور منتظر ہیں' اس قبیلہ پراحسان فرمایئے کہ جس کی حاجوں کو

قضاء وقدر نے روک دیا ہے تغیراتِ زمانہ سے اس کا . شیرازه پراگنده هوگیاہے ٔ

اس قبیلہ نے ہمارے زمانے کوغم پرنعرہ لگانے والا کر

بنا دیاہے'ان کے دلوں برغم اور سختیاں ہیں' اگرآ پ کا انعام واحسان ان کی خبر گیری نه کرے

تو وہ ہلاک ہو جائیں گئا ہے وہ ذات کہ جس کاحلم اور



أُمُّهَاتِكَ إِنَّ الْعَفُوَ مُشْتَهَرُ

الْهَيَّاجِ إِذَا مَا اسْتَوْقَدُ الشَّرَرُ

الْقِيَامَةِ إِذْ يَهُدِى لَكَ الظُّفَرُ

كَانَ لَنَا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

إِذْ تَعُفُو وَتَنْتَصِرُ

ہم پراحسان فرما'

بردباری میں سب سے بلیہ بھاری ہے اور امتحان اور

آ زمائش کے وقت اس کاعلم نمایاں اور ظاہر ہوجا تا ہے

ان عورتوں پر احسان فر مائے جن کا آپ دودھ

ہم کوان لوگوں کے مانندمت کیجئے کہ جن کے

پیتے تھے اور ان کے خالص اور بہتے ہوئے دودھ سے

قدم اکھڑ گئے ہوں اورایے جودوکرم کے شکر وامتنان کو

ہمیشہ کے لیے ہم میں باقی حچوڑے ہم شریف گروہ کسی

شخقیق ہم انعام واحبان کے بہت زیادہ مشکور

بس آب ان ماؤں کوجن کا آپ نے دودھ پیا

اے وہ ذات کہ جس کی سواری سے کست

ہم آپ سے ایسے عفو کی اُمیدلگائے ہوئے ہیں

مهمیں معاف فرما دیجئے 'اللّٰد آپ کومعاف فر و۔

ال چیز کوجس سے آپ التا اللہ فرانے والے جی

قیامت کے دن جب کامیابی آب کے لیے راسمانی

ہے اپنے دامن عفو میں چھیا لیں متحقیق آپ کا عفو تو

گھوڑے شتاط اور طرب میں آجاتے ہیں جبکہ لڑائی کی

آپاپے منہ کو بھرتے تھے'

. کے احسان کو فراموش نہیں کرتے '

آ گ بھڑک جائے'

کرےگی'۔

جوان سب كوايخ اندر چھپاك

ہوتے ہیں جبکہ لوگ اس کی ناشکری کریں'

فَالْبِسِ الْعَفُو مَنْ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهُ ... مِنْ

يَا خَيْرَ مَنْ مَرَحَتْ كَمْتُ الْجِيَادِ بِهِ... عِنْدَ

إِنَّا نُؤمِّلُ عَفُوا مِنْكَ نَلْبَسُهُ ... هَادِي الْبَرِيَّةِ

فَاعُفُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا أَنْتَ رَاهِبُهُ ... يَوْمَ

فَكَمَّا سَمِعَ هَذَا الشُّعْرَ قَالَ: مَا كَانَ لِي

وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا

كَانَ لَنَا فَهُ وَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَقَالَتِ الْآنْصَارُ: مَا

يَزِينُكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذُرُ

لَا تَجْعَلَنَّا كَمَنُ شَالَتُ نَعَامَتُهُ... فَاسْتَبق مِنَّا

 فَإِنَّا مَعُشَرٌ زُهَرُ إِنَّا لَنَشُكُرُ لِلنَّعْمَاءِ إِذْ كُفِرَتْ ... وَعِنْدَنَا

﴿ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ مُدَّخَرُ

پس جب آپ مل آی آیم نے بیشعر ساعت فرمائے تو فرمایا: جو میرے اور بنوعبدالمطلب کے پاس ہیں وہ تیرے ہوئے ۔قریشیوں نے عرض کی: جو ہمارے پاس ہیں وہ اللہ اور انسار نے کہا: جو ہمارے پاس ہیں وہ اللہ اور انسار نے کہا: جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہمارے پاس ہے وہ بھی

الْحَسَنِ الْحَرَّانِیُّ، ثنا اَبُو شُعَیْبٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِیُّ، ثنا اَبُو جَعْفَرِ النَّفَیٰلِیُّ، ثنا مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ عَمْدِو بُنِ شُعَیْبٍ، عَنُ اَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ وَفُدَ هَوَازِنَ لَمَّا اَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعُوانَةِ، وَقَدُ اَسُلَمُوا، قَالُوا: إِنَّا اَصُلٌ وَعَشِیرَةٌ بِالْجِعُوانَةِ، وَقَدُ اَسُلَمُوا، قَالُوا: إِنَّا اَصُلٌ وَعَشِیرَةٌ وَقَدُ اَصَلَامِ مَا لَا یَخْفَی عَلَیْك، فَامُنُنُ عَلَیْك، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ، ثُمَّ عَلَیْك، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ، ثُمَّ عَلَیْك، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ، ثُمَّ اَحَدُ بَنِ بَكُرٍ یُقَالُ لَهُ زُهَیْرٌ یُکُنی بِاَبِی صُورَدٍ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ نِسَاؤُنَا عَمَّاتُكَ صُرَدٍ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ نِسَاؤُنَا عَمَّاتُكَ

وَحَالَاتُكَ وحَوَاضِئكَ الكَّاتِي كَفَلْنَكَ، وَلَوْ آنَّا

لَحِقُنَا الْحَارِثَ بُنَ اَبِي شِمُو وَالنَّعُمَانَ بُنَ

الُـمُـنُـذِرِ، ثُمَّ نَزَلَ بِنَا مِنْهُ الَّذِي اَنْزَلُتَ بِنَا لَرَجَوْنَا

عَـطُفَهُ وَعَائِدَتَهُ عَلَيْنَا، وَٱنْتَ خَيْرُ الْمَكُفُولِينَ، ثُمَّ

ٱنْشَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرًا قَالَهُ

وَذَكَرَ فِيهِ قَرَابَتَهُمْ وَمَا كَفَلُوا مِنْهُ فَقَالَ:

(البحر البسيط)

حضرت عمرو بن شعیب اینے والد گرامی سے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ جب قبیلہ ہوازن كاوفدرسول كريم طرفي آيم كى بارگاه مين آياتو آب طرفي آيم جرانہ کے مقام پر تھے جبکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے' أنهول نے عرض كى: بے شك مم اصل ميں اور ايك خاندان ہیں' ہم مصیبت کاشکار ہوئے ہیں جوآ پ ریخفی نہیں ہے کی ہم پراحیان کیجے اللہ آپ پراحیان فرمائے اور ہوازن قبیلہ سے ایک آ دمی کھڑا ہوا' پھر بنوسعد بن بكر كا ايك آ دمى جس كا نام زهير اور كنيت ابوصر دھی اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہماری عورتوں میں سے بعض آپ کی پھوپھیاں (رضاعی) بعض ماسیاں اور بعض آ پ کو گود میں لینے والی وہ ہیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی اگر ہم حارث بن ابوشمر اورنعمان بن منذر ( دوسرے بادشاہوں کے نام ) سے ملے ہوئے ہوتے (لیعنی ان کو دودھ پلایا ہوتا) پھر ہم پر مصيبت ٹوئی ہوتی جو مصيبت ٹوئی ہے تو ہم ان کی

مہربانی کے اُمیدوار ہوتے اور ان کی طرف لوٹ کر

5166- أورد نحوه في مسنده جلد 2صفحه 218 وقم الحديث: 7037.

المعجم الكبير للطبراني كالمراني في 774 و المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

امُنُنُ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ ... فَإِنَّكَ الْمَرْء 'نَرْجُوهُ وَنَدَّخِرُ

امُنُنُ عَلَى بَيْضَةٍ قَدُ عَاقَهَا قَدَرٌ ... مُفَرَّقٌ شَمْلُهَا فِي دَهْرِهَا غِيَرُ

اَبُقَتُ لَنَا الْحَرُبُ هَتَّافًا عَلَى حَزَنِ... عَلَى قُلُوبِهِمُ الْغَمَّاءُ وَالْغُمَرُ

إِنْ لَمْ تَدَارَكُهُمْ نَعْمَاء 'تَنْشُرُهَا ... يَا اَعْظَمَ النَّاسِ حِلْمًا حِينَ يُخْتَبَرُ

امُنُنُ عَلَى نِسْوَةٍ مَنْ كُنْتَ تُرْضِعُهَا ... إِذْ فُوكَ يَمُلَاهُ مِنْ مَحْضِهَا دُرَرُ

إِذْ كُنْتَ طِفْلًا صَغِيرًا كُنْتَ تَرْصَفُهَا ... وَإِذْ يَزِينُكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ

لَا تُجْعَلَنَّا كُمَنُ شَالَتُ نَعَامَتَهُ... واسْتَبْق مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهَرُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱبْنَازُكُمْ وَنِسَازُكُمْ آحَبُّ اِلْيَكُمْ ٱوْ ٱمْوَالُكُمْ؟

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ آمُوَ الِنَا وَنِسَائِنَا، إَبِلُ تَرُدُّ عَلَيْنَا آمُوالَنَا وَنِسَاءَ نَا. فَقَالَ: آمَّا مَا كَانَ

كُلِي وَلِبَنِي عَبُدِ الْـمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَإِذَا صَلَّيْتُ. الظُّهُرَ بِالنَّاسِ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَشُفِعُ بِرَسُول

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَبِسالُسمُسُولِ مِيسنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي اَبْنَائِنَا وَنِسَائِنَا فَسَاعُطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَاَسْاَلُ لَكُمْ فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

جاتے۔آپ ایسے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں جن کی کفالت کی جاتی ہے چراس نے رسول کریم ملتی آیام کو

شعرسنائے جواس نے خود پڑھے اور ان میں اپنی رشتہ داریوں (رضاعی) کا تذکرہ کیا اور ذکر کیا جوانہوں نے

کفالت کی تھی پس اس نے کہا:

''یارسول اللہ! اینے کرم اور مہربانی سے ہم یر احسان بلائے طاشبہ آپ ایسے مخص میں جس سے ہم

مہربانی اور کرم کے اُمید دار اور منتظر ہیں' اس قبیلہ پر مہربائی فرمایئے جس کی حاجتوں کو قضاء وقدر نے روک دیا ہے تغیراتِ زمانہ سے اس کا

شیراز ه براگنده هوگیا ہے'

اگرآ پ کا انعام واحسان ان کی خبر گیری نہ کر ہے گا تو ہلاک ہو جائیں گئے اے وہ ذات کہ جس کاحلم اور بردباری میں بلہ بھاری ہے اور امتحان اور آ زمائش کے وقت اس کاعلم نمایاں اور ظاہر ہو جاتا ہے ہم پر احسان

ان عورتوں پر احسان فرمایئے جن کا آپ دودھ

ییتے تھے اور ان کے خالص اور بہتے ہوئے دودھ سے آپاپ منه کو جرتے تھے'

جب تم چھوٹے بیج تھے تم اس کے مناسب تھے اور جب آپ کوزینت عطا کرتی تھی تو آنے والی اور

حچوٹ جانے والی چز' ہم کوان لوگوں کی مانندمت کیجئے جن کے قدم ا کھڑ گئے ہوں اور اپنے جود وکرم کے شکر و امتنان کو

ہارے لیے ہم میں باقی چھوڑ ہے ،ہم شریف گروہ کی

کے احسان کو فراموش نہیں کرتے''۔

یس رسول کریم ملته کیلم نے فرمایا: کیا تمہارے

بیٹے اور تمہاری عورتیں شہیں زیادہ پیارے ہیں یا

تمہارے مال؟ أنہوں نے عرض كى: اے الله ك

رسول! آپ نے ہمیں ہمارے مالوں اورعورتوں کے

درمیان اختیار دیا ہے بلکہ آپ ہمیں ہارے مال اور

ماری عورتیں سب لوٹا دیں۔ پس نبی کریم اللہ اللہ نے

فرمایا: جومیرے اور بنوعبدالمطلب کے ماس ہے وہ تمهارا موا۔ پس جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم

کوے ہو کر کہنا: ہم مسلمانوں کے پاس اللہ یک رسول کی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مسلمانوں کی

سفارش پیش کرتے ہیں۔ اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کے حق میں۔ ایس اس وقت میں مہیں دول گا اور

تمہارے لیے (دوسرول سے) مانگول گا کیس جب رسول کریم مانتی آیا سے لوگوں کوظہر کی نماز بڑھالی تو وہ كرے موے \_انہول نے آپ التا يَالِيْم سے وہى كلام

کیا، جس کا آپ الی آیام نے حکم دیا تھا۔ پس رسول كريم مُتَّوَيِّدَتِم نِي فرمايا: ليكن جو ميرے اور بنوعبدالمطلب کے قبضے میں ہیں وہتمہارے ہوئے۔م

ہاجرین نے کہا: جوان کا مال ہمارے قبضے میں ہے وہ الله کےرسول کا ہوا۔ (انصار بھی پیچھے ندر ہے) کہا: اس

کی مثل (جومہا جرین نے کہا تھا)۔ اقرع بن حابس نے کہا: بہرحال اے اللہ کے رسول! میں اور بوتمیم تو ایسا

عَكَيْدِ وَسَـلَّمَ بِالنَّاسِ الظُّهُرَ، قَامُوا فَكَلَّمُوهُ بِمَا اَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَّا مَا كَانَ لِي

وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: مَا كَانَ لَنَا فَهُ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّــمَ، وَقَالَتِ الْآنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ الْآقُرَعُ بُنُ حَابِسٍ: آمًّا آنًا يَا رَسُولَ اللهِ وَبَنُو تَمِيمِ فَكَا، وَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ:

اَمَّا آنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَكَا، وَقَالَتُ بَنُو سُلَيْمٍ: اَمَّا مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: يَقُولُ الْعَبَّاسُ لِبَنِي سُكَيْسِ: وَهَمْنُتُ مُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمًّا مَنْ تَمَسَّكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ مِنْ هَذَا السَّبْي فَلَسهُ سِتُّ قَلائِصَ مِنْ اَوَّلِ فَيْءٍ نُصِيبُهُ فَرَدُّوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَاء

كُهُمْ وَنِسَاء كُهُمُ

کرنے کو تیار نہیں ہیں اور عیدینہ نے بھی اسی کی مثل کہا۔ یں عباس بن مرداس نے کہا: بہرحال میں اور بنوسلیم بھی بیکام نہ کریں گے کیکن بنوسلیم بولے: جو ہارے قضے میں ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے۔ راوی کا بیان ہے: عباس نے بنوسلیم سے کہا: تم نے مجھے کمزور ثابت كيا ہے تو رسول كريم ملتَّ فَيُلِّلُم نے فرمايا لكين جو بھي تم ان قیدیوں میں سے ایے حق کے بدلے کوئی چیز لینا جاہے تواس كيلئے چھاونٹنياں پہلی مال غنيمت سے جو (اب) ہم یا تیں گئ پس ان سب نے رسول کریم ملتی ایک کی طرف ان کے بیٹے اوران کی عورتیں سب پچھلوٹا دیا۔

حضرت زبير بن عمر والهلالي رضي اللّٰدعنهُ آپ بھرہ آئے تھے

حضرت قبيصه بن مخارق الهلالي اور زبير بن عمرو رضی الله عنهما دونوں فرماتے میں که حضور ملتی اللہ میر بیہ آیت: ''آپ اینے قریبی رشته داروں کو ڈرائیں''

نازل ہوئی تو حضور ملی این کی اللہ کی طرف گئے اس کے اونح پھر کے اور چڑھے کھر فرمایا: اے بنی عبد مناف!

میں تم کو ڈرانے والا ہوں میری اور تمہاری مثال اس آ دمی کی طرح ہے جس نے دشمن کو دیکھا' وہ گیا اور اپنے گھروالوں کوروکا' اس ڈر سے کہوہ اس کے گھروالوں

کی طرف نہ جائے' وہ آ وازیں دینے لگا' اے شیخ' ہے صح اتم آئے تم آئے۔

# زُهَيْرُ بُنُ عَمْرِو الْهَلَالِيُّ كَانَ يَنزِلَ الْبَصْرَةُ

5167 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سُلَيْمَانُ

التَّمِيمِيُّ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ قَبِيصَةَ بُن مُخَارِقِ الْهِلَالِيّ، وَزُهَيْسِ بُنِ عَمْرِو، قَالَا: لَمَّا ا نَزَلَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ

لاً (وَاللهِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (الشعراء: 214) انُطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضُمَةٍ

مِنْ جَسَلِ، فَعَلَا أَعُلَاهَا حَجَرًا ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَبُدِ مَنَافِ إِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ، إِنَّمَا مَثِلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَل

رَجُلِ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَصُدُّ أَهْلَهُ، فَخَشِى أَنْ يَسْبِقُوهُ إِلَى اَهْلِهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ ٱتَّيْتُمْ ٱتَّيْتُمْ

#### زُهَيْرُ بُنُ عُثُمَانَ الثَّقَفِيُّ

5168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَفْرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بُنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا أَبِي، ثنا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَـةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيّ، عَنُ رَجُلِ ٱعُــوَرَ مِنُ ثَقِيفٍ - قَـالَ قَتَـادَــةُ: وَكَــانَ يُــقَالُ لَــهُ مَعْرُوفٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرُ بُنُ عُثْمَانَ، فَلَا آدُرِى مَا اسْمُهُ - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ: الْوَلِيـمَةُ اَوَّلُ يَـوُمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي

مَعُرُوك، وَالثَّالِثُ سُمُعَةٌ وَرِيَاءٌ

زُهَيْرُ بُنُ عَلَقَمَةَ التَّقَفِيُّ كَانَ يَنْزِلُ الْكُوفَةَ و يُقَالُ الْبَجَلِيُّ

5169 - حَـدَّثَـنَـا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّاثِغُ الْمَكِّئُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ح

حضرت زيد بن عثمان ثقفي رضى اللدعنه

حضرت عبدالله بن عثان التقفى رضى الله عنه قبيله ثقیف کے ایک کانے آ دمی سے روایت کرتے ہیں ، حضرت قادہ فرماتے ہیں: اس کا نام معروف تھا' اگراس

كانام زمير بن عثان مبيل ب مجصاس كانام معلوم مبير! حضور ملتا يتلم نے فرمايا: وليمه يهلے دن حق ب دوسرے دن نیکی اور تیسرے دن ریا کاری اور دکھا واہے۔

حضرت زهيربن علقمه اثقفي البحلي رضي اللّه عنه آپ كوفه آئے تھے

حضرت زہیر بن علقمہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ا يك عورت رسول الله طلة يُتَلِيم كي بارگاه مين آئي اپنے اس

بیٹے کے لیے جوفوت ہوا تھا' لوگ اس گویا ڈانٹ چکے'

5168- أورده الدارمي في سننه جلد2صفحه143 وقم الحديث: 2065 . ١

5169- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 8 وقال: رواه البزار ورجاله ثقات .

1

المعجد الكبير للطبراني المراتي المراتي

وَحَلَّاثَنَا الْحَضُرَمِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالُوا: ثنا اس نے عرض کی: یارسول الله! جب سے میں اسلام لائی

ہول ٔ میرے اس کے علاوہ دو بیٹے اور بھی فوت ہوئے

ہوئے تھے حضور ملتا کی آئی نے فرمایا: اللہ کی قتم! تیرے لیے جہنم سے سخت رکاوٹ بن گئے ہیں۔

حضرت زهيربن ابوعلقمه ضبعی رضی اللّٰدعنه آپ

بقره آئے تھے

حضرت زہیر بن ابوعلقہ ضعی فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُنْدَلِمُ كَ بِاس أَيك آ دمي آيا' اس كي حالت انتهائی خشتھی آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال نہیں

ہے؟ اس نے عرض کی: ہرتم کا مال ہے آپ نے فرمایا:

اس کا اثرتم پر دکھائی دینا چاہیے ٔ اللہ عز وجل پیند کرتا ہے كماني نعميں آپنے بندے پر ديكھے اچھے طريقے سے الله عزوجل خسته حالت میں رہنے کو بسندنہیں کرتا ہے۔

زہیر بن معاویہ نے اس کوروایت نہیں کیا۔

حضرت زهيربن اميه

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ، ثنا إِيَادٌ، عَنُ زُهَيُر بُن عَلْقَهَةَ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَادِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ لَهَا هُمَاتَ، فَكَانَّ الْقَوْمَ عَنَّفُوهَا، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ لِهُ اللَّهُ عَنَّفُوهَا، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ

﴾ اللهِ، قَدُ مَاتَ لِي اثْنَانِ مُذُ دَخَلْتُ الْإِسُلَامَ سِوَى

هَذَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَظُرُتِ مِنَ النَّارِ احْتِظَارًا شَدِيدًا زُهَيْرُ بُنُ اَبِي عَلْقَمَةَ

الضَّبَعِيُّ كَانَ يَنُزلُ الْكُوفَةَ 5170 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا خَلَّادُ

بُنُ يَسَحُيَى، ثِنا سُفْيَانُ، عَنْ اَسُلَمَ الْمِنْقَرِيّ، عَنْ زُهَيُ رِ بُنِ اَبِى عَلْقَمَةَ الضَّيَعِيِّ، قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ سَيِّءُ الْهَيْنَةِ، فَقَالَ:

اَلَكَ مَبِالٌ؟ قَبَالَ: نَعَمُ مِنْ كُلِّ اَنْوَاعِ الْمَالِ، قَالَ: فَلْيُرَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يَرَى آثَرَهُ ﴿ عَلَى عَبُدِهِ حَسَنًا وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسِ وَالتَّبَاؤُسَ

> زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُشَمِيُّ لَمْ يَخُرُجُ زهير بن أمية

5170- ذكره الهيثمي في مجممع الزوائد جلد5صفحه132 وقال: رواه الطبراني وترحم نرهير ورجاله ثقات .

5171 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيلِ الْعَنزِيُّ، وَمُحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: ثنا اَبُو

كُرَيْبٍ، ثنسا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقُدَامِ، حَدَّثِنِي اِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن السَّائِبِ، قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ وَزُهَيْرُ بُنُ أُمَيَّةً، فَاسْتَأْذَنَا عَلَى النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱثْنَيَا عَلَىَّ عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَا آعُلَمُ بِهِ

مِنْكُمَا، كَانَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَن اسَمُهُ زَاهرٌ

زَاهِرُ بُنُ حَرَامِ الْاَشْجَعِيُّ كَانَ يَنزِلَ الْكُوفَةَ 5172 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

شَاذَّ بُنُ الْفَيَّاضِ، ثنا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّدُ ثُ، عَنْ سَالِم، عَنْ رَجُل مِنْ اَشْجَعَ،

يُقَالُ لَهُ زَاهِرُ بُنُ حَرَامِ الْاَشْجَعِيُّ، قَالَ: وَكَانَ

رَجُلًا بَدَوِيًّا لَا يَسَاتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ إِلَّا بِسُطُرُفَةٍ آوُ هَدِيَّةٍ يُهُدِيَهَا، فَرَآهُ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّوقِ يَبِيعُ سِلْعَةً

الهاشي رضي اللدعنه

حضرت سائب فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان اور زہیر بن امیہ رضی اللہ عنہما دونوں نے

حضور سُرِّ اللهِ اللهِ على اجازت ما تكن دونول نے آپ ك

یاس تعریف کی حضور ملٹی کیکٹم نے فرمایا: میں تم دونوں 🔊

کو جانتا ہوں تم زمانۂ جاہلیت میں میرے شریک

جس کا نام زاہر ہے

حضرت زاهر بن حرام الانجعي رضي الله عنه آپ کوفه آئے تھے

بنواجع کے ایک آ دمی جنہیں زاھر بن حرام اتبعی كهاجاتا تفا (وه ديهاتي آ دي تھے) نے كها: وه جب ني

كريم من الله الله على أت تو تحف ك بغير نه آت جوآپ التَّالِيَالِم كَي خدمت ميں پيش كرتے كال (ايك

دن) رسول کریم ملتی آیم نے انہیں بازار میں سامان بیجتے ا ہوئے دیکھ لیا۔ آپ اللہ اللہ اللہ کا ہی بھی اس کے پاس

آئے تھے آپانی ہھیلیوں کے ساتھ اس کو پیھے سے

5171- الآحاد والمثاني جلد 1صفحه 358 وقم الحديث: 480.

وَلَمْ يَكُنُ آتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ وَرَائِهِ بِكَثَّيْهِ، فَالْتَفَتَ وَابِهِ بِكَثَّيْهِ، فَالْتَفَتَ وَابُسَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَ كَنْهُ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِى الْعَبْدَ؟ قَالَ: إِذَنْ تَجِدُنِى يَسْتَرِى الْعَبْدَ؟ قَالَ: وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللهِ يَسَارًا، قَالَ: وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللهِ

زَاهِرُ بَنُ الْاَسُوَدِ اَبُو مَجْزَاةَ الْاَسْلَمِيُّ كَانُ يَنْزِلُ الْكُوفَةَ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ ﴾ ﴿ وَلَا سُومُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

5173 - حَلَّاثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ السَّجَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ السَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُوائِيلَ، عَنُ مَخْزَاةً بُنِ زَاهِ مِ عَنْ اَبِيهِ، وَكَانَ اَبُوهُ مِمَّنُ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ: اِنِّى لَا وَقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ - اَوُ قَالَ: عَنِ الْقُدُورِ - اَوُ قَالَ: عَنِ الْقُدُورِ - اَوُ قَالَ: عَنِ الْقُدُورِ - بِلُحُومِ الْحُمُ اِذُ نَادَى مُنَادِى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ

5174 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرَ الْجَوْهِ رِئُ، ثنا عِصْمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرْزَازُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا شَرِيكٌ،

اپنے کلاوے میں لے گیا' پس اس نے متوجہ ہوکررسول کریم ملتی آئیم کو دیکھا تو آپ کی ہتھیلیوں کو بوسہ دیا' آپ ملتی آئیل نے فر ماما: اس غلام کوکون خریدے گا؟ اس

آپ ملٹ ایکٹی نے فرمایا: اس غلام کوکون خریدے گا؟ اس نے عرض کی: آپ دیچہ رہے ہیں کہ میں کھوٹا ہوں (اے اللہ کے رسول! مجھے کون خریدے گا؟) آپ ملٹ اللہ کے نزدیک تو نفع والا

حضرت زاہر بن الاسود ابو مجز اہ اسلمی رضی اللّدعنہ آپ کوفہ آئے تھے

حضرت مجزاہ بن زاہراپنے والدے ان کے والد صلح حدیدیے کے موقع پر موجود تھے یہ فرماتے ہیں: میں نے ہنڈیا کے پنچے آگ لگائی تھی یا فرمایا: ہنڈیا کے اندر

گوشت اُبل رہا تھا' اچا تک ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بے شک اللّٰدعز وجل پالتو گدھوں کے

گوشت سے منع کرتا ہے۔

حضرت مجراہ بن زاہر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مل اللہ نے عاشوراء کے روز بے رکھنے کا حکم دیا' آپ نے فرمایا: جو روز بے کی حالت کی سے میں سے م

میں ہووہ مکمل کرےاور جس نے روز ہبیں رکھا وہ بقیہ

5173- أخرجه البخارى في صحيحه جلد4صفحه1530 وقم الحديث: 3940 .

5174- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 798، رقم الحديث: 1136.

دن کا ہی روز ہ ر<u>کھ</u>ے

عَنْ مَجْزَاةَ بُنِ زَاهِرٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ صَائِسَمًا فَلُيْتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا فَلَيُتِمَّ

## زَارِعُ الْعَبُدِيُّ كَانَ يَنُزلُ الْبَصْرَةَ

5175 - حَـدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا مَطَرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْاَعْنَقُ، عَنْ أُمِّ آبَانَ بِنُتِ الْوَازِع بُن زَارِع، عَنُ جَلِّهَا الزَّارِع، وَكَانَ فِي وَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ قَالَ: لَمَّا قَلِمْنَا الْمَلِينَةَ جَعَلْنَا نَتَجَادَرُ مِنُ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجُ لَيْهِ، وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الْاَشَجُّ حَتَّى آتَى عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثُوْبَهُ، ثُمَّ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِيكَ لَخَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ أَنَا اتَّخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللَّهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِ مَا فَقَالَ الْمُنْذِرُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلِيي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُقَالُ اسْمُ الْاَشَسِجْ عَسِائِسَذُ بُنُ عَمْرِو، ذَكَرَهُ ٱبُو دَاوُدَ

## حضرت زراع العبدي رضى اللهءنهُ بهر آب بقره آئے تھے

حضرت ام زبان بنت وازع بن زارع اپ دادا زارع سے روایت کرتی ہیں' وہ عبدالقیس قبیلہ کے وفد میں شامل تھے۔ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے اپی سوار یوں سے اتر نا شروع کر دیا۔ پس ہم نبی كريم التي تيلم كے ہاتھوں اور ياؤں كو بوسے دے رہے تھے کیکن منذرافیج انتظار میں رہاحتیٰ کہوہ تھیلی کے پاس آیا اس نے (سفر والے کیڑے اتار کر دوسرے) كيڑے پہنے پھروہ نبي كريم الله الله كي بارگاہ ميں حاضر مواتو نی کریم ملی ایکی نے اس سے فرمایا: تیرے اندر دو صفتیں ایسی ہیں جواللہ کو پیند ہیں: (۱) علم (بردباری' برداشت) (٢) اناة (وقار انتظار مهلت) عرض كي: اے اللہ کے رسول! کیا یہ میری بناوئی ہیں یا اللہ نے پیدائشی میری فطرت میں رکھی ہیں؟ آپ سٹوییہ ہے

فرمایا: بلکہ اللہ نے بیردونوں تیری فطرت میں رکھی ہیں تو

حضرت منذر بولے: شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے فطرۃً

الیی دو خصلتوں پر بیدا فرمایا جو اللہ اور اس کے

الطَّيَ السِبُّ، عَنْ مَ طَوِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا

الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنُ اَبِي دَاوُدَ

5176 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل الْكَسْفَ اطِيٌّ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا مَطَرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَعْنَقُ، حَدَّثَتْنِي أُمَّ اَبَانَ بِنْتُ الْوَازِع، عَنْ اَبِيهَا، أَنَّ جَدَّهَا الزَّارِعَ، انْطَلَقَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ بِ ابْنِ لَهُ مَجْنُون آوِ ابْنِ أُخْتٍ لَهُ، قَالَ جَدِّى: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَمَسِدِينَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مَعِى ابْنًا لِى اَو الننَ أُخْتِ لِي مَجْنُونٌ آتَيْتُكَ بِهِ تَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ لَـهُ، فَـقَالَ: اثْتِنِي بِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَيْهِ، وَهُوَ فِي الرِّكَابِ، فَاطْلَقْتُ عَنْهُ وَٱلْقَيْتُ عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَر وَٱلْبَسَتُهُ ثَوْبَيْنِ حَسَنَيْنِ، وَٱخَذُتُ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴾ وَسَـلَّمَ، فَقَالَ: اذْنُهُ مِنِّي اجْعَلُ ظَهْرَهُ مِمَّا يَلِينِي قَالَ: فَاخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ مِنْ اَعْكَاهُ وَاسْفَلِهِ،

فَجَعَلَ يَضُرِبُ ظَهْرَهُ حَتَّى رَايَتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

وَهُ وَ يَقُولُ: اخُرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ اخُرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ

فَاقُبَلَ يَنظُرُ نَظَرَ الصَّحِيحِ لَيْسَ بِنظَرِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ

رسول ملتَّ يُلِيمُ كو بسند ہيں \_حضرت اللج كا اصل نام عائذ بن عمر و کہا جاتا ہے اس کو حضرت ابوداؤ د طیالس سے ذکر کیا حضرت مطربن عبدالرحمٰن سے اس سند کے ساتھ

ہمیں حدیث بیان کی حضرمی نے انہوں نے محمود بن عبدہ سے اور انہوں نے ابوداؤد سے روایت کی ہے۔ حضرت ام ابان بنت وازع نے اپنے والدے روایت کر کے حدیث بیان کی کہ اِن کے دادا زار '' رسول کریم طلق این کی بارگاہ میں آئے ان کے ساتھ ان كا ياكل بيٹا يا بھانجا بھى آيا۔ميرے دادا كہتے ہيں: پس جب ہم رسول کر یم ملتی ایم کی بارگاہ میں مدینے آئے تو میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے ساتھ میرا بیٹا (یا ان کا بھانجا) بھی ہے جو کہ یا گل ہے۔ میں آپ النوائيم كے ياس دعا كيلي حاضر ہوا ہوں۔ آپ التَّوْلَيْلِمْ نِي فرمايا: اسے ميرے پاس لاؤ ميں أے لانے کیلئے گیا جبکہ اسے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی بیزیاں کھولیں سفر کا لباس ا تار کر میں ہے دوخوبصورت كير اسے بہنائے ميں نے اس كا وتحد کرایہاں تک کہ رسول کریم ملتی لیکٹی گئے۔آپ نے فرمایا: اسے میرے قریب کرؤ اس کی بیٹے میری طرف كر دو\_ راوى كابيان ہے: آپ التي الله الله الله کے کیڑوں کواوپر نیچے سے پکڑااوراس کی پیٹھ پر مارنے لگے یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدئی وكيه لى \_ آ پ التَّهُ أَيْرِينَمُ فرما رہے تھے: اے الله كے وَتّمن!

**5176-** ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 2 وقال: رواه الطبراني وأم أبان لم يرو مطر .

🎇 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾ 🐒

فَدَعَا لَهُ بِمَاءٍ، فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَدَعَا لَهُ، فَلَمْ يَكُنُ

فِي الْوَفْدِ آحَدٌ بَعْدَ دَعُوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضُلُ عَلَيْهِ

اَقْعَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ،

نکل' اے اللہ کے رشمن! نکل۔ (اس کے ساتھ ہی) وہ

تندرست آ دمی کی طرح دیکھنے لگا' اس طرح پہلے نہیں

د کھتا تھا۔ پھررسول کر يم المينائيل نے اسے اپنے سامنے

بٹھا لیا' یانی منگوایا۔ پس اس کے چبرے پر ہاتھ پھیرا

اوراس کے لیے دعا کی۔ پس رسول کریم مٹنونیٹر کم کی دعا م

کے بعد پورے وفد میں کوئی آ دمی الیا نہ تھا جو اس پر ( )

\*\*\*

فضيلت والاجوبه